



مكننى برحانى بالمانى المرائى المرائى

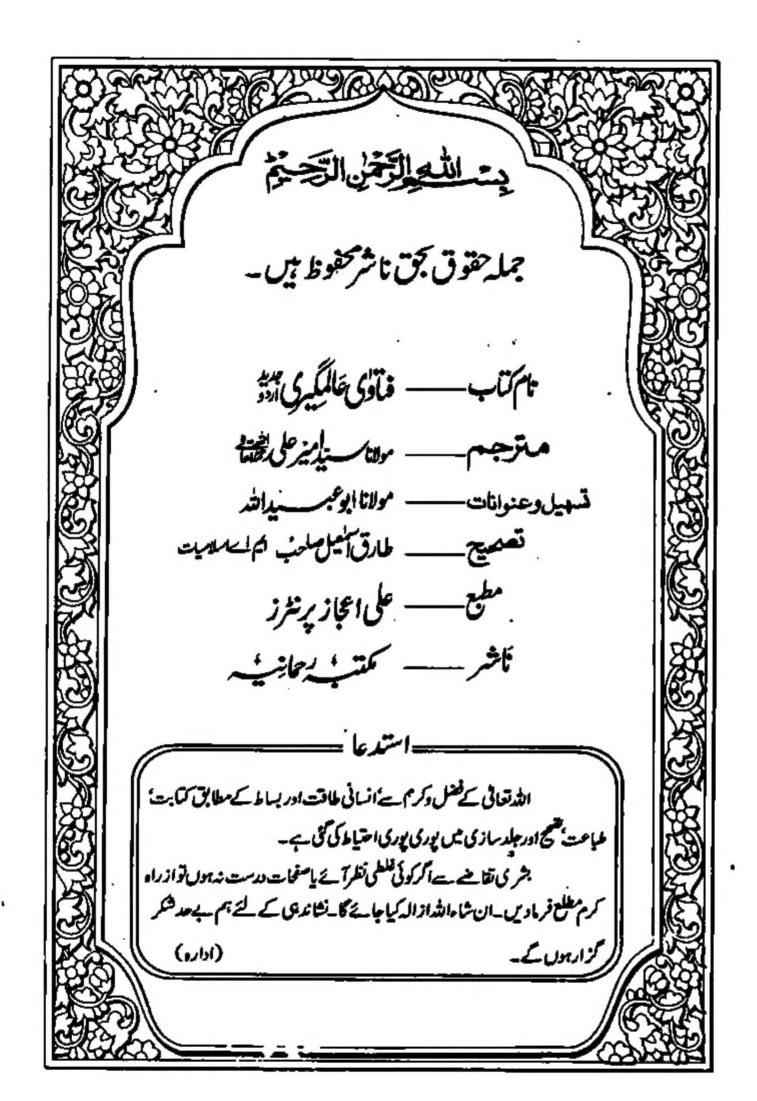

|      |                                             | 1.0        |                                               |
|------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| سع   | مضبون                                       | منخ        | مضبون                                         |
| 41   | ت. ض. خ√م.<br>ا                             | 9          | <b>حجيجه كتأب الرعوى حجيجه</b>                |
|      | ان امور کے مان میں جن سے دعویٰ میں تاقض بدا |            | <b>⊙</b> : Δ <sub>γ</sub> ,                   |
|      | اوتا ہوادر جن سے مل ہوتا ہے                 |            | دحویٰ کی تغییر رکن شرط وغیرہ کے بیان میں      |
| 1-0  | <b>⊙</b> : ♦/                               | <b>j</b> - | <b>.</b> ∴γ                                   |
|      | دوا شام كداو يك يان ش                       |            | ان چروں کے بیان عی جن عی تی کے ساتھ دوئ       |
|      | یہلی فصل ایک مال عین ملک مطلق کے دوے        |            | 48                                            |
|      | کے بیان میں                                 |            | بہنی فعل اللہ و یں اور قرض کے دھوی کے میان ش  |
|      | ووارى فعن الم الم عن ص بسبب ارث يا قريديا   | 17"        | ورمری فضن الله دعوی عین منقول کے میان عی      |
|      | مبدیاس کے حل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے    | IA         | بنبرى فعن ١٠٠٠ مقاركدو ع كيان عن              |
| 1+1  | ميان عن                                     | rr         | <b>⊚</b> : Ċ <sub>V</sub> i                   |
| rıı  | سأل متعل                                    |            | م کے بیان میں .                               |
| 11/2 | متفرقات                                     |            | بہلی فعن اللہ استحلاف وکول کے بیان میں        |
|      | بسرى فعن ١٠٠٠ ايك قوم وربط كروى كرتے ك      | m          | ودمری فعل الم کیفیت مین اورا تحلاف کے بیان عی |
| 1971 | بيان ش                                      | ۲A         | نبعرى فعن مله جن رحم آتى باورجن رئيس آتى      |
|      | جونع فعن الم تعند على فراع واقع مون كيان    | ۵۰         | @: ¢/4                                        |
| 1977 | عن                                          |            | تفالف يعنى باہم ايك دوسرے كے دعوى برقتم كمان  |
| 164  | <b>(</b> €) : ♦                             |            | کے بیان ش                                     |
| 1    | ديوارك دول كي سكيان عن                      | ۵۵         |                                               |
| IM   | ن√ب: €                                      |            | ان لوگوں کے بیان میں جو دوسرے کے ساتھ معم     |
|      | طریق وسیل کے دوے کے بیان عمل                |            | ہونے کی صلاحیت رکھے ہیں اور چونیس رکھے        |
| 101  | €: ټ⁄ب                                      | 77         | ن√ب ق: ق                                      |
|      | دمو عدین کے میان عی                         |            | كن صورتول يس دعوى مدى دفع كياجا تاب اوركب     |
| 102  | ٠ €٠٠٠                                      |            | وض میں ہوتا ہے                                |
|      | وكالت وكفالت وحواله كداوي كيان ش            | 9+         | @:¢/v                                         |
| ודו  | <b>(</b> €) : ⟨ <b>∠</b> /v;                |            | ان صورتوں کے بیان میں جوما علیہ کی طرف سے     |
|      | وو فاسب کے بیان میں                         |            | جواب څار دو تي يي                             |

| <i>_</i> | فهرست |      | r 92 | Z ( | اویٰ عالمگیری جاد 🕤 | <br>( is |
|----------|-------|------|------|-----|---------------------|----------|
| صنح      | ن     | مضهو | مغ   |     | مضبون               |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  |                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صغح              | مضيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منخد | مضيون                                                    |
|                  | جوداویں فصل الم قلام تاج و مکاتب کے دموی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | بہلی فصل کا مراتب تب واس کے احکام وانواع                 |
| 194              | نب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | دموت کے بیان ش                                           |
| 199              | ینر ر بو بہ فصل ایم متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ودمری فصل الم مشترى و باكع كے دعوت كے بيان               |
| r•r              | با∕ب: ◙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יזרו | این                                                      |
| N.               | دوئ استحقاق اور جواس كے معنى جس بے اس كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | بسری فصل ۱۵ کمی محص کا اے لا کے کی باندی کے              |
|                  | ومویٰ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141  | بچه پردموی کرنے کے بیان میں                              |
| III              | نړ∕>: ₪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | یونون فعل ا مشترک باندی کے بچے کے نسب کا                 |
|                  | وعوى غرور كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128  | د موی کرنے کے بیان میں                                   |
| rit              | <b>(⊘</b> : ᡬ∕₁/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | رانعوين فعل الم غيرقابض وقابض كاورووغير                  |
|                  | متغرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144  |                                                          |
| rrr              | معالم كتأب الاقرار معالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | رجمنی فعن اللہ جورو ومرد کے دعوی کرنے کے بیان            |
|                  | ن خ√ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14-  | اس در حالیک بچدونوں یا ایک کے قصر ش ہو                   |
|                  | اقرار کے معنی اور رکن اور شرط جواز کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | مانویں فعل کا غیری باعدی کے بچدکا بھکم تکاح              |
| rra              | یا∕ب: ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAT  | دعویٰ کرنے کے بیان میں                                   |
| i                | ان صورتوں کے بیان میں جو اقرار ہونی میں اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | النوين فعن عد ولد الريا اورجواس كي عم عن ب               |
|                  | تبين ہوتی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAT  | اس کی دعوی نب کے بیان میں                                |
| TT               | (€): €\ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | نویں فصل جہ مالک کی اپنی ہا عری کے بچد کے دعوی           |
|                  | محرارا قرار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAF  | نب کے بیان میں                                           |
| rrr              | باب و محمد من صحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | وموین فعن الله يد كنب كاكى دوسرے كے                      |
|                  | جن کے لیے اقر ارکیج اور جس کے واسطے جی نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.77 | واسطے اقرار کرنے کے بعد اپنے نسب کا دعویٰ کرنے           |
| 777              | @: Ç/\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAZ  | کے بیان میں کے دار اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا |
|                  | مجبول مخض کے واسلے اور مجبول ومبہم چیز کے اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الباراتوة فعن المحمل النب على الغير اوراس ك              |
|                  | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAA  | مناسبات کے بیان میں                                      |
| rom              | المراب ال |      | بار نوین فضل الله ق دی ہوئی عورت کے بچداور               |
|                  | مریض کے اقراروں اور فعلوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | وفات سے عدت میں مینی ہوئی مورت کے بچہ کے                 |
| <b>         </b> | @:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141  | نب کے بیان میں                                           |
|                  | مورث کے مرنے کے بعد دارث کے اقرار کے بیان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | البردون فعن الله الساب من سالك كريك                      |
|                  | ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195  | نفی کرنے اور دوسرے کے دو کی کرنے کے بیان عل              |

| يست |           | فتاویٰ عالمگیری طِد 🗨 🕽 |
|-----|-----------|-------------------------|
| (   | - JOG 211 | ( 3                     |

| <b></b>     | Jane                                                             |      |                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| صغح         | مضبون                                                            | صفحہ | مضبون                                                               |
| 717         | <b>Ø</b> : Ċ <sub>V</sub> i                                      | 1/2+ |                                                                     |
|             | خرید و فروخت میں اقرار اور مجع میں عیب کے اقرار                  |      | مقراورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے                           |
|             | کے بیان میں                                                      |      | <u>يا</u> ن يمر                                                     |
| rr•         | نېرې : 🏵                                                         | 127  | 10: C/4                                                             |
|             | مضارب وشريك كاقرار كي بيان ميں                                   |      | مى شے كىكى جكدے لے لينے كے اقرار كے                                 |
| 177         | نېر>: ن€                                                         |      | یان می                                                              |
|             | وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں                         | 721  | (√)√v.                                                              |
| <b>77</b> 2 | <b>(√)</b> : (√)                                                 |      | قرارش شرط خيار ياستنى كرن اوراقرار يدجوع                            |
|             | جس کے بعد میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا                        |      | کرتے کے بیان چی                                                     |
|             | موصی لدے واسطے اقر ارکرد ہے کے بیان میں                          | 1114 | ن نور نور نور نور نور نور نور نور نور نو                            |
| " rr        | ⊕ : Ç∕Vı                                                         |      | بو مال کی فض کو کی فض سے ملا اس کا دوسرے کے                         |
|             | فل اور جنایت کے اقرار کے بیان میں                                |      | اسطحاقراد كرنے كے بيان ميں                                          |
| 771         | <b>⊕</b> : Ċ\/i                                                  | PAA  | <b>(</b> €: Ç\                                                      |
|             | متفرقات مي                                                       |      | یے اقرار کوالیے حال کی طرف نبست کرنے کے                             |
| rro         | الصلح معالله                                                     |      | یان بن که جس حال بس اقرار چیج نمیس                                  |
|             | ملم معدد من الله الله الله الله الله الله الله الل               | rqi  | - W -                                                               |
|             | ملح کے معنی اور رکن و تھم وشراکط و انواع کے بیان                 |      | ن صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقرار ہوئی ہیں<br>ند ت              |
|             | عی                                                               |      | ور چونیل ہوتیں                                                      |
| FF9         | بلاب: ﴿ وَمُعْلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ        | 792  | با <sup>ر</sup> ب: 🚱 د د م توکید به از این د                        |
|             | دین میں صلح کرنے اورا سکے متعلق شرائط کے بیان میں                |      | یے اقرار جن ہے صریح ایراء ہوتا ہے اور جن ہے<br>نبیر میران کے ادر ہم |
| ""          | باب: ﴿<br>مهرونكاح وظلع وطلاق ونفقه وسكني سيصلح كرنے كے          |      | نیں ہوتا ان کے بیان عمل<br>داری درجہ                                |
|             |                                                                  | 1    | (a) : ⟨√\/\(\sqrt{\pi}\)                                            |
| PT/A        | ىيان عم<br>بان عم<br>بارب : ⊕                                    | p=+1 | <b>(4)</b> : ♦/γ                                                    |
|             | ود بعت اور جيدو اجاره ومضاربت و رئين شي صلح                      |      | نکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں                                 |
|             | رویات میرو بپیرو بهاره و ساوبات و دول سال می<br>کرنے کے بیان میں |      |                                                                     |
| rar         | (a): (\sqrt{h})                                                  |      | نب وام ولد ہونے وعن و کتابت اور مدیر کرنے                           |
|             | غصب اور سرقہ اور اکراہ وتبدیدے ملے کرنے کے                       |      | ے اقرار کے میان یمی<br>کاقرار کے میان یمی                           |
|             | 4-1                                                              |      | 0.05-17-                                                            |

|            |                                                | CN/E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المحالات المحالات                              | )2   | فتاؤی عالمگیری جادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منح        | مضبون                                          | منح  | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ["+]       | ملی الل کرنے کے کواوقائم کرنے کے بیان میں      | ror  | بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L. L.      | رن : لم√ن                                      | roz  | <b>Θ</b> : Δ <sub>/</sub> γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | جوسائل ملامتعلق باقرارين أن اكيان من           |      | حمال ہے کہ کرنے کے بیان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>۴-۵</b> | (d €): Ç/v                                     | FOA  | @: <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ان امور کے بیان میں جو بعد ملے کے بعد اسلح میں |      | الت اورسلم من ملح كرف ك ميان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | تصرف کرنے میں پیدا ہوتے ہیں                    | ٦٢٣  | @: <\r/>\bar{\range} \bar{\range} \rang |
| 149        | U T                                            |      | ملح من شرط خیار اور حیب سے سطح کرنے کے بیان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | متفرقات يمل                                    | 1719 | ن جراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mr         |                                                |      | قبت وحریت کے دعویٰ سے مطلح کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 0:0/                                           | 12.  | <b>⊕</b> : ♥\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | مضاربت کی تغییر ورکن وشرانکا ادراحکام کے بیان  |      | عقاراوراس كے متعلقات كے مان مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8          | م .                                            | 722  | (a): (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MI         | 114                                            |      | ھم <u>یں مل</u> کرنے کے بیان بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ان مضار بتوں کے بیان کی جن کی بدون صرح لعم     | 12A  | بارې: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | کے ذکر کرنے کے مضاربت جا تزہے                  |      | خون اورزخول سيصلح كرف كيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m          |                                                | 1786 | باري: ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | اليے محص كے ميان ميں جس نے بعض مال مضاربت      |      | مديد مي ملح كرنے كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1          | پردیااور بعض مضاربت رئیس دیا ہے                | PAY  | باب: ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲         | U +                                            |      | فیرک الرف مے ملے کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ان تصرفات من جن كا مضارب كوا عتيار بهاورجن     | 77.4 | بان ملی در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | کاافتیارتی ہے                                  |      | واروں ووسی و میراث ومیت میں ملح کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MA.        | <b>V</b> •                                     |      | بيان عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | دو مخصول کو مال مضاربت دینے کے بیان میں        | 1799 | باري: (۱)<br>مان مثاره مادي ملوس ادر هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mar.       | باب: ۞<br>مضاربت پرشرطین قائم کرنے کے بیان جی  | ···  | مكأحب وغلام تاجركي ملح كے بيان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,,,       |                                                |      | بارې : ﴿<br>ذميون اور تربيون كي سلم كي ميان شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴۳         |                                                | (%)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مغارب کے مال مغاربت فیرکو دینے کے              | 1 '  | باب: ﴿<br>ملے کے بعد مری یا دعا علیہ یا مصالح علیہ کے بخرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | بيان يمي                                       |      | العروري المراهية والمعال عيدات الرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       | ( CO/CO) | CARO.   |         |                 |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|
| فهرست | 15600    | 4 )/200 | مِلدڻ ) | فتاویٰ عالمگیری |
|       | 100      |         |         |                 |

f

| منح  | مضبون                                         | مني     | مضبون                                         |
|------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ٦٢٣  | <b>(</b> : ♦⁄γ;                               | mm      | نړ∕ې : ن                                      |
|      | مضارب کے مال مضاربت سے منکر ہو جانے کے        |         | مضاربت شن مرابحداور وليدك بيان ش              |
|      | بيان مي                                       |         | فعن الم مضاربت كى رقم وغيره پرمرابحد يا توليد |
| ( )  | <b>⊕</b> : ♦//i                               |         | فرو خت کرنے کے بیان ش                         |
|      | نفع کے تعتبیم کرنے کے بیان پس                 |         | ووامرى فعن المرب المال ومضارب سے خریدو        |
| whi  | نېر⊅ : Ѿ                                      | المسلم  | قروخت بس مرابحه کے میان میں                   |
|      | رب المال و مضارب ش اور دو مضاریوں ش           |         | انعری فعن الله دو مضاربوں عن مرابحد کے بیان   |
|      | اختلاف کے بیان میں                            |         | عن `                                          |
|      | ربهني فعن الم مضارب كى خريدى موتى چيز عى اس   | ma      | <b>⊙</b> : ♦// -                              |
|      | طورے اختلاف کرنے کے بیان میں کریمضار بت       |         | مضاربت مس استدانت کے بیان میں                 |
|      | ک ہے                                          | الماليا | <b>⊕</b> : △ <sub>/</sub> /r                  |
|      | ورمری فعن الم مضاربت کے عموم وخصوص عل         |         | خیارمیب وخیاررویت کے بیان می                  |
| ۵۲۳  | اختلاف کے بیان میں                            |         | <b>②</b> : △ <sub>i</sub>                     |
| İ    | بسری فعن الله مضاربت کے واسطے جو تفع شرط کیا  | 1       | على التراوف؟ كم يتي دو مال مضاربت ك دين       |
|      | كياأس كى مقدار من اختلاف كرني اورراس المال    |         | اورایک کودوسرے ش طا دینے اور مال مضاریت کو    |
| וריא | کی مقدار می اختلاف کرنے کے میان میں           |         | غیرمضار بت کے ملادیے کے بیان بی               |
|      | جونق ختن 🖈 رب المال كو راى المال تواه         |         | ₩ T                                           |
|      | دونوں کے تف تقسیم کرنے سے پہلے یابعدوصول ہونے |         | مفارب کے نعے کے بیان میں                      |
|      | ياندوسول مون عن اختلاف واقع مون كم ميان       | ror     | <b>⊕</b> : ♦ / / !                            |
| MAd  | يى                                            | i       | مضاربت كے غلام كي و اور كما تب كرنے           |
| FZ+  | بالزهوين فعن الماوومضارب كاختلاف عى           |         | اورمفاربت کی باعدی کے بچدکے دوئ نسب کے        |
|      | جہنی فعن اللہ مغارب کی خریدی ہوئی کے تسب      |         | بيان ش                                        |
| 121  | عى اختلاف كے بيان عمل                         | 1       | یا√ب: ن ن ن                                   |
|      | مانویں فعن اللہ اس باب کے متعرقات کے میان     | 1       | خرید وفروخت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد مال     |
| 121  | ين .                                          |         | مضاربت كے تلف ہوجائے كے بيان من               |

|      | م کا    | 2    | فتاویٰ عالمگیری طدی                       |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صغى  | مضبون                                       | صخ   | مضمون                                     |
| MAI  | <b>@</b> : ♦                                | M20  | نړ∕ې : ن                                  |
|      | مضاربت میں شغعہ کے بیان عمل                 |      | مضارب کے معزول ہونے اور اس کے نقاضا ہے    |
| rar  | <b>⊕</b> : ⟨৴ <sup>\</sup> /2               |      | امّناع کرنے کے بیان می                    |
|      | الل اسلام والل كفر كے درميان مضاربت كے بيان | 844  | نم∕ب: ◙                                   |
| Mr   | ين                                          |      | مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے   |
|      | نړ∕ې : ؈                                    | ***  | بيان ش                                    |
|      | متفرقات ميمل                                | 1°29 | <b>.</b>                                  |
| 1    | اگر مضارب نے مالِ مضاربت سے وو باندیاں      |      | مضاربت کے غلام پر جناعت واقع ہونے کے بیان |
| PAD. | خریدیں ہراکیکی قبت ہزار درم ہے              |      | يم                                        |

「ころんこと こここと アインコンピロンとにい

# الدعولى الدعولي الدعو

إس من چندابواب مين

باب (ولال

## دعویٰ کی تفسیر شرعی ،رکن ،شروطِ جواز ،حکم ،انواع اور مدعی کومد عاعلیہ سے پہچا نے

#### کے بیان میں

ایک بیہ ہے کہ دعویٰ میں تناقض نہ ہوسوائے نسب اور تریت کے دعویٰ کے اور تناقض کی بیمسورت ہے کہ پہلے اُس سے کوئی ایس بات نہ ہو چکی ہوکہ جواُس کے دعویٰ کی صاقض ہے مثلاً اپنی ملیت و اتی کا اتر ارکیا چرمدعا علیہ سے ترید نے کااس سے پہلے دعویٰ کیا اور اگر بعد یا مطلقاً خرید کا دعویٰ کرتا ہے وہ ٹابت ہو سکتی פרונותים

۔۔۔ اُن چیز وں کے بیان میں جس میں بیع کے ساتھ دعویٰ سے ہے اور جن میں نہیں مسموع ہوتا ہے اور اس میں تین فصلیں ہیں

فعل لأل الم

دین اور قرض کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمدگی بددین ہوتو فدکورے کہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کذائی الکائی اور دعوی قرض کا سیح نیس ہوتا ہے گرقد رہن وصفت کے میان کر دسینے کے بعد سیح ہوتا ہے یہ فان میں ہے۔ پس اگر کیلی چیز ہوتو دعوی آس وقت سیح ہوتا ہے کہ جب مدمی آس کی جس فرکر دسینے کے بعد سی ہوتا ہے کہ جب مدمی آس کی جس فرکر دسے کہ گیروں ہے تو آس کے ساتھ آس کی قتم ذکر کر ہے کہ تی ہے یا ہری ہے خریق ہیں ذکر کر رے کہ تی ہے یا ہری ہے خریق ہے یا در میانی ہیں یا دری ہیں اور پیانہ ہے آس کی صفت ذکر کر سے کہ گندم سفیدہ ہے یا سرخہ ہے اور جید ہیں یا درمیانی ہیں یا ردی ہیں اور پیانہ ہے آس کی صفت اور جید ہیں کونکہ تفید ہیں گورکہ تی اور بیانہ ہوتی ہیں مقدار ذکر کر سے کہ اللائے میں اور پیکی ذکر کر سے کہ فلال تغیر سے اس قدر تفیر ہیں کیونکہ تغیر ہیں فر انہا متعاومت ہوتی ہیں

كذاني الذخيرو\_

میصورتیں جوتتم اورمورتی بیان کی می موافق رسم أس ملك كے بين اور مارے ملك عن مارے ملك كيموافق فتم اورمغت اورمقدار ذكركرنا ما ين -سب وجوب كاليحى ذكركرے كد كول واجب اوے بيميط على ب- اگروى تفيز كيبول قرض ہونے کا دھوی کیا اور یہذکر کیا کہ کس سبب سے واجب ہوئے تو ساعت نہ ہوگی بیزندائد المعتبین میں لکھا ہے اور ہے سلم میں اُس کے مج ہونے کی شرطیں بھی ذکر کرے اور آگر دعویٰ میں کہا کہ بسبب سلم سمج کے واجب ہوئے اور اُس کی شرا تطامحت نہ بیان کی تو ایام عمس الاسلام اوزجندی اس دو ے کو سے معاور دوسرے مشامخ اس کو عینس کتے ہیں اور اگر تھے کے دوے میں کہا کہ بسب تھ می کے واجب ہوئے توبلا ظلاف محج ہے والی ہذا۔ ہرا سے سب می جن کی شرائل بہت ہیں دعوے می عامدمشامخ کے زویک أن شرائل كاذكر كرنا ضروري بادرجسسب كى شرطيس كم إين أس عن مرف سبب كهدوينا كافى ب- يظهيريد عن لكما ب- اورقرض كوو عن قعنه كرنااورمت عرض كالي ضرورت بي مرف كرنائجي ذكركرت اكه بالاجماع بيمال أس يرقرض موجائ اوربعي وموح قرض بي بيان كرے كدش في است ذاتى مال سے اس قدر قرض و يا \_ كذاف الذخير و معدد الاسلام في مايا كرض من مكان الغاء اور تعين مكان عقد بيان كرنا ضروري نيس بي بيروچيز كردى من لكما ب- ايك عنس في دعوى كيا كدمرااس مدعا عليه براس قدر مال بسبب ہا ہی حساب کے جو ہمارے درمیان ہے واجب ہے تو بیٹے ہے کیونکہ حساب کھی مال واجب ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے کذا فی الخلاصه اوراكر دعوى وزنى چيز عي بوتو محت كواسطينس بيان كرنا مثلًا جائدى بياسونا بيضرور ب-لي اكرسونا بيان كيااور و معنروب بن واشر فی بے بوری یا کلد اروفیر و بیان کرنا جا ہے اور بد بیان کرے کداس قدراشر فیان تعیس کذانی الحیظ اور دیناروں کے دعوے میں اور وعل یاو بی جی بیان کرنا ضرور ہے کذائی الخلاصد۔اورمٹ الخ نے فرمایا کداس کی صفت کہ جید یاوسط یاروی ہے بیان كرنا جا ہے يہ ميط ش العاب اور يدوى اگر بسب تا كے بوتو صفت ذكركرنے كى ماجت نيس ب بشر طيك شريس ايك عى نظروائح ومعروف ہو مراس صورت على بيان كرنا جاہے كہ جب وقت تے ہے دعوے كے وقت تك اس قدر زماند كر ركيا كرمعلوم نيس كر شير على كون نقدرائج بي اس طرح بيان كرے كه خوب شائت من آجائے۔ بيد خروش باكرشر من نقود الف ملتے موں اورسپ كارواج بكسال موكونى زياده نه چال موتو ي جائز باورمشترى كواعتيار ب جاب جس نفذكوادا كريكين وموى مسكى نفذكاتين مرور ہاوراگرسب كارواح برابر بيكن بعض كالبعض يرزيا دوسرف ب جيد ادار علك يس عظر الى اورعدالى يس تعالق بدون بیان کے ای جائز میں ہاور نہدون بیان کے دموی سے ہے یہ یہ اوراگرایک نفترزیادہ رائج موااورووسرا اس سے افتل مواق ت جائز اور نقدرائ سلے اور علی نے استروشن کے ہاتھ کی تحریروسیمی کدا گرشمری چندنقود کا رواج ہواور ایک زیادہ رائج ہوتو دھی ا بدون میان کے بیس ۔ میضول عمادیہ میں ہے۔ اگر دعویٰ بسبب قرض اور تلف کردیے کے ہوتو ہر حال می صفت میان کرنا ضرور ے بینہایے سے۔ اگروموی بسب قرض اور تلف کردینے کے ہوتو ہر حال عل صفت بیان کرنا ضرورے بینہا بیش ہے۔ اگر ہوں ذكركيا كداس قدرد ينارنينا يورى منتفد اورجيدة كرندكيا تومشائخ في اختلاف كياب بعضول في كها كدجيدى ضرورت نيس بهاور يكي سي اوراكرجيدة كركيا اورمنظد تدكياتو بعي دوي سيح بكذاني الحيد اورتيثا يوري يا بخاري ذكركر في بعداحر ذكركر في ك ضرور سنتنین ہے کونک سوائے احمر کے وال دوسر فین ہوتے ہیں بال جید ذکر کرنا ضروری ہے اور میں عامد مثالخ کا قد ہب ہے

اور فآوی نستی میں ہے کہ اگر احمر خالص ذکر کیا تو جید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعضے مشائخ کے نز دیک بدیبان کرنا ضروری ے کہ سیاد شاہ کے وقت کاسکہ ہاور بعضول کے زوریک بیشر طابیں ہے۔ سیجے بیہے کہ اس میں وسعت ہاور ذکر کرنے میں زیاد واحتیاط ہے کذافی الذخیرو۔اگرسونامعنروب نہ ہوتو وینارنہ کیے بلکہ مثقال کے وزن سے بیان کرے اورا گرمیل نہ ہوتو بیان کر دے اور اگر اس میں میل ہے تو وہ نمی یا دہ مشتی وغیرہ بیان کردے بظہیر بیش ہادر اگر جاندی ہواورمضروب ہوتو اس کی نوع بعنی جس طرف منسوب ہے اور اس کی صغت کہ جید ہے یا در میانی یاروی اور اس کا وزن مثلاً وزن سبعہ ہے اس قدر درم ہیں بیان کردے كذانى الحيط اوراكر جاندى معزوب بواوراس من مل غالب بوپس اگرلوكون مين وزن سےاس كا معاملہ بوتا ہے تواس كى نوع و صفت ووزن ذکرکرے اور اگرشار ہے معمول ہیں تو تنتی ذکر کرے بیظہیر یہ بین لکھا ہے اور اگر جا ندی غیرمعزوب ہے اور اس میں میل نہیں ہے تو خالص ہونا اور اس کی نتم ذکر کروے مثلاً نقر و فرنگ یاروس یاطمغاتی اور صفت کہ جید ہے یاردی ذکر کرے اور بعض نے کہا کہ طمعانی ذکر کرنے کے بعد جیدوردی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاورسفید جا ندی ذکر کرنا کا فی نہیں ہے تا وقتیک طمعاجی یا کلیجی ذکرنہ کرے کذافی الوجید الکروری اور درم ہے اس کی مقدار بیان کرے کہ کذا نی انجیط اگر کیہوں یا جو کا منون ہے دعویٰ کیا تو فنوی کے واسطے متاریہ ہے کہ مری سے دریافت کیا جائے اگراہے بسب قرض و تلف کردیے کے دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ کی صحت کا فنویٰ ندویاجائے اور اگر بسبب این مال معین فروخت کرنے سے یابسب سلم سے دعوی صحیح مخبر ااور کواولایا کد ماعلیہ نے اس قدر گیبوں یا جو کا اقر ارکیا ہے اور اقر ار میں صفت کا ذکر نہیں ہے تو گوائی اس باب میں مقبول ہوگی کداس سے بیان صفت کے واسطے جر کیا جائے نہ یہ کہ حق اوا میں جبر کیا جائے گا۔ میر پیط میں ہے اور کنگنی اور ماش میں عرف معتبر ہوگا پیضول عمادیہ میں ہے اگر آئے کا دعویٰ کیا اور نقیر کے ساتھ اس کا وزن بیان کیا تو میچے نہیں ہاور جب وزن بیان کردیا تا کہ دعویٰ درست ہوگیا تو اس کے ساتھ خشک آٹا شستہ بیان كرنا اور پختديانا پختديان كرنا اورجيديا وسطياروى بيان كرنا جاہيے بيظهيريدين باكرايك في دوسرے برسوعدالي كي غصب كر لینے کا دعویٰ کیا اور عدالی دعوے کے مفتود جی تو ان کی قیمت کا دعویٰ کرنا جا ہے اور امام اعظم کے نزد کیک دعویٰ وخصومت کے روز کی قیمن لگائی جائے اور امام ابو پوسف کے نزو کی خصب کے روز کی قیمت اور امام محرد کے نزویک اُس روز کی قیمت کہ جب و ومفقود ہوئے ہیں اور الک صورت میں درموں کے واجب ہوئے کا سبب بیان کرناضروری ہے۔ بیذ خیرو میں ہے۔ اگرمیت پر قرض کا دعویٰ کیااورکہا کہاس قرضہ میں سے پچھاوانیس کرنے پایا تھا کہ و وسر کیااوران وارثوں کے ہاتھ میں اس قدرتر کہ چھوڑ کیا ہے کہ برقبوش اوا ہوجائے اور پھرنج رہاورورشے اموال معینہ بیان نہ کئے تو نوئ بیہ ہے کدووے کی ساعت ہوگی سیکن وارث پرادائے ترض کا تھم جب تک اس کے یاس ترکدند مجھے ندکیا جائے گا۔ پس اگر اس نے وصول ترکدے انکار کیا اور مدی نے اثبات کرنا جا ہے تو جب تک اموال معیندترک کر کے اس طرح بیان ندکرے کداس ہے آگائی حاصل ہوجائے تب تک اس پر قدر ند ہوگا بید وجیز کردی میں ہے۔ اگر مدیون نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کواس قدر درم بھیج دیے ہیں یا میرے بلا تھم فلا سفض نے اس کوقر ضدادا کر دیا ہے تو دعوی معجع ہاورتھم لی جائے گی اگر اس پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں فلاں مخف کے ہاتھ سے پہنچے جی اور وہ میرا مال ہے تو اُس کے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جیسے مین میں غیر مسموع ہے کذانی الخلاصداور اگر بسبب کفالت کے مال کا دعویٰ کیا تو بیان سبب ضرور ہے اورای مجلس کفالت میں مکفول عنہ کا تبول کر لیما بیان کرے اوراگر بیان کیا کہ مکفول نے اپنی مجلس میں قبول کیا تو سیح نہیں ہے۔ای طرح اگر مورت نے اپنے شو ہر کی و فات کے بعد وارثوں پر مال کا دعویٰ کیا تو بدون بیان سبب کے سیح نہیں ہے۔

و نتوی عالمگیری ..... مِلد 🕥 کیکی 🗥 🖒 کیکی 🗥 الدعوای

مشائخ نے فرمایا کہ بھے یا اجارہ و فیرہ کے سبب سے مال لازم ہونے کے دعویٰ میں بیٹھی بیان کرے کہ بیٹھندخوشی فاطرے اُس حال میں کہ اُس کے تقبر فات اُس کے نفع و نقصان کی راہ سے نافذ ہوتے تھے واقع ہوا تا کہ دعویٰ وجوب بیٹے ہو جائے بیچیو کردری میں ہے۔۔

مسكد فدكوره كى بابت شيخ ابونصر عيشلة كابيان

اگرا جارہ بہب اجارہ دینے والے کی موت کے تنج ہوگیا اور مال کا دعویٰ کیا ہیں اگرا جرت درم یا عدالی جی او یوں بیان کرتا

چاہئے کہا کی قدر درم یا عدالی کہ وقت عقد ہے وقت تنج تک رائے رہیں کذائی الذخیرہ ۔ ایک شخص نے قاضی کے پاس دوسرے پروس
درم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جب تک ایک پارٹی ورس جی اور اس ہے زیادہ پھوٹ کہا تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ دعویٰ سیح
ہا ور بعضوں نے کہا کہ جب تک ایک باربھی قاضی ہے نہ کہ بھی اس سے والا نے جا کی جب کی جی میں ہے اور آوازل جن
ہے کہ شخ ایونصر رحمۃ القد علیہ نے فرمایا کہ می ہے کہ دعویٰ کی ساعت ہوگی بیرفاصد علی ہے۔ اگر کی مختل پر دعویٰ کیا کہ اس نے تنج پر
جس کا اچارہ وضح ہوگیا ہے اس مکان کے صدود بیان کرنا شرطنیں ہا اور اگر دعویٰ کیا کہ اس تھے قلال چیز کی کہ جس
کا بیدوسف ہے تفاظت کے واسلے اس قدر ما ہواری پر مزدور کیا تھا اور عمل نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی اس جمی حردوری
کا بیدوسف ہے تفاظت کے واسلے اس قدر ما ہواری پر مزدور کیا تھا اور عمل نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی اس جمی حردوری
کا بیدوسف ہے تفاظت کے واسلے اس قدر ما ہواری پر مزدور کیا تھا اور عمل نے اس قدر مدت اس کی حفاظت کی اس جمی میں کو کئی کیا تو

ایک فخف نے دوسر نے پردعوئی کیا کہ میرے وصی نے میرے مغری میں تیرے ہاتھ میرافلاں وفلاں مال اس قد رَدامون کو جیے ہے ہے ہے کہ وہ مرکیا تو وہ دام تو جھے اداکرد ہے ہیں بعض مشاکخ نے کہا کہ بیدعوئی بھی خیرے ہاتھ قروخت کیا اور اُس نے بچھ دام میں پائے تھے کہ وہ مرکیا تو وہ دام تو جھے اداکرد ہے ہیں بعض مشاکخ نے کہا کہ بیدعو کی جی با وارث نہ ہوتو خیس ہے کونکہ وصی با وارث نہ ہوتو قاضی اُس کی طرف ہے مقرر کرے گا ۔ جی رضی انقد عنہ نے فر مایا کہ جو مشاکخ بی فرماتے ہیں کہ وکیل بھے کے انتقال کے بعد شن وصول کرنے کا استحقاق موکل کو حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کہ بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کہ بالغ ہونے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اُس کے موافق یہاں بھی لکھنا جا ہے کہ لائے کہ والے کے بعد اُس کو دام وصول کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے ہیں دعوئی ہوگا یہ بچیا ہیں ہے۔

ودرى فقل

### دعویٰ عین منقول کے بیان میں

جس مال معین منقول پر مدعی دعویٰ کرتا ہے اگر مجلس تضایں حاضر ہوتو اُس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے کہ یہ میراہ ہے اور سر سے اشارہ کرتا کانی نیس ہے مگراس صورت میں کہ اس کے اس طرح اشارہ سے وہی چیز معلوم ہوجائے جس پر دعویٰ کرتا ہے بیڈنا وی قاضی خان میں ہے اور اگروہ چیز مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو اُس کے حاضر لانے کے واسطے تھم کیا جائے گا تا کہ دعویٰ عرص گوائی و فیرہ کے اُس کی طرف اشارہ کر سے کہ اُن الکانی میں الائم حلوائی نے قرمایا کہ بعض منقو لات کا قاضی کے ساسنے حاضر لانام مکن نہیں ہے جیسے اٹاج کی وجری یا بحریوں کا گلاتو اس میں قاضی کو اختیار ہے اگر اُس سے مکن ہوتو خوداس مقام پر چلا

و جائے ورن اگرائی کوخلیفہ کرنے کی اجازت ہے تو اپنا خلیفہ و بال بھیج دے بیمچیا میں ہے۔ اگر مدعا علیہ محکر ہواور دعویٰ کیا کہ جس چیز میں دعویٰ ہے حاضر کرے تو یوں جا ہے کہ کے کہ اس مرعا علیہ کولازم ہے کہ وہ چیز حاضر کرے تا کہ میں جحت میں پیش کروں اور اگر مدعا علیہ محکر نہ ہوا قرار کرتا ہوتو حاضر کرانا کھے ضرور نہیں ہے بلکہ مقرار اُس سے لے سکتا ہے بیاد چیز کردری

ا يك فض كے تعديم ايك مال معين ہے أس يردموي كيا اورمكس قضا ميں أس كوما ضركرانا جا با اور مدعا عليہ نے وہ مال ايخ ہاتھ میں ہونے سے انکار کیا چرمری دو کواولا یا کہ أنہوں نے کوائل دی کہ آج سے ایک سال پہلے وہ مال اُس کے پاس تھاتو ساعت موكى اورىد عاعليد يرجركيا جائے كاكر واضر لائے بينز الة المعتمن من ب

ا كرا يے ال معين پردعوىٰ كيا كہ جوغائب ہاورأس كى جكمعلوم بين ہے مثلاً كسى برايك كيڑے يا با تدى فصب كر لينے كا دموی کیاا درمعلوم نبیں کہ و موجود ہے یا ضائع ہوئی ہیں اگرجنس اور صفت اور قیت بیان کردی تو دعویٰ مسموع اور کواہی مقبول ہوگی اور

اگر تیت ندمیان کی قوتمام کمایوں میں اشار و کیا کہ دعویٰ مسموع ہوگا یظیمیر بدمیں ہے۔

ا كر مرعى بدضائع موتو دعوى بدون ميان جنس وس وصفت وحليدو قيمت كي يح نيس ب كيونك بدون ان چيزول كي بيان ك أس كاعلم بيس موسكتا باور قيمت كابيان كرنا خصاف رحمة الله عليد في شرط كيا باوربعض قاضو ل كرز ديك قيمت بيان كرناشرط مبس بكذاني الحيط السرخي اوب القامني بي ب كفقيد الوالليث رحمة القدعليدة فرمايا كديمان قمت كم ساتحو خدرومو نث بيان كرنا جائي كذانى الكانى اور جويائ كارك ويت كادكرنا فركرنا ضرورتيل بحى كداكرا يكفض في كدوما غصب كر لين كادعوى كيااورة س كى ديئت بيان كردى اورموافق دعوى كواه سنائي بس مدعا عليد في ايك كدها حاضر كيا اور مدى في كياك بس نے ای کدھے کا دعویٰ کیا ہے اور کواہوں نے بھی میں کہا پھر جود یکھا کیا تو بعض میا ت میں ان کے بیان سے اختلاف ہےمثلا مواہوں نے اُس کوکان بیٹا ہوا بیان کیا تھا اور اُس کا کان ایسانہ تھا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیامرمدی کی ڈگری کروسینے کا مائع نہیں ہے اوراس سے اُن کی کوابی میں فلل نہیں آتا ہے یفسول عماد میم ہے۔

ا ما مظهیر الدین سے دریافت کیا گیا کدایک محص نے دوسرے پرایک ترکی غلام فصب کر لینے کا دعویٰ کیا اوراُس کی صفات بیان کردیں اور درخواست کی کدغلام حاضر کرایا جائے چر جب حاضر ہواتو بعض صفتوں میں مدی کے بیان سے اختلاف پایا کیا اور مرقی نے کواو قائم کر دیے کہ بیون ہے اس جن مغات میں اختلاف پایا گیا اگر ایسے ہیں کد اُن میں تغیر و تبدل کا احمال نیس ہے اور من نے کہا کہ ش نے اس غلام کا دعویٰ کیا تو دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگر آس نے کہا کہ بدیمراغلام ہے اور اس سے زیادہ میکھند کہا تو وموئ سموع اور کوائی مقبول ہوگی بیفادی قاضی خان میں ہا کی مخص نے چندمعین چیزوں کا جن کی جنس ونوع وصفت مختلف ہے دموی کیااورسب کی اکتما قیمت بیان کردی اور برایک کی قیمت کی علیحد و تفصیل ند کی تو دموی سی ہے اور تفصیل بیان کرنا شرطنیس ہے اور

يمي سيح بي يخز اندام معتين وفياوي قامني خان م بي ب

ایک مخص نے کسی مخص پر بزار دینار کا اس سب سے دعویٰ کیا کدأس نے میری چندمجن چیزیں تلف کردی جی تو ضروری ہے کہ جہاں تھ کردی ہیں وہاں کی قیمت بیان کرے اور اعیان کو بھی بیان کرے کو نکہ بعض اس میں ہے متلی ہوتی ہیں اور بعض تیت والی ہوتی میں یفسول محادید میں ہے۔ایک مخص نے رفو مرکے پاس اپنا محامہ تلیذ کے ہاتھ روانہ کیا کہ اس کو درست کرو سے مجر رفو کرنے عمامہ وصول پانے سے اٹکار کیا اور تمیذمر چکا ہے یا غائب ہے چمر عمامہ والے نے وعویٰ کیا کہ میر اعمامہ ہے میں نے فلال تفید کے ہاتھ تیرے پاس بھیجا ہے تو ایسے دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی جب تک بین کے کہتو نے اس کو تلف کیا اور قیمت کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہا کہ میں نے تیرے پاس بھیجا ہے تو ساعت ہوگی بیہ خلاصہ میں ہے۔

اگرامگوروں موجودہ یا بقول کا دعویٰ کیا تو اشارہ کرے اور اوصاف دونوں ونوع بیان کرنے کی جاجت تیس ہے اور قرض بیں اور فصل موجود ہے قد مقدار ونوع وصغت بیان کرے اور جید وردی ہونا بیان کرے اور اگر ایسا ہوکہ جس ہازار بیں بکتے تھے وہاں کے منقطع ہو بچے ہوں تو حاکم دریا فت کرے گا تو کیا جا ہتا ہے اگر اُس نے کہا کہ انگور جا ہتا ہوں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ تقطع ہو جانے کے کھا کہ تیمت جا ہتا ہوں تو اس کوسیب وجوب بیان کرنے کا تھم کرے گا کیونکہ اگر بیدام بھے کے بمن بین تو بسب منقطع ہو جانے کے بھے تو ٹوٹ کی اور اگر بسب سلم یا تلف کرد سے یا قرض کے بین تو مطالبہ کرسکتا ہے اگر انگوروں کی فصل تک انظار نہ کرے ایسا تی امام تعہیر کوٹ مایا بیوجیز کردری بین تکھا ہے۔

اگر دونتم کے انگور حلائی و درخمتی درمیانی شیریں سومن کا دعویٰ کیا تو تفصیل بیان کرنا چاہیے کہ حلائی کس قدراور درخمتی کس قدر تھے کذانی المحیط اورانا روسیب کے دعویٰ ہیں وزن اور ترش وشیریں وصغیریا کبیر بھی ذکر کرے اور گوشت کے دعویٰ جس کرنا ضرور ہے کذانی الخلاصہ پس اگریوں بیان کیا کہ ہیں اس سب سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے بچے کانمن قرار دیا تھا تو دعویٰ سیج ہے

اگراس کا وصف اورموضع بیان کرد ہے میدوجیز کردری میں ہے۔

اگرکسی پرسومن کوک (متم روٹی) کا دعویٰ کیا تو میچے تیں ہے گر جب کرسب بیان کردے کیونکدروٹی کے سلم میں اور قرض لیئے بیں اختلاف ہے اور قتم روٹی تلف کردیے کی صورت بیں قیمت واجب ہوگی اور اگرسب نہ بیان کیا کہ بچے کا قمن ہے قد دعویٰ سی اسلام بھی ہوئے بیں انہیں بی تھی ہے گئی بیان کرنا چا ہے کہ کہ ہوئے بیں یا تیس بی تھی ہے گئی بیان کرنا چا ہے کہ ہوئے بیں یا تیس بی تھی ہے ہے کہ بیان کرنا چا ہے کہ ہوئے بیں یا تیس بی کونک اُس کے مثل دیا تیس چاسکتا ہے قو اُس کو چا ہے خصومت کے روز کی ہے۔ برف کا دعویٰ جب وہ معظم ہو چکا ہوتو میچے تیس ہے ہوئیک اُس کے مثل دیا تیس چاسکتا ہے قو اُس کو چا ہے خصومت کے روز کی تیمت لگا کردعوئی کر سے کہ میری اس قدر قیمت چاہے ہے بیدہ چیز کردری میں ہے اور تیل وغیرہ الی چیز وں سے دعویٰ بی اگر بی خاسب ہوتو اشارہ کے واسطے حاضر لا نا ضرور ہے اور اگر بسب قرض یا تلف کردیے یا شن قرارد سے کے ہوتو موجود کر کے کی ضرورت نہیں ہے بیڈز ائت المعنین میں کھا ہے۔

اگر کی فض پر و بیاج کا دعویٰ کیا ہی اگر و و مال پینے تو اس کا حاضر کرانا اور اُس کی طرف اشارہ کرنا شرط ہے اوروزن و تمام اوصاف بیان کرنے جاہتے ہیں اور اگر سبب سلم کے دین ہوتو اس صورت ہی وزن ذکر کرنے کی شرط ہونے ہیں مشاکح کا اختلاف ہے عامہ مشاکح کے بڑو یک شرط ہے اور بھی سجے ہے بید ذخیر ہو ہی ہے۔ ایک مختص کے ذمہ ایک خرگا ہ بسبب مہر کے واجب ہونے کا دعویٰ پیش ہوا تو مشامح نے سیح ہونے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس میں زیادہ جہالت نہیں ہے اور باب مہر میں جہالت اُس کی مانع نہیں ہوتی

ے کدأس کے ذمدواجب ہور پیچیا میں ہے۔

بعض مشائخ نے ذکر کیا کہ کسی نے زیر بچی کا دعویٰ کیا اور اس کا طول خوارزم کے گزوں سے کسی قدر میان کیا پھر جب وہ پائی گئی تو زائد یا کم نکل اور گواہی موافق دعویٰ کے وہ بچے جیں تو دعویٰ وگواہی دونوں باطل جیں جیسا کہ چو پایہ کے دانتوں کے اختلاف بیں ہوتا ہے۔ایک شخص نے کسی قدرلو ہے پردعویٰ کیا اور اُس کا وزن دس من بیان کیا پھروہ بیس من یا آٹھ من نکالاتو دعویٰ و گواہی مقبول ہوگی کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا اُس کا وزن بیان کرنا نغو ہے یہ دجیز کردری میں ہے۔ردئی کے دعویٰ میں یہ بیان کرنا کہ کہاں کی ہے ترقابی ہے یا بیمنی یا جا جر ہے ضرور ہے کذانی خزائد المفتین اور فتو کی اس پر ہے کدا ہے من اس فقد رروئی سے گالا نکلیا ہے بیان کرنا شرط نیس ہے یہ دجیز کروری میں ہے۔

تیص کے دعویٰ میں جب نوع وجنس وصفت و قبت بیان کی تو اُس کے ساتھ مردانہ یا زنانہ جھوٹے یا بڑے بیان کرنا عاہنے بیٹز انتہ اُسٹنین جس ہے۔ کپڑ احاک کرڈ النے یا جو پابیہ کے ذخی کرنے کے دعویٰ میں جو پابیہ یا کپڑے کا حاضر کرنا شرطنیس ہے کیونکہ مدعی ہے حقیقت میں وہ جڑ و ہے جونو ت ہوگیا کذائی الخلاصہ۔

اگر گوہر کا دعویٰ کیا تو اُس کا وزن بیان کرنا چاہے اگر خائب ہواور مدعا علیہ اپنے پاس ہونے سے انکار کرتا ہو بیسرا جیدیں ہے۔ موتی کے دعویٰ میں اُس کا دورو چک ووزن بیان کرے بینز انتہ المعتنین میں ہے۔ اگر چند ہوئیوں یا مسلوں (سوجون) کا دعویٰ کیا تو اس کا سبب بیان کرے کیونکہ اس کا حاضر کرنا لازم ہے اگر میں ہواورا گردین ہو بسبب سلم یا ٹمن بیج کے تو جہالت رفع کرنے کے واسطے نوع وصفت بیان کرنا ضروری ہے اور تلف کردیے سے ان کا مثل واجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیہ قیمت والی شار ہیں نہ شکی اور قرض کے سب سے وجوب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا قرض جائز نہیں ہے بیوجیز کردری میں ہے۔ اگر کسی قدر دنا کا دعویٰ کیا تو جید ووسط وردی بیان کرے اور ذکر کرے کہ برگ حنا سودہ یا کوفت کی اور اگر کسی قدر تو تیا کا دعویٰ کیا تو کوفت و نا کوفت ذکر کرے و جدون اس کے دعویٰ تھی ہیں ہے بیٹر ایم المعتمین میں ہے۔

#### ود بعت کے دعویٰ کی بابت فآویٰ رشیدالدین میں مٰدکورہ مسئلہ 🌣

ایک طاحونکا کیااور صدو وطاحونداورادوات کو بیان کردیا لیکن اُس نے ادوات کوسک نہ کیااور تان کی کیفیت بیان کی تو بعض نے کہادو گئی میں ہے اور بیت کے جو گئی میں ہے۔ فالو کا دشیدالدین بی ہے ہود بعت کے دعوی میں بول کہنا جا ہے کہ بری اس محتمٰ کے باس اس اس کے بیش کرنے کا خواشگار ہوں تا کہ بی اس امرے گواہ سناؤں کہ بدیمری ملک ہے بشر طیکدوہ منظر ہواورا گرمتر ہوتو تخلیہ کرے کہ جرب بیشنا کرنے کا خواشگار ہوں تا کہ بی اس امرے گواہ فسول محاد دیمری ملک ہے بشر طیکدوہ منظر ہواورا گرمتر ہوتو تخلیہ کرے کہ جرب بیضوں تا کہ بین اس کے جو کہ گئی ہو کہ اس امرے گواہ فسول محاد دیمری ملک ہے بیشر طیکدوہ منظر ہواورا گرمتر ہوتو تخلیہ کرے کہ جرب بیضوں اُس کے خواہ وو بعت ایکی چیز ہوکہ اُس کی بار مداری ہوتو موضع خصب کا بیان کرتا ہوجہ کی بار برداری ہوتو موضع خصب کا بیان کرتا فروری کی بار برداری ہوتو موضع خصب کا بیان کرتا فروری کی بار برداری ہوتو موضع خصب کا بیان کرتا فروری کی بار برداری ہوتو موضع خصب کا بیان کرتا ہو ہوگی گیا دروری ہیں ہے۔ فوری کی اوری کی بادری بین کرتا جائے ہی ظاہر الروایت ہے بین فسول کا دویا ہی ہوگی کے قصب و استجال ک میں خصب کے دوز کی قیمت بیان کرتا جائے ہی ظاہر الروایت ہے بین فسول کا دیہ ہیں ہوگی کی خواہ کو گئی کی خواہ کو کی کو مین و بیان متاع و حوانات و اس کی قیمت ضرور ہے تا کہ مطوم ہو کے کہ ہوئی کی اور اوری نے نانے کردیا پھر غیر متلف کردیا پھر غیر متلف کردیا پھر غیر متلف کردیا پھر غیر متلف کردیا پھر کی کو قوصاحبین کے ذور کے کو تو سامبین کے ذور ہوگی کی کہ تو میں ہوئی کی کہ بین کی اور ہوگی کی کہ تو بالی میر ہوئی کی تو میں کہ کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کی کہ کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی ک

کہ دعویٰ جل بین کرے کہ میں مال وقت اجازت کے مشتری کے ہاتھ جل قائم تھا اور ضرور ہے کہ وقت اجازت کے جُن کا رائج ہونا بھی بیان کرے اور میبھی بیان کرے کہ بالغ نے مشتری ہے جُن وصول کر لیا اور قاضی مدی سے دریافت کرے گا کہ میہ مال معین تم دونوں جس ملکی شراکت کے طور پرتھا یا عقدی شرکت تھی بس اگر اُس نے کہا کہ ملکی شرکت تھی تو ان شرطوں کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر کہا کہ عقدی شرکت تھی تو وقت اجازت کے میدین مشتری کے باس قائم ہونے کی شرط بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شن پر قضہ کرنے کا بیان شرط ہے تا کہ نصف جُن کا مطالبہ درست ہویہ نصول مجاد مید میں ہے۔

فآدیٰ رشید الدین میں ہے کہ اگر ہائع نے اپنے اوپر تھ زیردئ ہونے کا دعویٰ کیا تو زیردی کرنے والے کے تعین کی ضرورت نیس ہے چنا نچہ اگر بسبب سعایت کے کسی مال کا دعویٰ کیا تو جن سپاہیوں نے لیا ہے اُن کے تعین کی ضرورت نہیں ہے اور مبی

امنح ہے یفسول عمادیہ میں ہے۔

نبرى فصل

منتی میں ہے کہ ایک محض نے دوسر ہے پر بیدوی کیا کہ اس نے فلا اضخص کو کا کہ اس نے بچھ سے اس قدر لے لیا ہے بس اگر حکم کرنے والا بادشاہ وقت ہوتو دعویٰ سیح ہے اور اگر سوائے بادشاہ کے کوئی محض ہوتو اُس پر پکھنیں ہے بین خلاصہ میں ہاور اگر مامور پر دعویٰ سیح ہے اور اگر سوائے بادشاں نہیں ہے تو مامور پر دعویٰ سیح ہے اور بحر دھم مامور پر منان کا دعویٰ کیا ہیں اگر حکم کنندہ سلطان ہوتو مامور پر دعویٰ سیح نہیں ہے اور اگر سلطان نہیں ہے تو مامور پر دعویٰ سیح ہے اور بحر دھم مام کا اگر او ہے بینز اید المعنین میں ہے اور سعایت کے دعویٰ میں قابض مال کا نام ونسب ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن سعایت کو بیان کرے۔ اگر یوں کہا کہ فلاں فخص نے بھے دیوج لیا تا کہ فلالموں نے میر افتصان کر دیا تو فقط اس کئے ہے دعویٰ سیم نہیں ہے۔ اس طرح اگر یوں کہا کہ فلاں فخص نے ناحق میر اخسارا کراویا تو بھی سیم نہیں ہے بینظا صدیس ہے۔

عقار<sup>ا</sup> کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مرقی بعقار ہوتو اس کی جاروں مدین ذکرکر ہے اور اُن کے مالکوں کے تام بیان کر ہے اور اُن کے ہاپ داوا تک بیان کرے کذائی اور تنایا رشرح الحقار اور داوا کا ذکر کرنا اہام اعظم رحمة القدعایہ کے زو یک خروری ہے اور بھی سے ہے ہو وقت ہوتو ہوتا ہے اور یہ مقتل ہے اور یہ مقتل ہے اور یہ مقتل ہے کہ وہ مختص مشہور نہ ہواور اگر معروف ہوتو ہالا جماع ہاپ و داوا کے ذکر کی ضرور سے نیس ہے بیوجین کر دری جس ہے ۔ حاکم اہام ابولھر احمد بن جمر سمر قندی نے اپنی شروط جس بیان کیا ہے کہ اگر دعوی عقار جس واقع ہوتو اُس شہر کا جس جس کھر ہے چھر محملہ کا کھر کو چھائی طرح عام سے خاص کی طرف اُن تا چلاج نے جب اگر اہام محمد رحمة القد علی کا ذرج ہے اور ابوزید بغدادی نے بیان کیا کہ خاص سے عام کی طرف چلے کہ سے کھر فلال کو چہ فلال محمد شرحی واقع ہوتو وال اہام محمد رحمة القد علی کا احسان ہے بیضول عماد سے جاور سے ذکر کرے کہ و دمد عاعلیہ کے قبضہ جاور عقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت مقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت عقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت عقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت عقار میں مدی و مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت کی معاور ہوتی ہوتا ہوت کے معاملہ کے قبضہ کا جوت کی معاور ہوتا ہوت کہ بالدی کو تعلق کو ای مورون کے اور میدی کو مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت کے قبضہ کا جوت کو تعلق کو مد عاعلیہ کے قبضہ کا جوت کے تعدی کا جوت کی معاور ہوت کے کہ تعدی کی قبضہ کا جوت کی معاور ہوت کے معاملہ کے دوروں کے دوروں کے دوروں کا جان ہوت کے تعدی کا جوت کی در مان کی کے دوروں کا میاں کی کے دوروں کا جوت کی در مان کی کے در معاور کی کے در مان کی کی در مان کے کہ کہ کو دوروں کا میں کو تعدی کوت کو کی کا میں کو کی کو کی کا کہ کو در مان کے کا کو کی کا کو کی کی کو کی کا کی کو کی کے در مان کی کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کے کا کی کو کی کا کی کو کی کا کی کو کو کا کی کو کی کا کو کی کا کو کی کا کی کو کی کا کی کو کی کا کی کو کی کو کی کا کی کو کی کی کر کی کو کو کی کا کو کی کو کی کا کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کا کی کو کی کی کی کو کی کا کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی

ہوتا ہے بیکائی میں ہے اور بیان کرے کہ میں مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ اُس کا حق مطالبہ ہے لیس مطالبہ کرنا ضروری ہے اور ایک احتمال بھی تھا کہ شاید مرہون ہوں یا جمن کے عوض اُس کے پاس محبوس ہوو و مطالبہ کہنے ہے وقع ہو گیا ہے اور اس سے مشائخ نے کہا کہ متقولات میں بیر کہنا واجب ہے کہ اس کے قبضہ میں بلاحق ہے کذائی البدایة ۔

ایک گھر کا دعویٰ کیااور اُسکی ایک حدیرزید کا گھربیان کیا چھرد وبارہ دعویٰ کیااوراس حدیرعمروکا گھربیان کیا 🌣

ایک جماعت نے اہل شروط ہے بیان کیا کہ صدود ہیں ترین وارفلاں بیان کرنا چا ہے صرف دارفلاں نہ کہاور ہمارے بزد یک دونوں لفلا کیساں ہیں جو کے بہترین کذاتی الحیط اگر تین صدود بیان کردیں اور چھی بیان کرنے ہے خاموش دہا تو معزمیں ہے اوراگر خاموش نہ بوابلکہ چھی بیان کرنے ہی خطاکی قودھو کی جھی نہیں ہے تھے۔ اس کر مدعا علیہ نے بیان کیا کہ یہ محدود میرے بشنہ ہی میں میں ہے گر میں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے تو بین سے بیاس محدود میں خطاکی تو اجب نہیں ہے تو بیٹ موسات اس پرنہ پطی اوراگر بیکہا کہ یہ محدود میں خطاکی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گئین اگر دونوں خطاہ و نے پر تنفق ہوں تو دوبارہ ناش چیش ہوگی ہوگی تا اور اس کی محدود میں خطاکی تو اس کی صدود میں خطاکی تو رہ ہوگی کی مدود میں خطاکی تو رہ ہوگی کی مدود میں خطاکی تو رہ کی کہا اوراس صد پر عمر وکا گھر بیان کیا تو مقبول نہیں ہے اگر چد ماعالیہ اُس کی تصدیق کی کہا تو رہ کی کہا دوبارہ کی تھر ایس کی تعدیق کے اورانہوں نے عمر کیا اور اُس کی تعدیق کے تاک انگور سے تی ہوئی ہو اور انہوں نے عمر و کینا احداث کی جائے انگور کی کیا تو بی تھر اُس کی صدود میں تو کہا کہ کی تو کہا کہا تو بی تھر اُس میں تعرف کے تاک انگور سے تی ہوئی ہو تو ہوئی کیا اور گواہوں نے بھی ہی گوائی دی اور قاضی نے تھر کہا کہ تو رہ کی کر ایس میں تعرف کر تا جائز تمیں ہے جو تکہ بعض صدود کو غلا بیان کیا ہے اور مدی کو اُس میں تعرف کر تا جائز تمیں ہے گؤر کے تاک انگور کے تن جی بی گوائی دی اور مدی کو اُس میں تعرف کر تا جائز تمیں ہے کو تاک انگور کے تاک انگور کے تن جی بی تو تھر کہا کہ ان تو تھر تھر کر تا جائز تمیں ہے کو تکہ کو تاک بھر کی کو اُس میں تعرف کر تا جائز تمیں ہے کو تاک کر ایس کر تا جائز تمیں ہے کو تاک کر ان میں تعرف کر تا جائز تمیں ہے کو تاک کر تات کر ان کر تا جائز تمیں ہے کو تاک کر ان کر تات 
قال المرجم

بند اظہر کی دانداعلم بمزاد عبادہ اور اگر حد چہارم میں بیان کیا کہ زقد یا زقاق سے مصل ہے اور ای طرف مدخل یا دروازہ ہے تو بیکا فی نیس ہے کیونکہ زقد سب ہوتے ہیں ان کوکسی طرف منسوب کرنا جا ہے تا کہ معلوم ہواور اگر کسی طرف منسوب نہ ہوتو محلّہ یا قربہ یا نا حدکا زقد بیان کرے کہ اس سے ایک طرح کی پہلیان ہوسکتی ہے بیفسول محاد بیدہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر دوحدیں ذکر کیس تو ظاہر الروایت کے موافق کا فی نہیں ہے اور بید ہمارے اصحاب کے نزد یک ہے اور اگر تمن حدیں ذکر کیس تو کافی ہے اور اس صورت میں حد چہارم کے تعلم کرنے کی صورت میں خصاف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بمقابلہ صدالات کے لے کر ابتدائے حداق ل تک فتم کردی جائے گی گذائی الحیط ۔

اگر حد چہارم دو مخصوں کی ملکیت ہے متصل ہواور ہرایک کی زیمن علیحہ وہ ویا کسی کی زیمن اور مجد ہے لیتی ہواور مدی نے بیان کر دیا کہ حد چہارم فلاں مخص کی زیمن سے ہوستہ ہاور دوسر مے خص یا مبحد کو بیان ندکیا تو صحح ہاور بعض نے کہا کہ صحیح ہے ہے کہ دولوں صور توں میں دوئی سے نہ ہونا چاہنے بیضول جماویہ میں ہے۔ اگر کسی محدوکا دعویٰ کیا اور اُس کی ایک حدیا تمام حدیں مدی کی ملک ہے گئی ہیں تو حدفاصل بیان کرنے کے حق میں بعض مشائے نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعا علیہ کی ملک ہے متصل ہوتو فاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور بعض مشائے نے کہا کہ اگر مدی بدز میں ہوتو ہی تھم ہاور اگر بیت یا منزل یا دار ہوتو قاصل ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور دیوار فاصل ہوتی ہے بیچیط میں ہوتو ہی تھم ہوتا ہے اور مساتا تا یعنی بند آ ب فاصل ہونے کی ملاحیت رکھتا ہے اور دیوار فاصل ہوتی ہے ہوجیط ہوتو فاصل ہوسکتا ہے بوطلاحہ میں ہودرا سے حد ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہیں میں میں میں میا ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہوسکتا ہے اور است حد ہوسکتا ہ

اُس کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہر حدنہیں ہوسکتی ہے اور اصح یہ ہے کہ نہر مثل خندق کے حد ہوسکتی ہے بیٹز ایا المعتبین میں ہے اور اصح بیہ ہے کہ نہر کے طول وعرض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹز اٹنۃ الفتاویٰ میں ہے

اگر عام راست حدقر اردیا گیا توطرین قرید باطرین شهر بیان کرنے کی ضرورت نبیں ہے کذائی المحیط فاہر غد بہ ہے کہ چارد یواری حد ہوسکتا ہے ورنبیں بہ چارد یواری حد ہوسکتا ہے ورنبیں بہ چارد یواری حد ہوسکتا ہے ورنبیں بہ وجیز کردری میں ہاگر دی گھرز مین کا دعویٰ کیااورنو کے حدود بیان کیے ایک کے بیان نہ کئے پس اگر بیز مین ان سب کی زمینوں کے درمیان میں ہوتو حد میں آگئی پس جمت سے ثابت ہونے کے وقت سب کا تھم دیا جاسکتا ہے اور اگر اس ایک کی زمین ایک کنار ہے وقت میں عدود ذکر کرنے کے معلوم نبیں ہوسکتی ہے ایس ڈگری نہ ہوگی بیٹر ائٹ المعنین و ذخیر و میں لکھا ہے۔

اگر کہا کے زمین وقف سے ہوستہ ہتو معرف بیان کرنا ضروری ہاورا گرز بین مملکت سے ہوستہ بیان کی تو امیر مملکت کا نام ونسب بیان کرنا چاہئے اگر دوامیر ہوں کذاتی الخلاصة اورا گرحد میں یہ بیان کیا کہ فلاں کے وارثوں کی زمین سے ہوستہ ہتو یہ کافی نہیں ہے بیمجیط میں ہے اورا گر نکھا کہ فلاں کے وارثوں کی ملک سے لمحق ہتو کافی نہیں ہے بیروجیز کر دری میں ہے۔

میں نے ایسے فض کی تحریر دیکھی جس پر جھے اعتاد ہے کہ اگر یوں لکھا کہ فلاں شخص کے ترکہ کے گھر سے ہوستہ ہے تو سیح ہے اور بیزبایت عمدہ ہے اور اگر حدیں بیان کیس کہ زمین میاں دیمی سے بیوستہ ہے تو کانی نیس ہے اور اگر اُس کی کوئی حد میں ایسی زمینیں بیان کردیں جن کے مالک کا پیتنہیں ملاہے تو کانی نہیں ہے تا وقتیکہ بیندذ کر کرے کہ کس کے قبضہ میں میں اور اگر کسی حد میں بیان کیا کداراضی مملکت سے پیوسہ ہے تو صحیح ہے اگر جدیہ بیان نہ کرے کہ کس کے قبضہ میں بیں لیکن فاضل بیان کرنا ضروری ہے یہ نصول عمادیہ میں ہے اور مستنتنیات مثل طریق ومقبرہ وحوض کے حدود بیان کرنے کی شرط ہونے کے باب میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے شرط کیا ہےادربعضوں نے نہیں اورمشٹی کی تحدیدای طرح ضرور ہے کہ امتیاز حاصل ہوجائے اور جس طرح ہمارے زمانہ میں لکھتے ہیں کہ حدود اربعہ مشخیٰ اُس زمین سے بیوستہ ہیں جواس دعویٰ میں داخل ہے یاس تھ میں آئی ہے بیستے نہیں ہے کیونک اس ے؛ متیاز حاصل نہیں ہوتا ہے پس اس طرح ذکر کرے کہ امتیاز حاصل ہوبیٹز لیا استختین میں ہے اور امام ظہیر الدین مرعینا کی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کداگر مقبرہ کوئی نیکرا ہوتو اُس کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ور نہضرورت ہے بیفصول عمادیہ میں ہے ا مام عنی نے بیان کیا کہامام سرحسی خاصة گاؤں کے خرید نے میں مسجدوں اور مقبروں و عام راستوں وحوضوں وغیرہ کے عدود ومقدار طولی وعرضی بیان کرنے کی شرط کرتے تھے اور جن محضرون اور سجلات و دستاویز دن میں ان چیزوں کی اشٹنا ، بدون بیان حدود کے ندکور ہوتی تھی ان کورد کر دیتے تھے اور امام سید ابو شجاع نہیں شرط کرتے تھے امام نعی نے فر مایا کہ ہم بھی مسلمانوں پر آسانی کرنے کے واسطے ایسا بی فتوی وسیتے ہیں بیا خلاصہ میں ہے اور جو ہمارے زمانہ میں تحریر کرتے ہیں کد دونوں عقد کرنے والے اس تمام جیج کو پیجا نے و جانے ہیں جس پر عقد واقع ہوا ہے بس اس کوبعض مشائخ نے روکر دیا ہے اور میں مختار ہے کیونکہ گواہی کے و تت اس قاضی کو تع معلوم نہیں ہو علی ہے بس تعین کرنا ضروری ہے بیاضول عماویہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک دار مقبوضہ غیر پر اعویٰ کیا قاضی نے دریافت کیا کہتوائ کے صدود پہچانتا ہے اُس نے کہا کہبیں پھرائس نے دعویٰ کیااور صدود بیان کردیں تو ساعت نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں اہل حدود کے نام ہے واقف نہیں ہوں بھر دوبار و دعویٰ میں بیان کئے تو ساعت ہوگی اور نوفیق کی حاجت نہیں ہے بیرحلا صہ بیں ہاوراگرائس نے کہا کہ میں حدور نبیں جانتا ہوں چر دوبار ہوء وی کرتے بیان کردیں اور کہا کہ میری مرادیقی کہ مجھے اہل حدود کے نا منیں معلوم ہیں تو بیتو فیل مقبول ہو کر دعویٰ کی ساعت ہوگی بیدذ خیر وہیں ہے۔

ایک خفس نے ایک محدود کا دعویٰ کیا اور صدود بیان کردیں اور بی بھی بیان کیا کہ اُس میں درخت ہیں پھر معلوم ہوا کہ اُس کے صدود تو ہی ہیں جو اُس نے بیان کیے ہیں گیان اُس میں درخت نہیں ہیں تو دعویٰ باطل نہ ہوگا ای طرح اگر بجائے درختوں کے احاطہ ذکر کئے تو بھی ہی تھم ہاور اگر مدی نے بیان کیا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بھلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں ہوئے تو بھی ہی تھم ہاور اگر مدی نے بیان کیا کہ اُس میں کوئی درخت نہیں ہے نہ کوئی احاطہ بھلواری ہے پھر معلوم ہوا کہ اُس میں ہوئے دعویٰ باطل ہوگا اگر چہ عدوداُس کے موافق دعوے کے ہوں اگر کسی زمین کا دعویٰ کیا اور حدود بیان کردیں اور کہا کہ دس جریب ہاور اس سے زیادہ اُس کی باطل نہ ہوگا کہ اُس میں دس من دانہ ہویا جا تا ہے اور وہ اس سے زیادہ یا کہ کہ سے مرحدود بیان کردیں وہ موافق دعویٰ کے ہیں تو دعویٰ باطل نہ ہوگا کہ ونک اس اختال تو بھی اختال تو بھی جاور وہ اس سے ذیادہ یا قاضی خان میں تکھا ہے۔

آیک فضی پر تائش کی کداس نے میری زمین میں نہر کھود کرائی سے اپنی زمین میں یائی لے گیاتو ضرور ہے کہ جس زمین میں ہر کھودی اس کو میان کر سے اور نہر کی جگد کہ یا کی طرف ہے یا داختی طرف ہے اور نہر کا طول وعرض گئی بیان کر سے بعد از ان اگر مدعا لمیہ نے اتر از کیا تو دعویٰ ثابت یا قرار ہوا اور اگر انکار کیاتو قتم کی جائے گی کہ وائند میں نے اس محض کی زمین میں نہر نہیں کھودی ہے نس کا بیدوی کرتا ہے ای طرح آگر اپنی زمین میں ممارت بتا لینے کا وعویٰ کیاتو النفات شہوگا جب تک کرز مین کواور ممارت کے طول و رض کواور یہ کہ کرئی ہے یا مٹی کی ہے نہ بیان کر ہے اور اگر اپنی زمین میں در شت لگا دینے کا دعویٰ کیاتو بھی ایسا ہی ہے لی اگر مدعا ایسا تھی ہے ہی اگر انکار کیاتو قتم ایسا تھی ہے اور در خت اُنکار ڈالنے کا تھم کیا جائے گا اور اگر انکار کیاتو قتم میا جائے گی کہ وافقہ میں نے اس کی زمین میں ممارت تیس بتائی یا در خت نہیں لگائے ہیں اگر قتم سے باز رہاتو محارت گرا دینے اور رخت اُنکھاڑ ڈالنے کا تھم کیا جائے گا یو شعول محادید میں ہے۔

ا کرکسی مخص پر ایک محر کے دی حصول میں ہے تین حصوں کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس گھر کے دی حصوف میں بیتین حصر میری اوید کہ انہوں نے اگر چہ میان کی دوسم مختلف میں اختلاف کیا لیکن مطلق میان پرسپ کا اجماع ہوا چنا نچہ اجماع مرکب کی بحث اصول میں متر رہا ا ملک وئن ہیں اور اس مدعا علیہ کے قبضہ ہیں ناحق ہیں اور بینہ بیان کیا کہ پورا گھر اس مدعا علیہ کے قبضہ ہیں ہے اور گواہوں نے بھی اس کونہ بیان کیا تو بیدوئی وگواہی مقبول ہے بیجیط ہیں ہے۔ نصف دار مشاع کے خصب ہی تھام اور اُس کے قبضہ ہیں تمام اور اُس کے قبضہ ہیں نہ ہوگا اور بعض مشاکخ نے کہا کہ نصف دار مشاع کا خصب بول متصور ہے کہ وار دوقت خصوں کے قبضہ ہیں ہوائی نے ایک کے قبضہ سے نوالیا و مقدم ہیں ہوئی کہ ایس میں ہوائی کے قبضہ ہوائی کے قبضہ ہیں ہوائی کے تعلیم ہوائی کے قبضہ ہیں ہوئی کے تعلیم کا تعلیم کے 
مسئله ندكوره كي بابت امام اعظم ميناهد سيمنقول دوروايات الم

ایک فض نے دوسر کا دارفر وخت کر کے مشتری کے بہر دکر دیا اور مالک نے آکر ہائع بردارکا دھوئی کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگرا کر انہا کے دار کے لینے کا دعویٰ کیا تو تھے بناہرا ہی اختلاف مشہور کے ہے کہ عقا کا سب موجب بنان ہوتا ہے انہیں اور بنج کر کے بہر دکر دینے سے منان واجب ہونے میں امام اعظم سے دوروایتیں آئی ہیں کذا فر الحیط اور اسے روایت سے کہ کہ کے کہ دکر دینے سے منان عقار واجب ہوتی ہے میں مام اعظم سے دوروایتیں آئی ہیں کذا فر الحیط اور اسے روایت سے کہ کہ بند کر کے بہر دکر دینے سے منان عقار واجب ہوتی ہے میں مام اعظم سے دوروایتیں آئی ہیں کو الحیط اور اسے روایت سے کہ بند واراک دوراک میں تھے کہ اور دام لینے کا ارادہ کیا تو دعویٰ بنج ہے کذاتی الحیط اپ کے ترک میں سے ایک داراک دورائی کیا کہ میں نے اپ کے مرض میں بیدارائی سے خریدا تھا اور باتی وارثوں نے اس سے اٹکار کیا تو بعض نے کہا کہ بیدوگی تھے نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ بیدوگی تھے نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ بیدوگی تھے نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ بیدوگی تھے۔

ایک فض نے ایک عقار فروخت کیا اور اُس کا بیٹا یا یوی یا بعض اقارب وقت بھے کے حاضر تھا آپ کو جانتے تھے اور با جہ
جند ہوگیا اور مشتری نے ایک زمانہ تک اُس میں نفر ف کیا بھر بعض حاضرین نے دعویٰ کیا کہ یہ ہماری ملک ہا اور بھے کے وقت با اُ
کی ملک نہ تھی تو متاخریں مشاکخ سر قد کا انقاق ہے کہ یہ دعویٰ سے نہیں ہا اور اس وقت خاموش رہنا کو یا اقر ارکرنا ہے کہ یہ بائع اُ
ملک ہا اور مشاکخ بخارا نے اس دعویٰ کے سیح ہونے کا فتویٰ ویا ہے معدرالشہید نے اپنے واقعات میں فر ما یا کہ مفتی نے اگر مدعا پر نُن کے جواحوط ہے اس پر فتویٰ ویا تو بہتر ہا اور اگر ایک نظر نہیں رکھتا ہے تو مشاکخ بخارا کے قول پر فتویٰ دے اور اگر و وقف جو بھے۔
وقت حاضر ہے یا مشتری کے پاس تمن کا نقاضا کرنے کو آیا ہیں اگر اس کو بائع نے بھیجا ہے تو بھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ مسموت ہوگا اور تقاضے کی وجہ سے اُس نے کو یا بھے کی اجازت دی پھر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا تھے فیس ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے کے دارمتبوضہ پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو تیرے وصی سے تیری نابالغی میں خریدا ہے تو سیخے ۔ جب کہ وصی کا نام ونسب ذکر کر وے ایسا ہی اگر کہا کہ میں نے تیرے وکیل سے خریدا ہے تو بھی سیح ہے اور اگر کہا کہ تھے سے میر۔ وکیل نے خرید اے تو سیح نہیں ہے کذائی الخلاصہ۔

ایک فخض نے ایک دار پر جو دوسرے کے قبضہ میں ہے بید دعویٰ کیا بید دار میر ہے باپ فلال مخفص کا ہے وہ مرگیا اور آس اس کومیر ہے اور میری بہن کے واسطے میراث جیموڑا کہ ہم دونوں کے سواے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور بھی چو بائے و کپڑے میراث چیموڑ ہے کہ اور اس میں ہم نے میراث کوتسیم کیا اور بیگر میرے حصہ میں آیا اور اب بیتمام داراس سب سے میری ملک ہے اور اس مراف ہونے وہ دار جومشرک ہوتا ہوں ہے احول جس میں زیادہ اضیاط ہونی مفتی کواگر بیلیا تت حاصل ہے کہ واقعات میں اصل مضمون پر داقہ ہوجائے تو خل کو لھا ظاکرے خواوموانی مشارکے بخارا ہویا ہم تقد ہوورنے قول مشارکے بخارا پر فتویٰ دے 11 علیہ کے قبعہ میں ناخل ہے تو بدو تو کی سی ہے کیکن میہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میری بہن نے اپنا حصہ میراث میں سے لے لیا تا کہ دعا علیہ سے بدو تو کی کرنا کہ تمام دار جمیعے ہے اور اگر مدگی نے اپنے دعویٰ میں یوں بیان کیا کہ میرا ہاہ مرا اور بددار میر سے علیہ سے دو تو کی میں یوں بیان کیا کہ میرا ہاہ مرا اور بددار میر سے اور میری بہن نے اس اقر ارکر دیا اور اُس کی بہن نے اس اقر ارکی تعددین کی تو اُس میں ہے دو اس میں ہے ہو گائے ہے۔ اور میری ہے دہوئی میں بدو و کی میری سے دو کی میں ہے۔ میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ کہ تہائی میں بدو و کی میں ہے۔ اور میں ہے۔

منس اسلام اوزجندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخف نے دوسرے پرکسی مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیرسرے باپ کی ملک ہے اُس نے بعد موت کے میر ہے اور فلاں کے واسطے میراث چھوڑا ہے ہیں وارثوں کے نام بیان کر دیے اور اپنا حصہ نہ بیان کیا تو یہ دعویٰ سیجے ہے لیکن جب سیر دکرنے کے مطالبہ کا وقت آئے تو اپنا حصہ بیان کرنا چاہتے اور اگر اپنا حصہ بیان کیا تکر وارثوں کی تعداد نہ بتلائی مثلاً کہا کہ میرا باپ مرااور اُس نے یہ مال میر سے اور سوائے میری ایک جماعت کے واسطے میراث چھوڑا اور میرا حصراً سی شرک ہے اس قدر ہے اور سیر دکر دینے کا دعا علیہ سے مطالبہ کیا تو دعویٰ سیج نیں ہے اور وارثوں کی تعداد میان کرنا ضروری ہے کذائی الذخیرہ۔

اگرکی دار پر اپنے باپ یا ماں سے میراٹ چیننے کا دعویٰ کیا اور مورٹ کا نام ونسب نہ بیان کیا تو حس الاسلام اوز جندی
سے منقول ہے کہ دعویٰ سموع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر کی مال معین پر جوا یک شخص کے قبضہ ہیں ہے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے کہ ذکہ
قابض نے میرا ہونے کا اقر ارکیا ہے یا درمون کے دعوے میں کہا کہ میر سے اس پر بزار درم ہیں کیونکہ اس نے میر سے واسطے ان کا
اقر ارکیا ہے یا یوں بیان کیا کہ اس شخص نے اقر ارکیا ہے کہ بیال معین میرا ہے یا میر سے اس پر اس قدر درم ہیں تو عامد مشارکے کے تول
پر یہ دعویٰ می کی ہے۔ نزلت آمضین میں ذخیرہ سے منقول ہے معدر الشہید نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے کہ اگر مدی نے دعویٰ کیا
کہ اس مدعاعلیہ نے اقر ادکیا ہے کہ بیشے میری ہے ہیں اس تو تھم کیا جائے کہ میر سے ہر دکر سے اور بید دعویٰ نہ کیا کہ بیمری ملک ہے تو
عامہ علاء کے نزد یک ساعت ہوگی اور قاضی تھم کر سے گا کہ مدعا عاید مدی کے میر دکر سے بینصول عماد میں ہے۔

اگر مری نے کہا کہ یہ مال معین میری ملک ہاورایہای قابض نے اقرار کیا ہے یا کہا کہ میرے اس پر ہزار درم قرض ہیں اورایہای مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے قبالا جماع دعویٰ کی جے ہاورا قرار کے گواہ نے جا کیں گے کذائی الذخیر واوراس صورت ہیں اگر اس نے انکار کیا تو کیا اس سے اقرار پر تم لی جا علی ہا گیا ہال پر تم لی جائے گی بلکہ مال پر تم لی جائے گی بلکہ مال پر تم لی جائے گی بلکہ مال پر تم لی جائے گی بیسب اقرار کے مال کا دعویٰ بیس ہائی جائے طرح کا دعویٰ بھی بسب اقرار کے مال کا دعویٰ بیس ہائی کہ یہ مال معین تیرا ہے تو اُس کی ساعت ہوگی کی بسب اقرار کے مال کا دعویٰ بیس ہوتا ہے یہ دیوں اقرار اس طرح ہوگی میں بیان کیا کہ تا ایس کی ساعت ہوگی کے دو کی اقرار اس طرح ہوگہ میں کیا کہ یہ مال کوئی ہو اور اس طرح ہوگہ میں کے اقرار کیا کہ میرا مدعا علیہ پر پر کھو تی نہیں ہے یا بیا قرار کیا ہے کہ یہ شعمہ ماعلیہ کی ملک ہا ور گواہ منا ہے تو ایسے دیوے اقرار کی ساعت میں اختیا ف ساعت میں اختیا ہو کہ ان ان اختیا کہ ساعت میں اختیا ف ساعت میں اختیا ف ساعت میں اختیا ہو کہ ساعت میں اختیا کی دو ساعت میں اختیا ہو کہ ان اختیا ہو کہ ساعت میں اختیا ہو کہ بات سے دیو ساقر اور کیا ہو کہ ان ان اختیا ہو کہ کوئی افتوال انسان کی ان انسان کی دور ساعت میں اختیا ہو کہ کوئی افتوال انسان کی دور ساعت میں اختیا ہو کہ کوئی انسان کی میں انسان کی دور کی دور کی دور کی دور ساعت میں اختیا ہو کہ کوئی انسان کی دور کی

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کیکنز ۲۳ كتاب الدعواي

نبر (باری ۲۵

والرب يكر مرك بيان ميں اور اس ميں تين فصليں ہيں:

فعل لوَّل ١٠

استحلا ف ونکول کے بیان میں

استحلاف کے معنی معلوم ہونے کے واسط فتم اور اُس کی تغییر ورکن وشرط وظم کا جانتا ضروری ہے۔ واضح ہوکہ بمین لینی فتم عبارت ہے قدرت فوت ہونے سے ومراوز رات سے بہال بیہ کدا نکار دعویٰ پرفتم کھانے والا اس امر کی توت حاصل کرتا ہے کہ نی الحال مدعی کا دعویٰ دفع کرے اور رکن اس کا اللہ تعالی کا نام مقرون بخیر ذکر کرنا ہے اور منکر کا انکار اُس کی شرط ہے اور تھم ہیہ ہے کہ بعد فتم کے خصومت کا انقطاع ہوجاتا ہے اور جھکڑ اختم ہوجاتا ہے اگر مدمی کے پاس آپنے دعویٰ کے گواہ نہوں تو اُس کے دعویٰ کی بھر ساعت ندہو گ حسن ابن زیاد نے امام اعظم رحمة القدعایہ ہے روایت کی ہے کدا گر کسی مخف کودعویٰ میں شک ہوتو جا ہے کہ اپنے تصم کو راضی کرے اورتشم کے واسطے جلدی شکرے اور اس سے سلح کر لے اور اگر شبہ ہولیس اگر غالب رائے میں اُس کا دعویٰ سیح ہے تو اس کو فتم لینے کی منجائش نہیں ہے اور اگر غالبًا باطل ہے توقعم لےسکتا ہے بیم پیط سرحتی میں ہے۔ استحلا ف استحیح دعووں میں جاری ہے نہ فاسد میں بیفسول عمادیہ میں ہے۔

اگر دعوی مجھے ہے تو مدعا علیہ سے در یافت کرے اگراس نے اقر ارکیا تو فیہا ورنداگرا نکار کیا اور مدعی نے دلیل چیش کی تو مدعی مے موافق تھم کرے درند مدی کی درخواست پراس سے تم لے بیکنز الدقائق میں ہے اگرمنگر پرفتم عائد ہوتو جا ہے تتم کھالے اگرسیا ہے یا مال دے کرا بن قتم کا فدریا تاروے میرمط سرتسی میں ہے۔ اگر مدی سے کہنے کے مرعا علید نے قاضی کے سامنے قتم کھالی اور

قاضی نے مشہبیں ولائی ہے تو میر کلیف نہیں ہے کیونکہ تحلیف قاضی کاخل ہے میر قدید و بحرالرائل میں ہے۔

نھے امام ابو بوسف رحمة التدعايد نے فرمايا كافنى جار چيزوں بيل فرخواست مدى كے مدعاعايد عصم لے كا-ايك بدك شفع نے اُگار قاضی ہے شفعہ کا تھم طلب کیا تو قاضی اُس ہے تتم لے گا کہ واللہ میں نے شفعہ طلب کیا جس وقت مجھے خریداری کی خبر معلوم ہوئی اگر چەمشتری اس قتم کینے کی درخواست نہ کرے اورا ما معظم رحمة القدعليه وامام محمد رحمة القدعليه كےنز ديك قاضي ميشم نه الے گا۔ دوسرے بدکہ جورت باکرہ نے بالغ ہوکر اگر نکاح سے جدائی اختیاری اور قاضی سے تفریق کی درخواست کی توقتم لے گا کہ تو نے بوقت ہائع ہونے کے ہی جدائی اختیار کرلی اگر چے شو ہراس فتم لینے کی درخواست نے کرے تیسرے بیک مشتری نے اگر عیب کی دجہ ے واپس کرنے کا اراد و کیا تو قاضی أس سے تم لے گا کہ جب سے تونے دیکھا جب سے تو عیب پر راضی نہیں ہوا اور نہ تا کے واسطے پیش کیا چو تھے بیر کہ عورت نے اگر قاضی ہے اپنے نفقہ کی درخواست کی کہ اُس کے شو ہر غائب کے مال ہے اُس کے واسطے نفقہ مقر رکر دے تو اُس سے تنم لے گا کہ شو ہرنے اس کو جاتے وقت نفقہ نہیں دیا ہے اور واجب ہے کہ مسئلہ نفقہ میں انفاقی سب کا قول ہویہ فصول عماديه من ہےاورصورت استحقاق میں امام ابو بوسف رحمة القدعليہ كےنز ديك بدون طلب محصم كے متحق سے تسم لے گا كه والله ميں نے ندأس کوفرو خت کیااورنہ ہبد کیا ہےاورا مام عظم رحمۃ القدعلیہ وا مام محدر حمۃ القدعلیہ کے بز دیک بدون درخواست مخصم کے مجرفتم نہ لےگا۔ بیخلاصہ و چیز کروری میں ہے۔

ا ۔ استحلاف یعن تسم ایرا این دعوی پرخواہ برایک دوسرے کے دعوی پرتسم لے یا ایک بی طرف ہے ہوبہر حال طلب کرنے پر قامنی اُس کے واسطے صلف لیگا۔

مد يون ميت (جس پرقر ضه ہو) کی بابت ايک مسئله نظم

اگر بدگی نے کہا کہ اس مقدمہ کے گواہ میر ہے شہر میں موجود ہیں اور بدعا علیہ سے تسم کی درخواست کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک قسم نہ لی جائے گی لیکن اُس سے کہا جائے گا کہ تمن دن کے واسطے اپنی ذات کا گفیل دے تا کہ تو غائب نہ ہو جائے کہ بدگی کاحق ہر ہا د ہواور بیدوا جب ہے کفیل تقہ ہوا در گھر اُس کا معروف ہوتا کہ قیل لینے کا فائدہ حاصل ہو کذا فی الکانی۔

اگراس نے کہا کہ گواہ فیس میں یا غائب میں با پہار میں تو دعا علیہ ہے تم لی جائے گی ہمارے مشائ نے فر مایا کہ اگر مد تی فیم کہ کہ کہ کہ ہرے گواہ فائب یا بہار میں تو دعا علیہ اس وقت تم کی جائے گی کہ جب قاض اپنا کوئی شخص المین اس محلہ میں جہاں مد تی اپنے گواہوں کے نام ونشان بٹانا ہے بھیج کر دریافت کرائے کہ گواہ غائب یا بہار ہیں اور بدون اُس کے موافق اُس محف ہے۔ ایک کرن کے گواہوں کے شہر میں موجود ہونے کی صورت میں استخال فی جنہیں جائز ہے مدعا علیہ ہے تم نے لے گاری کے جائل کے قرل کے اگر مدعا علیہ نے تم نے انگار کیا تو بسب اُس کے انگار کے ہمار ہے زود یک مدی کے مال کی ڈگری مدعا علیہ پر کردی جائے گی اور یہ شرور ہے کہ میں تھی پر تین موجود ہون قامی ہو گوا آئی اور دی پر حم مردن کی جائے گی کو ان البدایہ اور قاضی کو جائے گی کو ان البدایہ اور قاضی کو جائے گی کو ان البدایہ اور تی ہو گئی ہو انگری ہو گئی ہو گئی کہ اور اس نے انگار کیا تو در کی تھی پر کردوں گا ہیں اگر کر رشی بار چش کیا اور اُس نے انگار کیا تو در تی بار چش کیا اور اُس نے انگار کیا تو در تی بار چش کیا اور اُس نے انگار کیا تو در تی بار چش کیا اور اگر ہو تو ڈگری کردی تو جائز ہو اور تی ہو گئی گئی ہو اگر اُس نے در گئی ہو اگر اُس بی تھی ہو گئی گئی اور اگر ہوز ڈگری کردی گئی جانور کی موجود کی جانور کی جانور کیا جائے گا۔ ہو تھی گئی گئی ہو گئی گئی اور اگر ہوز ڈگری کردی تو جو کہ کی جانور کیا جائی گئی ہو گئی گراگر اُس نے کہا کہ میں تم کھا تا ہوں تو آلف ان ہو اور کی جو اور خصاف درجہ اللہ علی کہ کہا کہ میں تم کھا تا ہوں تھر جو بیش کی آئی سے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں تھر جب اُس ہے کہا کہ ہیں تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس ہے کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب اُس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب تیں کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب تیس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب تیس کہا کہا کہ تھی تھی کو کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب تیس کہا کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیں کھا تا ہوں پھر جب تیس کہا کہ کہ کہ دائند میں نے کہا کہ میں تیس کھا تا ہوں پھر جب تیس کے کہا کہ می کھی کو کھا کہ کہ دائند میں کھی کو کھا کہ کہ دائند میں

اُس نے انکارکیا تو اُس پر ڈگری کروی جائے گی اور اگر قاضی ہے دومر تبات پیش کرنے پر مدعاعلیہ نے تین روز کی مہلت مانگی پھر تین روز بعد آیا اور کہا کہ بیں شم نہیں کھا تا ہوں تو قاضی اُس پر ڈگری نہ کرے گایہاں تک کہ تین مرتبہ و چشم سے انکار کر ہے اور از سرنو تین مرتبہ تشم پیش کی جائے اور مہلت سے پہلے کا انکار معتبرتہ وگا بیانا وی قاضی خان میں ہے۔

ینائع میں تکھا ہے کہ اگرعورت اپنے شو ہر کو قاضی کے یاس لے کی اور اُس نے نکاح سے انکار کیا تو قاضی اس سے سم لے گا

یں اگروہ تم کھا گیا تو قاضی کے گا کہ میں نے تم دونوں میں جدائی کرادی ایسائی طلف ابن ابوب نے امام ابو یوسف رحمۃ القدعلیہ سے روایت کی ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی یوں کے گا کہ اگر یہ تیری عورت ہے تو اُس کوطلا ت ہے پس شو ہر کیے کہ ہاں یہ مراج الو ہاج میں ہے۔

یہ سب آس صورت (۱) میں ہے کہ مدگی ہے ان اشیاء کے دعویٰ کے ساتھ مال کا دعویٰ نہیں کیا اور اگر مال کا دعویٰ ہے مثلاً عورت نے دعویٰ کیا کہ اس فخص نے جھے اس قدر مہر پر نکاح ہی لیا اور قبل دلی کے طلاق دی اور نصف مہر کا دعویٰ کیا یا طلاق کا دعویٰ نہ کیا بلکہ نفتہ کا دعویٰ کیا تو بلا خلاف قاضی شو ہرہے وقت انکار (۲) سے تھے لیے گئیدتی و کی معزیٰ جی ہے۔

اگر دی نے کہا کہ بی ہا ہے کی طرف ہے دعا علیہ کا بھائی ہوں اور ہمارابا ہم گیا اور جو مال چھوڑ او واس دعا علیہ کے
جادر آب ہی ہے گجوریت کا دھوئی کیا مثلاً کہا کہ ہے تا بالغ جس کو لقط کے طور پر لایا ہے بھر ابھائی ہے گجورک نے کا افتیار حاصل
ہے اور آب بی نے انکار کیایا دی نے کہا اور ووقع ہے کہ بھی مدعا علیہ کا بھائی ہوں میر ہوا سطے اس پر کھتے مقرر کرد ہا اور دعا علیہ ہے نے بھائی ہون نے ہمائی ہوں آو مدعا علیہ ہے نے بھائی ہونے نے انکار کیایا وا بہ نے ملب رجوع کرنے کا ارادہ کیا لیس موہوب نے کہا کہ بھی تیرا بھائی ہوں آو مدعا علیہ ہو فقت انکار کے دعوی نسب پر تم کی جائے گی اور یہ بالا جماع ہے لیکن اگر قسم ہے بازر ہاتو ہوائے باتی صدور پر تم نہ لیے جانے پر اجماع ہے لیکن چوری کا دعوی اگر کسی پر کیا اور آس نے انکار کیا تو تھی ہوں اگر ہمائی ہوں آگر ہم نے بازر ہاتو ہمائی ہما

مدرالشہید نے ذکر کیا ہے کہ صدود بی بالا جماع استحلاف نیس ہے کراس صورت بی کہ کی حق کو صفعمن ہوتو صدود بیں تھم لی جائے کی مثلا اپنے غلام سے کہاا کر بیں زنا کروں تو تو آزاد ہے چھر غلام نے دعویٰ کیا کہ اس مختص نے زنا کیا ہے اور کوا و موجود نیس

میں تو مالک سے تتم لی جائے گی ہی اگر تتم ہے ہازر ہاتو عتق ابت ہوجائے گازنا ٹابت نہ ہوگا تیمین میں ہے۔ بھر جب مولی ہے موافق ندہب عدار کے اس مقام رقتم لی جائے تو سب رقتم لی جائے گی کرواللہ میں نے جب سے اسے زار مام آزاد ہوجائے کی تم کھائی ہاس کے بعد سے زنائبیں کیا ہے کذافی فاوی قاضی فان۔

ایک حص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااوراُس نے انکار کیا تو بالا جماع اُس سے سم لی جائے گی 🖈

ا كركسى نے دوسرے ير دعوىٰ كيا كه أس نے مجھے يا منافق اے زئديق اے كافر كہايا أس نے مجھے مارايا تحيشر مارايا ايسے اى ا امور اووی کیاجن میں تعزیر واجب ہوتی ہے اور تھم کی درخواست کی تو قاضی مدعا علیہ ہے تھم لے گا ہی اگر اس نے تھم کھالی تو کچھ نہیں ورندا گرفتم سے ہاز رہاتو اُس پرتعزیر ہوگی اور اس می تحلیف حاصل (۱) پر ہوگی بیمچیط میں ہے۔اگر ہیک محض نے دوسرے پر قصاص كادموى كيااورأس في الكاركياتوبالاجماع أس عضم لى جائ كيميد بداييس بـ

بس اگراس نے فتم کھالی تو ہری ہو گیا بد سرات الوہاج میں ہے۔ اگر نفس کے دعویٰ سے ماسوائے میں نتم سے باز رہا تو قصاص لا زم ہوگا اور اگر نفس کے دموی میں قتم سے بازر باتو قید کیا جائے کا یہاں تک کدا قرار کرے باشتم کھائے اور بدامام اعظم رحمة التدعلية تعالى كنز ديك باورصاحبين كنز ديك دونو ب صورتول شي ارش واجب بوكا كذاتي البداييد

ودرى فعنى

<u>کیفیت میں اور استحلا ف کے بیان میں جس خص پرتشم عائد ہوقامنی اُس سے القد تعالیٰ کی تشم لے گا اور غیر القد تعالیٰ کی تشم نہ</u> الے گار محیط سرتسی میں ہے۔ اگر مدی نے درخواست کی کداس سے تشم لی جائے کدائی ہوی کی طلاق یا با تدی وغلام کے آزاد ہوجانے کی تشم کھائے بعنی اگر ایسا ہوجیسا مدعا کہتا ہے تو اُس کی بیوی کوطلاق ہے تو موافق ظاہرالروایت کے قاضی اس کومنظور ندکرے کا کیونکہ طلاق وعمّاق وغيره كے مائند كى متم كما ناحرام إدريكي حج بيفاوى قاضى خان مي بــــ

ا گرفتم میں تغلیظ کرتا ہوتو الند تعالی کے اوصاف برد حادے کہتم ہے اُس اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ما ہروپوشیدہ سے واقف ہے وہی رحمٰن ورجیم ہے اور پوشیدہ کواس طرح جانتا ہے جس طرح علانے کو جانتا ہے کہ مجھ پریامیری طرف بیرمال فلاں مخف کا جس کا دعویٰ کرتا ہے بینی اس اس قدر رہنیں ہے اور نداس میں سے پچھے ہے اور اس کوا ختیار ہے کہ تخلیظ میں اس پر . زیاده کردے یا کم کردے اور اگر احتیا طاکر ہے تو لفظ ویا اور کوذکر نہ کرے تا کہ مکردشم اُس پر نہ ہوجائے اور اگر چاہے تو قاضی تغلیظ نہ كر مصرف دالله يا بالتدكيلائ كذانى الكافى اوربعض مشائخ في مايا كه قاضى اكريد عاعليد كى صورت سے نيكول اور صالحين كے آ ٹاریائے اورا بے نزدیک اُس کو تھم انتو صرف اللہ تعالی کے نام کی تتم کائی ہے اور اگر اس کے برخلاف ہوتو تغلیظ کرے اور بعض مشامخ نے مایا کہ مال کود کیمے اگر مال کثیر ہے تو تغلیظ کرے ورنہ فقط اللہ تعالی کے نام کی تشم ولائے محر مال عظیم کی تعداد بعضوں نے یہ بیان و کہ بعدرنصاب ذکو ہ کے ہواور بعضوں نے بعدرنصاب سرقہ کے مال کثیر کہا ہے۔

اگر یہودی پر تغلیظ منظور ہوتو یوں منم دلا دے کہتم اُس القد تعالیٰ کی جس نے موی پر توراۃ نازل فرمائی اور اگر نصرانی بر تعلیظ کے ہوتو اور تشم دلائے کہ تشم اُس اللہ پاک ٹی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ٹازل فرمائی ہے کذانی الحیط اور کسی خاص مصحف کی طرف اشار وکر کے قتم نہ دلائے بعن قتم اس القد تعالیٰ کی جس نے میانجیل یا بیتو راۃ نازل فرمائی ہے کیونکہ جب وونوں میں

ا منم من خليظ لين تم من تشددوا حكام ا (١) يعنى ماصل دعوى المحصول دعوى بربوكي ا م

سے کی قدر کی تحریف کا بت ہوئی تو اس سے مامون نہیں کہ اشارہ محرف کی طرف واقع ہو پس اُس کی متم ولا نا تغلیظ کے ساتھ تغلیط الی چیز کے ساتھ موگ جو اللہ تعلیظ کے ساتھ تغلیط کے ساتھ تغلیط کے ساتھ تعلیہ اللہ کی چیز کے ساتھ میں جو کہ اور مجوی کو اگر تغلیظ کے ساتھ میں دلائے تو یوں ولائے کہ میں اُس اللہ تعالیٰ کی جس نے آگ ہو ابدہ کی بیا ہے ایسا بی امام مجر رحمہ اللہ علیہ اللہ الاصل میں ذکر کیا ہے کذافی البدایہ و کئر اللہ قائق اور ظاہر الروایہ بیس امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے خلاف منتقول نہیں ہے کیان اور میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ہے موائے نہ کی جائے اس کے خلاف منتقول نہیں ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ معم خالص اللہ تعالیٰ کے سوائے نہ کی جائے اس طرح بعض مشائح نے فرمایا کہ قسم کی وقت آگ کے ذکر درکر تا جائے ہے میں ہوائے گی اور یوں نہ میں کہ وقت آگ کی ذکر درکر تا چاہے ہے گی اور یوں نہ حسم کی جائے گی گر تم اُس کے عبادت خانوں کی حم نہیں کی گر تم اُس النہ تعالیٰ کی جس نے وقوں اور میں اور بیدا کیا ہے بیچیط مزمنی میں ہے اور مشرکین سے ان کے عبادت خانوں کی حم نیس کی گر اُنی الاعتمار شرح الحقار۔

محض کے ہزار درم تبیں ہیں اور و مسر ہلائے کہ بال بیمحیط سرحنی میں ہے۔

اگریدگی گونگا ہے اور اس کے اشارے بچھیں آئے ہیں اور معروف ہیں اور اُس کا فصم سے سالم ہوتے گا سورت درخواست سے اُس سے سے گا کہ سم اللہ پاک کی جس کے سوائے کئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سی سالم ہونے کی صورت درخواست سے اُس کے سیم اللہ پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ دونوں کے سیم سالم ہونے کی صورت میں تھا اور اگر مدعا علیہ کو تنے ہونے کے باوجود بہرا بھی ہوا ورقاضی اُس کو بہرا جاتنا ہوتو لکھ کر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ ترکم رہے ہوا ہوں ہور کہ ہوا جاتنا ہوتو لکھ کر اُس سے جواب طلب کرے گا کہ ترکم کے ہوائے جی اور اُس کو اشارے سے تنا نے کا سے جواب میں ہوا تا کہ سے تنا نے کا سے میں تھ برتاؤ کرے گا بید ذخیرہ ہیں ہے۔

بھرواضح ہوکہ حاصل دعوی پر تھم ولا یا جاتا بھی امام اعظم رحمة القد علیہ وامام محدر حمة الند علیہ کے نز ویک اصل ہے جب کہ ایسے سب سے ہوکہ رفع واقع سے مرتبن ہوئی ہواوراگراس میں مدی کے حق پر لحاظ جاتار ہتا ہوتو بالا جماع سبب پر تھم لی جائے کی مثلاً اگرسب ایسا ہوکروفع دافع ہے مرتفع نہ ہوتو بالا جماع سیب پرتم لی جائے گی مثلاً غلام سلمان نے اگراپ ہا لک پردوئی کیا کہ اس نے آ زاد کیا ہے کیونکہ اس پردوبار ورقیت کررٹیس ہوتی ہے بخلاف باندی یا کافر غلام کے کیونکہ باندی پرمرقہ ہوکر وار الحرب ہیں جاسلتے ہو وبار ورقیت آ سنتی ہا الیاب کافر پرعہدٹوٹ کردوبار و دارالحرب ہے پکڑے جانے گی کہ والتہ بیاام یا کہ فرق الہدایہ مشتری نے اگر فرید کا دوگئ کیا پس اگر شن اواکر نے کا ذکر کرتا ہوتھ معاطیہ سے یول قسم کی جائے گی کہ والتہ بیاام یا کہ وہ اللہ بیار سیس ہے دی کی ملک اس سبب ہے جس سبب ہوئی کرتا ہے اور بیل قسم ندولائی جائے گی کہ والتہ ہیں نے ورمیان جس میں دوگئ کرتا ہے اور بیل قسم ندولائی جائے گی کہ والتہ ہیں نے ورمیان جس میں دوگئ کرتا ہے اور ایس کے درمیان جس میں دوگئ کرتا ہے اس وقت ہوئی کرتا ہے اس وقت خوجی کرتا ہے اس وقت خرید ہیں تیس ہے یا والد بی تھی کہ جس کا دوگئ کرتا ہے اس وقت خوجی کرتا ہے اس وقت خوجی کرتا ہے اور اگر ہے اور اگر کیا ہے اور اگر ہے اور اگر کے اس وقت خوجی کرتا ہے اور اگر کے اس وقت خوجی کرتا ہوئی کرتا ہے دولائی شرح اور اس نے دولائی کوئی کرتا ہے دولائی کرتا ہے دولائی کی کہ جس کا دی کی کرتا ہے دیس واجب ہے خواہ مدعا عایہ قاضی کے جس کا دی کی کرتا ہے دول کرتا ہے دولائی کوئی کرتا ہے دولائی کی کرتا ہے دولائی کرتا ہے دولائی کرتا ہے دولائی کرتا ہے دولائی کوئی کرتا ہے دولائی کرت

اگرد عاعلیہ نے وام اوا کروینا ذکرند کیا تو قاضی اس سے کے گا کہ وام حاضر کر پھر جب وہ وام الا یا تو قاضی تنم ولائے گا کہ وائند جمیر یہ ان واموں کالینا اور اس بھے کا وینا جس وجہ سے مرقی دمول کرتا ہوا جب بیل ہے۔ اگر جا ہے تو ایول تنم ولائے کہ وائند بھر ساور اس کے درمیان پیٹر یداری اس وم قائم نہیں ہے یہ فصول جما دید جس ہے۔ اگر بائع نے بھے کا دعوی کیا ارمشتری نے انکار کیا ہی اگر اس نے یہ دووی کیا کہ جس نے بچے ہر وکر دی اور دام نہیں وصول بائے بیل تو مشتری سے تنم لی جائے گی کہ وائند بھری طرف بدوار ہا اور شاس کے وائم بیل اور اگر اس نے یہ دووی کیا کہ اس میں اور اگر اس نے یہ دووی کیا کہ اس میں اور اس میں ہوتا ہے اور شاری ہوتا ہے اور سال میں وقوی ہوتم لی جائے گی کہ وائند بدوار بر انہیں ہوتا ہے جو اس نے بیان کیے بیل ویوں تنم لی جائے گی جو الد یہ واجہ بیل ہوتا ہے یہ اور مال میں وقوں پر تنم لی جائے گی جیسا دموی خرید جس موتا ہے یہ نوس کی الحال نکار نہیں ہوتا ہے یہ نوسول جاء دیں ہوتا ہے یہ نوس کی الحال نکار نہیں ہوتا ہے یہ نوسول جاء دی کی جاء در تک کی جاء در نوس میں فی الحال نکار نہیں ہے کہ افرانی البدایہ ہے۔

ا جوارمسائل ويزون ا ع مملوك بونااا

اگر مورت نے نکاح وہر کا دعویٰ کیا تو صاحبین سے ظاہر الروایت میں مروی ہے کہ حاصل دعویٰ پرتسم لی جائے گی کہ والقدیہ عورت میری جورونیں ہے جس نکاح سے کہ دعویٰ کرتی ہے اور نہ مجھ پر بیر ہر کہ جس کا دعویٰ کرتی ہے واجب ہے اور نہ مہراس قدر ہے اور نہاس میں سے پچھ بچھ پر واجب ہے اور اگر مدیٰ اس امر کا مرد ہوتو عورت سے تسم لی جائے گی کہ والقد بیر میراشو ہر نیس ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے بیر قبادی قاضی خان میں ہے۔

ایک ورت نے اپنے شوہر پر ایک طلاق رجعی و سے کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عورت پر میری طرف ہا کا مع اسلاق واقع نہیں ہا اور آگر بائن طلاق کا دعویٰ کیا توقتم لی جائے گی کہ واللہ اس عت بیعورت میری طرف ہے ایک طلاق یا تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور تین طلاق کے ساتھ اس نکاح میں بائن نہیں کیا ہے اور یون من نے اس کو تین طلاق مطلقا نہیں دی ہیں بیدوجیز کردری میں ہے۔ اس طرح آگر عورت نے ایسادعویٰ یون قسم نہ لی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کو تین طلاق مطلقا نہیں دی ہیں بیدوجیز کردری میں ہے۔ اس طرح آگر عورت نے ایسادعویٰ ندی ایک ایک جماعت نے قاصی کے سامنے اس طرح گوائی دی تو قاصی احتماط کر کے تم لیک کی کہ کرمت فرخ جن شرع ہے ہیں قاصی پر ایسی صورت میں احتماط لازم ہے بیہ عیط میں ہے۔

عورت كاليخ تفس كواختيار كرنا 🌣

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے تو ہر سے طلاق کی درخواست کی تھی ہیں ہوں نے جھ سے کہا کہ تیرا کام تیر سے اختیار می بہا ہیں میں نے اپنے تھم دینے ادراس کے اختیار می بہا ہیں میں نے اپنے تھم دینے ادراس کے اختیار کرنے دونوں سے انکار کیا یعنی میں نے تیس کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہوا در نداس نے اختیار کیا ہے تو قاضی با خوف حالی دعوئی پر می دونوں سے انکار کیا یعنی میں نے تیس کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں نہیں دیا نہ نہیں ہوا کہ در مرد کے واسلے احتیاط کرے گا اور تم لیا جائے گا کہ دائند میں نے اس کا کام اس کے اختیار میں نہیں دیا بعد اُس کی درخواست طلاق کے جب سے کہ آخر تو وی کاس کے ساتھ کی ہوا در شہل جان ہوں کہ اس تعربی اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے بیدہ جیز کر دری میں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں کہا سے خس کی کہا تھا کہ تیرا کام تیرے اس کے اس کے اس کا امراس میں جس میں اختیار دیے کا دعویٰ کرتی ہے اختیار کیا ہے اور اگر اقرار کیا کہا س نے اپنے اس کو اکام اس کے قضہ میں بیا ہیں ہے اس کا امراس کے باتھ میں نہیں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس مورت کا کام اس کے قضہ میں بیا ہیں میں ہے اس کے اس میں میں ہے اس کی بیس جس میں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس میں دیا تھا تو قسم کی جن میں میں ہے۔

کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس مورت کا کام اس کے قضہ میں تبیل اس کے کہ جس میں میں بیا کہ میں بیا کہ میں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس میں کہ تھا رکیا گیا ہے کہا تھا کہ کہ جس میں میں دیا تھا تو قسم کی جائے گی کہ والقد میں نے اپنی اس کو ویون کی کہ والقد میں نے اپنی اس کی قسم کی کی والقد میں نے اپنی اس کی قسم کی کی والقد میں نے اپنی اس کی قسم کی گیا گیا ہے۔

ایک ورت نے اپ شوہر پردمون کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ایلا ، کیا اور ایلا ، کی مدت گذر گئی ہیں ہم دونوں میں جدائی
واقع ہوگئی اور قاضی سے درخواست کی کہ اس سے تعم کی جائے اور قاضی کو آگاہ کیا کہ اس کا فد ہب ہیہ کہ ایلا ء کرنے والا بعد جار
مینے کے موقف سے ہوتا ہے ہیں پیخص قسم کھائے گا کہ بیھورت بھے سے بائن نہیں ہے اور ندیس جا تا ہوں تو قاضی اُس سے سبب پر تمم
لے گا کہ وائند میں نے اس سے بینیس کہا تھا کہ وائند میں تھے سے قربت نہ کروں گا استے دنوں بنا دیر دموئی عورت کے ہی اگر اس نے
قسم سے کول کی کو ورت کے حال پر کھا ظاکر کے اس کو ایک طلاق کے ساتھ بائن قرار دے گا اگر چداس میں شوہر کے واسطے ضرر کا
احتمال ہے بیمیط سرخسی میں ہے۔ ہی اگر شوہر نے ایلا ء کا اقرار کیا گردموئی کیا کہ میں نے مدت کے اندر اس سے قربت کر لی ہواور
عورت نے اس سے انکار کیا توقتم لے کر حورت کا قول لیا جائے گا اور حاصل دعوئی پر تسم لی جائے گی کہ والند آج کے دوز میں اُس کی

جورونبیں ہوں بسب اس کے کہ جود ہوئی کیا ہے اور میتم نہ لی جائے گی کہ والقد اس مرد نے چار مبنے گذر نے سے بہلے جھ سے قربت نہیں کی ہے اور کتاب الا بخلاف میں ہے کہ بشر نے فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ سے سنا کہ فرماتے ہے کہ بول قسم لی جائے گی کہ والقد چار مبنے گذر نے سے بہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اور احتیاط ان کے قول کے موافق اس میں ہے کہ تم میں زیادہ کہاجائے کہ والقد چار مبنے گذر نے سے پہلے اس مرد نے جھ سے قربت نہیں کی اس نکاح کے ساتھ جس کا میشخص مدی ہے مید علی کہ اور امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے قول پر سبب برقتم لی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے قول پر سبب برقتم لی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمۃ القد علیہ کے قول پر سبب برقتم لی جائے گی ہے ذرائت المقتمین میں ہے۔

ایک جورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے تسم کھائی تھی کہ اگر اس دار ہیں داخل ہوا تو اس میری جورت پر تین طلاق
ہیں اور بعد اس تسم کھانے کے بیعض اس دار میں داخل ہوا ہیں اگر شوہر نے تسم اور دار داخل ہونے کا اقر ارکیا تو طلاق کا اقر ارکیا اور
اگر دونوں ہاتوں سے انکار کیا تو موافق خاہر الروایت کے حاصل دعویٰ پرتسم کی جائے گی کہ دائند میر جورت جھ سے تین طلاق کے ساتھ
ہائن نہیں ہے جیسا کہ میدوی کا کرتی ہے اور اگر قسم کا اقر ارکیا مگر بعد تھم کے دار میں جانے سے انکار کیا تو یوں تسم کی جائے گی کہ دائند اُس
کی طلاق کے تم کھانے کے بعد میں اس دار میں نہیں گیا اور اگر اس زیانے میں دار کے اندر جانے کا اقر ارکیا اور تسم کھانے سے انکار کیا اور تسم کھانے تھی کہ دائند میں اس دار میں داخل ہوں تو میری
تو یوں تسم کی جائے گی کہ دائند اس دار میں داخل ہوں تو ہیں نے میسم نیس کھائی تھی کہ اگر میں اس ادار میں داخل ہوں تو میری
عورت کو تین طلاق جی کہ دائند اس دار میں داخل ہوں تو ہی تی صورت میں ہے کہ اگر خالم بیا بندی نے اپنے کا اور
کر اس نے تسم کھائی تھی کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں تو ہی تر اور ہا دی جورت تیری طرف سے تین طلاق کی ہائن اگر مالک یا شوہر کے دان تسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جو ہے ہیں اگر اس طرح تسم
کہ اگر مالک یا شوہر نے ان تسمیوں میں قاضی سے ہور در ہی بین ہوئے گی کہ دائند سے تورت تیری طرف سے تین طلاق کی ہائن بہب اس تسم کے جس کا دعوئی کرتی ہے جرہ ہے ہیں اگر اس طرح تسم کھائی تو اس کی مراد حاصل ہے بیشرح ادب القاضی میں ہے۔
کہ علی اور اس

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے پاس اس قدر مال وربعت ارکھا ہے اُس نے کہا کہ تو نے فلا ل شخص کے ساتھ رکھا ہے ہیں سب میں تھے نہ دوں گا تو مدعا علیہ ہے تتم لی جائے گی کہ واللہ سب تھے واپس کرنا مجھے واجب تبیں ہے ہیں اگر اُس نے تتم سب میں تھے نہ دوں گا تو مدعا علیہ ہے تھے۔

کھالی تو خصومت دفع ہے بینز الله المعتمین میں ہے۔

ایک باندی فعب کرلی اوراس کوغائب کردیا پس مالک نے گواہ ستا سے کداس نے میری باندی فعب کرلی ہے تو مد عاطیہ قدد کیا جائے۔
قید کیا جائے گا یہاں تک کداُس کو لا کر مالک کودے دے اور بسب ضرورت کے بیدو کوئی سے ہاوجود جہالت کے اوراگر مالک کے باس کواہ نہ بول تو اس سے تتم لی جائے گی کہ والقد نہ اس محفی کی بائدی جھ پر جا ہے اور نہ اس کی قیمت یعنی اس قدر درم اور نہ اس سے تم میدوجیز کرددی میں ہے۔

جارہ اور مزارعت و معالت میں یوں تسم لی جائے گی کہ والقد میر ہے اور اس کے درمیان اس گھر کا اجارہ یا اس زمین کی موارعت اس وقت ہے اور جس وقت تک کا مد فی دعویٰ کرتا ہے بعوض اس قدر اجرت کے جومد فی نے بیان کی لازم قائم نہیں ہے بیچیط سرحسی میں ہے۔ اگر مد فی نے گھر کے کرا یہ کا دوگا کہ اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی یوں تسم لے گا کہ والقد میر کی طرف اس کا مید کرا یہ کرا یہ جواس گھر کے کرا یہ کا وقت کرا یہ دوئی کرتا ہے نہیں ہے اور مشائح نے قرمایا کہ اگر قاضی جا ہے تو یوں قسم لے کہ والقد میر ک

کمرف اس کا بیرکرا پیچو بیان کیا اس سب سے جودعوی میں بیان کیا تہیں چا ہنے یا جس وجہ سے دعویٰ کیا ہے۔ نہیں چا ہنے بیچیط میں ہے۔

اگر مال یا عروض کی گفالت کا دعویٰ کیا تو حاصل دعویٰ پرفتم کی جائے گی لیکن اُس وقت قتم کی جائے گی کہ جب کفالت میچی کا

عویٰ کر بے خوا م بخر نہو یا کسی شرط متعارف پرمعلق ہوا ور بیان کر بے کہ کفالت اس کے تقم سے تنی یا مجلس کفالت میں اس کفالت سے

س نے اجاز سے دی تنی اور بدون اس کے کفالت کا منتجے دعویٰ نہوگا لیس تحلیف کی اس پرمتر تب نہ ہوگی اور تیم بوں کی جائے گی کہ وافقہ
میری طرف میہ ہزار درم بسبب اس کفالت کے جس کا بید دعویٰ کرتا نہیں ہے اور اس کفالت کا ذکر اس واسط ہے کہ دوسری کفالت کو
مثال نہ وجائے اس طرح اگر کفالت کسی عروض کی ہوتو ہوں تیم لی جائے گی کہ وافقہ میری طرف میہ کپڑ ابسب اس کفالت کے نہیں ہے
ور کفائت نفس میں یوں تنم لی جائے کہ وافقہ میری طرف میدوا جب نہیں ہے کہ بسبب اس کفالت کے جس کا بید دعویٰ کرتا ہے قلال محف

کے نفس کواس کے سپر دکروں میضول عماد میص ہے۔

ایک مخف نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے گھر کے پہلو میں ایک گھر خریدا ہے اور میں اپنے گھر کی وجہ ہے اس کا شفع سے ہوں اور مشم طلب کی تو قاضی سبب برقتم لے گا کہ واللہ میں نے بیدار کہ جس کو میخف بیان کرتا ہے اور اس کے بیصدور ہیں نہیں خریدا ہے اور نہاس میں سے پچھٹر بدا ہے اور اگر مدعاعلیہ نے خرید نے اور مدعی کے جوار ہونے کا اقر ارکیا اس نے کہا کہ مدعی کو جب فرید کا حال معلوم ہوا تو اس نے شفعہ نہیں طلب کیا اور شغیع نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے طلب کیا توقتم سے شفیع کا قول لیا جائے گا اور بردرخواست مدعاعلية في سے يول قتم لى جائے كى كدواللہ جب جي اس دار كفروخت كى خبر ينجى اتو ميس في شفعه طلب كيااوركس بالكع بامشترى يا دار كے حضور ميں طلب شفعہ كے كوا وكر ليے ايها ہى كتاب الاستخلاف ميں مذكور ہے دليكن اس وفت ٹھيك ہوسكتا ہے كہ مدى نے دعویٰ کیا ہو کہ جھے اس دار کے فروخت کی خبرا ہے وقت پیجی کہ ہیں آ دمیوں کے جمع میں تھااورا گراس وقت کوئی اس کے باس نہ تعا وراس کو پیج کی خبر پیجی تو فی الحال کواہ نہ کر لینے سے اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس سے بول سم لی جائے گی کہ والتہ میں نے جس وقت نج ك خبريائي اس وقت اينا شفعه طلب كيااور بوقت امكان كواجول كي الأش من أكار اورسي بالع يامشتري يا دار يحضور من شفعه طلب كر كے كواه كر ليے اور اگر مدى نے دعوىٰ كيا كه جي رات ميں تج كي خبر پنجي اور ميج ميں نے شفعہ طلب كيا اور كواه كر ليے تو قاضي يول تتم لے گا کہ واللہ مجھے سوائے اس وقت کے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں تھ کی خبر ہیں مینچی اور منبے کے وقت میں نے شفعہ طلب کر کے گواہ کر لیے روپیط میں لکھا ہے جوعورت بختیار بلوغ مخارے اس کا تھم اپنے نفس کے اختیار کرنے میں لینی اپنے آپ کوطلاق دے دینے میں مثل شفیج کے بےطلب شفعہ میں اوراس کا استحلاف بھی مثل استحلاف شفیع کے ہے بس اگر اس نے قاضی سے کہا کہ میں نے اسپے نفس کو اختیار کیاجہی مجھے بلوغ ہوایا کہا کہ جمی میں بالغ ہوئی میں نے فرقت اختیار کی توقتم سے اس کا قول معتبر ہوگا اورا گریوں کہا کہ میں کل بالغ ہوئی اور میں نے فرقت طلب کی تو بدون کواہوں کے اس کا قول مغبول نہ ہوگا اور اگر شفیج نے ایسا کہا کہ میں کل سے روز رہتے بر واقف ہوااور شفعہ طلب کیا تو بھی مہی تھم ہوگا یہ فصول عماد بدیس ہے۔

ا مغروه كفالت جوبدون كى شرط كے في الحال نافذ بواا ع تحليف هم لين ١١ س شفيع جس كوئل شفعه بينج البواا

اگرخرق زیادہ ہوکہ جس ہے تمام کپڑے کی قیمت دا جب ہوتی ہے تو<sup>ع</sup> سبب پرشم لے گا کہ داللہ میں نے بینول خرق جس طرح مدمی دعویٰ کرتا ہے بیس کیا ہے اس میں مدمی کے حق کا لحاظ ہے اگر چہ مدعا علیہ کے حق میں ضرر متعور ہوکذا فی شرح اوب القاضی للضاف للصد الشہید۔

اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری و یوار ڈھاوی یا تو ڑ ڈالی ہے اور مقدار دیوار اور موقع فکست یا نقصان کو بیان کر دیا اور قاضی ہے نقصان کی درخواست کی تو قاضی اُس مخص ہے حاصل دعویٰ پرتسم لے گا کہ واللہ جمعے پر اس مدمی کے اس قدر دام یا پچھاس میں ہے نہیں واجب ہیں بیڈنا ویٰ قاضی خال میں ہے۔

ایابی خصاف رحمة الشعلید نے ذکر کیا ہاور شمس الائم حلوائی نے بیان کیا کہ سبب پرسم لینی جاہنے حاصل دعوی پرند لینی
جاہئے اور سی سی ہے بیجیط میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے پردعویٰ کیا کداس نے میری کمری یا گائے ذری کر ڈالی یامیر سے غلام کی
آ کھی پھوڑ دی اور وہ سوائے اس کے اور کسی وجہ سے مرکمیا یامیر سے جو پایدی آ کھی پھوڑ دی یامیر سے کسی مال میں نفصان کر دیا اور یہ چیز
حاضر نبیں ہے تو قاضی دریافت کر سے گا کداس کا نفصان کس قدر ہے ہیں اُس پرسم سے گا اور سبب پرسم ند لے گا کو تک سبب پرسم لینے
سے معاطیہ کا ضرر ہے اور حاصل دعویٰ پرسم لینے سے مرق کا نفصان نبیں ہے کذائی شرح اوب القاضی۔

آ کی فض نے دوسرے پردوی کی کیا کہ اس نے میری دیوار پراٹی ٹئی رکھ لی یا میری حیست پر پائی بہایا یا میرے کھر میں پر ٹالہ جاری کیا یا میری چاردیواری میں دروازہ نکالا ہے یا میری دیوار پر عمارت بنائی ہے یا میری زمین میں مٹی یا بالوڈلوائی یا کوئی مردہ جانور ڈال دیا ہے یا میری زمین میں درخت لگائے یا کوئی تعل کیا ہے کہ جس سے زمین میں نقصان آتا ہے اور زمین کے مالک کواس کے دور کرنے کی ضرورت ہے اورا ہے صحت دموی کے واسطے دیوار کا طول دعوض موضع بیان کردیا اور زمین کے حدود موضع کو بیان کردیا ہی گرد عاعلیہ نے اس سے انکارکیا تو قاضی سب پرتم لے گا اور اگر بیصورت ہو کہ ویوار پر بنی رکھنے والا مد فی ہواس طرح کہ جری ایک نبی اس شخص کی دیوار پرتمی وہ گرکئی یا جس نے ورست کرنے کے واسلے اس کوا کھاڑا تھا اب پر شخص جھے رکھنے تیس ویتا ہے تو بدون تھے ۔ بوٹی کے ساعت نہ ہوگی اور تھی اس طرح ہوگی کہ لیس نبی کی جگہ بیان کرے اور بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی کی موٹائی بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی کی موٹائی بیان کرے کہ جھے ایک دوبلیاں رکھنے کا حق تھا اور بنی بی کی موٹائی بیان کرے تھر جب دعوی تھے ہوا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس پرڈگری ہوجائے گی اور اگر کسی شخص پروٹی کی گھا کہ واللہ اس شخص کو اس کے انکار کیا تو اس پرڈگری ہوجائے گی اور اگر کسی شخص پروٹوئی کہ اس تو بین ایک بی اگر زبین کے عدود اور گڑھے کا مقام ومقد ار اور نقسان بیان کیا تو قاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پر جسم نے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قد رنتسان بھی دود اور گڑھے کا مقام ومقد ار اور نقسان بیان کیا تو تاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پر جسم نے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قد رنتسان بھی دود اور گڑھے کا مقام ومقد ار اور نقسان بیان کیا تو تاضی مدعا علیہ سے حاصل دعوے پر جسم نے گا کہ واللہ اس شخص کا اس قد رنتسان بھی دور اور گڑھے کا مقام ومقد ار اور نقسان بھی ہے۔ پر خبیں وا جب ہے کہ جس کا بیدو کی کرتا ہے اور سب پر جسم نے گا کہ واللہ اس قد رنتسان بھی دور اور گڑھے کی کہ دور کی کرتا ہے اور سب پر جسم نے گا یہ قاوئی خان جس ہے۔

اگر کسی پردوی کیا کہ میراحق ہے کہ اس کے تحریب میرے تھر کا پانی ہے یااس کے تھرہے میراراستہ ہے قو حاصل دمویٰ پر اس مرحم سامد میر میں معرف جوجہ جبریں ہورائ سے مصافعہ میں جو جبریہ میں اسلام

تم لی جائے گی کیواللہ اس محری اس محض کو بیت جس کا دعوی کرر ہا ہے حاصل میں ہے بیم پیط سرحتی میں ہے۔

اگرکی فضی پردوئی کیا کہ اس نے محدا میرے بیٹے یا غلام یا ذی کوا بیے آلہ سے قبل کیا کہ جس سے قصاص واجب ہوتا ہے ورقصاص کا دوئی کیا یا یہ دوئی کیا گارات نے میرا ہاتھ یا میر سے تا بالغ بیٹے کا ہاتھ محدا کا ث و الا ہے یا سر کے زخم یا جراحت کا دوئی کیا کہ جس میں بدلا واجب ہوتا ہے اور مدعا علیہ نے افکار کیا تو اس سے ہم لے سکتا ہے پھر تل رہتم لیانے میں دوروائیتیں جی ایک روایت میں آیا ہے کہ حاصل عوئی کی خون جس کی جانب کی اس اس خون کے کہ جو یہ دوئی کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر جس کی جائے کہ واللہ میں نے قلال بن کوئی جن ہے کہ واللہ میں کے قلال بن فلال اس میں کہ جو یہ دوئی کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر جس کی جائے کہ واللہ میں کے قلال بن فلال اس کے اس خون کے کہ جو یہ دوئی کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سبب پر جس کی جائے کہ واللہ میں کہ واللہ کہ دوئی واللہ کے زور کے دیت دیے کا تھم کیا جائے گا اور ایا م اعظم رحمداللہ میں گائی کے ذر کیک دیت دیے کا تھم کیا جائے گا اور ایا م اعظم رحمداللہ کائی کے ذر کیک دیت دیے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم رحمداللہ کائی کے ذر کیک دیت دیے کا تھم کیا جائے گا دور ایا م اعظم کہ کائے یا آخر ارکرے یہ قادی قامی خان میں ہے۔

اگر کسی پر دوئی کیا کدائی نے میرے بیٹے یاو کی کو خطا ہے آل کیا یا خطا ہے اس کا ہاتھ کا ٹایا خطا ہے سرزخی کیا یا کوئی ایسے بھل کا دعویٰ کیا جہت جس بھی دیت یا ارش سے لا زم آتا ہا ہے تو حاصل پر تم کی جائے کہ واللہ اس محت کے بیارشایا دیت جس کا دعویٰ کرتا ہے جس جہت ہے دعویٰ کرتا ہے جس جا ور ایا م ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ جوئی غیر مدعی علیہ پر واجب ہوئی کرتا ہے نہیں ہے اور وہ جرم کہ جس کے عوش ارش واجب ہوتا ہے تو اس بی اس طرح ہے تم لی بوشل کی خوال خطا کہ اس کی ویت مددگار بر اور ی پر ہے اور وہ جرم کہ جس کے عوش ارش واجب ہوتا ہے تو اس بی اس طرح سے تم لی جائے گی کہ واللہ بین کے قبل نہیں کیا اور واللہ نہ اس کو بیزخم دیا ہے اور جس جرم کا عوض اس مدعا علیہ پر واجب ہواس میں جامل دعویٰ پر تم لی جائے گی بی ٹرح اوب القاض میں ہے۔

اگرغلام پردعوی ہوپس ائرنفس کے جرم کا دعوی ہواورعدا ہوتو معم اس باب میں وہی غلام ہے اس سے تم لی بوائے کی اور

ہ بنی اس نواح کی زبان میں جہتیر کے ماندو منی ہوتی ہے اس عاصل دعویٰ لین جس سب ہے دعویٰ کیا ہے اس کا جو پکھی تعمود و واصل مطلب ہواور دوم یہ کسب پر تشم ہوکہ تا ویل کی مخبائش ندھے اا دوم یہ کسبب پرتنم ہوکہ میں نے بیسب نہیں کیا جس سے اس کا نقصان ہوائیکن ایسی عبارت سے تنم ہوکہ تا ویل کی مخبائش ندھے اا سل ارش جریا نداور دیت خون بہا اا خطاہے جرم تنس کا دعویٰ ہوتو محصم اس کا مالک ہے اُس ہوتم آئے گی لیکن فتم علم پر لی جائے گی اور اگرنفس ہے تم جرم ہوتو محصم اس کا

ما لك قرار بائے كا خوا وعمد أمويا خطا وُبوليكن أس علم رفتم لى جائے كى يديميط ميں ہے۔

اگر دموی ہر جد سے فعل مدعا مایہ کا بوقواس سے کی البتات یعی قطعی طور نے تم لی جائے گی علم رہتم نہ لی جائے گی مثلاً دموی کی کو نے میری یہ بینز چرائی ہے یا غصب کر لی ہا وراگر بروجہ سے فعل غیر مدعا عایہ کا دعوی ہوتو علم ہرتم لی جائے گی مثلاً اگر کی میت پر دینے کا دعوی اس کے دارے کی حاضری میں بہب استحال کے کیا یا یہ دعوی کیا کہ تیرے باپ نے میری یہ چیز چرائی یا خصب کر لی ہے تو وارث سے اس کے علم پرتم لی جائے گی اور یہی ہمارا المرب ہے کذائی الذخیر واور شمل الا ترحطوائی نے فرمایا کہ بید قاعد وہر جگہ تھیک پڑتا ہے سوائے رو یا لعیب کے مثلاً مشتری نے دعوی کیا کہ یہ غلام بھوڑ اسے اور بائع سے تم لینی جائی تو قطعی تم نی میا نے دعوی کیا کہ یہ غلام بھوڑ اسے اور بائع سے تم لینی جائی تو قطعی تم نی جائے گی حال کہ بھا گنا ہم میدوں سے پاک سپر دکرو سے قو تم اس کی حال کہ جا گنا قرم کی اور اس واسطے کھل غیر پرغلی تم اس وقت کی جائی ہوئی ہے کہ جب منکر نے کہا کہ جسے اس کا عالم تیں وقت کی جائی ہوئی ہے کہ اگر مود با کہ جسے اس کا عالم تیں وور یعت نے جب اور ہرب بائع نے علم کا دعوی کیا تو اس سے طبی تم کی جائی ہوئی کیا تو نہیں دیکتا ہے کہ اگر مود بات کہا کہ مالک و دیعت نے والے بی تعدر کرایا ہے تو اس سے طبی تم کی جائی ہوئی کیا کہ دید سے دعا عایہ کا قطل ہو اور اس سے قطلی تھی میں جائی کہ دیا گئی ہو جب سے دعا عایہ کا قطل ہو اسے تو اس سے قطلی تھی میں ہوئی کیا کہ دید سے دعا عایہ کا قطل ہو در ایک وجہ سے خریدی یا ترش کی یا کرایے کر کی گذائی المحید ہوئی کیا کہ می کہ اس کی گذائی المحید ہوئی کیا کہ می کو اس کی کہ اس کی گذائی المحید ہوئی کیا کہ دور اسے گئی گذائی المحید ہوئی کیا کہ دید ہوئی کیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دور کیا گئی کہ دیا گئی کہ دور کیا ہے کہ میں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دیا گئی کہ دی کہ

اگرایک محض دوسرے کوقاض کے پاس لایا کہ اس کے باپ نے انتخال کیاا ورمیر سے اس پر بڑار درم چاہتے ہیں تو قاضی کو جا ہے کہ دعا علیہ سے دریا فت کرے کی آگر ارک ان کہ بال تو بدی کے دموی کو دیا فت کرے کی اگر اقرار کیا کہ بال تو بدی کے دموی کو دریا فت کرے کی اگر اقرار کیا اور اگر انگار کیا اور دبی نے گواہ سنا نے تو مقبول بوں کے اور مال ذکری میں مرتز کہ جس سے وصول کرا دیا جائے گا شفاص اس وارث کے حصد بی سے اور اگر دی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے اور اگر انگار کیا اور دبی نے گواہ سنا نے تو مقبول بوں اور اس نے اس نے اس نے اس نے اس کے حصد بی سے اور اگر دی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے اس کو اس نے بی واقعہ بی بی ہار سے ما ما بی کو اس نے بی واقعہ بی بی بی ہار سے ما می کا قول ہے بینی واقعہ بی بی سے بول کہ میر سے بالی ہو گا ہوں گا ہو

ا سینی اس وارث مے مورث نے اس قدر مال آف کردیا تو اس قدر مال اس پر قرضہ ہوا جواس کے ترکہ سے دلایا جائے اا ع اس کے حصر کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ شاید دوسرے دارث منکر ہوں اور اگر سب نے اقر ارکیا تو سب سے لے کردیا جائے پھر جس نے اقر ادکیا اگر وہ تا بت کردی تو سب ہے دا کی لے تا ا

اختلاف کیا ہے اور عامد مشارم کے نزدیک دو مرتبداس سے تم لی جائے گی ایک مرتبرتر کدوسول ہونے پرقطعی قتم لی جائے گی اور دوسری بارقر ضد پر ملی قتم لی جائے گی ہوت ہے کداس نے اپ باپ کے انقال کا اتر اندکیا اور آگرا نکار کیا اور قرض خواہ نے اس سے اس طرح قتم طلب کی تو عامد مشارم کے نزدیک دو باروقتم لی جائے گی ایک مرتبہ باپ کے مرنے پرعلم پرقتم لی جائے گی اور دوسری مرتبہ ترکہ وصول ندہونے پرقطعی قتم لی جائے گی ہیں اگر وقتم سے بازر با بیاں تک کدموت ثابت ہوگئ تو قرضہ پرعلم لی تسم لی جائے گی ہیں اگر وقتم سے بازر باتو اس پرؤگری ہوگی کذائی شرح اوب القامتی للضاف۔ جائے گی ہیں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ بیرمال عیس مجھے فلال شخص کی طرف سے خرید نے یا ہمیہ یا صدقہ کی وجہ سے ملا ہے جہرا

ایک فض نے ایک مال مین پر جوایک فض کے بقد میں ہے دوئ کی کیااور دعاعلیہ ہے ہم طلب کی پس اگر دعاعلیہ نے کہا کہ رہ ما ملیہ نے کہا کہ رہ کے گواہ سنا ہے اور دی نے اس کا افر ارکیا یا تیس کیا لیکن دعا علیہ نے اس کے گواہ سنا ہے تو ان سب صورتوں میں علم پر ہم دلائی جائے گی اس طرح کہ دعاعلیہ ہم کھائے کہ واللہ میں تیس جا تا ہوں کہ جھ پر اس مال معین کا سپر دکرد ینا اس مدی کو واجب ہے اور اگر قاضی کو تقیقت حال معلوم نہ ہوئی اور نہ دی ہے اس کا افر ارکیا اور نہ دعاعلیہ نے درخواست کی کہ دی ہے ہی کا افر ارکیا اور نہ دعاعلیہ نے درخواست کی کہ دی ہے ہم لی جائے کہ اس کو مدا علیہ نے درخواست کی کہ دی ہے ہم لی جائے کہ اس کو میراث ہے تیں بڑی ہے ہو تا میں دی ہے ہی اس کے علم پر یوں ہم کے گا کہ دانتہ میں نیس جانتا ہوں کہ اس کو میرا ہے گئی ہے ہیں اگر دی میں میں جائے گئی ہوگیا اس وقت اس سے تعلق ہم لی جائے گی ہیں اگر اس نے دائر می عاطیہ نے کہا کہ یہ مال میں جھے قال کو اس کو میراث کی جہت سے وصول ہونا منتی ہوگیا اس وقت اس سے تعلق ہم لی جائے گی ہیں اگر اس نے میں میں ہوئے گئی ہوئے اس میں تعلق ہم لی جائے گی ہوئے گی ہوئے گئی ہوئے اس میں جائے گئی ہوئے گئی ہوئی گئی ہوئے گئی ہوئی گئی ہوئے گ

ایک فخص کے قیمنہ ش ایک ملام ہے اس پر ایک مخص نے آ کردمویٰ کیااور گواہ قائم کیے کہ یہ بیراغلام ہےاور قابض کہتا ہے کہ ش نے فلال مخص سے خرید اہےاور اپنے قیمنہ میں لے لیا ہے تو موافق فلا ہرالروایت کے مدعی سے دمویٰ حاصل پر تسم لی جائے گی کہ والقدید مال عین اس قابض کانہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک باندی یا دوسری چیز خریدی پھرایک فخص نے اس پردموئی کیا کہ بس نے بدیاندی بائع سے
اس فخص کے خرید نے سے پہلے خریدی ہے تو قابض ہے سبب پر علمی تم بی جائے گی کردائلد میں نہیں جانا ہوں کہ بدیاندی میرے
خرید نے سے بہلے بائع سے اس مدمی نے خریدی ہے بیمچیط سرحس میں ہے۔

پس آگر مدعاعلیہ نے قاضی سے وض کیا کہ آدمی بھی کوئی چیز خریدتا ہے پھرا قالدہ غیرہ کی اجہ ہے ہے آئی نوٹ جاتی ہے اور وہ اس خوف سے اقرار نہیں کرسکتا ہے کہ اس کے کچھ ذمہ لازم آجائے تو قاضی مدعاعلیہ سے یوں تم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان دونوں میں اس باندی کی تھے اس ساعت قائم ہے اور امام رکن الاسلام علی سعدی رحمۃ القدعلیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ یورالحاظ تو اس طرح قتم لینے میں ہے کہ واللہ ہے ہے اس مدی وجہ سے دوون کرتا ہے نہیں ہے۔ پھر جو پھے فدکور جواایام

ا واضح ہو کہ بیمب فتم اس صورت میں ہے کہ کواون ہول اا

ع مل مطلق كداس في بيد ياصدقد وغير وكى سب كوبيان تركيا بكديون كما كديم ي مك با

ابو بوسف رحمة الله عليه كے قول كے موافق ہوسكتا ہے ليكن ظاہرالروايت كے موافق تو ہرحال ميں حاصل دعوىٰ پرفتم لى جائے گى يەمجيط محمد ہے۔

اگر مرتبن کے تبضہ بٹل رہن ہو پھر را ہن و مرتبن ہے کی دوسر سے شہر بٹل طاقات ہوئی اور مرتبن نے را ہن سے اپنا قرضہ طلب کیا تو مرتبن کواس کا مال دینے کا تھم را ہن کو کیا جائے گا ہیں اگر را ہن نے دعویٰ کیا کہ رہن اس کے پاس تلف ہوگیا ہے اور مرتبن نے اس سے اٹکار کیا تو اس سے قطعی ہتم کی جائے گی کہ والقدر ہن تکف نیس ہوا ہے اور اگر دونوں نے رہن کسی عادل کے ہاتھ میں رکھوا دیا تھا اور دونوں نے اس کے تلف ہونے میں افتالا ف کیا تو مرتبن سے اُس کے علم ہوتم لی جائے گی کذائی القصول العماديہ۔

ایک فض کے پاس ایک چو پایدود بعت رکھاوہ اس پرسوار ہو گیا گھر چو پاید ہلاک ہو گیا ہی مستودع نے کہا کہ جب میں اس پر سے اثر آیا ہوں تب ہلاک ہوا ہے اور مودع نے کہا کہ بیس تیرے اثر نے سے پہلے مراہے توقشم لے کرمودع کا قول لیا جائے گااور فتم علم پر ہوگی اس طرح کہواللہ میں فیس جانتا ہوں کہ اُس کے اثر آنے کے بعد مراہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر دو قضوں نے آج کے روز کی خریدی چیزوں میں یااس مہینے کی خریدی چیزوں میں یااس سال کی خریدی چیزوں میں مثرکت کی اور خصوصیت لی جارت کروی خواہ وقت بیان کیایا نہ کیا تو ایک شرکت جائز ہے ہیں اگر ایک نے کہا کہ میں نے ایک ستاع خریدی تھی وہ الف ہو گئی اور خصوصیت لی جارت کروی خواہ وقت بیان کیایا نہ کیا اور شریک می اگر ایک تو القریک ہوگی اور دوسر سے شریک ہے آ دھا تن ایما چاہا اور شریک نے انکار کیا تو شریک مدی کا تو القریم ہے معتبر ہوگا اور خرید اتحا اور حاکم ابو محدر حمة الشعلیہ کہتے تھے کہ اس می میں اس کے منکر ہے تم کی اللہ میں جو اس کے اس کے منکر ہے تھی ہے جا خریدی تھی ہے جو اس کے ہو کہ وہ دریا وہ کرنا واجب ہے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے ہم دونوں کی شرکت تعین سے چیز خریدی تھی ہے جو اس ہے واضی ہو کہ وہ کہ جس مقام پر قطعی تم کی اگر اس نے تعلق اور نہ کو لی تو اس کی اگر اس نے کو ل کیا جس مقام پر علم پر حم آئے اور اس نے قطعی تم کی اگر اس نے کو ل کیا گئر تم قطعی زیادہ مو کہ دے ہیں مطلق معتبر ہوگی بہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا گئر تم قطعی زیادہ مو کہ دے ہیں مطلق معتبر ہوگی بہاں تک کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا کہنے کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا گئر تھی تا کہا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا کہا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا کہا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا کہا کہ کہتم اُس سے ساقط ہو جائے گی اگر اس نے کو ل کیا کہا کہا کہا کہ کہا گئر کیا گئر کی جائے گئر کی جائے گئر کی کھی کیا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہ کھیں تھیں جائے گیا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کہ کہ کہا کہ کی کر کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کی کی کر کے کی کو کر کو کر کے کہ کی کر کر کے کو کہ کی کر ک

نيرى فعن الم

## جن پر شم آتی ہے اور جن پر نہیں آتی ہے اور جن کوشم پر اقد ام حلال ہے اور جن پر نہیں آتی ہے اور جن کوشم کر اقد ا جن کوئیس حلال ہے ان لوگوں کے بیان میں

ایک فض نے دوسرے پروگوئی کیا کہ معاعلیہ نے اپنی ٹابالغ بنی کا تکاری حالت میرے ساتھ کردیا ہے اور معاعلیہ لیعنی وخر کے باپ نے انکار کیا ہے اور مدی نے اس ہے ہم طلب کی ہیں اگر خصوصت کے وقت الزکی ٹابالغ ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک باپ سے ہم بیس کی جا تھا ہے تو بالا تفاق ہم علیہ کے زویک باپ سے ہم بیس کی جا سے ہم بیالغ ہے تو بالا تفاق ہم باپ سے نہ کی جائے گی اور صاحبین کے زویک ورت سے مدی کے دعوی پر تھم کی جائے گی ہو تھا وی تامن خاص خان میں ہے۔ اگر ایک محتم کی جائے گی اور ما جی بالا کی بالغ جو وہ باندی بالغ کے معرصت بین خاص فلاں وفلاں جم کی چیز وں میں شرکت ہے تا ہم کے دکھی تا بیاس نے فاص اپنے کے اگر چہوہ ا

لتلوی علمگیری ..... جلد 🛈 ) کیان 🗝

نہ ہو بیضول عماد بیدی ہے۔

ایک مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور کوا و قائم کئے ہیں ماعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ دعی سے اس امر کی متم لے کدو وحق برے یا اس امر کی تم اے کداس کے کوا ہوں نے حق کوائی دی تو بیتم نہ لی جائے گی ای طرح ہر جگہ جہاں خلاف شرع درخواست قتم ہومنظور نہ ہوگی اور اگر کواوے بیسم طلب کی کہواللہ میں نے حق کواہی دی ہے تو بیسم ندلی جائے گی کذائی الخلاصد

اگرىد عاعلىدنے كہاكد (ايس شام سے مقرآ مدواست بيش ازيس كوائل كدايس محدود ملك من ست ) اور كواه و مدى سے تسم لنی جائ توشم بدلی جائے گی ای طرح اگر کواہ نے کوائی سے افکار کیا تو قاضی اس سے سم ند نے کا۔ای طرح اگر کہا (ایس شاہد ایس محدودرا دعویٰ کردہ است برمن پیش ازیں کواہی ) اوراس سے ویدی سے تم لینی جاہی توقتم نہ لی جائے گی۔ای طرح اکر مدی نے قاضی سے درخواست کی کدرعا علیہ سے بیتم لے کہ جس نے بیتم مجی کھائی ہے تو قاضی منظور ندکرے کا بیخز ائد المعتبین میں ہے۔ ہاپ جو کھوانے نابالغ لڑ کے پر دعویٰ کرے اس میں اس پر تشم نیس آتی ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔ایک مختص کی مقبوضہ ز مین کی نسبت دعویٰ کیا کہ بدمیری ہے اور قابض نے کہا کہ بدفلاں تا بالغ لا کے کی ہے تو مدعا علیہ سے متم نہ لی جائے گی اور اگراتتم طلب کی منی اور اس نے کلول کیا تو کلول سیج نہیں ہے ہیں اگر مدمی نے کہا کہ اس نے میر اکمر تلف کیا بسبب اس کے کہ اس نے اپنے نا بالغ الرك كى ملك مونے كا قراركيا بى كول كے وقت ضامن موكاتوا مام اعظم رحمة الله عليه وا مام ايو يوسف رحمة الله عليه كنزويك اس سے صلف ندلیا جائے گا اور امام محمد حمدة القد عليه كنز ويكتم لى جائے كى كيونكدان كنز ويك غصب سے عقاركى منان موتى ب اورامام ابو بمرجحر بن فضل رحمة الشعليه في فرمايا كدائ المالغ لا كرك واسطياقر اركردي عضم اس عصماقط ندموكي اورامام الو على تعلى رحمة الله عليد نے قرمايا كه نابالغ كے واسطے اقرار كرنے سے تتم اس كے ذمه سے ساقط ہوجائے كى خواو بينا بالغ اسكا بينا ہو ياغير کار ہواور اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ بیدار میرے بالغ بیٹے فلاں غائب کا ہے توبیصورت اور اگر کسی اجنبی کی ملک ہونے کا اقرار کرے تو بیمورت دونوں کیساں ہیں کداس سے تھم ساقط نہ ہوگی ہیں اگر اس سے تھم لی گئی اور اس نے اٹکار کیا تو دار مدی کوولا یا جائے گا پھر اگر غائب حاضر جوا اوراس کی تعیدیق کی کیدید محرمیرا ہے تو وہ اس محر کو لے سکتا ہے کیونکہ اس کی ملک ہونے کا اقرار سابق ہے ایسانگ نا بالغ لا کے کی ملک ہونے کا اقرار کرنے میں جس کے نز دیک متم سا قطانیں ہوتی متم لی جائے گی اگر اس نے متم ہے کول کیا تو محمر مرى كوديا جائے كا بحر جب وہ اپانغ الركا بالغ موااوراس نے وعوىٰ كياتواس كودلايا جائے كايد قاوىٰ قاضى خان مس ہے۔

سن فے شغعہ جوار کا دعویٰ کیا اور قامنی نے مدعا علیہ ہے جواب ما نگا تو اس نے کہا کہ بیددار میرے اس نا بالغ لڑ کے کا ہے تو اقرار مج بها الرشفي نے كها كداس سے تم لى جائے كريس اس كاشفي نبيس بول تو قامني اس سے تم ند لے كا اور اكر شفيع نے خريد واقع ہونے پر کواہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تو لڑ کے کا باب اس کا عصم قرار پائے گا اور کوائی اس کے مقابلہ میں سی جائے گی بیضول عمادید میں ہے۔ایک غلام دوسرے کے قبضہ میں ہاس پرایک مخف نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اس قابض نے کہا کہ بیغلام فلان غائب کا ہے اس نے میرے یا س ود بعت رکھا ہے ہی اگراہے وعویٰ برگواونہ قائم کیے یہاں تک کہ قصم قرار بایا تو مدفی کواس سے تم لينے كا اختيار بيس أكراس في وعوىٰ برقتم كمالى تو خصومت سے برى بوكيا اور اكرفتم سے بازر باتو يدى كى وگرى كردى جائے كى پس اگرمقرالیعن جس کے واسطے مدعا علیہ نے افر ارکردیا ہے حاضر ہواتو وہ غلام کومدی سے لے سکتا ہے لیکن مدی سے کہا جائے گا کہ تھے کو اس مقراد پر نائش کرنے کا اعتبار ہے ہی اگر مری نے کواہ قائم کیے کہ میرا ہے تو لے لے گا اور اگر اس کے پاس کواہ نہ ہوں تو اس مقرلہ دعاعلیہ ہے تہم کی جائے گی پس اگر اس نے تہم کھائی تو مدع کے دعویٰ ہے بری ہو گیا اورا گرفتم ہے بازر ہا تو مدعی کی ڈگری فلاا کی اس پر کردی جائے گی اور بیاس صورت ہیں ہے کہ معاعلیہ نے مقرلہ کے ملک ہونے کا اثر ارکیا بجرمدی کے واسطے تم ہے بکول کہ اور کی تک کہ دی گئی پھر اس نے کسی غیر کی ملک ہوئے کا افر ارکیا تو اقر درجی نہیں ہے اور اس فیر کی ملک ہوئے کا آثر ارکیا تو اقر درجی نہیں ہے اور اس فیر کے واسطے بچھ ضامی نہ ہوگا یہ بچیا میں ہے۔ ایک شخص کے قبضہ میں ایک ہائدی ہے اس نے کہ بچھے فلاں غائب نے ود بعت رکھے کو دی ہے اور اس کے گواہ سناد یئے گر مدی نے کہا کہ تیرے یاس ود بعت رکھنے کے بعد اس نے فرو خت یا ہم دری ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس سے تم کی جائے گی کہ والقد اس نے تیرے ہا تھو فرو خت نہیں کی یا تجھے ہم نہیں کی ہے جہ بہ نہیں کی ہے جہ نہیں کی ہے جہ نہیں کی ہے جہ وجین کر دری ہیں ہے۔

مجور (تفرقات کی اجازت ند ملنے والے) کی بابت 🏠

لڑکا کا اگر مجور نی ہو ہیں اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں تو اس کو قاضی کے دروازہ پراس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل نہیر ہے کیونکہ اس ہوتی ہے اور اگر مدی کے پاس کوا ہے کیونکہ اس پر ڈاگری نہیں ہوتی ہے اور اگر مدی کے پاس کوا ہوں اور اس کو اس کے تو اس کے تو اس کو اس کے حاضر کرنے کا استحقاق حاصل ہے کیونکہ لڑکے ہے اس موں اور اس کے دو تو کی کیا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے افعال کا مؤاخذہ ہوتا ہے اور گواہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا باپ حاضر ہوگا اگر کے یہ کوئی چیز لازم کی جائے تو باپ کواس کے اواکر نے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے اواکر ہے ہے جائے تو باپ کواس کے اواکر نے کا حکم ہوگا کہ اس کے مال سے اواکر ہے ہی چیط سرخسی میں ہے۔

جواڑکا ماذون ہے لینٹی تقرفات کی اجازت اس کو حاصل ہے وہ مثل بالغ کے تم دلایا جائے گا اور ہم ای کو لیتے ہیں اور ایسے ہیں مکا تب اور غلام تا جرکا تھم ہے اور غلام مجورتم دلائے جائے کے حق جی مثل غلام ماذون کے ہے پھراگر مال بسبب تلف کر دیئے کے اس کے ذمہ ٹابت ہوا تو اس کی وجہ نے فروخت کیا جائے گا اور اگر ایسا مائی ٹابت ہوا جس کا موّا خذواس ہے بعد آزاد ہونے کے ہوگا جیسے بلا اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا اور اس کا دین مہروا جب ہویا بلا اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا اور اس کا دین مہروا جب ہویا بلا اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا اور اس کا دین مہروا جب ہویا بلا اجازت مالک کے اس نے کھائے تو کی ہوگیا اگر کول کیا بیا اقرار کیا تو بعد آزاو ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا بیروجیز کردری میں ہے۔ جائے گی اگر اس نے تھائی تو بری ہوگیا اگر کول کیا بیا اقرار کیا تو بعد آزاو ہونے کے اس سے مواخذہ ہوگا بیروجیز کردری میں ہے۔ میعادی قرض کے دعویٰ میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ تم کس وقت لی جائے گی اور اس جے یہ میعاد آجانے ہوں۔ اس می کن وقد این

اس معلم ندلى جائے كى كذائى الخلاصة ـ

اگرزید نے دعویٰ کیا کہ عمرومرگیااوراس نے بھریعنی اس ماعلیہ کووسی مقرر کیا ہےاور بھرنے کہا کہ جھے وسی تبیس مقرد کیا ہے تو اس سے تئم نہ نی جائے گی ایسے ہی اگر کسی پر دعویٰ کیا کہ بیڈلال مخض کا دکیل ہے تو بھی یکی تھم ہے۔اس طرح اگر کاریگر نے کسی پر دعویٰ کیا کہاں مختص نے جمعہ سے کہا تھا کہ بید چیز بجھے بتادے تو مدعاعلیہ سے تئم نہ لی جائے گی کذائی شرح ادب القاضی کلخصاف۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درم بنام بکرین خالد مخزوی کے ہیں اور سے مال میراہے اور بکرین خالد مخزوی نے بھی

اقر ارکیا ہے کہ یہ مال جواس کے نام سے ہم براہ اور اس کا نام تمسک میں عاریتا ہے اور بکرین خالد جس کے نام سے یہ مال ہے اس نے جھے یہ مال وصول کرنے اور اس می خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے ہیں اگر مدعا علیہ نے اس کے دعویٰ کی تقعدین کی تو تو تھم دیا جائے گا کہ یہ مال اس کو دسے دے اور یہ تضا الغائب نہ ہوگی تی کہ اگر بکرین خالد جوعائب ہے حاضر ہوا اور اس نے وکالت سے انکار کیا تو مدعا علیہ ہے اپنا مال لے گا اور یہ خض زیدے واپس لے لے گا یہ فنا وکی قاضی خال میں کھھا ہے۔

اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ سے افکار کیا ہی قاضی سے مدعی نے درخواست کی کہاس سے تم لیو قاضی مدعی کو حکم دےگا كدائي ووى بركواه لائے كد بحرف مال كا اقراركيا ہاورىدى كواس كے وصول كرنے كاوكيل كيا ہے اورشرط يد بے كداس كے كواه سنائے کہ میں بکرین خالد کاوکیل ہوں تا کہ اس کا خصم ہونا ٹابت ہو پس اگر اس نے قائم کیے تو اس کا خصم ہونا ٹابت ہو گیا پھر اس کے بعد اگر مال بر مواہ قائم کئے تو مقبول ہوں مے اور عمرو سے مال لے سکتا ہے اور بیتم غائب پر جاری ہوجائے گاحتی کہ اگر بکر بن خالد غائب آیا اوراس نے انکار کیا تو عمرو سے اپنا مال نہیں لے سکتا ہے اور اگر زید کے باس مال کے گواہ نہ ہوں اور اس نے عمرو سے تشم طلب کی تو قاضی اُس سے بول متم لے گا کہ واللہ مجھ پر بکر بن خالد مخرومی کا پائس کے نام سے بدمال کہ جس کوزید بن تعیم بیان کرتا ہے اور وہ بزار درم بین بین ہے اور نداس ہے کم ہے اور اگر مدی کے پاس وکیل کرنے کے گواہ بھی شہول اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہ عمر و جانا ہے کہ مجھے بحر بن خالد نے کہ جس کے نام سے مال ہے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے ویل کیا ہے ہی اس سے اس امر پرفتم لے تو قاضی اس سے قتم لے گا کہ واللہ میں تہیں جات ہوں کہ اس زید کو بکر بن خالد مخز وی نے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو جھڑا دفع ہوااور اگرتشم ہے باز رہاتو و کالت کامقراور مال کامنکر قرار یائے گا۔اگر مدى نے يعنى زيد نے اس امر كے كواه ديے كرين خالد نے يہ مال ميرى ملك ہونے كا اقر اركيا ہے اور توكيل كے كواه اس كے ياس نہیں ہیں تو زید وعمرو کے درمیان خصومت قائم نیں ہوسکتی ہے ہیں اگراس نے قاضی سے درخواست کی کہاس سے تتم لے تو جیسا ہم نے بیان کیا ای طرح قتم لے گاپس اگر اس نے قتم کھالی تو جھگڑا دور ہوا اور اگرفتم سے بازر ہا تو مقر و کالت اور منکر مال قرار پائے گا اور اگر صریخایات سے تکول کے ممن میں و کالت کا افر ارکیا اور مال ہے افکار کیا تو مال پرتشم لینے اور اس سے وصول کرنے کے حق میں من اس كانصم قراريائ ورحل خصومت مين عصم نه وكاحتى كواكر مدى في معاعليد برمال ابت كرف كواسط مال برسم ولائى جانے سے پہلے یا بعد گواہ قائم کرنے جا ہے تو ساعت ندہوگی اورنظیراس کی سیمسکدہ کر جمارے اصحاب نے فرمایا کداگر ذید نے دعویٰ کیا کہ مجھے بربن خالد مخزومی نے اپنے ہرحل کے طلب کرنے کے واسطے جواس کا اس عمرو برآتا ہے وکیل کیا ہے اوراس سے اس پر بزار درم بیں بس مدعاعلید نے وکالت کا اقرار کیا اور مال ہے اٹکا رکیا لیس مدی نے کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہ اس پراس کا میدمال ہے تواس اثبات میں جسم قرارنہ یائے گا اور اگر کسی شے کا اس نے اقرار کرلیا تو قاضی اس کو تھم کرے گا کہ وکیل کودے دے اور اگر پچھ اقرارنه كيااوروكيل في استحلاف كاراده كياتو قاضى اس كوتم ولائ كايس اكرغائب اس كے بعدة يا اوروكالت سے انكاركياتواككا تول ایا جائے گا بس ایسا ہی مسئلہ سما بقد میں ہے لیکن اگر مال کا اقرار کیا اور د کا لت سے انکار کیا بس اگر و کا لت براس نے گواہ قائم کر دیے تو مطلقاً محصم قرار پائے گااور مدعا علیہ کو تھم کیا جائے گا کہ مال اس کے میر دکرد سے اور اگر اس کے پاس کواوند ہوں اور قتم لینے کا اراده كيا توقتم لي جائے في جيسا كه بم نے بيان كيا پس اگر مدعا عليہ نے تتم كھالي تو جھنزا دفع ہوااورا مرتكول كيا تو وكالت مال لينے كے حل من ابت بوكي ندح خصومت من اور ند قضا على الغائب من كذا في شرح اوب القاضي للصدر الشهيد -ا یک مخص کوکس نے اپنے شفعہ کے طلب کے واسطے وکیل کیا ہی مشتری نے وکیل پر دعویٰ کیا کہ اس کے موکل نے مجھے شفعہ

سپر دکردیا ہے اور قامنی سے درخواست کی کہ اس سے تنم لی جائے تو قامنی وکیل سے تنم ندلی جائے گی اور اگرمجلس تکم میں سپر دکردیے کا دعویٰ کیا اور دکیل انکارکرتا ہے تو امام اعظم رحمة القدعلید وامام ابو پوسف رحمة القدعلیہ کے نز دیک اس سے تنم لی جائے گی اور امام مجمد

رقمة القدعليد كنزو كيانين لي جائ كي يدميط عب ب-

جرجگہ جہاں اقر ارکرنے ساس کے ذمدیق لازم ہوتا ہو جب انکارکرے او کیل سے تم لی جائے گی گرتین مسئلوں میں ایک بیکروکیل خرید نے اگر ہوتا ہو جب انکارکرے اور بائع نے ارادہ کیا کہ اس سے یوں ہم لے کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کے موکل عیب پر راضی ہو گیا ہے تو ہم نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ اگر وکیل رضائے موکل کا قر ارکر ہے تو تھا اس کولا زم ہوا اوروا ہی کرنے کا حق باطل ہوجائے دوسر سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر موکل پر رضا مندی کا دعویٰ ہوا تو تھم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہو گا کہ اور تیم اس سے نہ لی جائے گی اگر چہ ایسا ہو گا کہ دوسر سے یہ مسئلہ ہے کہ قرض وصول کرنے کے وکیل پر اگر قرضد ارنے دوس کی گر چہ ایسا ہو گا کہ وگئی کہا کہ موکل نے جھے قرض سے بری کر دیا ہے اور دیل سے اس کی موسل کی تو اس کو مدلائی جائے گی اگر چہ ایسا ہے کہ واکر کے قواس کے ذمہ لازم ہو کہ ذاتی الحقام۔

اگرمسلمان نے کسی ذمی پرشراب معین کا دعویٰ کیا تو منج ہے اور اگر اس نے انکار کیا تو تشم لی جائے گی اور اگر ذمی پرشراب

تلف کرد ہے کا دعویٰ کیا تو اس ہے تم نہ لی جائے گی بینز اٹ انتھتین میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے اتکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کرتا ہے جھے

اس مال کے بارے میں مہلت کی تھی اور مال کا اقر ارکرایا تھا اور مدعا علیہ مال اور مہلت لینے دونوں سے اتکار کرتا ہے قو مال پر شم لی مہلت لینے پر شم نہ لی جائے گی مہلت لینے پر شم نہ لی جائے گی کیونکہ مہلت لینے پر شم نہ لی جائے گی دیل ہے اور مدعا علیہ عالی کی دلیل پر شم نیں بی جائے گی دلیل پر شم نہ لی جائی اس لیے اس طرح اس سے شم نیس فی جائی ہے کہ والقد مدی کے پاس دلیل و کو اونیس میں ۔ اس جس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ آور یہ وی سے صرف اس کے مصم کے تن پر یا سب بن پر شم فی جائے گی اور یہ قول امام ایو یوسف دھم القد علی کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ آور یہ قول امام ایو یوسف دھم القد علیہ کے اور جبت تھم پر شم نہ لی جائے گی کذا فی الذخیر ہو۔

ایک مخص پر بھیم شرکت مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے افکار کیا پھر مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس شرکت کی وجہ سے تیرااس قدر مال تھا لیکن میں نے کتجے وے دیا لیس مرک نے دیئے اور وصول پانے سے افکار کیا ہیں اگر مدعا علیہ نے شرکت سے اور اپنے قبضہ میں مال ہونے سے بالکل افکار کیا مثلاً کہا کہ میرے اور تیرے درمیان بالکل شرکت نہی اور بھیم شرکت میں نے تیجہ سے پھولیا تھا تو مدی ہے بچھو وصول پانے پر تشم نہ کی جائے گی اور اگر مدعا علیہ نے وقت افکار کے کہا کہ مال شرکت سے میرے پاس

محاتين عقدى عامم لى جائ كى يضول عاديدى بـ

آگر مضارب یا شرکی نے مال وے وینے کا دعویٰ کیا اور رب المال یا شرکی نے وصول پانے سے افکار کیا تو مضارب یا اس شرکی ہے جس کے قبضہ میں مال تعاقم کی جائے گی۔ اگر مدی نے شن اوا کر دینے کا دعویٰ کیا اور بالغ نے افکار کیا تو قاضی بالغ سے اس وقت قسم لے گا کہ جب مشتری اس کا دعویٰ کر ہا اور اگر قاضی نے بدون ورخواست مشتری کے اس سے تسم لی پھر مشتری نے وو یارہ اس سے تسم لینی چاہی تو اس کو میا فقتیار حاصل ہوگا پھر اگر بالغ نے بیتم کھائی کہ جس نے وام نوصول پائے اور مشتری نے کہا کہ جس اس امرے کو اوالا تا ہوں کو اس نے وام وصول پائے جیں تو قاضی مشتری کو اوالے شمن پر مجبور نہ کرے گا بلکہ تمن روز کی مہلت میں اس امرے کو اوالا نے کا دعویٰ کرے اور اگر یوں کہا کہ میرے کو او غائب جیں تو اس کو تھم کرے گا کہ مال اوا کر دے اور مہلت نہ

مال شرکت یا مضار بت یاود بیت کا دھوئی کیا ہی اس نے کہا کہ رسابندہ ام او تشم کے ساتھ اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر دب الممال یا مودع کے یا دوسر سے شریک نے بیشم کھالی کہ نیا فتہ ام تو اس کا اختبار نہ ہوگا اور اگر تمن تھیا قرض کا دھوئی کیا اور اس نے کہا کہ رسابندہ ام تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور ہا گئا اور مقرض کی تسم معتبر ہوگی کہ میں نے بیس جامل بیر ہے کہ جہاں مدعا علیہ کے ہاتھ میں مال امانت ہوتو دے دیے کہ جاب میں تشم سے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی گوائی بھی مقبول ہوگی اور اگر مدعا علیہ بی مفار ادا کردینے پر گوائی اس کی لی جائے گی گرقول اس کا تسم سے معتبر نہوگا بیضول عماد بیش ہے۔

الرشريك كي بابت خيانت كامقدمه دائر كيا

ایک مخف نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال تلف کردیا اور قاضی سے تھم دلانے کی درخواست کی تو قامنی اس سے قتم ند لے گا اور ای طرح اگر کہا کدر میراشر یک ہے اور اس نے تقع میں خیانت کی اور میں نیس جانتا ہوں کہ کسی قدر خیانت کی تو اس برا تفات ندکیا جائے گا۔ای طرح اگر کہا کہ تھے خرچنی ہے کہ فلاں بن فلال نے میرے لیے چھے دمیت کی تھی اور جھے اس کی مقدار نیں معلوم اور قامنی سے درخواست کی کدوارث سے تم لی جائے تو قامنی منظور ندکرے کا ای طرح اگر قرض دار نے کہا کہ یکو قرض من نے اواکردیا ہے اور جھے ہیں معلوم کیس قدراوا کیا ہے یا می اس کی مقدار بھول کیا اور جایا کد طالب سے حتم لی جائے تو اس پر النفات ندكيا جائے كار حس الائمه طوائى نے قرمايا كه جهالت قدرجس طرح قبول بيندكى مانع باس طرح قبول استحلاف على يمي مانع بيكن أكرقاض كزريك وسي يتيم يؤتم وتف عجم مواوراس بركس فيصعلوم كادعوى ندموتو بلحاظ وقف ويتيم كاس يهم الے کا یہ فاوی قان میں ہے۔ایک مخف کی مقبوضہ منزل پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمبری ملک ہاس نے فصب کرلی اور وہ جھ کومیری ملک سے منع کرتا ہے اس مدعا علیہ نے کہا کہ بیمنزل بجہت معلوم وقف ہے تو و ووقف ہوجائے کی اور مدعا علیہ برحتم آئے کی اگر تشم کھالی تو ہری ہو کیا ورنداس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور منزل اس کوندوی جائے گی۔ای طرح اگر مدعاعلیہ نے کواوستائے کہ بيجت معلوم پروقف ہاوروقف کرنے والے کوذکرند کیا توقتم اس سے مندفع ندہو کی اوراس کے اقرارے وقف ہوجائے گی اور کواہ پیش کرنا ایک امرز اند ہے کہ اس کی چھوماجت نبیل ہے بی کم اس وقت ہے کہ کہا کہ بیوقف ہے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ بی ے اس کو وقف کیا ہے می نے اس سے معم طلب کی تو امام محدر حمد الله علیہ کے نزدیک بخلاف امام اعظم رحمة الله علیه وامام الو بوسف رحمداللد كاس عضم لى جائ كى اوراكراس واسطحتم ولانى جاى كديس اسمنزل كولياون وبالا تفاق تم ندفى جائ كى اورفوى ا مام محد كے قول ير ب كذا في الخلاصد ايك مخص نے دوسرے برايك كير اخسب كر لينے كا دعوى كيا اور مدعا عليد نے اس كا اقرار كيا چر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا ہی مری نے کہا کہ مرے کیڑے کی قیمت سودرم ہیں اور عاصب نے کہا کہ میں میں جانا ہوں کہاس کی کیا قیمت ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہوورم نیس ہے تو متم کے ساتھ عاصب کا قول مقبول ہوگا اور بیان کے واسطے تھم کیا جائے گا ہیں اگر اس نے بیان ندکی تو اس سے مضوب مند کے دعوی پر جوزیا دتی کا دعویٰ کرتا ہے تم کی جائے گی اگر اس نے تم کھا لی اورمضوب مند کا دعوی ثابت ند مواتو کتاب الاستخلاف می فدکورے کرمضوب منے میرم کے جائے گی کداس کی قیمت سوورم تھی بیرچیط میں ہے۔ بائع نے اگر حمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا چرکہا میں نے وصول نہیں بایا ادر مشتری سے قتم طلب کی تو استسافا تعمدين كركاس فيتم لى جائ كى اوربيام ابويوسف كزريك باورام اعظم رحمة الله عليه وامام محدرهمة الله عليه كزويك قیاماتم ندلی جائے گی اوراس مقام پر پانچ مسئلہ بیں ایک تو یکی جوندکور بوادو سرایہ کدایک فیص نے اپنا گھر فروخت کرنے کا اقرار کیا بھر کہا کہ جی نے بچے کا اقرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتری ہے تھے مطلب کی تیسرایہ کہ مشتری نے بچے کا اقرار کیا لیکن فروخت نہیں کیا اور مشتری ہے تھے کہ اس نے بھر کہ ہے گا قرار کیا لیکن بھر ایس کے واب نے کہا کہ جی نے بہر کرویے کا اقرار کیا لیکن بہنیں کیا اور موہوب لہ سے تسم طلب کی پس ان سب مسائل بی ایسانی اختلاف ہے اور امام محرجمت التدعلیہ سے قول کی طرف رجوع کیا امام مرحمی رحمت القدعلیہ نے والی مطلب کی بس ان مسائل بی جمت القدعلیہ نے اور ہمار ہے مشائح نے ان مسائل بی جو قضا ہے متعلق بی امام فر ایسانی بی اور ہمار ہے مشائح نے ان مسائل بی جو قضا ہے متعلق بی امام ابو یوسف کا قول این کے خاتی ایک ایسانی میں بوقضا ہے متعلق بی امام اور وحمل کیا نے کا اقرار کیا اور کو اور امام ابو یوسف اور قرض دار ہے تسم طلب کی تو امام اعظم رحمت القد علیہ والم مجردے القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابو یوسف رحمت القد علیہ کے نزد کیک قاضی اس سے تسم نہ سے گا اور امام ابور جسم سے سے تسم نہ سے گا اور امام اور جسم سے سے تسم سے تسم سے تسم سے تسم سے سے تسم سے

آگر کسی محف نے اقر ارکیا کہ میں نے یہ مال معین فلاں مخص کو بہہ کردیا اور اس نے بعند کرلیا پھر دعویٰ کیا کہ اس نے بھے سے
کے کر بعنہ نہیں کیا اور میں نے بعنہ کا قر ارجموٹ کیا تھا اور موہوب لہ سے تسم طلب کی تو بھی الاسلام خوا برز اوہ نے کہا ب المز ارعمی الکھا کہ امام اعظم رحمة القدعلیہ کے زویک کی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے زویک کی جائے گی اور امام ابو یوسف رحمة القدعلیہ کے زویک کی جائے گی اور ایسانی برجگہ ہے جہاں اپنے اقر ارمیں دعویٰ کیا کہ میں نے جموث اقر ارکیا ہے بیر قادی قان میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے کے اقرار کا ایک اقرار نامہ نکالا پس مقرنے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس مال کا اقرار کیا تھا لیکن تونے میرا اقرار دوکر دیا تو مقرلہ ہے تھم لی جائے گی میرمحیط میں ہے۔'

ایک فض کے وارث پر مال کا دعویٰ کیا اور ایک اقرار نامداس کے مورث کے اقرار مال کا نکالا پس وارث نے دعویٰ کیا کہ مدخی نے اس کا قرار کردیایا مدی سے متم طلب کی تو اس کوشم ولانے کا اختیار ہے میٹز اٹنا المفتین میں ہے۔

اگراقر ارکر نے والا مرکیا اوراس کے دارتوں نے دعویٰ کیا گذائ نے بلید کے طور پر اقر ارکیا تھا تو مقرلہ ہے تہم لی جائے گی کہ داننداس نے میر ہے داسلے بھی اقرار کیا تھا ایسا بھی زعفر انی نے بیان کیا ہے اورا گرمقرلہ مرکیا تو کیا اس کے دارث ہے تم لی جائے گی یا نہیں لیں بعض مشامخ بخارا کی تعلیق میں ہے کہ دارث ہے تم کی جائے گی اور میں نے اپنے داللہ ہے سنا کہیں لی جائے گی در یہ مجلہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث ہے تم لی جاتی ہے اور دارث سے نہیں لی جاتی ہو جائے گی در یہ مجلہ ان مسائل کے ہے کہ جن میں مورث سے تم لی جاتی ہے اور دارث سے نہیں لی جاتی ہے چنا نچوا کر اس محفوں نے جس کے پاس ور بعت تھی وربعت واپس کر دیے باس کے تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور قبل تسم لیے جانے کے مرگیا تو اس کے دارث ہے تھی نہ جامع کہیر میں مرت کے ذکور ہے بید جین کر دری ہیں۔

اگر کمی مخفی نے دوسرے کے واسط مال کا اقر ارکیا اور مرکیا ہیں وارثوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے مال کا جمونا اقر ارکیا قو ایسے بار مقر لدے کہا کہ تھوں ہے اور اس سے کہا کہ تھوں ہے کہ اس سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار ٹیس ہے کہ اس سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کو اختیار ٹیس ہے کہ اس سے تم اس میں اور جم کہ نے بھے اور ٹمن وصول کر لینے ہر گواہ کر لیے چر دعویٰ کیا کہ بھے تلجید تھی تو کہا ب الاستحلاف میں فرکور ہے کہ بائع کی درخواست سے مشتری سے بالاجماع تم لی جائے کی کہ والقد میں نے شرط بیس کی تھی کہ بیزی جو بم وونوں میں واقع ہوئی ہے تم کی بینے جو بم وونوں میں واقع ہوئی ہے تم میں فرول ماد بیمن ہے۔

ا بک تنص نے دوسرے کے مقبوض غلام پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہے میں نے سات روز ہوئے کہ اس کوفلا اس مخص سے خریدا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ میری ملک ہے جس نے دس روز ہوئے کہای سے خریدا ہے ہی می نے کہا کہ جو چے تم دونوں می

واقع ہوئی تھی و والجیة تھی تو اس کواختیار ہے کہتم دلائے بیضلا مدووجیز میں ہے۔

ا مام محرر حمة الله عليد في ما يا كما كرايك مخص كر كمرك بهلويس دوسركا كمر تفااس في و وديوارجو بروى كم كري متعل تھی کسی فخص کوصد قہ دے دی پھر جس کوصد قہ دی تھی اس نے باتی گھر اس سے خرید لیا تو پڑ دک کواس میں شفعہ نہیں پہنچہ ہے پس اگر بردوی نے بائع بامشتری سے بیشم طلب کی کدواللہ میں نے دیوارکوشرررسانی باشغعہ سے قرار کے واسطے بروجہ کمجیہ وابطال شغعہ نبیس فروخت کیا ہے تو قاضی اس طور سے تتم لے گا اور مرادا مام محدر حمة الله عليه كى اس تول سے والله اعلم بيمعلوم ہوتى ہے كه بروى نے كما کرد ہوار کا صدقہ کرنا تلجیۃ کے طور رتھا اور تونے درحقیقت تمام کمر فروخت کیا اورمشتری سے خصومت کی خواہ کمراس کے قبضہ میں ہویا ند ہویا بائع سے خصومت کی بشر طبیکہ محراس کے قبضہ میں ہواور بائع یامشنزی سے اس امر کوشم کینی جابی تو اس کو میا متیار ہوگا ہی اگر اس نے تشم کھالی تو دیوارمد قد کرنے میں تلجیة ثابت نہ ہوااور خصومت منقطع ہوگئی اورا کر کول کیا تو تلجیة ثابت ہوااور بروی کوشنعہ پہنچ گا۔ بیجید میں ہے۔ اگر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوفلاں سے خریدا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرے یاس اس نے ر بن کی ہے یا بعوض ہزار درم کے اجارہ پر دی ہے اور مدعا علیہ نے پہلے ربن کرنے یا اجارہ دینے کا اقر ارکیا ہی مرق خرید نے کہا کہ اس سے ملی جائے کہ اس نے میرے ہاتھ فروخت نہیں کی تو اس سے تھم لی جائے گی اگر اس نے تھم کھالی تو جھڑ اختم ہوا اور اگر کھول کیاتو بچ فابت ہوگی اور مشتری کے واسطے خیار فابت ہوگا اگر جا ہے تو مک رہن یا تنے اجارہ تک مبر کرے یا تیج منے کردے وراگراس نے پہلے مدمی کے ہاتھ فروخت کرنے کا اراوہ کیا بھر مرتبن کیا مستاج نے کہا کہ اس سے نتم لی جائے کہ بیں نے اس کور بن نہیں کیا یا اجار فیس دیا ہے تو اس برقتم ندا ہے گی۔ای طرح اگر دونوں اجارے کے مدعی ہوں اور مدعا علیہ نے ایک کے واسطے اقرار کر دیا تو دوس سے واسطاس سے من لی جائے گی بیرمید سرحسی میں لکھا ہے۔

ا يك مخص كے قبضہ بن ايك كريا اسباب يا حيوان ہے اس كودوا شخاص قاضى كے پاس لائے اور ہرا يك في دعوىٰ كيا كيد میں نے اس کو مالک سے استے کاخر پدا ہے ہیں معاعلیہ نے ایک مجنس خاص کے واسطے دونوں میں سے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ماتھ فروخت کیا ہے اور دوسرے سے انکار کیا ہی اس نے قاضی سے درخواست کی کہ میرے ماتھ نہ بیخے کے واسطے اس سے قبم لی جائے توقعم نہ لی جائے گی اسی طرح اگر مدعا علیہ نے دونوں کے دعوے سے انکار کیا اور قاضی نے ایک کے واسطیعتم لی اوراس نے كول كيااوربسيكول ك وكرى كردى كن يجردوس ي كها كمير بدواسطيتم لي جائة ونه لي جائة كي -ايك مخص ك قيضيم ا يك كريا اسباب ہاس كودوفض قاضى كے ياس لائے اور براكك فيدوكى كيا كدفابض في جمعے ببدكر ديا اور قبضدو مدويا ہے ہي قابض نے ایک معین کے واسطے اقر ارکیا اور دوسرے نے اس کو تسم طلب کی توقتم ندلی جائے گی۔ اس طرح اگر قاضی نے اس سے ایک کے واسطے تعم لی اور اس نے کول کیا تو پھر دوسرے کے واسطے تعم نہ لی جائے گی۔ ای طرح اگر ہرایک نے دعویٰ کیا کہ اس نے بعوض بزار درم کے میرے پاس رہن کر کے قبضہ کرادیا ہے اوراس نے ایک کے واسطے اقرار کیایا ایک کے واسطے تم لیا حمیا اوراس نے فتم ہے تحول کیا تو دوسرے کے واسطے تم اس ہے نہ لی جائے تی بیٹنا وی قاضی خان میں تکھا ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں باندی یا غلام یا کوئی اسہاب ہے چھر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے کہ قابض نے میرے پاک

ے (۱) فصب کرلیا ہے یا بہ میری ہے ہیں نے اس کو دیوت دی ہے اور قاضی نے اس سے دریا فت کیا ہیں اگر اس نے کسی کے واسطے افر ارکیا تو اس کو و سے دیے واسطے تھم کیا جائے گا ہجرا گر دوسر سے نے اس سے تسم طلب کی تو اس کی کوئی را آئیس ہے بلکہ اس کی خصوصت مقرلہ کے ساتھ ملک مطلق کے دعویٰ ہیں ہوگی ہیں اگر دوسر سے نے کہا کہ عدعا علیہ نے اس شخص کے واسطے اقر ارکر دیا ہے کہ جھے پر سے تسم دفع ہو ہی ہی میر سے واسطے اس سے تسم لینی چاہئے تو صورت میہ کہتم ندلی جائے گی اور ایسا ہی و د بعت میں امام ایو پوسٹ دھمۃ اللہ علیہ کے ذو بیت میں مجمی ایسا ہی ہے کہ اور اس نے دونوں کو دسے میں امام ایو اگراس نے دونوں کے واسطے آئر اور کیا تو دونوں کو دسے دینے کا تھم کیا جائے گا اور کس کے واسطے کی مضامی ندہوگا۔

مسكد فدكوره كى بابت مشائخ بين من اختلاف كابيان ا

الل الراك نے يا ہرا يك نے دونوں من سے بدرخواست كى كدنصف من ميرى مكيت ذاتى كے واسطے مك مطلق كے دوے على اس عظم لى جائے تو تھم نے لى جائے كى اور ايسانى وربعت على امام ابو بوسف رحمة الله عليد كيزو يك باور خصب على متم لی جائے گی اورا مام محدر حمد الله عليد كنز ويك وويعت على بحى لى جائے گی اور اگر دونوں كے وجو سے اس فے الكاركيا اور جر ایک نے قامنی سے اس کے حتم کی درخواست کی تو قامنی اس سے یوں حتم نے لے گا کہ واللہ بی غلام ان دونوں کا نہیں ہے لیکن ہرایک كواسطاس عم الح مرمثا كخ ف اختلاف كيا بعضول في كما كردونول كواسط ايك عي تم اس طور س الح كروالله بی غلام ان دونوں کانبیں ہے نداس کا ہے اور نداس کا ہے اور ہرایک کے واسطے علیحد وسم ند لے گا اور بعضوں نے کہا کہ ہرایک کے واسط علید وعلید وسم اح اور قامنی کوبیا فتیار ہوگا کہ جا ہے اپنی رائے کے موافق کسی سے شروع کردے یا دونوں کے نام قرعہ ڈال كرجس كے نام بہلے لكے اس سے متم لے تاكدوولوں كاول خوش رہاور قامنى كى طرف كسى طرح تبہت كاشبرند ہو۔ پراكر برايك كواسطة اسى في عليدوهم لى توسئله كى تين صورتين بي اول يدكه برايك كواسطهم كما كياكداس كانبيس باوراس صورت بس دونوں کے دوے سے بری ہوگیا اور بیرفاہر ہے دوسرے بیکدایک کے دعویٰ پرتشم کھالی اور دوسرے سے کول کیا تو پہلے کے دعویٰ سے یری بوااوردوسرے کے واسطے پوری چیز کے واسطے ڈگری کردی جائے گی کو یا تنہا اُس نے دعویٰ کیا تھااور اگر پہلے سے دعویٰ سے کول كياتو قاضى يبل كواسط وكرى فكر ع بكدوس يواسط مم الكاكداس عن كيا حال موتا باوراكر قاضى في يبل كالم ے کول پر پہلے کے واسلے ذکری کر دی حالا نکداس کوابیا کرنا نہ جا ہے تو تھم قامنی نافذ ہوجائے گا اور اگر دونوں کے دعویٰ ہے يكباركي كول كيامثلا قامني في بعض مشائخ كول كموافق اس في أيك بي هتم لي اوراس في كول كيايا وونوس كي وعوى في تتم من آ مے چیچے کول کیا مثلاً قاضی نے موافق بعض مشائخ کے علیحدہ علیحدہ ہم لی اور اس نے کول کیا تو دونو س صورتو س میں ایک ہی تھم ہے ما لک مطلق کے دعوے میں مال مین کا دونوں میں مشترک ہونے کا تھم ہوگا اور دعویٰ غصب میں مال مین دونوں میں تیمت دونوں من مشترك مون كانتكم موكا اور دموي ودبيت من مال مين دونون من مشترك مون كانتكم موكا اورامام ابو يوسف رحمة الله عايد ك نزد کے کھ قیت کی ڈگری شہوگی اور اہام محدر حمد الله علیہ کے فرو کے قیت کی ڈگری ہوگی میرمیدا میں ہے۔

ایک فخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس کواسپتے باپ سے میراٹ ملا ہے اس پر ایک فخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے پاس ود بعت رکھا تھا اور قابض نے الکار کیا تو قابض سے اس کے حکم پراس دعوے کی قتم لی جائے گی اگرفتم کھاتی تو بری ہو کیا اور اگر کول کیا تو اس پر ڈگری کر کے حکم کیا جائے گا کہ غلام مدعی کے میر دکر دے بھر بعد میر دکر دینے کے اگر فتلوي علىكىرى ..... بلد ( ) كال ( ٧٧ ) كال الدعوى

معاعلیہ پردوسرے محف نے مثل پہلے محف کے دوئی کیااور سم یعنی جاتی او اس پسم دینے کا علم نہ وگا اور مشائ نے فر مایا کہ ہے کم اس وقت ہے کہ دارٹ کے ہاتھ میں باپ کے ترکہ ہے ہوائے اس غلام کے پچھٹ ہوا وراگر سوائے اس کے اور بھی پچھ مال ہوتو دوسرے مدی کے واسطے نہم لی واسطے بھی سم کی جائے گی ہیں اگر کول کیا تو اس پر ڈگری کر دی جائے گی اور اگر ایسا دھوئی فعمب میں ہوتو بھی دوسرے کے واسطے نہم لی جائے گی جب کراس کے قیمنہ میں ترکہ ہے ہوائے اس غلام کے پچھٹ ہوا وراگر ہوتو تسم لی جائے گی بیضول محادید میں ہے۔

اگر دو مخصول نے ایک مورت کے نکاح کا دموی کیا او پر اُس کو قاضی کے پاس لائے پس ایک کے واسطے اس نے اقر ارکیا اور دوسرے کے واسطے انکار کیا کہ دوسرے نے کہا کہ میرے واسطے اس سے تتم لی جائے تو قاضی تتم نہ لے گا اور بیہ بالا تعاق ہے کذائی فناوی قاضی خان۔

شوہر مقرلہ سے انتخلاف ہونے میں فخر الاسلام ہزدوی نے ذکر کیا کہ مشائخ کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ استخلاف نے ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استخلاف نے ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ استخلاف ہوگا ہوں وقت مورت ہے تھم نہ لی جائے گی اور اگر کھول کیا تو اس وقت مورت ہے تھم نہ لی جائے گی اور اگر کھول کیا تو اس وقت مورت ہے تھم نی جائے گی اور تکاح افزل کیا باطل ہوگیا گذائی الحیار ہے تھم نی جائے گی اگر مورت نے دونوں کے دمونی سے انکار کیا ہی تامنی نے ایک کے واسطے موافق تول ایام ابو بوسف رحمت اللہ علہ وایام مجر رحمت اللہ علمہ واللہ تھاتی دوسرے کے واسطے تھم نہ لی جائے گی بیا تاوی نے اللہ علمہ کے داستے تھی موگیا تو بالا تھاتی دوسرے کے واسطے تھم نہ لی جائے گی بیا تاوی

قامنى خان يى ہے۔

ایک تحص نے ایک یا ندی خریدی اور دونوں نے باہم تعند کرلیا۔ پھربسب عیب کے بائع کوبسب اس کے کہ بائع نے تھم ے کول کیا قاضی نے واپس کرا دی چر بائع نے آ کروعویٰ کیا کہ بید با عدی جھے واپس دی می مالا تک وحمل معظی پس اگر مشتری نے اقرار کیا تواس کے ذمہ دائی جائے گی اور باکع سے پہلے عیب کا تقصان واپس لے گا اور اگر ا تکار کیا تو قاضی بائدی کومورتوں کود کھٹا دے گا گر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے قومشتری ہے تھم لے گا کہ وائند بیشل میرے یا سنبیس پیدا ہوا ہے ہی اگر اس نے تھم کھالی تو جھڑا دفع ہوااورا کر تکول کیا تو بائع کوا ختیار ہے جا ہے باندی کورہے وےاورمشتری سے چھےند ملے گایا باندی مع نقصان حمیب اوّل مشتری کو عجيروب كذانى الخلاصداورا كرمشترى في قاضي سه كها كدييمل بائع ك ياس تعاتو بائع سيقتم لى جائ كى اورمشائخ في فرمايا كد یوں مسم لینی جائے کہ واللہ میں نے یہ با عری بھکم اس سے تھ کے مشتری کوسپر دکر دی درجا لے کداس میں بیجیب نداتا اور اگر باعدی مشتری کے باس ہاوراس نے باکع سے حیب کی بابت جھڑا کیا ہر جب ما کم نے با عرب ما کع کووا پس کرو سے کا تھم کیا تو با کع نے کہا کہ حاملہ ہے اور بیمل مشتری کے باس پیدا ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہ بیس ملکہ بائع کے باس کا ہے تو قاضی بائع کواس کی تنم والادے گامشتری کوئیس ولائے گا میر چیط میں ہے۔ ایک محفق رفتم آئی اس نے کہا کہ مدی نے جھے سے فلال شہر کے قاضی کے پاس اس وجو ے عماهم لے لی ہاور جا با کدری سے اس امر پرتم لی جائے قاض مری سے تم الے کدواللہ علی نے اس کوتم نہیں وال کی ہے اس اگر کول کیا تو اس کور عاعلیہ ہے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گرفتم کھالی تو مدعاعلیہ نے مال پرتتم لے سکتا ہے کذا فی قان کا قاضی خان۔ ا كرمد عاعليد نے دعوىٰ كيا كداس نے جھےاس دعوے سے برى كرديا ہاور قاضى سے درخواست كى كداس سے كم لى جائے كراس نے جھے اس دوئ سے برى نيس كيا ہے تو قامنى اس سے تم ند لے كا اور تكم دے كا كداسينے تعم كى جواب دى كر لے چرجو جا ہاں پردوی کراور بی بخلاف اس کے ہے کد عاعلیہ نے کہا کہ اس نے جھے ان بزارورموں نے بری کردیا ہے کونک اس صورت عمى مدى سياسم لى جائے كى اورمشائ ميں سے بعض نے كہا كہ تھے ہدے كدووى سے برى كروسينے كے دعوى يرتسم كى جائے كى جيسا كم

قتم دلا ﷺ کے دعویٰ پرفتم کی جاتی ہے اور ای طرح تنس الائمہ حلوائی نے میل کیا ہے اور ای پر ہمارے زیانے کے قاضو ں کامعمول ذیا

ہے رہنے ول عمادیہ میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر مال کا دھوئی کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ جھے مدی نے اس دھوئی ہے ہری کیا ہے ہیں حاکم کو قوہم ہوا
کہ بیتو ل مدعا علیہ کی طرف ہے مال کا اقراد ہے ہیں مدی ہے ہوا ہت کے دعوی پرتم لی اور اس نے تم کھالی تو کیا معاعلیہ ہے ہی بعد کو اور تم ہوا
مال پرتم لی جائے گی یا تیس ہی خصاف رحمۃ انتہ علیہ اور امام ابو بکر حجر بن الفضل د انتہ علیہ نے فرما یا کہ مدعا علیہ ہے تم لی جائے گ اور
اس کا یہ کہنا کہ مدی نے جھے اس دعویٰ ہے ہری کر ویا ہے مال کا اقرار نہیں ہے اور قاضی پر واجب تھا کہ مدی ہے در یا فت کرتا کہ تیرے
ماس مال کے گواہ جی ایس اگر وہ مال کے گواہ قائم کرتا تو اس کے بعد مدی ہے تم لیتا کہ تو نے مدعا علیہ کوموافق اس کے دعویٰ کے بری
میں کیا ہے اور اگر مدی کے پاس مال کے گواہ نہ ہوتے تو پہلے مدعا علیہ ہے مدی کے دعویٰ پرتشم لیتا اور اس کا تو ل کہ جھے مدی نے بری
کیا ہے اقراد مال تبیں ہے ہی اگر مدعا علیہ تھی محالیتا تو بری کرتا کہ جھے مدی نے دعویٰ ہے ہی کہ دیا کہ تو نے مدعا علیہ کو بری نہیں کیا
ہے اور ایمارے اصحاب حقد مین نے فرما یا کہ یہلے مدی ہے براہ ت برتسم لینی چا ہے نہ فرویٰ ہے بری کردیا ہے مال کا اقرار نہیں ہے اور مار جا محال میں خور مایا کہ یہلے مدی سے براہ ت برتسم لینی چا ہے نہ فرویٰ قاضی خان میں ہے۔

میں ہے۔

اگر دوشریک عنان یا دوشریک مفاوضہ میں ہے ایک شریک نے کسی مخص پر حق شرکت کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے تشم کھائی تو دوسرا شریک اُس سے تشم نہیں لے سکتا ہے محیط میں لکھا ہے اورا گرکسی مختص نے دوشریکوں میں سے ایک پر حق شرکت کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں شریکوں سے تشم لے سکتا ہے میرمحیط سزنسی میں ہے۔

اگرایک جماعت نے دوسرے پرخرید کا دعو کی کیا اور ایک نے مدعاعلیہ ہے تتم لی تو ہاتی مدی لوگ اُس ہے تتم لے کتے ہیں المفترین

بیززایة المعتنین میں ہے۔

ائن ماعد نے امام محدر جمۃ انتدعلیہ سے روایت کی ہے کہ ایک مختص نے ایک عورت اور اُس کی لڑکی ہے دوعقدوں میں نکاح
کیا تیر کہا کہ جھے بیں معلوم کہ پہلی کون می ہے تو ہرایک کے واسطے اس سے تم لی جائے گی کہ والقہ آبل دوسری کے میں نے اس عورت
نے نکاح نہیں کیا ہے اور قاضی کو اختیار ہے کہ جس عورت سے جا ہے نثر وی کر سے اور اگر جا ہے تو دونوں میں ترعد ڈالے بس اگرایک
عورت کی نسبت یہ تم کھالی تو دوسری عورت کا فکاح ٹابت ہوگیا اور اگر پہلی عورت کے تم سے تول کیا تو اُس کا فکاح لا زم ہوا اور دوسری
کا فکاح باطل ہوگیا بشر طبکہ جرایک دونوں عور تو سے دعو کی کرتی ہوکہ میرا فکاح پہلے واقع ہوا ہے یہ پیط سرتھی میں ہے۔ ایک شخص نے
ایٹ باب کی میراث کی زمین ہیدکر کے موہوب لد کے میروکر دی پھر میت کی یوی نے آ کر موہوب لہ پر دعویٰ کیا کہ بیز مین میری

ہاں کیے کہ وارثوں نے بعد زمین تھے ہرکرنے کر کہ تقیم کیا تو بیز مین میرے حصد میں آئی ہے اور موہوب لدنے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے کہ ورموہوب لدنے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے کو فکہ ہرکرنے سے پہلے وارثوں نے ترکت تقیم کرلیا تھا اور بیز مین وا ہب کے حصد میں آئی تھی اور موہوب لہ گواہ قائم نہ کرسکا اور عورت نے اس امر پر تشم کھالی تو اس کو باتی وارثوں سے تم لینے کا اختیار نہیں ہے اور تھم کیا جائے گا کہ زمین واپس کر دے بید ذخیر و میں ہے۔

افتیار ہے کہ بدورم مدی ہےوالی کر لے سیخز لنے المعتبن میں ہے۔

ایک من کے قبنہ میں ایک اسہاب ہے کہ وہ یقینا جاتا ہے کہ اس میں کی کاحن نیس ہے پھرایک من نے آکراس اسباب میں دوئی کیا تو قابض کی مخبائش اس طعی منم کی ہے کہ واللہ اس کا ہمیں پھری نہیں ہے اورا کر مدی و مدعا علیہ ساتھ ہوں پھر دونوں نے دوئی مدی ہے بہی سلح چند درموں پر کر لی پھر معا علیہ خوتی مدی ہے انکار کیا تو اُس کو اس طرح منم کی مخبائش نہیں ہے کہ اس کا مری طرف ہی جوتی نہیں ہے۔ ایک منص نے میری طرف پھری نہیں ہے جب تک کہ اس کو یہ بات بیٹی معلوم نہ ہوجائے کہ اس شے میں اس کا پھری نہیں ہے۔ ایک منص نے ایک کس نے ایک فرض ارکوجس کے ہزار درم قرض ہیں کی پر اثر اسے پھر تھال لہ مجل کو قاضی کے پاس لا یا اور اس کے نزویک حوالہ موجب براہ ہ اسبان ہیں ہوتا ہے اور یہ نوس کی برائر اس کے کہ تال علیہ انکار کرے یا مفلس قر اروپا جائے اس نے کہا تو مجل کو طال ہے کہ یوں دم محالے کہ اس کا بھر پر پھری تیں ہے بھر طیکہ اس کے ذہب میں حوالہ موجب براہ ہ اسبان ہوا وراگر قاضی نے بی تھر موبا کہ اس کے دہب میں حوالہ موجب براہ ہے اسبان ہوا ہی تو اس کو جا ترتہیں ہے یہ دیا کہ مطالے کہ اس کا بی بی تو اس کو جا ترتہیں ہے یہ مطالہ کرے اور حوالہ بمنزلہ کی خالت سے ترار دویا گیا پھر مجل نے اپنی تو اس کو جا ترتہیں ہے سے مطالہ کرے اور حوالہ بمنزلہ کی خالت سے ترار دویا گیا پھر مجل نے اپنی ہونے پر مسم کھانی جا بی تو اس کو جا ترتہیں ہے سے مطالہ کرے اور حوالہ بمنزلہ کی خالت سے ترکہ ہونے پر مسم کھانی جا بی تو اس کو جا ترتہیں ہے معاد میں ہے۔

قرض خواه کارئ سے انکار کرنا 🖈

ایک فض نے دوسر سے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ جانتا ہے کہ بدقر ضاد حارب مگر خوف کرتا ہے کہ اگر قرض کا اقرار کرے اور میعاد کا دعویٰ کرے اور میعاد کا دعویٰ کرے آو است کرے اور میعاد کا دعویٰ کرے آو اکثر میعاد سے انکار کر کے ٹی الحال مطالبہ قائم ہو جاتا ہے تو حیلہ یوں ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کہ اس سے دریا وقت آتحلا ف جائز کرے کہ اس سے دریا وقت آتحلا ف جائز ہے کہ اس سے دریا وقت آتحلا ف جائز ہے کہ یوں تم کھالے کہ واللہ جھ پران درموں کا داوکئ کرتا ہے تیس ہیں اور اگر یوں تسم کھالی کہ واللہ جھ پران درموں کا داوکر تا

ا على الرجس كيوا سطيحوالد كيا حميا ١٢ ميل حوالد كرف واله ال

جن کا دعو کی کرتا ہے بیس واجب ہے تو بھی اپنی تتم میں سپا ہوگا اورا گروہ تنگدست ہے اور اس پر بیدرم فی الحال اوا کرنے ہیں تو بول تتم نہیں کھا سکتا ہے کہ واللہ اس کے جھ پر بیہ ہزار ورم جن کا دعو کی کرتا ہے نہیں ہیں تنی کہ اگر طلاق پر اس (۱) طرح تتم کھائی کہ جھ پر بیہ ہزار درم نہیں ہیں حالانکہ وہ تنگدست ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی بیر قناوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فقص کے قضد میں ایک گھر ہے اس کے زعم میں ہے ہے کہ اس میں سے یک چند میرا ہے خواہ اس کی مقدار اس کو معلوم
ہے یا نہیں معلوم ہے گھرا یک فض نے اس میں اپنے حق مثلاً مُٹ یار نع کا دعویٰ کیا نہیں یہ عاعلیہ نے قاضی ہے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ
ہوتی کا اس میں حق ہے لیکن میں اس کی مقدار نہیں جانتا ہوں جس قدر چاہاس کو دلائے تو تاضی کو نہ چاہئے کہ اس میں پھر تعرض
کر ہے لیکن یہ عاعلیہ سے مدمی کے دعویٰ پرضم لے لیس اگر شم ہے کول کیا تو اس مقدار کا مقریا باذل مخبر ااور جو پھواس میں ہے ہووہ
جت ہے اور اگر اس مقدار معین پروہ شم کھا گیا ہی اس قدر نہیں ہے تو قاضی مدمی کو مدعا علیہ کے ساتھ اُس کھر میں بسائے گا کیونکہ اس

\$C/42CV

تحائف یعنی باہم ایک دوسرے کے دعویٰ پرقتم کھانے کے بیان میں

ا تولیس یعن مال معین دولوں طرف سے ہتو دونوں برابر ہیں جمن سے مراد مال دین ہو جو معین کرنے سے متعین کیل ہوتا ہیسے اشر فی ورو پر اس صورت میں بھی دونوں برابر ہیں استد (۱) لیعنی ہول تو طلاق ہے اام آگر دونوں کا اختلاف قصد آبر لی ند ہوبلکہ دوسری شے کے ضمن میں ہوسٹلا ایک فض نے دوسرے سے کسی قدر گھی جو

یہ مقل میں ہے خریدااوراس کا وزن سوطل ہے پھر مقل کو لے کرآ یا کہ والہی کردے اوراس کا وزن بیں رطل ہے ہیں ہائع نے کہا

کہ بیمیری مقل نہیں ہے اور ہا ہمی فتم لی جا کہ یہ تیری مقل ہے قومشتری کا قول مقبول ہوگا خواہ ہر رطل کا ٹمن فیلحہ و بیان کیا ہو یا نہ کیا

بوتیج بین میں ہے اور ہا ہمی فتم لی جائے گی اگر میعاد میں اختلاف کیا خواہ اصل میعاد ہونے میں اختلاف ہو یا مقدار میعاد میں کہ کس

مدر مدت ہے اختلاف ہوا بیا ہی اگر شرط خیار میں اصل یا مقدار میں اختلاف ہونو بھی یا ہمی تم نہ ہوگی۔ ای طرح اگر شن و بھی پر قبضہ

راتع ہونے میں اختلاف کیا یا دام گھٹا دینے یا بری کرو ہے میں اختلاف کیا یا مسلم نید کے پر دکرنے کی جگہ میں اختلاف کیا تو بھی

خالف نہیں ہے لین ان صورتوں میں جو فض منکر ہوائی سے تیم کی جائے گی کذائی شرح انی الکا کملاتھا ہے۔۔۔۔

خالف نہیں ہے لین ان صورتوں میں جو فض منکر ہوائی سے تیم کی جائے گی کذائی شرح انی الکا کملاتھا ہے۔۔۔

ک اور بی سی ہے بیم بیا سرحی میں ہے۔

اگر تھ تکف ہوگی گھر دونوں نے اختلاف کیا تو الم اعظم رحمداللہ والم ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کے زدیک ہا ہم تم نہ لی جائے گا اور مشتری کا قول معتبر ہوگا اور ایسائی اگر تیج مشتری کی ملک سے لگل گی یا اسی صورت ہوگی کہ اس کو بسبب عیب کے واپس نہیں کرسکا ہے تو بھی تعالف نہ ہوگا اور ایسائی اگر تیج مشتری کی ملک سے لگل گی یا اسی صورت ہوگی کہ اس کو بسبب عیب کے واپس خیس کرسکا ہے تو بھی تعالف نہ ہوگا اور اگر شمنی ہوتو ہا ہم تم لی جائے گی پھر اگر تیج مثل ہو اس کا مثل اور اگر شمنی نہیں ہوتو ہا ہم تم لی غلاموں کو ایک بی جائے گی بھر اگر تیج مثل ہو اور اگر مثلی نہیں ہوتا الا اس صورت میں کہ بائع جائے کہ ذریرہ غلام کو سے لے اور پھوائی کو نہیں ہوگا اور اسلم کی بائع جائے کہ ذریرہ غلام کو سے لے اور پھوائی کو نہ سے گا اور مشائح نے اس تو اس کی جائے گی ہورہ تو اس کو تھوائی ہورہ تھا ہورہ کے اور پھوائی کو نہیں ہوگا اور پھون کی اور پھون کی ہورہ تو اس کو بائع جائے گی ہورہ تو اس کو تھوں ہوگا اور پھون کی ہورہ تو اس کو بائع ہورہ کے اور مشائح نے اس میں بھی تلام کیا ہے کہ بیا سے تو اس کے اس میں تھول ہورہ تھا ہورہ کے اورہ تو اس کے اورہ تھا ہورہ کے اورہ تھا اور پھون کے اورہ تھا ہورہ کے اورہ تو اس کے اورہ تھا ہورہ کے اورہ تو ہورہ کے اورہ کے اورہ تو کی اور بائع کو کھونہ سے گی اور بی تھوں نے فر مایا کرتھا تھا کہ کہ اورہ کے کہ کہ دونوں سے باہم تم کی جو اسے کی اورہ کی اور بی تو ہورہ کی ہو تھورہ کی ہورہ تو کی کے دورہ کی ہورہ کے کہ کہ دونوں سے باہم تم کی جو اسے کی کو کہ ذری ہو تھا مورہ کی انگر ہورہ کے گی کے دیکہ ذری ہو تھا می کو اس کے ایم تھی کی کو کہ ذری ہورہ کی کو کہ ذری ہورہ کی کو کہ ذری ہورہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ ک

کفایہ میں لکھا ہے کہ بھی عامد مشائخ کا قول ہے کذائی شرح الی المکارم الخصر الوقایہ اور بعض مشائخ نے کہا کہ یہ استثناء مشتری کے تم کی طرف راقع ہے اور معنی ہے ہیں کہتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا الا اس صورت میں کہ ہائع زندہ غلام کولیا جا ہے تواس وقت مشتری ہے تیم نہ نی جائے گی اور بھی تھے ہے کیونکہ جو پھی ندکور ہے وہ مشتری کی تیم ندکور ہے ترک تحالف علی ندکور نیس

اوراستنامكا قاعده بيب كمذكوركى طرف راجع بوتاب كذاني شرح الجامع العفر

اگرایک غلام خریدااور بعد قبضه کرنے کے اس کا نصف فروخت کردیا پھر باکع اول نےمشتری اول سے غلام کے شن میں

اختلاف کیاتو امام اعظم رحمة التدعلیہ کے زوی باہم حتم نہ لی جائے گی بلک حتم لے کرمشتری کا تول معتبر ہوگا اورا ہام ابو بوسف رحمة الند علیہ ہے نزوی اس نصف میں جومشتری کی ملک میں ہاتی ہے باہم حتم لی جائے گی بشرطیکہ بائع اس نصف ہے تول کر نے پر اسنی ہو اورا مام محمد رحمة القد علیہ کے نزویک سب میں تحالف ہوگا اور جب دونوں نے باہم حتم کھا لی تو مشتری بائع کو آ و صے فاہم کی تیمت اور آ و صافلام جواس کی ملکیت میں ہو ایس و سے گا۔ بشر طیکہ اس نصف کو وہ قبول کر ساور اگر بسبب جیب شرکت کے قبول نہ کر نے قبول نہ کر نے والی اس نصف کی بھی قیمت و سے گا کذائی انکائی ۔ ایک خص نے ایک بائدی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا مجر دونوں نے بچ کا اقالہ کرلیا ہم وونوں نے بچ کا اقالہ کرلیا ہم وونوں نے بہت پر قبضہ کرلیا ہم دونوں نے بعد اقالہ کے بچ پر قبضہ کرلیا تھا دونوں نے بہت ہم میں جائے گی اور پہلی بچ عود کر سے گی اور اگر باکع نے بعد اقالہ کے بچ پر قبضہ کرلیا تھا دونوں نے ایک بی قبضہ کرلیا ہم دعم اللہ علیہ والم اعظم رحمة اللہ علیہ والم الجو ہوست رحمة القد علیہ کے نزوی کے ناف شہوگا گذائی البدایہ۔

راس المال ميس اختلاف كرنا ☆

ایک مخص نے دوسرے کودی درم ایک کر گیہوں کی سلم میں دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا پھر دونوں نے راس المال میں اختلاف کی المال میں اختلاف کی اتو مسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اور سلم مودنہ کرے کی کذائی شرح الجامع الصغیر۔

ا کیک مخص نے دوغلام ایک صفحہ یا دوصفحہ می خریدے ایک کے دام بزار درم نفتد اور دوسرے کے بزار ورم ایک سال تک اُدھارقرار بائے چرایک کوبسبب عیب سے واپس کیا چرمشتری نے کہا کہ ای کے نقد مخبرے تضاور بالع نے کہا کہ اس کے دام اُدھار تفاقوبا لع كاتول مقبول بوكابا بمشم ندلى جائے كى۔اى طرح اگردونوں كورورم ميں أيك صفقه من خريد ااور دونوں ير قبضه كيا يحرايك مرحمیا اور دوسرے کوبسب عیب سے واپس کیااورواپس کے ہوئے کی قمت میں اختلاف ہواتو بائع کا قول مقبول ہوگا اور تحالف ندہوگا اور اگر ایک کے دام درم ہوں اور دوسرے کے دینار ہوں اور بائع نے دونوں کے دام وصول کر لیے تو پھرمشتری نے ایک کو بسبب عیب کے واپس کردیا پھر باتی کے واموں میں اختلاف ہوامشتری نے کہا کہ باقی سے وام درم بیں پس تو مجھے ویناروا پس کردے اور یا تع نے اس کے بھس دعویٰ کیا توقتم کے ساتھ مشتری کا تول معبول ہوگا بشر طیکہ دونوں مرصے ہوں اور بائع ومشتری دونوں سے باہم متم ندلی جائے کی بخلاف امام محدر حمد الله عليہ كے كدان كے نزو كيت تحالف ہے اور اگر دونوں غلام قائم موجود ہوں تو بالا جماع باجم تسم لی جائے گی ای طرح اگر صفحہ میں اختلاف کیا ہی بالغ نے اتحادثمن کا دعویٰ کیا اورمشتری نے تمن عدا جدا ہونے کا دعویٰ کیا تو مشتری كا قول متبول بوكا كذانى الكافى أكراس امر من اختلاف كيا كرشن مال عين بيامال دين بيس ايك في كها كريين باوردوسر ي نے کہا کہ دین ہے بیٹی درم و دینار میں سے ہے ہیں اگر معین ہونے کا مدائی ہائع ہو چنا نچاس نے کہا کہ میں نے بیہ باندی اپنی بعوض تیرے اس غلام کے بی ہاورمشری کہتا ہے کہ میں نے تھے سے ہزار درم کوخریدی ہے پاس اگر باندی قائم موجود: وتو باہم تم لی جائے کی اور باہم ایک دوسرے کوواپس کردیں اور اگر باتدی مشتری کے پاس مرحق ہے تو امام اعظم رحمۃ التدعلیہ وا مام ابو یوسف رحمۃ التد عليه كنز ديك تخالف ساقط موكيا اورمشترى كاتول لياجائ كااورامام محررهمة الشعليه كنزويك بالبمقتم لى جائع كى اورا كرثمن مال عین ہونے کا دی مشتری مومثلا کہا کہ میں نے تیری مید باندی بعوض اسے اس غلام کے خریدی ہے اور یا نع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہزار درم یاسود بنار کوفروخت کی ہے ہیں اگر باندی قائم ہوتو باہمشم نی جائے گی اورایک دوسرے کووالی کردیں محاورا کر باندی مرحتی ہوتو بھی بالا جماع باہم مسم کے بعد قیمت ایک دوسرے سے واپس کریں بیشرح طحاویٰ میں ہے۔

ایک باندی خریدی اوروہ بعد قبضہ کرنے کے مرحی اس مشتری نے کہا کہ میں نے بڑار درم اوراس وصیف کے وض جس کی قبت یا نج سودرم ہیں خریدی ہے اور بالغ نے کہا کہ دو بڑار درم میں خریدی ہے قو دو تبائی باندی میں مشتری کا قول تتم کے ساتھ قبول ہو

گااورا کے بہائی ہاندی میں جو بمقابلہ وصیف کے ہے دونوں ہے ہاہم تم لی جائے گی اور ہرا لیک سے تمام ہاندی پرتم لی جائے گی ہیں مشتری تنم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ ہاندی دو ہزار درم میں نیس خریدی اور ہائع تم کھائے گا کہ واللہ میں نے یہ ہاندی بعوش ہزار درم اوراس وصیف کے نیس فروخت کی ہے ہی بعد تنم کے مشتری ہزار درم اوراس وصیف کے نیس فروخت کی ہے ہی بعد تنم کے مشتری ہزار درم اورا ام محمد رحمة اللہ علیہ کے نزویک سب میں ہا ہم تم لی جائے گی یہ مجیط سرتھی میں ہا گر بائع نے دووئ کیا کہ میں نے یہ ہاندی ہی اندی مشتری کیا کہ میں نے یہ ہاندی ہی ہا تدی ہزار درم اوراس وصیف کے وض نیجی ہے اور مشتری نے دووئ کیا کہ میں نے دو ہزار درم کوخریدی ہاور ہاندی مشتری کے پاس ہلاک ہوگئی ہے تو قسم سے مشتری کا قول مقبول ہوگا اور کسی قدر میں بھی ہاہم تنم نیس لی جائے گی اورا گر بچائے وصیف کے کوئی کیلی یاوز نی چیز ہوتو بھی بہی تکم ہے کذا فی الکا فی۔

اگر یا نفی نے دو ہزار درم پر بھے کا دعویٰ کیا اور مشتری نے سودینار ووصیف پر دعویٰ کیا تو ہائدی سودینار ووصیف پر تقلیم ہوئے کے بعد حصد دینار میں تسم کی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی کے بعد حصد دینار میں تسم کی جائے گی اور سودینار کے ساتھ اسکی تھے۔ اور کر مشتری اوا کر مشتری اوا کر مشتری اور کا مشتری اور کی مشتری اور کر مشتری اور کر مشتری اور کر مشتری کا دعویٰ کیا تو اس میں میں اور کر مشتری کا تول متبول ہوگا اس طرح اگر در موں کے ساتھ کوئی کیلی یا وزنی یا عددی غیر معین ملا دی تو وہ بھی بمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جمنزلہ تمن کے ہوگی اور اگر معین ہوتو وہ بھی جمنول ہوگا اس کی مقدار پر بالا جماع قسم کی جائے گی بیر میط سرحی میں ہے۔

ایک غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا اور وہ ہا گئے کے پاس تھا ہیں ہا گئے نے کہا کہ بڑے ہے پہلے مشتری نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور اس برمیری
آ دھی قیمت چا ہے اور پورائمن چا ہے اور شتری نے کہا کہ بعد بڑھ کے ہائع نے اس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور جھے خیار حاصل ہے چا ہے اس
کوآ و ھے ٹمن میں لے بوس یا ترک کر دون اور دونوں کے پاس کو او نہیں ہیں تو دونوں ہے ہا ہم ہم لی جائے گی ہیں آگر دونوں نے ہمائی فواں کے اس کو دونوں نے گواہ ہوں گے کھالی نواس کو مشتری ہو گاہ ورائر دونوں نے گواہ ہیں کے تو مشتری کے گواہ اولی ہوں گے اوراگر دونوں نے گواہ ہیں ہے تو مشتری کے ہاتھ کھنے کا اوراگر دونوں نے گواہ ہیں ہے لیکن ہائع کے ہاتھ کھنے کا دوراگر دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ ہاتھ کا مشتری ہے یا مشتری ہے یا کوئی اجہی ہے کہ ان کا نے۔

اگر بائع نے کہا کہ وہاندی جویس نے فروخت کی ہاس کھنے کا سے جھے اس کے فروخت کرنے کواسطے
وکیل کیا تھا اوراُس محض لینی مقرلہ نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سود ینار کوفروخت کی تھی اورتو نے اس پر بقیند کرلیا تھا پھرا ہے واسط تو

نے فروخت کی ہے تو بائدی مشتر کی کی ہوگی ہیں اگروہ بائدی مقرلہ کی مشہور نہ ہوتو دونوں سے باہم قسم کی جائے گی اور مقر کی شم سے
شروع کیا جائے گا ہیں اگر دونوں نے قسم کھا لی تو مقراس کی قیمت ڈائڈ پھرے گا اورا گر بائدی مقرلہ کی مشہور ہوتو تیج ہے کہ مقر سے
مقر مل جائے گی ندمقرلہ سے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے آخراس باب میں صریح فر بایا ہے کہ مقراس کی قیمت ڈائڈ بھرے گا اگروہ
جائے وار اس کے لےورنہ دوبائع کے پاس مقرلہ کی تھد این کر نے تک متوقف د ہے گی ہیں جس دقت اس کی تھر این کر ہے گا تو شمن
اگر اس بائدی ہو کہ بوتو مقرلہ کو قیمت دینی لازم ہو گی خواہ دوبا ندی اس کی مشہور ہو یا نہ ہو بی مقرلہ کی مشہور نے
اگر اس بائدی کو مکا تب یا آ زادیا یہ برکر دیا یا اس میں ضام میں نہ ہوگا اور کا بہت کینی مکا تب کرنا بسب ادا کرو سے
می تو مقراس کی قیمت کا ضامی ہو جائے گی اوراگر ام ولد بنایا تو مقر کے مرنے سے آزاد ہوجائے گی اور مقرلہ کے مرف نے سے آزاد نہ ہوگی

فتأوی علمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی کی دان کتاب الدعوای

اور اگر مدیر ہوگئ تو آزاد ہوجائے گی خواہ کوئی ان میں ہے مرے مقریا مقرلہ اور اگر آزاو ہوئی ہے تو ولار موتوف رہے گی۔ اگر مقرین کہا کہ میرے پاس اس کی ووبعت تھی اس نے جھے اس کے فروخت کی اجازت دی اور وہ مرگئی بعنی مشتری کے پاس مرگئی تو مقر م حال میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے خوداس تعدی کا بعنی ودبیت غیرکو میر دکرنے کا اقرار کیا کذائی انکانی۔

اختلاف موانذ بالهم من جائے گی اور مافنی میں عقد شخ ہوگا اور گذشته میں متاجر کا قول مقبول ہوگا کذا فی الہدایہ۔

اگرمونی اورمکاتب نے بدل کتابت کی مقدار شا ختلاف کیا تو اما م اعظم رحمۃ انتدعایہ کے زویک باہم تم نہ بی جائے گی اور کتابت نے فی کا در کتابت نے فی کردی جائے گی کذاتی افکائی اور اگر می اور کتابت نے فی کواہ قائم کی تو مقبول ہو گا اور محال کے اوراگر دونوں نے قائم کئے تو مولی کے گواہ اولی ہوں کے کین اگر اس نے اس قدر بال مولی کواہ اولی ہوں کے کین اگر اس نے اس قدر بال مولی کواہ اکر اور اکر وورو نے مہر میں اختلاف کیا لیس شوہر نے دموی کی کواہ اکر موجر و جورو نے مہر میں اختلاف کیا لیس شوہر نے دموی کیا کہ میں من برار درم پر تکاح کیا ہے اور کورت نے کہا جھے دو ہزار درم پر اس نے نکاح کیا ہے ہیں دونوں میں جوانے گواہ سائے مقبول ہوں کے اوراگر دونوں نے قائم کیا تو عورت کی گواہ اولی ہوگی بشر طیکد اس کا مہر شل اس کے دموی ہے کم ہواہ دراگر دونوں کے باہم تم کی جائے گا دونوں کے باہم تم کیا جائے گا دونوں کے باہم تم کی جائے گا دورتوں کے دموی کی کرتا ہے باہم تم کی جائے گا دار کرم ہوگی اوراگر مہر شل کورت کے دموی کے باہم تم کی جائے گا در اگر کی ہوگی اوراگر مہر شل مورت کے دموی کے بہرا سے کہ ہوتو شوہر کے قول پر ڈگری ہوگی اوراگر مہر شل مورت کے دموی کے مہرو کی کرتا ہے باہم تم کی در کی جائے گی اوراگر مہر شل شوہر کے اقرار سے ذیادہ وادر مورت کے دموی کی کری ہوجائے گی اوراگر مہر شل شوہر کے اقرار سے ذیادہ وادر مورت کے دموی کی کری ہوجائے گی اوراگر مہر شل شوہر کے اقرار سے ذیادہ وادر مورت کے دموی کی کری ہوجائے گی اوراگر مہر شل شوہر کے اقرار سے ذیادہ وادر مورت کے دموی کی در سے میں میں میں میں میں میں میں میں کیا ہو کری ہوگی کری ہوگی کی در کری ہوگی کری ہوجائے گی اوراگر مہر شل شوہر کے اقرار سے ذیادہ وادر مورت کے دموی کی کری ہوجائے گی اوراگر میں میں میں میں کری کری ہوگی کی کری ہوجائے گی اوراگر میں میں میں میں کری کری ہوجائے گی اوراگر میں میں کری کری ہوجائے گی اوراگر میں کری کری ہو کری کری ہوجائے گی اوراگر میں کری کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی اور کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی کری ہوجائے گی

تومېر ش كى درى موكى بيلے تحالف على كا دركيا پير تحكيم كا ذكركيا جادريكى كرخى كا تول بى كذا في البدايد

قیت اگرمثل مهر کے برابر **بوتو عورت کے** واسطے ہاندی کی قیمت واجب ہوگی بعینہ ند ہاندی واجب نہ ہوگی کذائی الہداریہ۔

نام بنجري

اُن لوگوں کے بیان میں جودوسرے کے ساتھ تھم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور جوہیں رکھتے ہیں اور خوہی کے بعد تھم قضا سے پہلے جوا مربیدا ہواس کی ساعت کے واسطے کن کن لوگوں کا حاضر ہونا شرط ہے اور کن کا شرط نہیں ہے

مسلد فدكوره كى بابت امام ظهير الدين عطية عد فروره بيان

ایک فض کے بیندیں ایک بائدگی ہے اس پرایک فض نے دوئی کیا کہ مر اور فلال بن فلال غائب کے دومیان شرکت عنان ایک بڑراد درم میں ہے اس نے مال شرکت ہے ہے بائدی قریدی ہیں آدمی میری ہے اور آدمی اس کی ہے ہیں قابض نے کہا کہ باس میں جاتا ہوں کہ اس نے بال شرک ہے فیری اور آدمی اس کی ہے گئی ان فلال غائب نے جھے تھم دیا ہے کہ میں ہا بائدی بغداد لے جائے ہوئی بی السما ہے ای طرح میں ہے بائدی بغداد لے جائے ہوئی بی ارسما ہے ای طرح میں ہے بائدی بغداد لے جائے ہوئی بی ارسما ہے ای طرح اگر بائم دونوں میں ہوئی ایسان میں اندو میں ایسان تھم ہیں آر کہ ایسان تھم ہیں شامل ہے اور اگر بائم دونوں میں شرکت ملک ہونہ شرکت مقدتو مدی کو افتیار ہے کہ مدعا علیہ کو بائدی کے ساتھ سفر کرنے اور اس میں تقرف کرنے ہے اور آرگر بائم دونوں میں میں تعرف کرا ہے کہ بی کو اندی کی ساتھ سفر کرنے اور اس میں تقرف کرنے ہے اور اور میں اگر شو والے نے ایکٹو کس دوسرے کو کراید یا اور دوسرا عاریت دیا اور تیسرا جب کیا ہی مت جرف میں میں جائے ہوں میں ویکھے ہیں اگر شو والے نے ایکٹو کس دوسرے کو کراید یا اور دوسرا عاریت دیا اور جب اس ایکٹو کی خوائن کے بائدی کی دوسرے کو کراید دیا اور وہ کی اور گر بائد والی مت جرف کر ایکٹو کر اید دیا ہوگا کہ اور جب اس نے لیا تو مشتری کو افتیار ہے جاس کر دوسرے کو کراید دیا ہوں کر اید دیا مرف کر ایسان کر مینا کر ایسان کو لے لے اگر چہ برکر نے والا عائب ہولیا کر ایسان کر مینا کر مینا کر ایسان کو لے لے اگر کی جرکر نے والا عائب ہولیا گر مینا جرنے کہ کو اور قائم کر کے اس کو لے لے اگر چہ برکر نے والا عائب ہولی اگر مینا جرنے کے لیا اور اجارہ کی حدث گر دگر گی تو

موہوب لدکو لے لینے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر ٹومشتری کے بعنہ میں ہوتو مشتری تصم قرار پائے گا ہیں مستاجر کو اختیار ہے کہ اس پر گواہ قائم کرے اور دوسرے کو اجارہ دینا گواہ قائم کرے اور دوسرے کو اجارہ دینا یا گا کہ ان دونوں پر کواہ قائم کرے اور دوسرے کو اجارہ دینا بارہ اپنے کے گواہ قائم کیے اور شو والا غائب بارعاریت دینا خواہ فلا ہر ہے اور دوسرے متعمر با مستاجر نے اپنی عاربت با اجارہ لینے کے گواہ قائم کیے اور شو والا غائب ہے تو پہلے مستاجر کے گواہ ان دونوں پر مقبول ندہوں مے بیضول عماد رہیں ہے۔

ہے تو پہلے متاج کے گواہ ان دونوں پر مقبول نہ ہوں تے بیضول تمادیہ ہے۔

ایکٹو کرایہ لیا اور اس پر قبضہ کرلیا اور مالک غائب ہوگیا مجردہ سرے فض نے دعویٰ کیا کہ بیس نے اس سے پہلے کرایہ لیا اور گواہ پیش کیے تو نخو الاسلام ہز دولی نے نفتو کی دیا کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بہی قریب العواب ہے اور بعض نے کہا کہ بیس متاج مدعا علیہ ٹیس ہوسکتا ہے تا وفتیکہ اس پر کی فعل کا دعویٰ نہ ہوسٹا ہوں کیج کہ ٹو والے نے میر سے پر دکیا تھا اور تو نے بھے سے لے کراپنا قبضہ کر لیا اور آگر ہوں کہا کہ مالک نے دوسر سے اجارہ و پر تیر سے پر دکیا میر سے پر دہیں کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین نے فتویٰ دیا ہوں کہا کہ مالک نے دوسر سے اجارہ و پر تعیم کہ اور متبیں کیا تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین نے طرح رہی و عالیہ ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین نے طرح رہی و عاد یہ کے دو معظم تر ارپا تا ہے اور اس میں ہوگی کیا ورائی کھوں نے ایک گھر پر جوایک شخص کے قبند میں ہوگی کیا گوائی مقبول کے تو بر سے کھی فلال میں ہوگی کیا ہوگی کہا ہوگی کیا اور قابض نے کہا کہ سے جو گوئی کیا ہو تا ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی اور آلا بھن اس کا دھم تر ادب نے گا ہوں موروگی کیا تو ساعت ہوگی ہی جو کہ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور آلا بھن اس کا دھوں کہ جو کہا کہا تو اس کے دوس کے دوئی کیا ہو ساعت نہ ہوگی اور آلا میں اس کا دوس میں جو کہا کہا تو اس میں جو کہا کہا تو ساعت نہ ہوگی اور آلا بھن اس کو جو کہ کہا تو ساعت ہوگی ہی جو کہ کہا تو ساعت نہ ہوگی اور آلا بھن اس کے دوس میں کہا کہ ساعت نہ ہوگی اور آلا میں ہور کہا کہا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کہا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کہا کہا ہوگی کہا ہوں میں ہورگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت ہوگی ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا گوئی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا تو ساعت نہ ہوگی کیا کہ کوئی کیا کہ ک

ایک خف نے جو قابض ہے جو گاکیا کہ یہ کمر فلاں غائب زید کا تھااس سے اس خف نے جو قابض ہے یعنی عمرو نے خریدااور بھند کرایااور علی اس کا شفیع ہوں شفید طلب کرتا ہوں اور عمر و کہتا ہے کہ یہ کھر میر اہم علی نے اس سے نہیں فریدا ہے یا ہوں کہا کہ یہ عمرا کھر ہو قال کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے ہر و نہیں کیا ہے اور عمی شفید طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمتہ القد علیہ و امام محمد رحمتہ القد علیہ کے فلال کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے ہر و نہیں کیا ہے اور عمی شفید طلب کرتا ہوں تو امام اعظم رحمتہ القد علیہ و امام محمد رحمتہ القد علیہ نے قابض و فصم قرار و یا اور اس پر شفید کا تھم مورت میں ہائع حاصر ہوا ور وور کی صورت میں ہائع حاصر ہوا ور وارس کے خرید سے انکار کرتا ہو قو امام محمد ہوئے ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ القد علیہ و تا بھر شفید کا تھم کیا ۔ اگر مشتر کی جامل کے باس و کھر کو تو امام محمد کی ہوگا ہوں کہ کہ کہ تو بدا کہ کہ اور و کیل کے اگر اس کو فرید کر قبضہ کر ایا گھر شفید کا اور و کیل عبدہ مشتر کی پر رکھا اور خمن اس کو والا و یا کذائی ابوجیز الکر دری گھر خرید نے کے وکیل نے اگر اس کو خرید کر قبضہ کر ایا گھر شفید ہوں کو اس میں کہ کہ کو تو نہیں کہ کو میں ہوا تو میں گھر کو تو نہیں کیا اور میں کہ کو اسٹ میں گھر کو اسٹ مورٹ کو کیل کا حاصر ہونا خرید کہ نہ انگر بیج میں و کیل نے گھر پر فیصنیں کیا تو مستحق کی کے باس استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کی کے باس استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کی کے اسٹ میں کیل کے باس استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کی گھر کی ہونے کے واسٹ میں کیل کا حاصر ہونا کا فی سے بی مورٹ و کیل کا حاصر ہونا کا فی سے بی مورٹ و کیل کا حاصر ہونا کا فی ہے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کا واصر ہونا کا فی سے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے بی مورٹ و کیل کے بی سے مورٹ و کیل کے ب

ایک شخص نے انام محرکراید ہے کرمپر دکردیا بھرمتاج ہے کئی فصب کرتے والے نے فصب کرلیا تو ہدون موجود کی متاجر کے غاصب پر ملکیت کا دعویٰ سے میں ہے ہے وجیز کروری میں ہے۔

ے مینی جب مالک پردموی کیاجائے حالا تکہ چیز کو مالک ہے کی نے مستعادلیا ہے توسعیر اس کی طرف سے مدع علینیں ہوسکتا ہے اس طرح یہاں ہے اا ع حادل مینی دونوں کے اینے نزویک ایک محض کو معتمد علیے تھی اکر اس کے پاس دکھا ۱۱

اگرایک گھر خریدااوراس پر بنوز قبضه نبیل کیاتھا کہ ہائع کے پاس سے کسی نے غصب کرلیا پس اگرمشتری نے تمن دے دیایا مقدم قبی تعصیر مثانہ میں میں میں کو تصور معرف فصل عال میں میں۔

من کی میعادمقرر ہے تو محصم مشتری ہوگا ورند بالع مصم موگا یافسول مادید میں ہے۔

مشتری نے ہنوز دامنہیں دیے تھے کہ ہائع نے تا کوکی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیاتو موافق فلا ہرالروایت کے پہلے مشتری کا دعویٰ دوسرے مشتری پرمسموع ہوگا کیونکہ وہ اپنی ملک ہونے کا مدی ہا اور قابض اس کوروکتا ہے لیکن بدون دام اداکر دینے کے اس کوقابض کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا ہوجیز کردری میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے سے ایک ہاندی ہزار درم کوخریدی اور دام نہیں دیے اور بلا اجازت ہائع کے اس پر قبضہ کرلیا اور دوسرے فض کے ہاتھ سود بتار کوفرو فت کر دی اور ہاہم قبضہ کرلیا اور پہلامشتری غائب ہو گیا اور اس کا ہائع حاضر ہاس نے دوسرے مشتری ہے جو پہلا ہائع بیان کرتا ہے تو پہلے ہائع کو دوسرے مشتری ہے واپس کرنی جاتی ہیں اگر دوسرے مشتری نے اقرار کیا کہ ہات ہی ہے جو پہلا ہائع بیان کرتا ہے تو پہلے ہائع کو اس سے واپس کے لینے کا اختیار ہے اور اگر دوسرے مشتری نے ہائع اقل کی تکذیب کی یا بیکہا کہ بین جانیا ہوں کہ بیدی کہتا ہے یا جبوٹ کہتا ہے یا جبوٹ کہتا ہے اور اگر دوسرے مشتری تا وقتیکہ پہلامشتری حاضر نہ ویہ چیا ہیں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پروموئی کیا کہ اس نے میر سے غلام کی آ تکھ پھوڑ دی اور غلام زندہ موجود ہے قو بدون غلام کی موجودگی۔

کے دعویٰ اور کوائی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر غلام زندہ نہیں ہے تو دعویٰ کی ساعت ہوگی اور کوائی پر آ تکھ پھوڑ نے کا ارش اس کو دلایا
جائے گا پر مجیط مزمسی ہے۔ اگر غلام نابالغ ہے کہ اپنے حال کو بیان نہیں کرسکتا ہے تو اس کا موجود ہونا شرط نہ ہوگا قامنی مدمی کے واسلے
جرمانہ کی ڈگری آ تکھ پھوڑ نے والے پر کرد ہے گا اور اگر مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ میں نے غلام کی آ تکھ پھوڑ دی اوروہ غلام اس مدمی کا

ہے حالاتک غلام غائب ہے تو قامنی اس پرارش کی ڈ گری مری کے واسطے کرد سے گا میچیط میں ہے۔

اگراس امر کے گواہ قائم کے کہ اس نے میری دلی گھوڑی کی آتھ پھوڑ دی تو گواہی مقبول ہوگی اور دوئی کے صحت کے واسطے گھوڑا قاضی کو دکھلانا شرط نہیں ہے تی کہ اگر حاضر ہوتو واجب ہے کہ قاضی کو دکھائے کہ اس نے آتھ پھوڑی ہے یا نہیں پھوڑی ہے اور اگرایک فیص آتھ پھوٹا ہوا گھوڑ الا یا اور کہا کہ بیٹھوڑ امیرا ہے تو ارش کی ڈگری نہ ہوگی جب تک کہ اس امر کے گواہ نہ قائم کر سے کہ بیمیری ملک ہے اور مدعا ملیہ نے اس کی آتھ بھوڑ دی اور اس روز بھی بیمیری ملک ہے تو اس کا ارش لے سکتا ہے اگر مالک نے اس کے گواہ سنا ہے اگر مالک نے اس کے گواہ سنا کے کہ بیمیری ملک ہے تو اس کا اور پہلے مدی نے گواہ قائم کی کہ بیمیرا گھوڑ اس کے گواہ واس کے گواہوں کی گوائی اولی ہوگی بیمیط سرتھی ہیں ہے۔

اگر کسی چوپایہ کے زخم دیے یا کپڑے میں خرق کردیے کا دعوی کیا تو گوائی کی ساعت کے واسطے چوپایہ اور کپڑے کا حاضر
کرنا شرط نہیں ہے یہ خزلتہ استین میں ہے۔ ایک فض مرگیا اور اس نے تمن ہزار درم چھوڑے اور ایک وارث چھوڑ ایس ایک فنص
نے گواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث نے انکار کیا تو قاضی اس کی گوائی کی وارث پ
ساعت کرے گا اور وصیت کی ڈگری کردے گا لیس اگر وارث نے تہائی مال موصی کہ لکووے ویا پھر دوسرے فنص نے آ کردعوی کیا کہ استیت نے میرے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور وارث غائب ہوگیا تھا پس مدی نے موصی لدکوقاضی کے پاس حاضر کیا تو قاضی
موصی لد کو نعم قرار دے کر اس کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا اور تھم دے گا کہ نصف مال اس دوسرے مدی کودے پس اگر
سے موصی لد کے پاس پچھوٹ ہو مثل جو پچھاس کو ملا تھا اس نے تلف کردیا یا تلف ہوگیا اور وہ یا لکل نا دار ہے اور دوسرے موصی لہ نے
سے موصی لد کے پاس پچھوٹ ہو مثل جو پچھاس کو ملا تھا اس نے تلف کردیا یا تلف ہوگیا اور وہ یا لکل نا دار ہے اور دوسرے موصی لہ نے
سے موصی لد می باس کے میت نے کسی مال کی وصیت کی ہواور میت نے جس کوائی جو گیا اور وہ یا لکل نا دار ہے اور دوسرے موصی لہ نے میں ا

وارٹ کوتائنی کے سامنے حاضر کیااوروارٹ کے پاس سے لیما چاہااوروارٹ نے اس کی وصیت سے انکار کیاتو دوسر سے مدگی ودوہارہ گواہ متن کے مضرورت نہ ہوگی اوروووارٹ سے جو بچی وارٹ کے پاس ہاس کا پانچواں حصہ لے سکتا ہے پیر دوسرا مدگی اور وارث دولوں پہلے موصی لہ کے والمن گیر ہوکر نصف اس مال کا جواس نے لیا ہے وصول کریں گے اور وصول کرکے پانچ حصہ کریں گے ایک حصہ موصی لہ نانی کو اور چار جھے وارٹ کو ملیس کے اور جس قاضی کے پاس پہلے موسی لہ نے تالش کی تھی اس کے پاس نائش کرتا یا ووسر سے قاضی کہ اور جس تامش کرتا ہے اور اگری کرتا ہے اور اگر پہلاموسی لہ غائب ہوا ور دوسر سے مدی نے وارث کو حاضر کیا تو قاضی وارث پر ارس کی کی اس کے باس نائش کرتا ہے اور اگری کرتا شارہوگی۔

قاضی کا ڈگری جاری کرنے کی بابت جلدی کرنا ہے

ا كرقاضى نے سلے موسى لد كے واسطے ذكرى كروى اور ہنوز وارث نے اس كو كچونيس ديا تھا كدوسرے مدى نے دعوىٰ كيا اور وارث عائب ہے پس اگر ای قامنی کے پاس جس نے پہلے مدعی کی وگری کر دی ہے تائش کی تو یہ قامنی پہلے موسی لہ وقصم قرار وے گا اور اگر دوسرے قاضی کے پاس نالش کی تو و وموسی لدکوشعم قر ارندوے گا اور اگر پہلاموسی لدعا ئب ہواور وارث حاضر ہے اور ملے موسی لدکوقاضی نے پیچنیں ولایا ہے تو دارت دوسرے موسی لدکا تعم ہوگا اگر پھر دوسرے قاضی کے پاس نالش کرے اور بیظم اس وقت ہے کہ پہلے موسی لدنے اقر ارکیا کہ جو مال میرے پاس ہو ومنت کی وصیت سے ملا ہے یا قاضی کوخودمعلوم ہوااور اگران مں ے کوئی بات نہ مواور پہلاموسی لد کہنا ہے کہ بدمیرا مال ہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے بایا ہے اور میت نے مجھے چھ ومیت نہیں کی تقی اور نہیں نے اس کے مال سے بچولیا ہے تو میخف دوسرے موضی نہ کا تھم قرار یائے گا اورا کر پہلے مدمی نے کہا کہ یہ مال مير ، پاس فلال ميت كى ود بعت ب جس كى طرف ، دوسرامدى وصيت كا دعوى كرتا ، يا كها كديس في اس عفصب كرليا ہے تو ان دولوں میں پھی خصومت نہیں قائم ہوسکتی ہے اگر ہوں کہا کہ بدمیرے پاس فلاں مخص کی و دبیت ہے بعنی سوائے میت کے دوسرے کانام لیایا کہا کہ میں نے فلا م مخص سے غصب کرلیا ہے تو و محصم قرار دیا جائے گالیکن اگرا ہے تول پر گوا ولا سے تو خصم قرار دیا جائے گالیکن اگرا ہے تول پر گوا ولا سے تو خصم قرار نہ یائے گا پیچیا میں ہے ایک فخص مرحمیا اور اس نے مال اور ایک وارث جمور ایس ایک مخص نے کواہ قائم کیے کہ برے میت پر ہزار درم قرض ہیں ہیں قاضی نے وارث براس کی ڈگری کردی اور وارث نے اس کوب مال دے دیا اور وارث عائب ہو گیا مجرد وسرا قرض خواہ براردرم كا آيادراس في ميت يردوكي كياتو ببلاقرض خواواس كاخصم نبيل بوكاادراكر ببلاقرض خواو غائب بواوردوسر ان وارث کو حاضر کیا تو و واس کا محصم قرار پائے گائیں اگر قاضی نے وارث پر دوسر ہے قرض خوا وکی ڈگری کر دی اور حال بیرگذرا کہ جو پچھدوارث کو ملا تھا سب ملف ہو کیا تو دوسرا قرض خواہ بہلے قرض خواہ کو پکڑے گا اور جو پکھاس نے لیا ہے اس میں سے آ وها وصول کر لے گا پھر وونوں اپنے باتی مال کے واسطے وارث کے بیچے پڑیں مے اور اگر پہلافض جس نے ہزار درم وصول کیے ہیں قرض خواونہ ہو بلکے موسی لہ ہوا وراس نے مال وصیت لے کر قبعنہ کرلیا بھرا کیکے مخص نے میت پر ہزار درم قرض کا دعویٰ کیا اور وارث غائب ہے تو موصی لداس کا خصم بیں ہوسکا ہے بدذ خروص ہے۔

ایک میت نے ایک میت کے وارث پر گواہ قائم کے کہ میت نے میرے واسطے بعینہ اس باندی کی وصیت کی ہے اور وہ باعدی اس کا تہائی بال ہے اور وہ باعدی اس کی ڈگری کر کے اس کو دلا دی اور وارث غائب ہوگیا اور دوسرے نے پہلے موصی لہ پر گواہ قائم کے کہ میت نے اس باندی کومیرے واسطے وصیت کے تی ہی اگر گواہوں نے یہ بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت ہے وجوع کرلیا تھاتو قاضی تمام باندی دوسرے کودلائے گا اور اگر گواہوں نے بیند ذکر کیاتو آ دھی باندی دوسرے کودلائے گا اور اگر گواہوں نے بیند ذکر کیاتو آ دھی باندی دوسرے کودلائے گا اور اگر گواہوں نے بیند ذکر کیاتو آ دھی باندی دوسرے کودلائے گا اور بیدؤگری وارث پر بھی

نا فذ ہو کی خواہ دہ حاضر ہو یا فائب ہوئتی کہ اگر پہلے موسی لے اپنا حق خود باطل کردیا تو پوری یا ندی دوسرے مدی کو کے گی ہی اگر قاضی نے با عدی پہلے کودلا دی اورو وغائب ہوا اوروارث حاضر ہے تو دوسر مصل لدکا تھے میدوارث ندموگا خوا و پہلے قاضی کے باس نالش ہو یا کسی دوسرے قامنی کے باس ہواور اگر قامنی نے پہلے مدی کے واسطے بائدی کا حقم دے دیا اور ہنوز دی نہیں گئ تھی کے دوسرے نے دارٹ پر دعویٰ کیا ہیں اگر پہلے قامنی کے پاس نالش کی تو وہ اس کو تعلم نہ بنائے گا اور اگر دوسرے کے باس نالش کی تو تھم قرار دے گا پھراس صورت میں اگر قاضی دوسرے مذعی کے کواہ وارث پر سے تو دوسرے کے واسطے آ دھی ہاندی کی ڈگری کردے گا خواہ اس کے کوابوں نے میل وصیت سے رجوع کرنا ذکر کیا ہو یاند کیا ہوپس جب بہلا مدی حاضر ہوا ہی اگر دوسرے مدی نے مہلی وصیت ے رجوع کر کے گواہ سنائے تو کل باندی لے لے گاورندآ وحی لے گااور اگر پہلے نے گواہ قائم کیے کہ میت نے تہائی مال کی جھے ومیت کی تھی اور قامنی نے دلا دیا چردوسرے نے پہلے کواہ قائم کے کدمیت نے بہلی ومیت سے رجوع کر کے دوسرے مدالی کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو قامنی پہلے مدی سے تبائی مال لے کردوسرے کودے گا اور اگر وارث بی حاضر ہوتو قامنی دوسری ومیت کا تھم کردے گا اور پہلی ومیت ہے رجوع کرنے کا تھم نددے گا اور اگر پہلے کے واسطے ایک معین غلام کی ومیت کی تھی اورو و بھکم قاضی اس کودے دیا گیا پھر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ میت نے میرے واسلے اپنے مال سے مودرم کی ومیت کی ہے تو جس کوغلام دیے کی وصیت کی تقی و واس کا معمم نیس قرار پائے گا اور اگر وارث حاضر ہوا اور پہلاموسی کے لدعائب ہے تو وارث دوسرے کا معم مو اليميد يس بـ ايك فض كروسر بر بزار درم قرض يا غصب ياود بعت بن اورده بعينه غامب يامتود ع كم باس قائم بي الله ايك مخص في كواوقائم كي كدفلال مخص مركباجس كايه مال باورمير علياس مال كي وميت كرميا باورو مخفى جس ك یاس مال ہے مال کامقر ہے کیکن پر کہتا ہے کہ من نہیں جانیا ہول کہ فلال مخف ما لک مال مرحمیا ہے یانہیں مراہے تو دونوں میں خصومت قرارندو مے تا وہ تیکدمیت کا کوئی وارث یاوسی حاضرند کرے اور اگر قابض مال نے کہا کدید مال میرا ہے اور میرے یاس میت کا مجھ مال نہیں ہے تو مدی کے واسلے معم قرار دیا جائے گا اور جو مجمد عاعلیہ کے پاس ہاس کی تہائی کی ڈگری مدی کے واسلے کروے گا لیکن اگر مدمی نے اس امر کے **کوا و**دیئے کہ میتت نے سوائے ان ہزار درم کے دو ہزار درم اور چھوڑے ہیں اور وارث نے ان کو وصول كرليا ہے تواس وفت قاضى بورے بزار درم كى ذكرى اس كودے دے كا بحراكراس كے بعد وارث نے آكر كها كديس نے مال منت ے کوئیں پایاتواس پرالتات ندہوگا اور اگر بجائے مومی لدے کوئی قرض خواہ ہوتو جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس قرض خواہ کا معصم قرارنہ یائے گا خواہ قابض مال مو یا مشکر موپس اگراس مدی نے گواہ قائم کے کدفلال مخص مرکمیا اورکوئی وارث یاوس نیس جھوڑ اتو قاضی اس کی گوائی مقبول کر سے میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس پریدی کے گواہوں کی گوائی کی ساعت کرے گاپس جب اس في ايدا كياتو قرض براس كي كواي معبول كرے كا اور جس كى المرف مال آتا ہے اس كو تكم وے كاكر قرض خوا وكو مال اداكر دے بشرطیکہ جس کی طرف مال آتا ہے وہ اس مال کا مقر ہو کذائی الذخیرہ۔ اگر موسی کہ نے کواہ سناتے کہ فلال مخض مر کیا اور کوئی وارث نبیں چھوڑ ااور مرے واسطےان ہزار درم کی جو الال مخص کی طرف اس کے قصب یاود بعت کی وجہ سے آتے ہیں ومیت کردی ہے یا گوا ہوں نے کہا کہ ہم کوئی وارث نبیں جانے ہیں اور جس کی طرف مال ہے وہ مال کا اقر ارکرتا ہے تو قاضی موصی لہ کے واسطے مال کی ڈگری کردے گار محیط میں ہے اور محصم اثبات کلے وصابت میں میت کا دارث ہوتا ہے یا موسی لدیا قرض دار کہ جس پرمیت کا میجھ قرض ہویا قرض خوا و کہ جس کا منت پر کھے قرض ہور فصول عماد بدیس ہے۔

ل ووفض جس كواسطوميت كتدون وميت كالا ح لين وميت موسى كوابت كرمن بي اا

ایک فخف مر گیااوراس کے دویتے ہیں ایک ان ہیں ہے غائب ہے اس حاضر نے دعویٰ کیا کہ بیرامیر ہے ہاپ پر ہزار درم قرض ہے اور میت کا ایک فخف پر ہزار درم کے سوالیجے مال نہیں ہے تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اجبی پر مال ثابت کرنے کے واسطے اس بیئے کی گوائی قبول کروں گا اوران ہزار درم میں ہے جو میں نے بیاتی قبول کروں گا اوران ہزار درم میں ہے جو میں نے اجبی پر ڈگری کیے ہیں اس لڑکے کے واسطے پچھ دینے کا تھم نہ دوں گا اور تو قف کروں گا یہاں تک کہ اس کا بھائی جوغائب ہے حاضر ہو جائے گذائی الحیلا۔

آیک فخف کے مقبوضہ کم پروعویٰ کیا کہ فلال فخفی غائب نے تھے ہے میر ہوا سطخ یدا ہاور قابض نے تاج ہے انکار کیا تو مدعا علیہ کی گوائی مقبول ہوگی اس طرح اگر مشتری حاضر ہواور خرید سے انکار کرتا ہوتو بھی بھی تھم ہے اور بمنز لداس کے ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے مقبوضہ کمریر دعویٰ کیا کہ پس نے اس کو فلال مختص سے خرید اسپاور فلال مختص نے تھے سے خریدا تھا اور منتی کے تباب الدعویٰ بس ہے کہ امام اور پوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قابض نے کہا کہ بس نے فلال مختص کے ہاتھ جس کوتو اپناو کیل ہتلات ہے فروخت کیا تھا اور فلال مختص غائب ہے تو مدعی اور قابض بی خصوصت نہیں ہوگی اس طرح اگر کہا کہ بس نے فلال مختص کے ہاتھ جس سے خرید نے کا تو گمان کرتا ہے فروخت کیا تھا اور خمن وصول ہونے تک بد میر سے قبضہ میں ہیا کہا کہ میر سے پاس ور ایعت ہے تو بھی ان دونوں میں خصوصت نہ ہوگی بیضول مجاد ہیں ہے۔

عمروکارہ پیر کر پر چاہے اس کے نام کا تمسک زید بکر کے پاس لا پا اور کہا کہ جورہ پیدائ تمسک علی عمرہ کے نام ہے تھ پر ہے اس رہ پیدکا عمرہ نے کہا کہ فلال غائب بعن بحرکا ہے۔ اس رہ پیدکا عمرہ نے کہا کہ فلال غائب بعن بحرکا ہے۔ اس رہ پیدکا عمرہ نے کہا کہ فلال غائب بعن بحرکا ہے۔ کی عمرہ کے گواہ میں بھر پر سن جائے گی اور ڈگری کر دی جائے گی اور اگر بکر نے عمرہ کا در اگر بکر نے عمرہ کا در اگر بکر نے عمرہ کا در اس میں زید کے گواہوں کی گوائی بکر پرسن شہائے گی بینز اللہ استعمان میں ہے۔ عمرہ کا در اس میں ہے۔

ائن ساعہ نے اہام محدر جمنہ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک حفق نے دوسرے کو تھم کیا کہ میر سے واسطے دی دیار سودرم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیا اور ورم دے کر دینار لے لیے پھر ایک مخف نے آ کر دیناروں پر دعویٰ کیا تو مشتر کی اس کا حصم ہوگا اور مشتری کی بیدلیل کہ فلاں مخف نے مجھے تھم کیا تھا اور بی نے اس کے واسطے خرید سے جیں مقبول نہ ہوگی اور اگر دیناروں کے مدی نے اس کا اقر ارکر لیا تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی بیری ملے میں ہے۔

زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے بیٹلام اس کے ما لک بکر کے تھم سے فروخت کیا اور بیاس کے ہاتھ میں بضاعت تھا ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ میں نے بلاتھم اس کے مالک کے فروخت کیا ہے تو وہ تصم قرار ویا جائے گا اور تھم ہوگا کہ غلام مشتری کودے دے بیا و خد میں میں۔

ایک مخض نے ایک مملوک کا دوئی کیا اور زعم کیا کہ میرا ہے اور کہا کہ آج وہ میرے قبضہ بین ہے اور مملوک نے کہا کہ ش فلاں شخص کا غائب غلام ہوں اپس اگر مملوک اپنے دوئی پر کواہ لایا تو اس کے اور مدی کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور اگر کواہ نہ لایا تو مری کے کواجوں کی اس پر ساعت نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری اس پر کردی جائے گی پھرا کر مقرلہ اس کے بعد آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی ہیں اگر اِس نے کواہ قائم کیے تو کواہی مقبول ہوگی اور پہلے مدی پر اس کی ڈگری کردی جائے گی کذائی الحیط۔

اگرایک مخص نے ایک غلام پر دعویٰ کیا کہ اس کے قبضہ ہوغلام ہے وہیراہے یا اس پر پکھ قرض کا دعویٰ کیا یا اس سے کوئی چیز خرید نے کا دعویٰ کیا تو غلام مدی کا تنصم ہوگا لیکن اگر مدعی اقرار کردے کہ بیغلام مجورہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی کذائی الذخیرہ۔ منتی میں ہے کہ ایک گھر ایک فیمی کے بقد میں ہے اس پر ایک فیمی نے دعویٰ کیا کہ یہ فلاں فیمی کا گھر ہے اور اس فیمی نے اس پر بعد کرایا ایک مہینہ ہوا کہ میر ہے ہاں یہ گھر بعوض ان ہزاد درم کے جومیر ہاں پر آتے ہیں رہان کیا اور بھے دے دیا میں نے اس پر بعد کرایا گھراس نے بھے دے مستعار ما نگا میں نے اس بر اور آئی کر کے سناد ہے اور گھر کا ما لک فائن ہے اور آتا بھی نے یہ گواہ کے کہ یہ گھر میرا ہے میں نے تو اس کوکل کے دوز اس فائن ہے جس سے مدی رہان کا دعویٰ کرتا ہے خریدا ہے یا کہا کہ دس روز ہوئے کہ اس سے خریدا ہے تو مرئی اس کوکل کے دوز اس فائن ہے جس سے مدی رہان کا دعویٰ کرتا ہے خریدا ہے ایک کہ اس سے خریدا ہے تو مرئی اس کوکل کے دوز اس فائن ہیں ہے اس کے مرتبی کہ اس کے اس کے اس کے اس کے مرتبی ہوا ہے گا دور کر اس کے اس کے اس کہ اس کے اس کہ دی کہ دی کہ دی کہ اس کی خرید تا بھی کی خرید تا بھی کی اور دوسری کا فور کھر اس کے ہردکر دیا جائے گا اور دوسری کا فور کی اور دوسری کا فور کی کہ اس کے مردکر دیا جائے گا دور کی کہا تھی ہوں گواہوں نے یہ گوائی نے دوا موسول کر لیے جن میں میڈاوٹی قاضی خان میں ہے۔

مئلہ فدکورہ میں بائع کے اختیار کی حدہد

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے قربایا کہ میں نے امام محر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے ایک ہا ندی خربیری اور دام دے دیے اور اس پر قبعنہ کرلیا اور مجھ سے ایک مخص نے استحقاق ٹابت کر کے قاضی کے علم کی ڈگری کرائی ہی میں نے استحقاق میں کہ جس نے تحم سے استحقاق میں لی ہے اس اس مخص کو جس نے قروخت کی تحق سے استحقاق میں لی ہے اس نے میر سے ہاتھ فروخت کی جام میں ہو یا دوکر کے نے میر سے ہاتھ فروخت کی یا میری ملک ہونے کا اثر ارکیا ہے تو قاضی مشتری کو اختیار دے گا جا ہے خودمتولی خصومت ہویا دوکر کے باکٹر سے اپنائن سے استحقاق میں اپنے کام میں تو تف کرتا ہوں اور ہاگئی بندات خودخصومت کر ہے تو بیا فتیار اس کو نہ ہوگا بید ذخیرہ میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پرایک غلام معین کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کے اوران کا بنوز تزکیہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کہ قابض نے اقرار کر دیا کہ وہ تر ہے یا دوسرے کے ہاتھ فرو فحت یا ہبرکر دیا تو مدی کے تن بس آزاد کری سے نہ ہوگا لیکن مقر الے تن بس سب تقرفات سے جی بین تن داد کری سے نہ ہوگا لیکن مقر الے تن بس سب تقرفات سے جی جی ہیں گا اورا گر مدی نے ایک ہی گواہ بنوز قائم کیا تقرفات سے جی کی ہوں کا عادل ہونا قائم کی اورا گر مدی کے تو بھی مدی کے تن بس جائز ہوں کے جیسے دو گواہ قائم کرنے کی صورت بس جائز نہ تنے اورا گر مدیا عالم بدنے کی تعودت بس جائز نہ تنے اورا گر دیا کہ مدیا مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اعدا قراد کر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اورا گر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اورا گر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اورا گر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اورا گر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ اورا گر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ بدخلا کا مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا ہے کہ بدغلام کر نے کے اورا کا کھیں کے گواہ تا کم کر نے کے احدا تراد کر دیا کہ بدغلام مدی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا کی کے تو کتاب کا کر نے کے احدا تراد کر دیا کہ بدغلام کی کا ہے تو کتاب الا تعذبہ بس ملحا کی کا ہے تو کتاب کی کھیں کے گواہ تا کہ کے تو کو کا کھیں کر نے کے احدا تی کو کھیں کی کا ہے تو کتاب کی کھیں کی کا ہے تو کتاب کا کھیں کے تو کو کہ کا کھیں کی کا کھی کے کہ کی کھیں کی کھیں کے تو کو کا کھی کو کی کھیں کے کہ کو کہ کو کھی کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کو کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کو کو کر کر کے کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھی کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کے کہ کو کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کے کہ کو کو کو کی کھیں کے کہ کو کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھ

قامنی اس کے اقرار بر عظم کردے گا اور جامع كبير بي لكما ہے كہ كوابوں برعكم كرے كابيفلامديں ہے۔

ایک فیص کے متبوضہ ال معین پرایک فیص نے دعویٰ کیا کہ بیٹیرانے اور مدعا علیہ نے انکار کیا ہیں ہوز مدگی نے اپ دعویٰ پر گواہ قائم کیا کہ بیٹیرانے اور کواہ کا کم ٹیس کیے تھے کہ مدعا علیہ نے اس کوکس کے ہاتھ فرو فت کردیا اور گواہ کر لیے چر جب مدگی نے اپ دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور قاضی نے اس کی ڈگری کری کردی تو مشتری نے اپ ہائی پر گواہ قائم کیے کہ بیٹیری ملک ہے اور اس کے قبضہ میں ناحق ہے ہیں اس کی ڈگری ہوگئی پھراس نے بیٹی مشتری نے اپنے کے ہاتھ فرو فت کردی یا ہیہ کردی تو بیجائز ہے اور بدا یک حیلہ ہے کہ اس کولوگ کیا کرتے ہیں تا کہ قلم سے بچیں لیکن یہ حیلہ اس وقت سے ہے کہ مشتری نے پہلے مدعا علیہ سے فرید نے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ صرف ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور اگر فرید نے کا دعویٰ کہ کیا قومشتری کی ساعت ہوگئی میان میں ہے۔

كتاب الا تضييم إكرايك مخص ك نصف وارمغبوض برايك مخص في وعوى كيا اور مدعا عليه في الى كى ملك بوف كا اقر ارکردیا اوردیانیں اور غائب ہوگیا پر ایک دوسر سے خص نے اس نصف پردعویٰ کیا تو پہلا مدی اُس کا خصم نہ ہوگا اور اگر پہلا مدی غائب ہو گیااور دعاعلیہ حاضرر ہاتو وہ اس دوسرے دی کا تصم ہوگا بیخلاصہ می ہے۔ ایک فض نے ایک دارمنبوضہ کی نسبت اقرار کیا كديدفلال فخص كاب اوريفض غائب باوراس كي فيبت معقد باوراس في ايك فخص كي قفد من حفاظت كرف كواسط ویا تھااس نے میرے قبضہ میں دیا ہے اور وہ مرکیا تو میخص قابض برخص کا جواس دار کا دعویٰ کرے گافعم قراریائے گا کراس صورت ھی قرارنہ یائے کا کہ جب غائب کوخوب شنا خت کرادے کہ وہ فلال بن فلاں ہاس نے پیگھراس محف کے قبضہ میں جومر کیا ہو یا تنا اوراس نے جمعے دیا تھا مجرامل مالک غائب ہوگیا ہی جب اس طرح اس نے کواو قائم کے تو اس کے اور مدعیون کے درمیان خصومت ند بوگی اور امام محدر حمة الله عليه كول بس و ووسی نه كيا جائے گا محر خاصة اى دار كے تن بس اور بعنياس تول امام اعظم رحمة الله عليد كے ہر چيز ميں ومن ہونا جا ہے ۔ايك مخص نے دموىٰ كيا كہ مير ے فلال مخص پر ہزار درم بيں اور وہ مجھے بيدرم اواكر نے سے ملے مر میااوراس کے تیرے یاس بزار درم بیں اورمطالبہ کیا کہ اس مال سے میرا قرض اوا کرو ہے تو قاضی اس کے دعویٰ و کوابی کوتبول نـ كريكا اوراكر قامنى سے درخواست كى كدرعا عليد سے تم لي قامنى اس سے تم ندلے كايد محيط ش لكما ہے۔ اكر مال مضار بت میں استحقاق ٹابت ہوااوراس میں نفع بھی ہے تو نفع میں مضارب تصم ہوگا اور رب المال کا حاضر ہونا شرط نیس ہے اورا کر نفع نہیں ہے تو رب المال تعم قرار پاے گا۔ بروجیز کروری میں ہے۔ اشام رحمة القدعليد فرمايا كديس ف امام محدرحمة القدعليد سے دريافت كيا کرایک مخص نے مسلمانوں کے راستوں میں ہے کسی راستہ میں جونا فذے ممارت بنائی یا اس میں میسی لگا دی مجرنگل کرایک مخض کو دے دی چرراستہ والوں نے آ کر جھڑا کیا ہی قابض نے گواہ قائم کیے کہ جھے فلال مخص نے ویل کر کے میرے قبضہ بی دے دی ہے ہیں اگر و وراستہ ایسا مشتبہ ہو کہ بدون کواہوں کے معلوم نہ ہوتا ہو کہ بیداستہ ہے تو ان دونوں میں خصومت نہیں ہے اور اگر مشتبہ نہ ہو بلکراستمعلوم ہوتو قابض جعم قرار بائے گابید خروش ہے۔

ایراہیم رحمۃ الله علیہ نے امام محدر حمۃ الله علیہ ہے روایت کی ہے کہ ایک قطف نے ایک غلام آزاد کیا اور اور وہ فعل مرکیا پھر ایک فعص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام اس میت کا جس نے اس کو آزاد کیا ہے بیٹا ہے اور اس میت کا کوئی وسی نہیں ہے لیس کیا بیغلام آزاد معم قرار دیا جائے گایا نہیں تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حالت مرض میں آزاد کیا ہے تو خصم ہوگا اور اگر حالت صحت میں

آ زاد کیا ہے تونیس ہوگا بیمیط میں لکھا ہے۔

ایک فخص نے دوسرے سے ایک غلام خریدااور ہاہم قبضین کیا تھا کدایک فخص نے اس پردعویٰ کیااور مد بی بی کا قرار کرتا
ہے ہیں اس نے ہائع دمشتری کو حاکم کے ہاس حاضر کیااور کہا کہ میرے ہاس گواؤٹیس ہیں ہیں جا کم نے دونوں سے تم کی ہیں ہائع قسم کھا گیااور مشتری نے خوال کی کیا تو مشتری غلام کوشن کے عوض لے لے گااور جب اس نے شن اواکر دیا تو غلام مدی کو دلایا جائے گااور اگر مشتری نے تشم کھالی اور ہائع نے کول کیا تو ہائع کواس کی تمام تیمت مدی کود بی پڑے کی لیکن اگر مدی نے نشع کی اجاز ت دے دی تو مرف شن دینا ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔ ایک فض کے قبضہ می ایک تھر ہاورو واقر ارکرتا ہے کہ بیفلال فض کا ہے وہ مرکمیا اور اس نے فلال فلال وارث جیوڑے ان میں ہے بعض غائب ہیں اور غائبوں سے ان کے حقوق خرید لینے کا دعویٰ کیا اور درخواست کی کدان لوگوں کے حاضر ہونے تک میرے تبند ہیں چھوڑ دیا جائے تو نہ چھوڑ اورا کی حاصت

نہ ہوگی کین تھے قائب پر نافذ شہوگی اور شائب پر ڈگری ہوگی کین کھر اس کے بہتنہ بس جھوڑ دیا جائے گا اور فائب کے آنے تک اس کے فیل لے لیا جائے گا اور جب فائب آیا تو دوبارہ مقدمہ پیٹی ہوگا یہ محیط بی تکھا ہے۔ ایک فیض نے دو فیضوں کو ایک فیض کی خصوصت کے واسطے دکیل کیا ہی مدی نے ایک وکیل پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو یہ بھر ح اگر ایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو یہ بھر ح اگر ایک وار توں پر رایک گواہ اور دوسرا گواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ذیرہ پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بعد موت کے اس کے وار توں پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ تائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ذیرہ پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ تائم کیا تو بھی جائز ہے ای طرح اگر ذیرہ پر ایک گواہ اور دوسرا گواہ بھی کہ ایک فیض کے بھند میں ایک گھر ہے ہیں قابض نے ایک فیض کے بھند میں ایک ہے گوئی ہے کہ ایک فیض کے بھند میں ایک ہے گوئی ہے کہ ایک ہوگیا اور دوسرا مقر لہ قابنی کے باس آیا اور گواہ قائم کیے گوٹو نے فلاں غائب ہوگیا اور دوسرا مقر لہ قابض کے باس آیا اور گواہ قائم کیے گوٹو نے فلاں غائب ہوگیا اور دوسرا مقر لہ قابس کے باس آیا اور گواہ قائم کیے گوٹو نے فلاں غائب ہوگیا اور دوسرا مقر لہ قائم کیے گوٹو نے فلاں غائب ہوگیا اور دوسرا مقر لہ قابس کے باس آیا اور گواہ قائم کیے گوٹو نے فلاں غائب کے واسطے اقر ارکیا اور میں دورہ میں دورہ کیا ہوگیا 
س عائب نے میری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تواس کی کوابی معبول نہو کی میعیط میں ہے۔

اگر کسی نے آ دھا غلام بھا اور آ دھا اس کے پاس ود بعت رکھا اور غائب ہو گیا گھر ایک فض نے آ دھے غلام کا دھوئی کیا تو شرح اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر مشتری کے ہاتھ آ دھا غلام فرد خت کیا اور آ دھا اس کے پاس دوسرے نے ود بعت رکھا گھر آ دھے شتری اس کا خصم نہ ہوگا اور اگر مشتری کردی جائے گی اور و وخر بدے ہوئے گا آ دھا ہوگا اور مشتری با کع ہے آ دھا شن میں استحقاق ٹابت ہوا تو چو تھائی غلام کی ڈگری کردی جائے گی اور و وخر بدے ہوئے گا آ دھا ہوگا اور مشتری باکع ہے آ دھا شن کر لے گا یہ چیط سزتسی میں ہے۔ اگر ایک فض نے دوسرے ہے آ دھا غلام خریدا گھر باتی آ دھا بھی خریدا گھر ایک تھے سے اور وسری فاسد ہے یا دونوں فاسد ہیں پھر ایک فض نے آ کرمشتری پر آ دھے غلام کا دھوئی کیا اور گواہ قائم کے تو مشتری وسری فاسد ہے یا دونوں تا مدونوں فاسد ہیں پھر ایک فض نے آ کرمشتری پر آ دھے غلام کا دھوئی کیا اور گواہ قائم کے تو مشتری

س کا تعمم ہوگا اور اس آ دھے گا ڈگری کردی جائے گی جو بیع ٹانی سے خرید اے اور اگر پہلی بیع میج ہواور دوسری بیع بعوض مرداریا خون شراب کے ہوتومستی اور مشتری میں خصومت نہ ہوگی بہاں تک کہ ہائع حاضر ہو کیونکہ جو چیز بعوض خون یامرداریا شراب کے خریدی

مراب سے بولو میں اور سر ن میں سوست مداوی بہاں مل کہ ہاں جا سر ہو یوند ہو ہیر ، وں ون یا سرداریا سراب سے دیدی بائے وہ بالا تفاق مملوک نیں ہوتی ہے بیرمحیط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے پردعویٰ کیا کداس نے میرے فلام کا ہاتھ خطا سے کا ث دیا اورا آگر و دیدت کی اقرار کیا ہے تو انام ایو یوسف رحمۃ الشاعلیہ کے نزویک پکھ ضائن تہ ہوگا اور انام مجر رحمۃ الشاعلیہ نے قربایا کہ دونوں صورتوں میں ضائن ہوگا اورا آگرائی فض نے جس کے بہتند میں بال ہے کہا کہ یہ بڑار ورم میرے پاس تیرے غلام نے ود بعت و کھے ہیں یا شہر ہے گا کہ اس بیرا ہورہ میرے پاس تیرے غلام نے ود بعت ہیں کے ذکہ تیرے غلام کا بال تیرا ہے تو مولی ان درموں کو لے لے گا گر پہلے تم کھا نے گا جب تک معلوم نہ ہو کہ فلال فض نے اس کو دو بعت و یا ہے یا اس نے اس سے غصب کرلیا ہے پھر اگر غائب صاضر ہوا دراس فض کے غلام ہونے سے افکار کیا تو بڑار درم مولی سے لے لے گا اورمولی کو تھم کیا جائے گا کہ اگر تیرا تی گواہ قائم کراور مولی نے کہا کہ وہ فلال فض کے میرے ہاتھ میں غصب یا دو بعت کے طور پر ہیں او رمولی نے کہا کہ وہ فلاس میرا غلام ہے اور درم میرے ہیں تو مقر سے نیل لے سکتا ہے گراس صورت میں لے سکتا ہے کہ گواہ قائم کرے سام کی دو بعت یا میرے فلام کا ارش اس کے ذمہ ہیا جا میرے فلام کی دو بعت یا میرے فلام کا درش اس کے قد مہ ہیا ہی ہی ہیں کہا کہ وہ فلام کی دو بعت یا فصب و فیرہ اس کے تعدیش ہے ہیں کہا کہ غلام میں جو النام تا ہو اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا کہ ہو تا کہ کہ دو بعت یا فصب و فیرہ اس کے تعدیش ہے ہیں کہا کہ غلام میں دو بعت یا فصب و فیرہ اس کے تعدیش ہی ہی تھم ہے کہا کہ وہ انہ ہو انہ ہے گا ہے اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا جائے گا ۔ اس کی تصدیق کی تو تھم کیا تھم کی تھم ہے کہ کہ تھم ہے کہ ان مختصر کیا ہو تھم کی تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کہ تو تھم کیا تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کی تھم ہے کہ کی تو تھم کی کو تھم ہے کہ کی تو تھم کی کی تھم ہے کہ کی تھم کی کو تھم ہے کہ کی تھم کی تو تھم کی تھم کی کو تھم کی کی تھم کی کو تھم کی کی تو تھم کی کی تھم کی کو تھم کی تو تھم کی کی تھم کی کھم کی کی تو تھم کی تھم کی کی تھم کی کی تھم کی کی تھم کی تھم کی کی تھم کی تو تھم کی کی تو تھم کی کی

ایک فض کے بقد میں مال ہاں قابض سے ایک فض نے کہا کہ بھت تیرے ظام نے یہ مال فصب کر کے تیرے
پاس ود بیت رکھا ہا ورقابض نے کہا کہ ق نے کہا گین میں تھے اس واسطے ندوں کا کہ مباوا میر اغلام میرے ثلام ہونے سے
انکار کر جائے آوار مقرلہ کے قال پر النقات نہ کیا جائے گا اور اس پر جر کیا جائے گا کہ مال مقرلہ کے حوالہ کرے پھر جب اس نے وے وب
پھر عائب آیا اور مقرلہ کے قلام ہونے سے انکار کیا تو اس کا قول لیا جائے گا اور جو مال مقرلہ نے لیا ہو وہ اس کو دلانے کا تھم
کرے گا بشر طیکہ وہ قائم ہوالل میک مقرلہ فی الحال اس بات کے گواہ قائم کرے کہ یہ مال میر اے اور اگر مقرلہ نے یہ مال تلف کر دیا اور
عائب نے اس مقر ہے جس کے بقد میں یہ مال تھا جنان لی چائی تو اس کو بیا ختیار ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ یہ مال میر سے پار
میر سے قال غلام نے ود بعت رکھا ہا ور بل اس کو دلا یا جائے گا ہیں اگر عائم ہو ااور مقر کے غلام ہونے سے انکار کیا تو اپنا مال لے لے گا اور
میں سے کہا جائے گا کہ اپنے گواہ دو ہارہ چیش کر ورنہ تیرا خی ہیں ہے۔ اگر مقرقا بیش مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط
میرے پاس فلال محض نے ود بعت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام ہیں ہے۔ اگر مقرقا بیش مال نے کہا کہ یہ مال تیرا ہے تیرے واسط
میرے پاس فلال شخص نے ود بعت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام ہیں ہے۔ اگر مقرقا بیش مال نے کہا کہ یہ مال خوش تیرا غلام ہیں۔
میرے پاس فلال شخص نے ود بعت رکھا ہے اور فلال شخص میر اغلام ہیں ہے ہیں مدگی نے گواہ قائم کے کہ فلال شخص تیرا فلاس ہونے۔
ودوں میں شعومت نہ ہوگی اور کوائی مقبول نہ ہوگی بیر بی میں میں نے گواہ قائم کے کہ فلال محض تیرا فلال ہے۔

 ا كرمولى نے كہا كہ جھے ميرے فلاں غلام نے بيدود بعت ر كھےكودى ہے اور من نبيس جانتا ہوں كرة يااے ہركروى تى ہے یانیں ہی مدی نے ہب پر گواہ قائم کیاتو مالک اس کا مخاصم ہوگا پھر جب قاضی نے واہب کے واسطے باندی دینے کی ڈگری کر دی اور وامب کے پاس و موفی ہوئی پر موجوب لية يا اور غلام ہونے سے اتكاركياتواك كاقول معبول ہوگا اور باندى كووايس لے سكتا ہے بعر وابب كويدا فقيارند بوكاكه ببريمير لے اوراكر باندى وابب كے پاس مركني تو موبوب لدكوا فقيار بوكا كريا ب مستودع سے منان لے یادامب سے منان لے پس اگراس نے مستوع سے قیت ڈاغر مجر لی تو مستودع وابب سے بیس لے سکتا ہے اور اگر وابب سے صان لے لی تو واہب بھی منتودع سے بیس لے سکتا ہے اور اگر مولی نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ و نے یہ باندی اس مخص کو بہد کردی جس نے ميرے ياس ود بعت ركى بيكن و مخص ميراغلام بيس باور مرى نے كواو قائم كيے كدفلال عائب اس كاغلام بياتو اليي كوائى معبول نہ ہوگی بشرطیکہ غلام زیمہ ہواور اگر واجب نے کہا کہ میرے یاس کواہیں ہیں لیکن مستودع سے حم طلب کی تو قاضی اس سے اس طرح سم مے کا کہ واللہ فلال غائب میراغلام نہیں ہے ہیں اگر سم کما کیا تو جھڑے سے بری ہو کیا اور اگر ہم سے یازر باتو جھڑا اس کے پیچے ازمر ہااور اگر مری نے اس امرے کواوقائم کے کہمولی نے اقرار کیا ہے کہ فلا افتحض میراغلام ہے تو کوائ متبول ہوگی اوروالی کروے کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مدی نے اس کے گواہ قائم کیے کہ عائب اس مخص کا غلام تما اور و مر کیا تو گواہی معول ہوگی اور قابض مال اس کا مخاصم فقرار پائے گا اور اگر مدی نے اس امرے گواہ قائم کیے کہ عائب اس مخص کا غلام تھا اور اس نے اس غلام کوفلان مخص کے ہاتھ برار درم کوفرو خت کردیا اور مشتری نے اس پر قبضہ کرایا تو کو ای مقبول نہوگی اور ہدے رجوع تبیں كرسكا باوراكراس امرك كواه سنائے كەقابىن بائدى نے اقراركيا ہے كەش نے فلال عائب كوفلال مخف كے باتحدفروخت كرديا اور کواموں نے بیکوائی نددی کداس نے اقرار کیائی کدغائب میراغلام تھاتو قامنی اسی کوائی قبول ندکرے کا پس قابض کو عم قرارند دے گارچیا ٹی اکھا ہے۔

ایک مخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اقرار کرتا ہے چر غلام نے دعویٰ کیا کہ فلاں عائب نے جمہ کو مير اعلى مالك سے بزار درم من خريدليا اور دام و سے جي تواس كا قول مقبول شهوگا اور اگريدوئ كيا كرفلال غائب في جي مرے مالک سے خریدا ہے اور مجھے خصومت کرنے اور اپنی ذات کے قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو اس کے گواہوں کی گوائ متبول ہوگی کیونکہ غلام اپنی وات کے بعد کرنے کے واسلے علم ہوسکتا ہے اور اگر غلام نے کہا کہ بی فلال مخص کا غلام تعااس نے مجص تیرے ہاتھ ہزار درم کوفروشت کیا ہے اور جھے دام وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں مے گراس کے ما لک کواعتیار ہے کہاس کوخصومت کرنے سے ممانعت کردے اور اگرمنع نہ کیا تو وکالت جائز ہے اور دام وصول کرسکتا ہے اور مالک اس كدرم لين عرى موجائيكا اوراكر غلام في كها كدي فلا المحض كاغلام مول اس في محصا في وات كرباره من تحد ع خصومت کے واسلے وکل کیا ہے اور گواوقائم کیے تو گوائی مقبول ہوگی کذائی فاوی قامنی خان۔

المنا بال

كن صورتون ميس دعوى مدى دفع كياجا تا باوركب دفع نبيس موتاب

ا کیٹ مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کیس مدعا علیہ نے کہا کہ میرے پاس دفعیہ ہے قو قاضی اس کو مہلت دے گا کہ دوسری مجلس میں حاضر ہواور اس پر ڈگری نہ کر دے گا اور اس کا بیکلام مدی کے واسطے اتر ارنہ ہوگا اور مولا تارضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ قاضی کو چاہئے کہ دفعیہ کو دریا فٹ کرے اگر مسحے ہوتو اس کومہلت دے اور اگر فاسد ہوتو مہلت نہ دے اور نہ اس پر التفات کرے بیفنا وی قاضی فان میں ہے۔

مسكد مذكوره كى بابت امام ابو بوسف وشاهد كم منقول روايت

ایک جنس کے غلام مقبوضہ پرایک جنس نے دوئ کیا کہ بیمرا ہے پس قابض نے کہا کہ بیفلاں غائب کا ہم میرے پاس وولات یا عاریت یا خصب کی وجہ ہے ہا وراس کے گواہ قائم کیے یا اس امر کے گواہ سنا نے کہ عرفی کے افرا ما کہ ہوتو یوسف رحمت اللہ عارض مردصالح ہوتو گواہ قائم کرنے سے خصوصت اس سے دفع کی جائے گی اورا گرحیلہ بازی جس مشہور ہوتو دفع نہ ہوگی اما م ابو یوسف رحمت الشعلیہ نے اس قول کی طرف اس وقت رجوع کیا کہ جب قاضی مقرر ہوتے اور لوگوں کا حال دیکھا تو کہا کہ جیلہ گرآ دی کہمی کی کا مال نے کر پوشیدہ کی کے باس رکھ دیتا ہے اور اس سے کہد دیتا ہے کہ شہر سے قائب ہوجائے پھر گواہ لاکر جھے وہ بعت دے و سے حتی کہ جب مالک نے آکر اپنی ملکست قابت کرتی جائی تو قابض گواہ جیش کر دیتا ہے کہ فلال مختص نے جھے وہ بعت دی ہے پس مالک کا حق باطل موجائے ہے موافق وہ خصم ہوگا کہ ان فلا الک ہوں جس کے خواہ نے تا ہے کہ فلالے کھی اس کی خصوصت دفع ہوجائی ہے کہ فائی ۔ اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو خاہر الروایت کے موافق وہ خصم ہوگا کہ ان فلا کے طرح اس کی خصوصت دفع ہوجائی ہے کہ فائی ۔ اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو خاہر الروایت کے موافق وہ خصم ہوگا کہ ان فلا کے جب اس کا مالک ہوں جس نے قابض کو دہ بعت دی تھی اس کا مالک ہوں جس نے قابض کو دہ بعت دی تھی اس ماضر کی ڈگری کر دی اور عائب حاضر ہوا اور گواہ لایا کہ جس اس کا مالک ہوں جس نے قابض کو دہ بعت دی تھی۔

اگرقاض نے می کے گواہوں پراس کی ڈگری نہی یہاں تک کہ مقرلہ احاضر ہوااوراس نے قابض کے قول کی تعدیق کی اور قابض نے غلام اس کود سے دیا اور قاضی نے می کے گواہوں پراس کی ڈگری کردی تو یہ فیصلہ قابض پر تا فذہوگا پھرا گرمقر لہ نے مدگی پراسیے گواہ اس امر کے قائم کے کہ یہ براغلام ہے میں نے قابض کے پاس ود بعت رکھا تھا تو گوائی مقبول ہوگی اور اس کی ڈگری ہوجائے گی اور مدی کی گوائی باطل ہوگی ایسانی امام محدر حمد اللہ علیہ نے جامع میں ذکر فر مایا ہواور قاضی ابوالہ بیٹم نے قضاۃ ملشہ سے نقل کیا ہے کہ میتم نہ کور می نیس ہے اور می ہے کہ غلام آ دھا آ دھا اس مقرلہ اور مدی کے درمیان مشترک ہونے کا تھم دیا جائے گا اور قاضی ابوالہ بیٹم نے دیکھی ذکر کیا کہ ابن ساعدر حمد اللہ علیہ نے امام محدر حمد اللہ علیہ کے درمیان مشترک ہونے کا تھم ہوگا۔ پھر جب مقرلہ نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور مدی کے گواہ باطل علیہ نے تو قاضی مدی سے کے گا کہ اسپنے گواہ دو بارہ حاضر پر چیش کرور نہ تیراحی نہیں ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر قابض کے گواہوں نے کہا کہ اس کے پاس ایک فخص نے ور بعت رکھا ہے کہ ہم اس کو ہالکل نہیں پہائے ہیں تو قاشی الی گواہی قبول نہ کرے گا اور بالا جماع مری کی خصومت اس سے دفع نہ ہوگی کذائی الکافی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم ور بعت کھے والے کومورت سے پہلے نے جی اس کا نام ونسب نہیں جائے جی تو امام اعظم رحمۃ اللہ عایہ وامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے : دیک ان کی کوائی جائز ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مدعا علیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ ہم دو بعت رکھے والے کو نام ونسب سے پہچا نے ہیں اس کی صورت سے نہیں ہوائے جی تو اس صورت کو امام محر رحمة الله علیہ نے ذکر نہیں فر مایا اور مشائخ نے باہم اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ایسی گواہی ہے خصومت دفع نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ دفع ہوجائے گی اور ایسانی کتاب الا تضیہ میں نہ کور ہے کہ قاضی مرک سے وریافت کے خصومت دفع نہ ہوگی اور امام محر رحمة الله علیہ لیے اگر اس نے کہا کہ نیس تو ظاہر ہوگا کہ و مود ع نہیں ہے کذائی الحیط اور امام محر رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ اس کی شنا خت کے واسطے تین طور ہونا ضرور جیں اور ائر حمیم الله تعالیٰ نے امام محر رحمة الله علیہ کے قول پر اعتاد کیا ہے یہ تیز کر دری ہیں ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ بھے فلال شخص نے ود بعت دیا ہے ایک معروف و مشہور آ دمی کانا م لیا اور کواہوں نے کوائی دی کہاس لوایک آ دمی نے ود بعت رکھے کو دیا ہے مشائخ نے فر مایا کہ الی کوائی غیر مقبول ہے کذائی الحیط اور اگر قابض نے کہا کہ جھے ایک نفس نے ود بعت دیا ہے کہ بھی اس کوئیں پہچات ہوں پھر کواہوں نے کوائی وی کہ اس کوایک شخص نے ود بعت دیا ہے اور دونوں بھی س کوئیں پیچائے ہیں تو قابض مری کا تصم قر اردیا جائے گایہ فمآوی قامنی ضان بھی ہے۔

اگر قابض نے کہا کہ جھے ایسے مخف نے ود بعت دیا ہے کہ میں اسے نہیں پیچانیا ہوں اور گواہوں نے گواہی وی کہاس کو یاں بن فلاں نے ود بعت رکھے کودیا ہے تو خصاف نے ذکر کیا کہ قاضی ایسی گواہی قبول نہ کرے گا اور قابض کے ذمہ ہے جمگڑ اوفع ۔ ہوگا پیدذ خیر و میں ہے۔

اگر مدی نے اقر ارکیا کہ ایک مختص نے اس کو دی ہے اور مدی اس کونیس بچان ہے تو ان دونوں میں خصومت نہ ہوگی ای مرح اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ مدی نے اقر ارکیا ہے کہ مدعا علیہ کوایک مختص نے دی ہے کہ میں اس کونیس پیچانا ہوں تو مامنی مدعا علیہ کو تعمم قر ارند دے گایہ فرائٹ المفتین میں ہے۔

اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوا پے خف نے ور ایعت دی ہے کہ جس کوہم تیوں طریقوں سے پہچا نے ہیں لیکن ہم اس کونہ تلا یں گے اور نہ گوائی ویں گے تو خصومت دفع نہ ہوگی اور اگر امر پر بر ہان لایا کہ بچھے ایک خفس معروف نے دی ہے لیکن گواہوں نے یے والے کی ملک ہونا صاف نہ بیان کیا تو خصومت دفع ہوجائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کوفلاں خفس نے ور بعت دی ہے یکن ہم نہیں جانے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے یا ہوں کہا کہ یہ چیز فلاں خفس کے قبضہ بی تی جو غائب ہے لیکن یہیں معلوم کہ اس نے اس فض کودی ہے یا تھیں اور قابض نے کہا کہ اس نے جھے دی ہے تو خصومت دفع ہوجائے گی یہ وجید کر دری میں ہے۔

اگر معاعلیہ کے گواہوں نے بیان کیا کہ دی نے اقرار کیا ہے کہ یہ چیز فلال مخض عائب کی ہے اور معاعلیہ نے کہا کہ جھے فال عائب نے ود بیت دی ہے یا گواہوں نے مری کے اس اقرار کی گوائی دی اور معاعلیہ نے نہ کہا کہ چھے فلال عائب نے ود بیت ، ی ہے تو مشائخ نے کہا کہ خصومت اس سے دفع ہوجائے گی ای طرح اگر مری نے قاضی کے پاس اقراد کر دیا کہ فلال عائب نے اس س کودی ہے تو قابض کے ذمہ سے خصومت دفع ہوجائے گی ہیں تاوی قاضی خان جس ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ یہ چیز فلال عائب کے ہاتھ شکھی چر میں بیل جانتا ہوں کہ اس نے اس کودی ہے یا تیس اور قابض نے کہا کہ جھے ای نے دی ہے وان دونوں می خصوصت نہ ہوگی پیٹرزائد المعتبین میں ہے۔

گواہوں نے گواہی دی کدی سے اقرار کیا ہے کہ بیچے فلاں عائب کے پاس تھی ہی نیس جانا ہوں کہ اس نے اس کود ہے بانہیں تو ان دونوں ہی خصومت نہ ہوگی اگر قابض کے گواہوں نے گواہی دی کہ بیا ندی فلاس عائب کی ہے اور بیگواہی نددی فلال تحض نے اس قابض کو ود بعت دی ہے تو قاضی الی گواہی فدکرے گااور خصومت اس سے دفع ہوگی اور اگر مدی نے بط قلال تحض نے اس جا ندی ہوا ہی نہ کہ ہونے کا دبوی کیا تھا تو قابض سے دد بعت رکے گواہ اصلاً مقبول نہ ہوں کے بیمجھ میں ہے۔

اگرگواہوں نے کہا کہ بیگر فلال غائب کا ہاں نے اس دعاعلیہ کواس میں بسایا اور ہم کو گواہ کرلیا اور اس روز بیگر اس غائب کے قبغتہ میں تھایا کہا کہ مدعاعلیہ کے قبغتہ میں تھایا کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ اس روز بیگر کس کے قبغتہ میں تھالیکن ہم جا۔ جی کہ آج اس لینے والے کے قبغتہ میں ہے یابالکل اس کا ذکر نہ کیا کہ اس روز گھر کس کے قبغتہ میں تھا تو گواہوں نے کہا کہ گھر اس روز کی ٹالٹ کے قبغتہ میں تھا تو خصومت وقع نہ ہوگی چنا نچا گر اور کہ کہیں کہ فلال شخص نے اس کو بسایا لیکن قبغتہ اس کو کہا ہے گھر اس روز کی ٹالٹ کے قبغتہ میں تھا تو خصومت وقع نہ ہوگی چنا نچا گر اور کہیں کہ فلال شخص نے اس کو بسایا لیکن قبغتہ اس کو کہا ہے کہا کہ گھر اس سے دیا تو غیر مقبول ہے یہ جیا سرخسی میں ہے۔

اس اگر مدعی بر بان لایا که جس روز ان گوامول کو کواه کیا تھا اس دن میکمر لینے والے اور بسانے والے دونوں کے سوا۔ تيسرے كے تبضه على اورو وفلال مخفل بو كوائل غير مقبول باور اگر بيفلال مخفس آيا ور مدى في اس طرح كواه جيش كئة وجم غير مقبول بون محاور مدامام اعظم رحمة الشعليدوامام محررهمة الشعليد كنزديك باورامام ابو يوسف رحمة التدعليد كنز ويكمقبوا ہوں کے بیوجیز کروری میں ہے۔اگر معاعلیہ نے کہا کہ وحا گھر میرا ہےاور آ دحامیرے یاس فلال مخص کی ود بعت ہےاوراس مواوقاتم کیتو خصومت کل کمرے دفع ہوجائے کی بداختیارشرح مخاریں ہے۔اگر قابض نے ود بعت کا دعویٰ کیا اوراس کا اثبار اس مے مکن نہ ہوا یہاں تک کہ قامنی نے مدل کی ڈگری کروی تو اس کا تھم نافذ ہوجائے گا پھراس کے بعد اگراس نے وربعت کے کو قائم كرنے جا بتو مغبول ندموں محليكن اكر عائب حاضر مواتو ووائي جبت پر باقى بادراكر قابض نے ود بعت پر كواه بيش ك یہاں تک کفعم عمرایا کیا اور مدی نے ایک کواو سایا یا دونوں سائے مرقاضی نے ہوز تھم نہیں دیا پھرقابض نے اپنے دعویٰ کے کو یائے تو معبول ہوں مے کیونکہ علم تفنا سے مہلے یہ بات طاہر ہوگئ کہ میخص معاعلیہ خاصم میں ہے کذاتی الجامع الاسیحانی بیفسول عاد. الل ب\_ایک مخص نے دوسرے کے دارمقبوف پردوئ کیااورقایض نے کہا کہ فلال نے جمعے ود بعت رکھے کودیا ہے ہی مدی نے کا كه فلا المخص نے تیرے یاس ود بیت رکھا تھاليكن مجرأس نے تھے ہبدكرد بایا تیرے ہاتھ فروخت كرديا تو قاضى مدعا عليہ ہے تم \_ كاكداس نے جمعے بہنيں كيااور ندميرے ہاتھ تھ كيا ہى اگرتم سے بازر ہاتو تھم قرار ديا جائے كا يدمجيط سرحى على ب-اكر مدة نے کواہ سائے کہ فلال محص نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو معبول ہوں مے اور مدعا علیہ عم معبرایا جائے گا اور اگر مدعا علیہ۔ و د بعت کا دعویٰ کیا اور مدعی نے اس کی متم طلب کی تو قاضی اس ہے تم لے گا کہ واللہ میرے یاس فلال مخض نے و د بعت رکھا ہے اور متم تعلمى لى جائے كى نظم يراكر چديد من غير بر بيكن اس نعل كائمام مونا اس كفعل سے بيعن تبول كرنا بى قطعى متم لى جائے كر بيضول ممادبيي سے

ایک مخص کے پاس کی وربیت ہاں کے پاس ایک مخص آیا اور کہا کہ میں وربیت وصول کرنے کے واسطے مودع أ وکل ہوں اور اس کے گواہ قائم کیے اور مستودع نے گواہ سائے کہ صاحب دربیت نے اس کوو کالت سے برطرف کردیا ہے تو گواہ فتلوی علمگیری ...... طِد 🛈 کی کی کی دان الدعوی

تبول ہوگی اورای طرح اگراس امرے کواہ قائم کیے کہ دکیل کے کواہ غلام بیں تو بھی مقبول ہوں تھے بیری طام ہے۔ م

سی کا دوسر ہے تھی پر گھر کی بابت دعویٰ کرنا .....

ایک تخص نے دوسرے پر ایک گھر کا دعویٰ کیا قابض نے کہا کہ میرے پاس یہ فلال شخص کی و دیعت ہے اوراس کے گواہ سنا یج حتیٰ کہ خصومت اس سے دفع ہوئی پھر عائب حاضر ہوا اور اس شخص نے و دیعت اس کے سپر دکر دی پھر مدگی نے دو بارہ اپنا دعویٰ ش کیا اس نے میلی جواب دیا کہ یہ جومیرے قبضہ میں ہے فلال شخص کی و دیعت ہے اور گواہ قائم کیے تو مثل پہلے مخص کے اس مخص

ے بھی خصومت دفع ہوجائے گی بیمچط سرحی میں ہے۔

سطياقراركرنے والأهمراا

ایک نے دوسرے کے دارمغوضہ پردعویٰ کیااور قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا تھا پھراس کے بعد کہا کہ یہ جھے فلا سخص نے ود بیت رکھے کود یا ہے یااس کے برعس کہالین پہلے وو بیت رکھے کو کہا چرووبارہ اقر ارکیابس اگرود بیت رکھنے کے گواہ قائم کیے تو صومت اس سے دفع ہوجائے کی اور اگر اس کے پاس کواہ نہوں ہی اگر پہلے مدی کے واسطے اتر ارکیا ہے بھرود بعت رکھنے کا دعویٰ نیاتو مدعی کودینے کا تھم دیا جائے گا ہی اگر عائب حاضر ہوا اور اس کی تقدیق کی تو مدعی کے ہاتھ سے کھر نہ نکال جائے گا کیونکہ اس کا ت سابق بيكن مقرك يهاجائكا كداس امرك كواولائك كمتمام كحراس كاب ادراكر بهلے وديعت ركھے كا دعوىٰ كيا اور پھر راركيا تو محريدى كے سروكرنے كاتھم ديا جائے كا كونكدرى كاحق ابت ہوااور غائب كاحق موہوم بے كيونكدرى كى أس نے مدیق کی اور شائد غائب اس کی لیکندیب کرے اور تکذیب کی صورت میں غائب کا حق ثابت ندہوگا اور اگر قابض نے ود بعت کے پر گواہ قائم ند کیے لیکن قاضی کومعلوم ہوا کہ غائب نے اس کے پاس ور ایعت رکھا ہے تو دونوں میں خصومت ندقر اردے گا ایابی رمدی نے اس کا اقرار کیا تو بھی میں تھم ہاورا کر قاضی کو بیمعلوم ہوا کہ بیدی کا ہاور قابض نے کواہ دینے کے فلال عائب نے برے پاس و دبیت رکھا ہے تو ان دونوں می خصومت ندہوگی بہال تک کے غائب حاضر ہواور اگر قاضی کومعلوم ہوا کے غائب نے اس ع ے عصب کر لیا ہے اور قابض کے یاس وو بعت رکھا ہے تو قابض سے لے کرمدی کے سروکروے گا اور باب الیمین میں فذکور ب كداكرة ابين نے كہا كديرے باس عائب نے ود بيت ركما باوراس كے باس كوا فيس بي توضم لى جائے كى اكراس خيسم كما اتو بری ہوگیا اور اگر کول کیا تو دعوی لا زم ہوگا اور اگر پہلامقرلذ آیا تو وہ مرا سے اسکنا ہے بھردوسرے مقرل سے کہاجائے گا کہ تو بلے مقرلہ پر نالش کرسکتا ہے اور اگر اس نے گواہ قائم کیے تو لے لے گا اور اگر گواہ نہ ہوئے توقعم لی جائے گی اگر ببلامقرار تسم کھا گیا تو ی ہو گیا اور اگر کول کیا تو اس کے ذمدلازم ہوگا بیٹے طیس ہے۔ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ ش نے بیگر غائب سے خریدا ہے تو تعم ار یائے گا بیداریش ہے۔

ایک فض نے دومرے کے مقبوضہ کمر پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا یا ایک سال سے فرید نے کا دعویٰ کیا یا شغد کا دعویٰ کیا پی بین نے کہا کہ یہ کمر میرا تھا ٹی بنے اس کوفلاں فتص کے ہاتھ فروخت یا ہمہ کر کے اس کے سرد کر دیا پھراس نے میرے پاس بیت رکھا ہے تو وہ خصومت سے ہری نہ ہوگا لیکن اگر مدعی اس کی تقدیق کر ہے تو ہری ہوگا یا قاضی کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ بیشن کہتا ہے تو خصومت اس سے دفع ہوجائے گی ہی اگر اس میں سے کوئی بات نہ ولیکن قابض نے تابع کے کواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں ، کہتا ہے تو خصومت اس بی وقت ہوجائے گی ہی اگر اس میں سے کوئی بات نہ ولیکن قابل نے تابع کواہ لیا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک کے لی اگر اس میر وقت اسپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک کے لیں اگر اس میر وقت اسپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک کا دیں جس کے دیت اسپنے گواہ لایا تو مقبول نہ ہوں گے اور اگر ملک کا دیں ہوئی چھوٹا تھا ہے تا

مطلق کے کوا والا یا تو مقبول ہوں گے اور اگر غائب نے مدی کی ذکری ہونے سے پہلے ملک مطلق کے گوا ہ دینے تو وہ مدی کے ساتھ مشکل کے کوا والا یا تو مقبول ہوں نے گوا ہ تا گوئی کی اور ہی کی گواہی کے دو مدعیوں کے ہو گیا کہ دونوں نے گواہ قائم کیے گھرا گر غائب نے قابض سے ایک مہینہ سے فرید نے کا دعویٰ کیا تو مدی کی گواہ کی ابطال کے واسطے مقبول ہوں گے اور مدی سے کہا جا گا کہ اگر تھے منظور ہوتو مقرلہ پراپنے گواہ دوبارہ بیش کراور اگر مدی نے کہا کہ یہ اور قابض نے کہا کہ جھے فلال محض نے دیا ہے تو الا دونوں می خصومت نہوگی کذائی الکانی۔ دونوں می خصومت نہوگی کذائی الکانی۔

ایک مخض نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا لیس اُس سے گواہ طلب کیے گئے ہیں جب دولور مدمی و مدعا علیہ قاضی کے پاس سے چلے گئے تو قابض نے غلام کو تیسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور ہاہم قبضہ ہو گیا پھر مشتری نے ہاراً کے پاس وداجت رکھا اور غائب ہو گیا پھر مدمی گواہ لایا ہیں اگر قاضی کو قابض کی بیر کت معلوم ہوگئی یا مدمی نے اس کا اقر ارکر دیا نہ قابض پر مدمی کے گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی۔

اگر قاضی کو علم نہ ہوااور نہ دی نے اس کا اقر ار کیا تو دی ہے کوا ہوں کی ساعت ہوگی اور اگر قابض نے اپنے اس فعل ک گواہ سنائے تو مسموع کے نہ ہوں سے نیکن اگر کوا ہوں نے بیر کوا ہی دی کہ مدی نے اس کا اقر ار کیا ہے تو ساعت ہوگی اور قابض ہے خصومت دفع کی جائے گی اور ہبد کے ساتھ اگر قبضہ ہو کیا اور صدقہ اس تھم میں بھز لدیج کے ہے بیڈنا و ٹی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک گھر پردوکی کیااورایک کواہ سایا پھر دونوں قاضی کے پاس سے پٹے گئے بھردیر کے بعد قاضی کے پاس آئے او مدالی دوسرا گواہ لا یا اور قابض نے اس امر کے گواہ دینے کہ قاضی کے پاس سے اُٹھ کر میں نے یہ گھر فلاں شخص کے ہاتھ فرو خت کرد بہرکردیا اور اس کے سپر دکر دیا ہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہ دی کہ بہرکردیا اور اس کے سپر دکر دیا ہوں نے گواہوں نے گواہ دی کہ مدالی ہوگئی نے دائوں کا اقراد کیا ہے تو الن دونوں میں خصومت نہ ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ بواور قابض نے اپنے فعل کے گواہ دینے تو قاضی ساعت نہ کرے گا اور خصومت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگر مدی نے دعویٰ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگؤ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگؤ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگؤ کے وقت دونوں گواہ قائم کے اور ان کی تعدیل ہوگؤ کے میں جا کر قائم کے باس سے جا کر فلاں شخص کے باس جا کر قائم ہو تو جا کہ میں ہوگوں ہے تھومت دفع نہ ہوگی ہے بیل میں دیوت دکھا ہوا تو جا بھن سے خصومت دفع نہ ہوگی ہے بیل میں ہوگی ہے جو کہ بات کی اس کا تو اس کا تو کو کی کے اس کا تو کو کہ کے باس کا تو کہ بات کی کو کا سی کو کی کے باس کا تو کہ کہ کو کو کا کہ کو کو کہ دیے کہ کا تو کہ کو کا کو کو کی کے باس کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کھوں کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

ایک مخف نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے اور مد عاعلیہ نے کواہ قائم کیے کہ دی نے اس کوفلال مخضر غائب کے ہاتھ فروخت کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہو گیا ای طرح آٹر کہا کہ فلال مخض کے ہاتھ فروخت کیا اور فلال نے میرے ہاتھ فروخت کیا اور فلال کا اس کے ہاتھ تھے کرنا اُس سے ٹابت نہ ہوسکا تو بھی بھی تھم ہے کہ کذائی الخلاصہ۔

اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلال کے ہاتھ فروخت کیایا بیفلال شخص کی ملک ہے تو

معبول ہوں سے بیفسول محادید میں ہے۔

ایک شخص کے دارمقبوضہ پرایک شخص نے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے مدی کے دعویٰ کے دفعیۃ میں کہا کہ میں نے اس کوفلال م شخص سے خریدااور تو نے اس بچ کی اجازت دی ہے تو بیدعاعلیہ کی ملک کا اقر ارٹیل ہے اور نہ اس سے مدعی کا دعویٰ دفع ہوگا میری ط اگر کسی نے ایک محف کے مقبوضہ کھر پراپنے ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے پس قابض نے کواہ سنائے کہ بیدارفلاں غائب کا ہاس نے مدعی سے خرید اہے اور جھے اس کا وکیل کیا ہے تو منتمی میں فدکور ہے کہ قابض کی گواہی مقبول ہوگی اوروہ وکیل قرار دیا جائے گااور اس سے خصومت دفع کی جائے گی اور غائب کے ذمہ خرید ارک لازم کی جائے گی بیفرآ وئی قاضی غان میں ہے۔

ہے و فرمایا کے میں اس کے کواموں کی کوائی تیول شکروں کا میجیط میں ہے۔

ایک فخض کے غلام مقبوضہ پر دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ بیغلام فلاں فخض کی طرف ہے میرے یا س ود بعت ہے ہی مدی نے کہا کہ غلام بھے دے اور اس فخض کو حاضر کرتا کہ بی اس پر گواہ جیش کروں ہی غلام دے دیا اور فلاں فخض کو بلانے عمیا ہی غلام مدی نے کہا کہ غلام مدی کے قبضہ بیس مرکبیا بھروہ فخص غائب آیا اور گواہ لایا کہ غلام میرا ہے جس نے قابض کے پاس ود بعت رکھا تھا اور مدی نے گواہ دیے کہ یہ بیران میں میں اغلام ہے کہ بیروکر سے بھراس میں اغلام ہے کہ بیروکر سے بھراس میں اغلام ہے کہ بیروکر سے بھراس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اگر غلام زندہ ہوتا تو مدی کو تھم کیا جاتا کہ غلام اس غائب کے سپر دکر سے بھراس

ر کواہ قائم کرے میمیط میں ہے۔

ایک مین کے ہاتھ میں ایک ہاندی تھی اُس کو ایک غلام نے قل کیا گیں اس کے عوض دیا گیا اور ایک مختص نے گواہ قائم کیے کہ باندی میری تھی اور قابض نے وربعت کے گواہ سنائے تو مدی سے کہا جائے گا کدا گرتو غلام طلب کرتا ہے تھے کوئی خصومت نہیں ہے اور اگر قیمت مانگما ہے تو خصومت کرسکتا ہے بیرکا ٹی میں لکھا ہے۔ اگر قاضی نے قابض پر ہائدی کی قیمت کی ڈگری کر دی اور مذکی نے قابض ہے وصول کر لی پھر عائب آیا اور اس نے دو بعت کا افرار کی نے مائی ہے۔ اور اس نے دو بعت کا افرار کیا تو غلام قابض سے لے لے گا اور قابض عائب سے وہ مال نے لے گا جواس نے مدکی کو ڈاٹھ دیا ہے لیمی یا ندی کی قیمت اور اگر ہاندی کو غلام نے آئی نہیں کیا بلکہ اس کا ہاتھ کا ث ڈالا اور غلام اس کے عوض دے دیا عمیا تو جب تک عائب حاضر نہ ہو قابض ومدی شن خصومت نہ ہوگی نہ غلام عمل اور نہ ہاندی علی ہے۔ قابض ومدی علی خصومت نہ ہوگی نہ غلام عمل اور نہ ہاندی علی ہے۔

غیر حاضری میں گواہ قائم کرنے کا بیان 🏗

اگر مال معین کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس نے غصب کرلیا یا ہیرے پاس سے لےلیا ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ بیمیرے
پاس فلاں عائب کی طرف سے پہنچا ہے بالا جماع خصومت دفع ہوجائے کی بیفسول عماد بیش ہے ایک غلام ایک فض کے قبعتہ ش ہے اس نے گوائی سٹائی کہ میں اس قابض کا غلام تھا اس نے جھے آزاد کردیا ہے اور قابض نے گواہ دیے کہ بیدفلاں فض کا غلام ہے اس نے میرے پاس وربیت رکھا ہے تو قاضی غلام کی آزادی کا تھم وے گا اور عدعا علیہ سے اس گوائی قائم کرنے سے جو اس نے قائم کی

ے خصومت دفع نداو کی بید خرو می ہے۔

پراگر معاعلیہ پرڈگری ہوگئی پھر غائب آیا اوردوکی کیا تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ تضاوونوں پرنافذ ہوگی کذائی الکائی والحیطین ذخیرہ کے دو کی القسق بھی تکھا ہے کہا کہ غلام نے ایک فض پردوکی کیا کہ ش اس کی ملک تھا اس نے جھے آزاد کردیا ہے لیس مالک نے کہا کہ ش نے جس وقت اس کو آزاد کیا اس وقت بیمیری ملک ندتھا کیونکہ بھی نے اس کوفلاں فض کے ہاتھ فرو فت کردیا تھا پھراس سے خرید لیا اور آزاد کرنے ہے پہلے بھے کرنے کے گواہ قائم کردیے تو گوائی مقبول ندہوگی اور اگر یوں جھڑا ہیں ہوا کہ مالک نے کہا کہ بیس بعد خرید نے کے آزاد کیا ہے تو غلام کا تول مقبول ندہوگی اور اگر ایس ہے تو غلام کا تول مقبول ہوگا بیمیط بھی ہے۔

اگر قابض پرا بے فعل کادمویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے نہیں ہوئے ہیں مثلا اس سے بزار درم عل خرید نے کا دمویٰ کیا اور

رم دے دینااور قبضہ کرلیما بیان نہ کیا گہی قابض نے کواود ئے کہ بدفلاں عائب کا ہے جھے اس نے وربیت دیا ہے یا بی نے نصب کرلیا ہے تو بالا تفاق خصوصت اس سے دفع نہ ہوگی اور اگرا ہے عقد کا دعویٰ کیا کہ جس کے احکام پورے ہو بچے ہیں مثلا خرید نے کے دولیا ہے تو بالا تفاق خصوصت اس سے دفع مدولیا ہے تھے وربیت بھی وام دے دیا اور بھی جب نے تاور کھی خان میں ہے۔ بعض نے کہا کہ خصوصت دفع ہوجائے گی اور بھی سے بے کہ یہ فان میں ہے۔

ایا ہے تو اس عب اختلاف ہے بعض نے کہا کہ خصوصت دفع ہوجائے گی اور بھی سے بے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک خف کے مقوضہ غلام پردوئی کیا کہ بن نے اس کو قابض نے ہور کواہ قائم کے اور قابض نے گواہ دیے کہ جھے خلال خفس نے ود بعت ویا ہے تو خصومت اُس سے دفع نہ ہوگی پھر اگر قاضی نے ہنوز مدی کی ڈگری نہ کی تھی کہ معرالہ یعنی مائر ہوا اور قابض کی تھید ہیں گی تو تو ضی غلام اس کو دلواد سے گا پھر اس پر مدی کی ڈگری کرد سے گا اور مدی سے دوبارہ گواہ ہیں نے کرائے گا کہ مقرلہ پر دوبارہ ہیں گر اور اگر مالکہ غلام نے اس کے واو قائم کیے کہ بیمرا غلام ہے بی نے اس کو ود بعت ویا تھا یا دو بعت ویا تھا یا دو بعت ویا تھا یا کہ خواہ مقبول ہوں کے اور مدی کے گواہ بالل ہوجا کیں گر ہی اگر مالکہ غلام نے گواہ دیے کہ بیمرا غلام ہوجا کی دیور کے اور مدی کے گواہ قائم کے کہ بیمرا غلام ہوجا کی دیور کی اور مدی کے گواہ قائم کے کہ بیمرا غلام کے گواہ تا کہ اور مدی کے گواہ قائم کے کہ بیم اگر مالکہ غلام ہوگا ہوں گے اور مدی کے دور مدی کے تو مقبول ہوں گے اور ماگر ڈگری ہوئے سے پہلے چیش کے تو مقبول ہوں گے اور اگر ڈگری ہوئے سے پہلے چیش کے تو مقبول ہوں گے اور مدی کی دور کے سے خلامہ بیمل ہوں گا مدیس ہے۔

اگر مدی خرید نے قابض سے خرید نے پرایک کواہ فیش کیااور قابض نے اقرار کیا کہ بیفام فلال فیف کا ہاس نے جھے اور ہوت دیا ہے گھر ہنوز مدی نے دوسرا کواہ قائم نہ کیا تھا کہ فلال فیف غائب حاضر ہوااور اس نے قابض کی تعمد بن کی اور قاضی نے ، و بعت دیا ہے گھر ہنوز مدی نے دوسرا کواہ قائم کیا تو اس کی ڈگری کر دی جائے گی اور فلال فیف پر پہلا گواہ دوبارہ بیش کرنے کی تعلیف اُس کو نہ دے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نہ فیف عائب جو کواہ دوبارہ بیش کرنے کی تعلیف اُس کو نہ دے جائے گی اور اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ قابض ہوگا نہ فیف عائب جو

ماضر ہوا <sup>لی</sup>ے بیمیط میں ہے۔

مدی خرید نے اگر قابض پر گواہ نہ قائم کے یہاں تک کہ قابض نے اقر ادکیا کہ یہ فلاں غائب کا ہے پھر مقر لہ عاضر ہوااور اس کے قول کی تصدیق کی اور فلام اس کودلایا کیا پھر خرید کے مدی نے مقر لہ پر گواہ قائم کیے اور ڈگری ہوئی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی وہ مقر لہ ہوگی وہ مقر لہ ہوگی ہے ایک فض نے ایک فض پر ایک کپڑے کا جواس کے ہاتھ میں ہے دھوئی کیا کہ بیمراہ میرے پاس فلال غائب کی دد بیت میرے پاس سے فلال غائب نے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دینے کہ بیمرے پاس فلال غائب کی دد بیت ہے تو قابض سے خصومت دفع نہ ہوگی اور مدی کی ڈگری کر دی جائے گی اور بیکم استحسانا ہے بید ذیرہ میں ہے۔ ایک فض نے دومرے کے مقبوضہ کپڑے پر دولی کیا کہ بیمرا کپڑا ہے جمعے نلال غائب نے فصب کرلیا ہے اور اس پر گواہ پیش کیے اور قابض نے کہا کہ میرے پاس اس فلال غائب نے وہ بیت رکھا ہو قان دونوں میں خصومت نہ ہوگی اگر چہ قابض نے اپ پاس دو بیت ہونے کے گواہ نہیں کے بول بیر چیوا میں ہے جول میں ہے۔

فتاوي عالمكيري ..... جلد 🛈 كتاب الدعواي

وصول کرتے کا دکیل کیا ہے تو ہوسکتا ہے ہیں اگر مدی نے قابض ہود بعت رکھنے پرتم طلب کی قطعی تم لی جائے گی اور اگر قابور
نے کہا کہ جھے فلال مخفی کے دیکی نے ود بعت دیا ہے تو ہدون کو اہوں کے اُس کی تعمد این نہی جائے گی ہے کائی جی ہے اگر گوا ہور
نے کواجی دی کہ جمرو نے یہ پا عمری اس کے پاس ود بعت رکھی ہے اور کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں کر حروکوس نے دی ہے اور قابض نے کہ با عدی عبداللہ نے دی ہے تو مد عا علیہ جی خصوصت نہ ہوگی اور قابض پرتم نہ آئے گی اور اگر گوا ہوں نے کہا کہ با ندی عبداللہ نے عمرو و نے دی ہے تو خصوصت دفع نہ ہوگی اور قابض نے کہا کہ جھے عمرو نے دی ہے تو خصوصت دفع نہ ہوگی لی اگر اس نے کہا کہ مدعی ہے تم کی جائے کہ جھے عمرو نے اس کو ود بعت نہیں دی ہے تو علم پرتم کی جائے گی اور اگر مدی نے درخواست کی کہ مدعا علیہ ہے تم کی جائے کہ جائے گی وار اگر مدی نے درخواست کی کہ مدعا علیہ ہے تم کی جائے کہ جو عمرو نے اس کو ود بعت نہیں دی ہے تو علم پرتم کی جو خات کی بی خلاصہ جس ہے۔ اگر خلام نے گواہ میک کے دیا تو مقبول نے گواہ کے کہ فلال محفی نے بھے آزاد کر دیا ہے اور قابض کے درمیان حیاد لہ نے گاہ رہ اور استحسانا فرق کیا جائے گاہ ورغلام نے دو بارہ اس پر گواہ پیش کے تو آزاد ہو جائے گاہ درخواست کی گھران کے گائے کہ بھاگ نہ جائے اور جب غائب حاضر ہوا اور غلام نے دو بارہ اس پر گواہ پیش کے تو آزاد ہو جائے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کی گواہ نے گاہ درخواس کا خلام درہ جائے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کی گھران کے گام کے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کا خلام درہ جائے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کے گاہ درخواس کی گواہ کی گاہ درخواس کی گھرانے کی میں ہے۔

ای طرح اگر قابض نے گواہ سنائے کہ جھے فلا ال دوسرے فض نے ود بعت رکھنے کودیا ہے تو بھی وہی تھم ہے بہ فلا صدی ہے۔ اگر فلام نے دعویٰ کیا کہ جمی اصلی آزاد ہوں تو غلام کا قول معتبر ہوگا ہیں اگر قابض نے گواہ چیش کیے کہ بیملوک ہے اور فلال شخص نے میرے یاس ود بعت رکھا ہے تو مقبول ہوں گے اور اگر فقط ود بعت رکھنے کے گواہ سنائے تو مقبول نہ ہوں گے ہونا ف کمرکی صورت نے میرے یاس ود بعت رکھا ہے ہونا فسام کے کہ اگر ایسا فلاف ہوتو اس کے ہر فلاف تھم ہے اور اگر قابض نے مملوک ہونے اور ود بعت رکھے کے گواہ دیئے اور فلام نے اصلی آزاد ہونے کے گواہ دیئے قالم سے قبل لے کے کر دونو ال جس جدائی سے کردی جائے گی بیکا فی جی ۔

ایک فض کے تعنہ کی ایک غلام ہے ہی ایک فض نے دوئی کیا کہ اس نے میرے ولی کو خطا ہے آل کیا ہے اور قابش نے کو او پیش کے کہ یہ غلام فلاں فخض کا ہے اس نے بچھے ور بعت دیا ہے تو خصومت اس سے دفع ہو جائے گی یہ فلا صہل ہے۔ اگر ایک فخض پر دوئی کیا کہ بیس نے تھے سے خلام استانے واموں کو فریدا ہے اور بائع بھے سے انکار کرتا ہے ہی مرگ نے فرید پر گواہ قائم کیے بیس بائع نے دفعہ میں کہا کہ تو نے یہ غلام اسب عیب کے بچھے والی کر دیا اور اس پر گواہ قائم کیے تو ایسا دفعیداس کی طرف سے جے اور اس پر گواہ والی کی ساعت ہوگی یہ مجیل میں ہے۔

ایک فخض نے دوسرے پردگوئی کیا کہ اس نے میرے ہاتھ یہ باندی فروخت کی اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہڑلز فیص فروخت کی ہیں مشتری نے فراہ قائم کے فیراس کی ایک انگی زائد پائی اوروائیس کرنا جابی ہیں بائع نے گواہ قائم کے میں فروخت کی ہیں مشتری نے فراہ قائم کے فواہ قائم کے میں نے تمام میب ہے ہراہ وت کرلی ہو قوبان نے کواہ مقبول نہ ہوں کے گذائی شرح الجام الله بوسف رحمت الشعلیہ کے زدیک مقبول ہوں کے گذائی شرح الجام الله بوسف رحمت الشعلیہ کے زدیک مقبول ہوں کے گذائی شرح الجام للصدر الشہیدایک فخض کے قبد میں ایک محدود چیز ہاں پرایک فخص نے دعویٰ کیا اور کہا کہ بیشری ملک ہے میرے باپ نے تیرے ہاتھ میرے بالغ ہونے کی حالت میں فروخت کی ہے قوبدگی کا قول معتبر ہوگا یہ فسول محادیہ میں ہے۔

میں فروخت کی ہے اور قابض نے کہا کہ تیری نابالنی کی حالت میں فروخت کی ہے قوبدگی کا قول معتبر ہوگا یہ فسول محادیہ میں ہے۔

میں فروخت کی ہے اور قابض نے کہا کہ تیری نابالنی کی حالت میں فروخت کی ہے قوبدگی کا قول معتبر ہوگا یہ فسول محادیہ میں مقب

یے مینی ضائن تاکہ جب حاکم طلب کرے تو دوائل کو حاضر کرے اور اگروہ بھاگ جائے توائل سے اس کا منان لے اس تولہ جدائی لینی مقدمہ کے فیصلہ و نے تک کے لیے بالفعل میں وگا پھر جو کھٹا بت ہوتا ام مئلد فذكوره ميل رائبن كامرتبن سے زرربن وے كرچيم الينا 🖈

ایک فخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہاندی خریدی اور وہ الی الی تھی استے داموں کو خریدی اور اس پر قصہ کیا اس کے اٹا کر کے بعد قصہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور اس پر دام اداکر دینا واجب ہیں اور بیا قر ارکر چکا ہے اور گواہوں نے معاعلیہ پر اس کے اٹا کر کے بعد ایسے بی گوائی دی پس معاعلیہ نے دفعیہ میں کہا کہ تو جھوٹا ہے کہ ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے حالاتک وہ بائدی زغر وفلاں شہر میں موجود و مجھا ہے تو فر مایا کہ معنی ہو ہود و مجھا ہے تو فر مایا کہ اس سے دفعیہ بیس ہو ہود و مجھا ہے تو فر مایا کہ اس سے دفعیہ بیس ہوسکتا ہے بید فیر و میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے پرنست آیک دار کے جواس کے تبعد شی تھابٹر اکلاخرید خید نے کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے مدی کے دعویٰ کے دفعہ بین کہا کہ بین کیا کہ جو تی میر سے ادراس کے دعویٰ کے دفعہ بین کہا کہ بین کیا کہ جو تی میر سے ادراس کے دومیان قراد پائی تھی ہم نے اس کا اقالہ کے کہا اورائی طرح اگر مدی نے ابتدا سے معاعلیہ قابین پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور پائی سئلہ کی بھی صورت ہوئی تو بھی دفعہ بی ہے اورائی طرح اگر مدی نے مدعا علیہ کے جواب بین کہا کہ تو نے افرار کیا ہے کہ تو نے بھی سئلہ کی بھی صورت ہوئی تو بھی دفعہ بی ہے اورائی طرح اگر مدی نے مدعا علیہ کے جواب بین کہا کہ تو نے افرار کیا ہے کہ تو نے بھی سئلہ کی بھی دفعہ بی کہ اور کی ایک کھی اور کی ایس اس کے کواہ موجود بیں تو ایا م جمد رحمۃ اللہ علیہ نے استحانا فر مایا کہ معاعلیہ کے قیمنہ میں ہوڑ دیا جائے گا اور کیل جائے گا اور کین دن کی جائے گی ہیں اگر مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کی تو خیر قیمنہ کی جوڑ دیا جائے گا اور کین اس مکان کا بائغ دشتری ہوا اسلے کی ہیں اگر مدی نے اپنی رائین نے درتین دے کر تین دو کی بھی دورتین دے کر تین بوگیا ہے تو درتین دے کر تین دو کی دورتین دے کر تین ہوگیا ہے تو درتین دے کر تو درتین دے کر تین دو کی دورتین دے کر تو درتین دے کر تو ایس نے دورتین دے کر تو درتین دو کر ایس کی دورتین دے کر تو درتین دو کر ایس کی دورتین دے کر تو درتین دو کر این دورتین دے کر تو درتین دو کر ایس کی دورتین دے کر تو درتین دو کیا ہو دورتین دے کر تو درتین دو کر ایس کی دورتین دے کر تو درتین دورتین دے کر تو درتین دو کر ایس کی دورتین دی کر تو درتین دورتین دیں کہا کہ تو درتین دورتین دے کر تو درتین دورتین دورتین دورتین دورتین دورتین دورتین دورتین دورتین دی کر تو درتین دورتین دے کر تو درتین دورتین 
ورنه عماس پردے دیا جائے گار قاوی قاض فان سے۔

ایک خف کے دارمقوضہ پردعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے دفعیہ میں کہا کرتو نے اس سے پہلے اقر ارکیا ہے کرتو نے بیددار میرے ہاتھ فرو خت کیا ہے ادر مدی سے تم لینے کا قصد کیا تو اس کوا ختیار ہے اور اگر مدی کے اس اقر ارپر کواہ دیے تو بھی مقبول ہوں گے اور دعویٰ مدی مندفع ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک دیوار پردوئ کیا کہ بیمیری ملک ہے کونکہ ٹل نے اس کوفلال فخض ہے فریدا ہے ہی قابض نے کہا کہیں میری ملک ہے کونکہ ٹل نے بھی اس سے فریدا ہے ہی مدخریدا ہے اور کواہ قائم ہے کونکہ ٹل نے بھی اس سے فریدا ہے ہی مدخریدا ہے اور کواہ قائم کے ہوئے تھی اور کرا گئی ہے گئی ہی ہوئی کا جو کے کہا کہ جو کے فو سے فی دومری تھے کے واسطے بعد شرط ہے۔اگرایک مال معین کا جو ایک فنص کے بعد میں ہے دور کی کہا کہ ٹل میں ہوتو بعد بھے کے فو سے فریدا ہے اور قابض نے کہا کہ میری ملک میں ہی ایک فنص کی تعدیل کے میں ہے میں اس میں میں ہوئی کہا کہ ٹیری میں آس فنص کی نے دی دونر ہوئے کہ جب سے ای فنص سے جس سے می فرید نے کا دوئی کرتا ہے فریدا ہے اور گواہ قائم کے تو یہ چرمعین آس فنص کی ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور اگر چھی تاریخ والے نے آس سے کہا کہ ٹیری بھی بلور تلجیہ اسمی اور میری تھے بعداس کر سے ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور اگر پہلی تاریخ میا تھی اور میری تھے بعداس کر سے ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور اگر پہلی تاریخ دوسرا

ایک جنم بر ہان لایا کہ بیر چیز میر ہے ہا ہے جھے میراث لی ہے ہی مطلوب بر ہان لایا کہ اس کے باب نے زندگی میں اقرار کیا کہ اس کا اس میں کچھی ترین ہے بیدی کے اس اقرار کے گوا والایا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی یا موت کے بعد اقرار کیا کہ اس نے اپنے بان چین کی کہ دی نے بان ہیں کی کہ دی نے بان اس جیز کا اور اس کی نہی یا اقرار کیا کہ اس کا اس میں پیچھی ترین ہے یا کہ می اس کا حق نہ تھا اور و ہاں اس جیز کا موجود ہے تو مدی کی گوائی باطل ہوگی اور اگر و ہاں کوئی واعید دار نہ ہوتو یا طل نہ ہوگی بیدوجیز کر دری میں ہے ایک دار پر اپنے باپ ہے میں اس کے جاتھ اسے کو بچا ہے اور بی اس می جاتھ اسے کو بچا ہے اور بی اس می جے بیفسول مجاور بی اس میں ہے۔

نے اس محض ہے خریدا ہے اور گوا و قائم کی تو بعض مشارکنے نے کہا کہ می ہے اور بی اس میں جے بیفسول مجاور بی ہے۔

ایک فض نے دار مقبوضہ پر میراٹ یا بہد کی وجہ ہے دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے دفعیہ اس طرح کیا کہ میں نے اس کو مدی ہے خرید لیا ہے اور مدی نے اس طور ہے دفعیہ کیا کہ ہم نے اقالہ کرلیا ہے تو دفعیہ کا دفعیہ حج ہے یہ وجیز کردری میں ہے۔ ایک فخض کے فیصلہ میں ایک دار ہے اس پر ایک فخض نے آ کے دعویٰ کیا کہ اس کا باپ ہر گیا اور بیددار اس کے داسطے میراث چھوڑ ا ہے اور گواہ قائم کے انہوں نے گوائی دی کہ اس مدی کا باپ مراد حالیکہ بیگر اس کے قصد میں تھا چراس ماعلیہ نے اس کی وفات کے بعد اس کے انہوں نے گوائی دی کہ اس کی وفات کے بعد اس کے توزیف کی کہ دارٹ یا اس کی زندگی میں لے لیا اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ دارٹ یا اس کے باپ نے اقراد کیا کہ بیدداد اس کانہیں ہے قاضی تھم دے گا کہ گھر اس دارٹ کو دیا جائے بیجیوا میں ہے۔

قال المرجم

عفا مالقدتعالی عنداس مسلم میں گواہوں نے مدی کے باپ کی موت کے وقت خالی اس کا قبعنہ بیان کیااور ملک نہیں کی لہذا وارث کو دلانا شاید قبعنہ کا تھم ہوگا نہ ملک کا واللہ اعلم ۔ایک مخف کے قبعنہ میں ایک چیز معین ہاس پرایک مخف نے وعویٰ کیا کہ یہ میرے باپ کی تھی اس نے انتقال کیااور میرے واسطے میراث جھوڑی اور قابض نے کہا کہ تیرے باپ نے جھے وو بعت ویا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مرحمیا یا نہیں تو منتقی میں ندکور ہے کہ خصومت دفع نہ ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے پرزمین کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ بیز مین فلاں شخص کی تھی وہ مرحمیا اور میری فلاں مہن کے واسطے میراث چھوڑی پھروہ بہن میری مرحمی اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہ قائم کی تو ساعت ہوگی ہیں اگر مدعا علیہ نے دفعہ میں کہا کہ فلاں عورت اس شخص مورث سے پہلے مرحمی ہے تو دفعہ تے ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

عورت نے اپنے شو ہر کے دارتوں پر میراث اور مہر کا دعویٰ کیا اپس دارتوں نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ ہمارے باپ نے اپنی موت سے دو برس پہلے اس کواہے او پر ترام کیا ہے اورعورت نے ان کے دفعیہ میں کہا کہ شو ہرنے اپنے مرض الموت میں اقر ارکیاہے کہ میں اس پر طلال ہوں تو یہ دفعیہ تنجے ہے میرمجیط میں ہے۔

متبول ہوگی میفاوی قاضی خان میں ہے۔

دوسرے محص پردمویٰ کیا کہ برے باپ کا جھ پراس قدر مال تھا اس نے اس میں سے کچھ وصول نیس کیا تھا کہ مرکیا اور سے م سب جھے میراث میں طا اس واسطے کہ میرے باپ کا سوائے میرے کوئی وارث نہیں ہے اور مدعا علیہ نے دفعیہ لیس کہا کہ تیرے باپ نے اپنی زندگی میں فلاں مخص کو جھے پراتر ادیا تھا اور میں نے حوالہ قبول کرلیا اور جو کچھ جھے پر تھا وہ میں نے تنال لہ کودے ویا اور میں ان کی زندگی میں فلاس محتال لہ کودے ویا اور میں اس کی تھد ایس کی تھد ایس کی تو خصومت دفع نہ ہوگی جب تک کہ حوالہ کے گواہ قائم نہ کرے پھر بعد گواہ قائم کرنے کے دو کی و

خصومت وفع ہوجائے گی بدد خرہ میں ہے۔

ل يعنى مرى كرو و وفع كرت كونت مان كياب، السلام والمختص جس كواسط كى في والدين ار الى قول كى مواا

بول کہا کہ اس نے اس مورت کوطلاق دے دی تھی تو دفعہ سے نہیں ہے کیونکہ احمال ہے کہ طلاق رجعی ہواور رجعی طلاق سے زوجیت قطع مہیں ہوتی ہے ہی وارث ہوسکتا ہے بیوجیو کر دری و خلاصہ میں ہے۔

عورت كامبرسمي كادعوى كرنا 🖈

ایک عورت نے اپ شوہر پرمہر مقرر کا دعویٰ کیا اور شوہر نے وقعیہ علی کہا کہ اس عورت نے اقر ارکیا ہے کہ نکاح ہدون مہر کے واقع ہواتو وقعیہ سے ہواتو وقعیہ ہوائی کر مطلقا مہر کا دعویٰ کرتی تو مجھ نہوہ فالم مام ) کذائی الخلاصہ قلت لی انہا ادعت المہر المسے ۔ ایک شف کے باپ کی بیوی کے بعض کے باپ کی بیوی کے بعض کے باپ کا ترکہ ہوا وہ کو رہ نے کہا کہ بیتیر ہے باپ کا ترکہ ہوئی گا تھی ہوئی ہوئی کیا کہ بید میر ہے اور تو نابالغ تھا تو ید وقعیہ سے بشر طبیکہ کو اہوں سے بیام شابت کی تعالیم میں ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گیا کہ وہ اس کا غلام تھا اور اسے اس نے آزاد کر دیا تھا ہی میں ہوئی ہوئی گیا کہ وہ اس کا غلام تھا اور اسے اس نے آزاد کر دیا تھا ہی میت کی ولاء کی ہوئی ہوئی گیا ہوئی کہ بیٹھی اسلی آزاد ہے تو ولا والاصل میں نہ کور ہے کہ بیاڑ کی گی گوائی مقبول ہوگی بینا وی فان میں ہوئی خان میں ہوگی بینا وی تا ہوئی تا وی تا ہوئی تا وی تا ہوئی خان میں خان میں ہوئی کی گوائی مقبول ہوگی بینا وی تا ہوئی خان میں خان میں ہوئی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی خان میں ہوئی میان میں ہوئی تا ہو

ایک محض مر گیا اوروو نابالغ لڑ کے چھوڑ ہے اور ہرلڑ کے کا قیم علیرہ ہے اور ایک قیم کے بھند ہیں ایک گھر ہے کہ اس کے زعم میں یہ گھر اس نابالغ کا ہے جواس کی ولایت میں ہے اس پر دوسرے نابالغ کے قیم نے دمون کیا کہ بیددار جو تیرے بھند ہیں ہے اس کا وصال نابالغ کا ہے جس کا ہیں قیم ہوں بسبب اس کے کہ بیسب گھر دوٹوں نابالغوں کے باپ کا تھا وہ مر گیا اور دوٹوں کے واسطے میراث چھوڑ ا ہے ہی تو آ دھا میرے حوالہ کرتا کہ ہیں اپنے تابالغ کی طرف ہے اس کی حفاظت کروں ہی تیم مدعا علیہ نے گواہ پیش کیے کہ ان دوٹوں نابالغوں کے باپ نے اپنی زندگی ہیں اقرار کیا کہ یہ گھر سب اس نابالغ کی طلب ہے جس کا ہیں متولی ہوں تو مدی کا وی کوئی وفع ہوجائے گا پھرا کر مدی قیم نے دفعہ ہیں اس امر کے گواہ پیش کیے کہ تو نے اس ہے پہلے آ دھے گھر کا اپنے تا بالغ کے واسطے بسب میراث کے دوکوئی کہا تھا اور اب تمام گھر کا اُس کے واسطے اور وجہ سے دموئی کرتا ہے تو بسب تناقص کے مدعا علیہ قیم کا دموئی دفع بوجائے گا مید فیر وہیں ہے۔

جم الدین نمی رحمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ بچازاداولا دینے عصبہ وینے کی جہت ہے کی میت کی میراث کا دعویٰ کیا اور دادا تک نام بتام نسب ذکر کر کے اس کے گواہ پیش کیے اور نسب ومیراٹ کے متکر نے اس امر کے گواہ پیش کیے کہ میت کا دادا فلال مختص ہے علاوہ اس کے جس کو مدگ نے ثابت کیا ہے تو بیٹے رحمہ اللہ نے قرمایا کہ اگر مدعی کی گوا بی برحکم قاضی ہو چکا ہے تو نافذ ہوجا ہے گااور مدعی کی گوا بی باطل نہ ہوگی اور نہ دعویٰ دفع ہوگا اور اگر تھم نیس ہوا ہے تو بسبب تعارض کے قاضی کسی گوا ہی پر فیصلہ نہ کرے گا یہ مدد

ایک فض نے میت کی میراث کا دعویٰ کیااور بیان کیا کہ دی میت کے باپ کی طرف سے بچا کا بیٹا ہے اور جداعلیٰ تک نام نسبی ذکر کیے ہیں دعا علیہ نے گواہ قائم کیے کہ دی کا باپ اپنی زندگی ہیں کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کا ماں کی طرف سے بھائی ہوں نہ باپ کی طرف سے تو دعا علیہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر دعا علیہ اس امر کے گواہ قائم کرے کہ کس قاضی نے ماں کا نسب سوائے اس کی طرف سے تو دعم علیہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر دعا علیہ اس کے برخلاف ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے کہ ایک شخص اس کے جس کو دی گواہی خان میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دار پراپنے باپ سے ادے چھوٹ کی وجہ سے دعویٰ کیا مجرک قدر مال معین پرصلی کر لی مجرمہ عا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے بائع

نے بیگر تیرے باپ سے خرید اے توساعت ندہو کی بیطلام میں ہے۔

ایک انگورکا باغ جوایک فض کے قبضہ ہے اس پر دھوئی کیا کہ میدیری مال کومیر ہے ناتا ہے میراث پہنچا ہے اور کہا کہ میرا
مجھ ہے اور میری مال کا تام حرہ ہے اور اس کا باہ مجھ ہیں الحارث بن سامتے ہے لیس دعا علیہ نے کوا ہ قائم کے کہ پہلے اس ہے دگی کہ تا اللہ میں میں نیس بی نیس کے دیس کے دیس کا بیٹا ہول تو شمل الاسلام اوز جندی ایسے مسائل میں بیٹوئی دیے تھے کہ اس ہے دی کا دیو کی مند فع ہوگا اور دعا علیہ کی گوائی اس کے دیو سے بیٹے مواب ہے بیض مشائے نے ان کی جعیب کی ہے اور ایسا ہی طبیر کے اور ایسا ہی فلیس مرعینا کی فتو ہے و یہ تھے اور ایسی تعاریز دیک صواب ہے بیضول محاد یہ بیٹے میں موال کیا اور دی گوئی نے دیوگی اور ایسا ہی کہ تو ہوئی ہور ایسی کے بیٹون مول کیا اور دی کھوٹی نے دیوگی میں موسل کیا اور دی کھوٹی نے دیوگی سے کھوٹیس و مول کیا اور دی کھوٹی نے تو ہوئی میں میں ہی کھوٹیس و مول کیا اور دی کھوٹی تو تو بید ہی میں میں کہ کھوٹیس و مول کیا اور دی کھوٹی تو تو بید ہی میں میں کہ کھوٹیس و مول کیا اور دی کھوٹی تو تو بید ہی میں میں کہ کھوٹیس و مول کیا اور دی میں ہوگی ہیں تام کا باب احمد ہو تو بید گی میں اس کھوٹی تو تو ہوئا ہے تو اس کے تبضہ مشائے نے افتیار کیا ہے اور دیر مسئلہ واقعہ نو کہ کہ ہیں ہوگی کی اور کہ میں کوئی کیا اور دیر عاطیہ نے دیوگی کیا کہ میں نے بیکر اپ بیا ہو سے خوید اس کے تو بیل کہ میں ہے کہ کہ ہوئے کا اس میں میں نہ تھا کھر در عاطیہ نے دیوگی کیا کہ میں نے بیل ہوئی تو اس کے تو بیل ہے ایک میں ہوگی کی دول ہے ان کوئی کے دولے بیل ہوگا ہے ذیرہ میں ہوگی کی کہ میں ہوئی کی میروں کہ کوئی کیا کہ میں ہوئی کے دیوگی کیا کہ میں ہوئی کے دولے کا اس میں تی نہ تھا تھر اس کیا گوئی کے میں نے اپن دعا علیہ نے دی کے دیوگی کے دولے میں کہ کہ ہوئی کہ کہ میں ہوئی کے دیوگی کی میروں کیا کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی کہ میں ہوئی کے دیوگی کیا کہ میں ہوئی کے دیوگی کیا گوئی کے دولے میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی کہ کہ میں ہوئی کے دیوگی کی میروں کیا کہ میں ہوئی کے دیوگی کے دولیوں کہا کہ میں ہوئی کے دیوگی کی میروں کیا گوئی کے میروں کے دیوگی کی میروں کیا گوئی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے دولی کیا گوئی کے دیوگی کی دولی کیا گوئی کے دیوگی کی میروں کیا گوئی کے دیوگی کیا گوئی کے دیوگی کیا گوئی کے

ایک کرروتوکی کیا ہیں معاعلیہ نے کہا کہ میں نے تیری ٹاپنی میں یہ کھر تیرے وصی سے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور سی کا ٹام ندلیا یا فلاں مخص نے تیری ٹابالنی میں ہا طلاق قاضی میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور قاضی کا ٹام ندلیا تو اس کے دفعیہ ہوئے میں مشامح کا اختلاف ہے اور اگر قاضی یا وصی کا ٹام لے لیا تو ہالا تفاق دفعیہ تھے ہے بیضول ٹا دبیش ہے۔

ایک مخص نے ایک محدود پر جوایک مخص کے بقد میں ہے دعویٰ کیا کہ محدود مجھے اور میرے فلاں بھائی کو جوعائب ہے باپ •

کرتر کہ سے میراث بیٹی ہے ہی مدعا علیہ نے مدی کے دفعیہ ش کہا کہ تیرے مورث فلال مخض نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا تھا کہ مری لیٹین مداما کر کا سے آتا بعض نے کا کرسے فیصحے میں مہر صحح سے خصص

ميرى يعنى معاعليدى ملك إق بعض نے كما كديد فعيد يح إدريمي اسح بيذ خروم م بـ

پراگر مرق کا بھائی غائب آیا اور جودفعید عاطیہ نے پیش کیا تھا اس کواس طور سے دفع کیا کہ معاطیہ نے ہمار سے ہا۔

کر نے کے بعد اقرار کیا کہ بیٹ محدود ہمار سے باپ کا ترکہ ہے تو بید عاطیہ کے دعو سے کا دفعیہ ہے اور اگر معاطیہ نے ابتدا۔
مورث کا اقرار اپنے ملک ہونے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ بید ہوئی کیا کہ وارث نے بیمحدود میری ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس کے تھم میں اختلاف ہے بعض مشائ کے کنزو یک بید فعیہ ہواور بعضوں نے کہا کہ اس میں تنصیل ضرور ہے بعنی اگر یوں کہا کہ تو نے میر ملک ہونے کا اقرار کیا اور میں نے تیری تصدیق کی تو دفعیہ ہے کہ اگر اور کیا کہ میں نے تیری تصدیق کی تو دفعیہ ہے کہ اگر اور کیا کہ میں نے تیری تصدیق کی تو دفعیہ ہے کہ اگر اور کیا کہ میں نے تیری تصدیق کیا کہ دور ہمار سے باپ کا ترکہ ہے دور ایمائی غائب آیا اور دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ نے ہمار سے باپ کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہ بیہ شیمید وہ ہمار سے باپ کا ترکہ ہے اس دفعیہ کی ساعت نے وگل میں ہے۔

ایک مورت نے دموئی کیا کہ علی اس میت کی بنی ہوں جھے اس کے ترکہ علی سے اس اس قد رہینچتا ہے ہی میت ہے وارثوں نے کہا کہ تو جموئی ہے تو نے میت کے مرنے کے بعد اقر ارکیا کہ (بندہ اس مردہ بودم دے مرا آزاد کردہ است) تو دفعہ ہنگیں ہے میذ فیر میں تکھا ہے۔ ایک فیص کے قبضہ کی آیک فیص نے دموئی کیا کہ تو نے بھے سے بیز مین فرید اس برا کیک فیص نے دموئی کیا کہ تو نے بھے سے بیز مین فرید اس کی بھے اور پر دکر نے پر مجبور کیا گیا تھا اور اس پر گواہ قائم کر کے ذھین والی لینی جاس ہی مدعا علیہ نے کہا کہ بات بج محمی جوتو نے کہا گیا گیا تہ ہوتا سے دور اور اور گی تو تو نے بیری میرے ہاتھ اس قدر داموں کو خوشی ورضا مندی سے قرو خت کرو اور اس پر گواہ قائم کے تو قاضی مدعا علیہ کے گواہوں پر ڈگری کردے گا اور مدمی کا دموئی دفع ہوجا سے گا یہاں تک کہ وہ والی ٹیس کر سک

ایک میں نے دوسرے پرایک زین کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے قریدی ہے اور آخر دعوے میں کہا کہ ایسانی مدعاعابہ فی میرے ہاتھ قرو خت کرنے کا اقرار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کیے کہ میں اس اقرار ہے میں مجبور کیا گیا تھا تو یہ وفعیہ مجبور کیا گیا تھا تو یہ وفعیہ مجبور کیا گیا تھا تو یہ وفعیہ مجبور کیا گیا ہوا ور میں مجبور کیا گیا ہوا ور مجبور کی اگر تھے کہ اس سے خوشی سے بڑھ میں مجبور کیا گیا ہوا ور مجبور کی اگر تھے کہ اقرار میں ہوتو اس سے خوشی سے بڑھ میں مجبور کیا گیا ہوا ور مجبور کی جائے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ کیا گیا ہوں ہے کہ موگا یہ مجبور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ کے اور کیا میں کا مقبول ہوں کے اور دفعیا میں جانے کیا گا کے کہ مور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں گے اور دفعیہ کیا گیا گواہ کے کہ مور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں کے اور دفعیہ کیا گواہ کیا کہ کو دور کے کا کو دور کیا کہ کو دور کے جانے کے گواہ دیتے تو مقبول ہوں کے دور کیا کہ کو دور کیا گواہ کے کہ کو دور کیا کہ کی کے دور کے کہ کو دور کے کیا کہ کو دور کے کا کہ کو دور کے دور کے کو دور کے کو دور کے دور کے کا کہ کو دور کے کا کہ کو دور کے کے دور کے کا کو دور کے دور کے کا کہ کو دور کے کو دور کے دور کے کو دور کے کو دور کے دور کے کا کو دور کے کا کہ کو دور کے کا کے کو دور کے کا کہ کو دور کے کا کے کو دور کے کا کے کا کو دور کے کا کو دور کے کا کو دور کے کا کے کا کو دور کے کا کے کو دور کے کا کے کا کو دور کے کا کے کا کے کا کو دور کے کا کے کا کو دور کے کا ک

اگر مجودی سے بھے و بیر دکرنے کا دمویٰ کیا ہی مشتری نے اس کے دفعیہ ش کہا کہ تو نے بھی سے دام خوشی سے لیے بیا ہر میں زبر دئی واکراہ کا دمویٰ کیا ہی موہوب لیے نے کہا کہ تو نے عوش ہر مجھ سے بخوشی لے لیا تو دفعیہ سمجھ ہے کذافی الذخیرہ جمع النوازل

میں سے الاسلام عطار بن حز وسغدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسرے پریہ بات ٹابت کی کرتو نے خوش ہے میر۔ واسطے اس قدر مال میرے ملک ہونے کا اقرار کیا ہے اور مدعاعلیہ نے اس کے دفعیہ میں گواہ دیئے کہ میں نے مجبوری ہے اقرار کیا تھا نہ شخ الاسلام نے فرمایا کہ بیددفعیہ مجمع ہے اور مجبوری کے گواہوں کا قبول ہونا اوٹی ہے بیجیط میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر قرض کا دعویٰ کیا چرکہا کہ ایسانی معاعلیہ نے اقر ارکیا ہے اور معاعلیہ نے کہا کہ میں نے مجبور ک

ا آراد کیا توبید فعید مجے اور مجود کرنے والے کا نام ونسب ذکر کرنا شرطانیں ہے بیفلا صدی ہے اگر خوشی ہے آر اور نے کا دموی کی اور کا دونوں نے تاریخ نہ کی یا کئی بیا اور دعاعلیہ نے کوا ور اگر دونوں نے تاریخ نہ کی یا کئی کر دونوں میں تفاوت ہے تو مدی کی کوائی مغبول ہوگی ہے تا تار فائیہ میں نامری ہے منقول ہے ایک مخص نے دوسرے پر جرار درم کا وی بہب اس کے کہ اس نے فلال مخص کی طرف اس کے تھم ہے یا با تھم کفالت کی تھی دموی کی اور دموی کیا کہ یہ مال و دور کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دموی کیا کہ یہ مال میں نے دموی کیا کہ یہ مال اور دموی کیا کہ بی مال میں نے دموی کیا کہ یہ مال کے اقر اور کرنے پر مجود کیا گیا تھا تو اس دفعیہ کی ساعت نہ ہوگی لیکن اگر فیل نے دموی کیا کہ میں اس نے میال اور کردیا ہے تو یہ دفعیہ تھے ہے بی فلا صدیل ہے۔

سُله فدكوره كي بابت يحم الدين سفى وعالمة كابيان

ایک من نے دوسرے پر بڑارددم کا دعویٰ کیا ہی معاملیہ کی طرف سے ایک من نے کفالت کر کی پھرکھیل نے کواہ منائے کہ جن بڑارددم کا ملکو ل لیے مند پردعویٰ کیا تھا وہ ہڑاب کے دام بیں قو متبول ندہوں گے اورا کراس کے گواہ دیئے کہ ملکو ل لہ نے ایسا فرار کیا ہے حالا نکہ وہ انکار کرتا ہے قو گوائی متبول ندہوگی اورا کر طالب سے سم لینی جا ہے قو النفات ندکیا جائے گا اور کھیل نے اگر ل اواکر دیا پھر مکلول عند نے کہا کہ یہ الل قمار یا شراب کے دام یا مرواد کے دام یا دراس کے تعاور کھیل پراس کے گواہ قائم کرنے جا ہے تو گوائی متبول ندہوگی اور کھیل کو بال اواکر دینے کا بھم مطلب ہو دیا جائے گا دراس سے کہا جائے گا کہ ایک کہ ایک نے مال لینے نے پہلے حاضر بوااور قاضی دراس سے کہا جائے گا کہ ایک کے دام یا اس کو گھیل دائوں اس میں ہوجا کیں گھیول تا کہ یہ دول تا کہ کہ دیں گھیا دائے کہ دول دیا ہو کہ کیں گھیل دائے کہ دول کہ دول کا کہ کہ دول کا دیا ہو کہ کہ دول کا دیا ہول کا دیا ہے کہ کہ دول کا دیا ہو کہ کہ کیا جائے گا کہ دول کا دیا کہ دائے کہ کہ دول کا دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کہ دول کا دیا ہو کہ کو دام کے دام یا اس کی دام یا اس کے دام یا اس کی دام یا اس کے دام یا 
اگر دعاطیہ نے قرض کے دوئی میں کہا کہ میں دفیہ ہیں کروں گا ہیں قاضی نے کہا کہ دفیہ تو ایراء ہے ہوتا ہے یا ایفاء ہے تو س میں ہے کس کا دوئی کرتا ہے اس نے کہا کہ دونوں کا تو شخ نجم الدین طی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اس میں تافض نہیں ہے شرطیکہ تو فیق کی دو بیان کردی اور دوجہ تو فیق کی رہے کہ ہوں کیے کہ تحوز ایس نے اوا کیا اور تحوز ااس نے جھے معاف کردیا ہوں کیے کہ میں نے اس کوسب اوا کردیا تھا ہی ہے اٹھا کر گیا تو میں نے مفادش اٹھائی ہی اس نے جھے بری کردیا یا ہوں کیے کہ اس نے جھے بری کردیا تھا یا بھرا تکار کر گیا تو میں نے اس کواوا کردیا اور بعض نے کہا کہ اس میں تاقیق نہیں ہے دوئی باطل نہ وگا اگر چہ تو فیقی نہیا ن کرے کہ دائی الذخیرہ۔

اگر مورت نے شوہر کے وارثوں پر مہر سنے کا دعویٰ کیا اور کواہ پیش کیے اور وارثوں نے اس کے دفعیہ بی کہا کہ تو نے اقر ارکیا قاکہ نکاح بلاتقر رمبر ہوا تھا اور مبرش واجب ہے اور اب تو مبر علی سنے کا دعویٰ کرتی ہے ان دونوں بی تناقض ہے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بید فغ میج نیس ہے اور بی اصح نے بیرمجیلا میں ہے۔

فناوی رشیدالدین عل ہے کہ شوہر کے وارثوں پرمورت نے مہر کا دمویٰ کیا اور وارثوں نے اصل تکا ح سے انکار کے بعد خلع

واقع مونے کادموی کیاتو ساحت شاوی بیضول مادیدی ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر ہزار درم کا دمویٰ کیا ہیں معاعلیہ نے کہا کہ تیرا کچی بھے پر نہ تھایا تیری کوئی چیز بھے پر نہتی ہیں مدقی نے مال پر گواہ دیئے بھر مدعا علیہ نے ابراء یا ایغاء کا دموئی کیا تو ساعت ہوگی ہیں اگر اس کے گواہ دیئے تو ثبوت ہو جائے گا اور اگر پول کہا کہ تیرا کہی کچی بھر مدعا علیہ نے ابراء یا ایغاء کا دموئی کو ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے کہا کہ تیرا کہی کچی برنہ تھا اور بھی تھے نہیں بھیا تنا ہوں اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو اس فعیہ کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے معتبد میں میں معتبد در سرکھا میں میں معتبد میں معتبد کی ساعت نہ ہوگی اور قد وری نے

ہارے اصحاب سے روایت کیا کہ احت ہوگی بیفلامد علی ہے۔

ا بکے مخص نے دوسرے برقرض کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے اس سے انکار کیا ہی مدی نے گواہ قائم کے کہ تو نے مجھ سے اس مال کے واسلے دس روز کی مہلت کی تھی اور بیام تیری طرف سے اس مال کا اقرار ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ تو نے بیس روز ہوئے کہ جھے اس مال ہے بری کر دیا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے تو بید فعید نہ ہوگا یہ مجھا میں ہے۔

ایک فخص نے دوسرے پر دس دینار کا دعویٰ کیا اس ماعلیہ نے دفع کیا کہ اس نے کہا کہ (مراجز سرویتار درخواست نیست) تواس دفعیہ کی ساعت شہوگی بیرفلا مدعل ہے۔ ایک فخص نے دوسرے پرسو درم کا دعویٰ کیا اس ماعلیہ نے کہا کہ علی نے تجھے اس عمل سے پچاس درم دے دیئے ہیں تو بید دفعیہ نہ ہوگا جب تک گواہ گوائی نددیں کہ اس نے یہ پچاس درم دیئے ہیں یا اداکر دیئے ہیں یہ جواہر الفتادیٰ عمل ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ جس مال کا تو جھ پر دھوئی کرتا ہے وہ مال تمار یا شمن شراب ہے تو ساعت ہوگی اور اگر کواہ دیے تو معجول ہوں کے بیخلا صدیمی ہے کی دوسر ہے برکی قدر دیناروں یا درموں کا دھوئی کیا ہیں مدعاعلیہ نے اداکر دینے کا دھوئی کیا اور کواہ لایا کہ جنہوں نے بیگواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مدگی کو اس اس قدر دوم دیئے جی لیکن جمین نہیں معلوم کہ کس وجہ ہے دیئے جی تو الما یا کہ جنہوں نے بیگواہی دی کہ اس مدعا علیہ نے مدگی کا دھوئی دفع ہوگا اور قاضی اس کو قبول کرے گا اور بھی اشہدو اقرب الی العواب ہے سر محط جی ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیا ہی ماعلیہ نے کہا کہ میں نے تھے سرفند کے بازار میں ادا کردیتے ہیں اور جب اس سے گواہ طلب ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ بیں ہی بعد اس کے کہا کہ میں نے فلاں گاؤں میں ادا کیے ہیں اوراس کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں مے بیفادیٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دوہرے پر مال کا دوئ کیا ہی معاعلیہ نے دفعہ کیا کہدی نے بھے اس دوے پر بری کیا ہا اوراس کے مواہ و یئے پر بری کیا ہا اوراس کے مواہ و یئے پر مدی نے دوبارہ دوئی کیا کہ اس نے میرے بری کرویے کے بعد پھر مال کا اقرار کیا ہے تو بعض مشائح نے فرمایا کہ ما اگر معاعلیہ نے یوں کہا کہ تو بھے اس دیوے سے بری کیا اور میں نے تیری براہت کرنے کو تعول کیایا تقمد بن کی تو پھر مدی سے دفع الدین بھی نیوں کہا کہ میں نے براءت تبول کرلی دفع الدین بھی نیوں کہا کہ میں نے براءت تبول کرلی میں تو مدی سے دوبارہ دیوئی سے ہے میں میں کھا ہے۔

ایک فض پر گواہ پیش کے کہ جی نے دی درم اس کو دیئے تھاس نے کہا کہ اس دیے تھے کہ جی فلاں فض کو دے دوں ہیں جی نے فلاں فض کو دے دینے وید وقعید میں جے بیدوجیز کروری جی ہے۔ ایک فض نے دوسرے پر پچاس دینار کا دموی کیا اور کوئی کیا کہ مد عاعلیہ نے ہر دینار کے فض پچاس عدالی کے حساب سے عدالی دیئے کین میں مد عاعلیہ نے وابعوض دیناروں کے لئیا تو دفعید میں ہے۔ ای طرح آگر کہا کہ جھے تو نے تمام دموق سے فلال سند جی ہری کر دیا ہے تو بھی دفعید میں ہے ایک ترکہ کہا کہ جھے تو نے تمام دموق سے فلال سند جی ہری کر دیا ہے تو بھی دفعید میں ہے ایک ترکہ میں قرض کا دائوگی کیا ہی وارث نے کہا کہ اس نے ہجھ ترکئیس چھوڑا ہے ہی مدی ہریاں ایا اور فلال مالی میں ترکہ کے اموال معید جی سے اس کے قعنہ جی ہی وارث نے ہریاں چش کی کہ میرے باپ نے اس کوایک مختمی نائب کے ہاتھ فرو خت کر دیا ہے تو دفعید میں جا گر چرشتری کا نام ونسب ذکر نہ کیا ہو یہ دوجیز کر دری جی ہے۔ اس کوارث نے اس کوارث نے اس کے قام نے میت کے ترکہ میں وارث نے کہا کہ دی ہو تو تا کہ کے تھاس کے موات دوسرے دارث نے ایک فلاس ایک فض نے میت کے ترکہ میں وارث نے کہ جو اس کے موات دوسرے دارث نے ایک فلاس ایک فلاس نے میت کر کہ جو کی کیا اور گواہ قائم کے پھر جس پر گواہ قائم کے تھاس کے موات دوسرے دارث نے ایک فلاس کی میت کے تھاس کے موات دوسرے دارث نے ایک فلاس کا کہ میں کہ میت کی کہ میں کے مقاس کے موات کے دوسرے دارث نے ایک فلاس کی میت کے تھاس کے موات کے دوسرے دارث نے کی کھر جس پر گواہ قائم کے تھاس کے موات کے دوسرے دارث نے کہ میں کی کہ میں کوئی کیا اور گواہ قائم کی کھر جس پر گواہ قائم کے تھاس کے موات کے دوسرے دارث نے کہ میں کوئی کیا اور گواہ قائم کے کھر جس پر گواہ قائم کیا کہ دوسرے دارث نے کہ میں کوئی کیا کہ دوسرے دارث نے کہ میں کیا کہ کوئی کیا اور گواہ قائم کیا گور جس پر گواہ قائم کیا کہ کوئی کیا کہ دوسرے دارث نے کھر جس پر گواہ قائم کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا ک

ترکہ میت میں اپنے نابالغ کے واسلے تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے ہیں قاضی نے میت کے وارثوں پر ڈگری کردی پھروارثوں نے بطریق وفع کے مرگی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے بھم قاضی ہے پہلے اقر ارکیا ہے کہ میت پراس قدر قرض ہے کہ تمام ترکہ کو گھیرے ہوئے ہے تو بید فعید بھیجے ہے اور قامنی کا تھم وفر مان باطل ہوجائے گا بیذ خیرہ میں ہے۔

اگر کمی جو پاید پر بسب نتاج کے دعویٰ کیا لیعن بر میری ملک میں بچہ پیدا ہوا ہے اس معاعلیہ نے دفعہ میں کہا کہ تو جمونا ہے اس لیے کہتو نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوفلال مخص سے قریدا ہے تو بید مولی مدی کا دفعیہ ہے کذافی الذخیرہ۔

ایک فض نے دوسرے پردمون کیا کہ میں نے فلاں فض سے فلاں محدود اجارہ طویلہ پر کرایہ لی اور اس پر قبضہ کرلیا اور صدود بیان کر دیئے اور بحد قبض کے مدعا علیہ کے ہاتھ بالمقطعہ اجارہ پردی اور شرائط ذکر کیے اور اس سے مال اجارہ کی درخواست کی ہیں متاجر مدعا علیہ نے وفع کیا کہ میں نے یہ محدود دوسرے سے بخیار خریدی ہے اور مدت گذر نے کی وجہ سے بچے ٹافذ ہوگئی اور اجرت ساقط ہوگئی تو کرایہ پردینے والے کی نیبت میں یہ دفعیہ تے ہیں ہے ہی مختار ہے کذائی الخلاصة ۔

تاك الكورك وعوے من اكر معاعليد في كواه قائم كي كدهن في مدى كواس بات من كام كرف كواسط مزدوركيا تحالو

وفعید سی اور بیدی کی طرف سے اتر ارہ وگا کہ میری ملک بیتا کے نہیں ہائ طرح اگر اس امرے کواہ قائم کے کہ دی نے بیکمر جھے کرابدلیایا زمین بھی کے واسلے لی اور کواہ قائم کیے کہ اس نے کہا کہ (ایس خاندراجمن اجارودہ تا بگیرم) یا اس نے کہا کہ (ایس زررائمن بزرگری وہ) تو بدفعیہ موسکتا ہے اور بیاس بات کا اقرار ہوگا کہ اس میں مدی کی کچھ ملک نہیں ہے بیفسول ما و بیش ہے۔

ایک تھ نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری باندی کے پیٹ میں مارا ہے

ائن ساعد رحمة الشرعلية فرمايا كمايك محض في دوس يردعوى كيا كداس في محمد ال قدر مال لياب اوراس كو اس طرح بیان کیا کہ شنا خت ہوگئی اس مرعا علیہ نے کواہ دیئے کہ مرقی نے اقر ارکیا ہے کہ یہ مال مجھ سے فلاں مختص دوسرے نے یعنی سوائد عاعليد كركى نے ليا ہواور مى اس افكار كرتا ہة يدوى مى كاابطال بيس باور نداس كے كواموں كا كذاب ہاوراگر معاعلیہ نے اس امر کے گواہ ویئے کہ اس می نے اقرار کیا ہے کہ قلال وکیل معاعلیہ نے تھے سے یہ مال لیا ہے تو یہ دمویٰ مرى كا ايطال اوراس كے كوا موں كا اكذاب ب مشائخ نے قربایا كدمسلدي وكيل سےمرادوه وكيل ب جوموكل صاحب قدرت كى طرف سے نہ جوور ندا کرموکل معاحب قدرت ہے تو منان مال موکل برآئے کی اور وہی مدعا علیہ ہے ہی وکالت سے مراوامر ہے نہ حقیقت و کالت کذانی الذخیرہ ۔ ایک مخص نے دوسرے پردعویٰ کیا کاس نے میری بائدی کے پیٹ میں مارااور دواس ضرب ہمر تنی اس معاعلیدنے دفعید علی کہا کہوہ یا تدی بعد مار نے کے بازار کی طرف الکی تقی تو دفعید سے بال اگر بدامر کوابول سے ابت کیا کہ بعد مارنے کے و محت یا می تھی تو سے ہاورا کراس نے اس کے محت یانے کے اوراس نے بعد ضرب کے مرجانے کے كواه قائم كية كوابان محت كاتول بونا اولى بكذاني الخلامد

ایک فض نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کولات ماری اور دہ اس سے سر کیا اور اس کے کواہ سناتے اور ضارب نے گواوسنائے کدوواس ضرب سے اچھا ہو گیا تھا تو بددوی مرفی کا دفعہ سے ہادر بعض نے کہا کداس می تنصیل ہونا واجب ہے لین اگر مدی نے بیدوی کیا تھا کہ اس نے ایک لات ماری اور اس لات کی ضرب ہے وہ مرکبا اور کوا ہوں نے بھی ایس ہی کواہی دی تو بدو فعید عاعلید کا مح ہے اور اگراس نے ہوں دموی کیا کہاس نے اس کولات ماری اور لات کی ضرب سے وہمر کیا تو بدو فعید عا

عليه كالمح نيس باوراس برمنان (يني ديت جان ١١) مرف كالمكم كياجائ كاريميط على ب-

ایک مخص نے دوسرے پر دوئی کیا کہاس نے میرانے کااوپر کا دانت تو ڈویا ہے ہی مدعا علیہ نے دفع کیا کہاس کا بیدانت

تمائل بن اواس كى ساعت نداوكى بيطامد يسب

ا يك فخص كے تبند يس ايك معين مال باس برايك فخص نے ملك المطلق كا دعوىٰ كيا بس ماعليہ نے يوں دفع كيا كريد معین مال میری ملک ہے اور تو نے جمعے اس کوٹر بدا تھا چرہم نے تھ کا اقالہ کرلیا اور اب آج کے روز بیمیری ملک ہے اور اس پر مواہ قائم کیے تو ید دفعینیں ہے کو تکسدی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور السی صورت میں مدی کے کواہوں کی کواہی مقبول ہوتی

ہے بیمیط میں ہے۔ ایک شخص ایک مملوک کولا یا اور کہا کہ بیمیری ملک ہے مراس نے تمروا منتیار کیا ہے اور مملوک نے کہا کہ میں فلال عائب کی مك بول ومتعى من خور ب كراكر غلام اسين قول يركوا ولايا تواس كاور مرى كدرميان خصومت ند بوكى اوراكر كواه ندالايا تومرى ا سین بوں کیا کہ بیمری ملک ہادواس کے ساتھ ایا اتنا نہا کہ جس سے ظاہر ہوکہ س کی ملک مرح رہے آیا بلود تھ کے یا بدے یا اور کی کے گواہوں کی ساعت ہوگی اوراس کی ڈگری ہوجائے گی چرعائب آیا تو اس کوغلام لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کین اگراس نے گواہ قائم کیے کہ بیٹ ہراغلام ہے تو پہلے مدی پرجس کی ڈگری ہو چک ہے اس عائب کی ڈگری کردی جائے گی بیڈ آوئ قاضی خان جس ہے۔ ایک فض نے دو کی کیا کہ میرااس فضل پرسوس تی کا تیل بسب سے واجب ہے ہیں مدعا علیہ نے وفعیہ ش کھا کہ تو جمونا ہے میں نے تھے کواس تیل کے وض میں ایک دیناد مرخ کھر سے سونے تفاری سکہ کا دیا ہے تو یہ دفعیہ نہ ہوگا جب سے کہ تیل واجب ہونے کا

بيغلامه بي سي-

قاوی نمی می ہے کہ ایک فض نے دوسرے پردوی کیا کہ ش نے تیرے پاس فلاں شے معین کہ جس کا نام ووصف ہے ہے استے کورین کی تھی اور درخواست کی کہ بیٹے معین حاضر کرے تاکہ شی قرض اواکر کے اپنے مال کو لے نوں اور مدعا علیہ دبن رہے اور رہی کورین کی تھی اور درخواست کی کہ بیٹے معین حاضر کرے تاکہ بیٹی کرنے والوں سے افکار کرتا ہے ہیں مدی دو گواہ ربین کے لا یا اور مدعا علیہ دو گواہ لا یا کہ انہوں نے گواہی وی کہ مدی نے اس کے ہاتھ یہ شعین اس قدر داموں کوفرو دست کی اور دام وصول کر کے بھی اس کے ہر دکر دی تو شیخ " نے فرمایا کہ بیدوی کی مدی کا دفعیہ ہے اور قابین کی گواہی پر بھی ہوگا کو فکھ وہ ذیا وہ شبت ہے بہب اس کے کرفر یے کرنا ربین سے ذیا وہ موکد ہے بیمیو ش ہے۔

ایک فضی فی دوسرے کاچ یا یہ لیاوہ اس کے قبضہ مرکبا ہیں چو پاید کا الک قاضی کے پاس آ با اور لینے والے پر دوکن کیا کہ اس فی مراجو پاید کا تھا تی ہے لیا اور وہ اس کے پاس مرکبا اور لینے والے فید وقع کیا کہ میں فیچ یا بیتن سے لیا کہ وہ میری ملک تھا اور اس کے قبضہ میں ناخی تھا تو یہ دفعہ کے ہاور اگر چو پایس مرا نہ ہو بلکہ قائم ہواور مرقی فی کور کے دوئی کیا اور لیا کے والے نے کوا و سنائے کہ جس فی اسے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو کوائی مقبول ہوگی یہ ذفیرہ جس ہے۔ لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو کوائی مقبول ہوگی یہ ذفیرہ جس نے اسے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو کوائی مقبول ہوگی یہ ذفیرہ نے اسے لیا اس واسلے کہ وہ میری ملک ہے تو کوائی مقبول ہوگی یہ ذفیرہ نے اس اس اس میں میر نے دوسرے فاوند سے نکاح کیا دراس نے والے کہ اس مورے والد کے اس میرے والے کہ اس مورے والد کے اس میرے والے کہ وراس نے میرے والد کی اور اس میرے والے کہ اس مورے کی میں ہے وال سے کہ اس مورح کی دوسرے والے میں ہے۔ اس میں مورح کی دوسرے والے میں ہے۔ اس میں میں ہوگی تول ہے کہ اس مورح کی اور کی میں ہے۔ اس میں میں ہوگی تول ہے کہ اس مورح کی اور کی میں ہے۔ اس میں میں ہوگی تول ہے کہ اس مورح کی اور کی میں ہے۔ اس میں میرک کیا ہو اور اس میں میں ہوگی تول ہے کہ اس مورح کی اور کی دور کی اور کی دورک کی دورک کی دورک کی اور کی دورک کی د

اگرانیہ مورت ہے تکاح کا دعویٰ کیااور کواہ شائے اور گورت نے دفعیہ کے طور پر کواہ سائے کہ یم نے اس سے خلع کی الو پر دفعیہ مجے ہور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی الوظی کے جادرا کر دونوں نے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی تاریخ وی ہے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی تاریخ وی ہے تاریخ بیان کی ہی اگر خلع کی تاریخ وی ہے تاریخ وی کی اور اگر کسی مورت کے تکاح کا دعویٰ کیااوروہ وجویٰ کرتی ہے کہ دی ہورت بھے پر حرام ہے تو دفعیہ کے سے ای طرح اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کے اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کے دولی کی اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کے دولیٰ کی اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کی اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دنے خلع کے دعویٰ کی اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیااورم دیے خلع کے دعویٰ کی اور اگر مورت نے تکاح کا دعویٰ کیا اور مورت کے تک کے دعویٰ کی کی دولیٰ کیا دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی

ے وقع کیا تو میجے ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے وقع کیا کہ میں فلاں غائب کی منکوحہ ہوں تو یہ دفعیہ سی میں۔ میں فعر المعالم میں میں۔

ہے یفول مادیدیں ہے۔

اگرایک ورت نے کسی مرد پر نکاح کادو کی کیااور مرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نہیں پھر جب ورت نے نکاح کے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ قائم کے گواہ قبول ہوں کے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔
کے گواہ قائم کیے تو مرد نے گواہ سنائے کہ جھے ہے اس نے خلع کرایا ہے ہیں اس کے گواہ تبول ہوں کے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔
عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے اصل نکاح سے انکار کیا پھر مورت نے گواہ دیے اور نکاح کا تھم ہوگیا پھر اس کے
بعد مرد نے گواہ دیے کہ اس نے خلع کرالیا ہے تو شیح کے نے فر مایا کہ تورت کا دعویٰ دفع نے ہوگا اس لیے کہ مرد کے کلام میں تناتف ہے یہ
فصول محادیہ میں ہے۔

قاضی نے شو ہر پر نفقہ فرض کیا تو اس نے کہا کہ بیٹورت مجھ پرحرام تھی جس وقت کہ نفقہ فرض ہوا ہے تو یہ غیرمسموع ہے اور

ا كرمرد في مهرير خلع كا دعوى كيا اورنفقه عدت كادعوى مواتومسوع بي خلامه يس ب-

ایک فض نے ایک خلام خرید ااور تبند کرلیا پھر ایک فض نے ملک مطلق کے دوے پر گواہ پیش کر کے استحقاق میں لے لیا تو مشتری اپنے بائع سے دام واپس کرسکتا ہے پھر تبل اس کے کہ قاضی وام واپس کر دینے کا تھی کرے بائع نے گواہ دیئے کہ بیر ہم ہوت کا دوی کسموع نہ ہوگا اور اگر بائع نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ میں نے سختی سے خرید کر پھر مشتری کے باتھ فرو خت کیا یا اس امر کے کہ بید غلام میری ملک ہیں پیدا ہوا ہے تو لحاظ کیا جائے گا اگر سختی پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور تھم قاضی جو سختی کے واسطے ہو چکا ہے باطل ہو جائے گا اور اگر مشتری پر قائم کے ہیں بی اگر اس وقت قائم کے کہ جب قاضی نے مشتری کے واسطے شن کی اس کے اور تاکم اس نے تھم نیس دیا واسے شن کی مقبول ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا ہیں وہائے گا اور اگر اس وقت قائم کے کہ مشتری نے بائع سے دام لے کر قاضی نے تھم نیس دیا ہے تو یہ گوائی مقبول ہوگی یہ فان میں ہے۔ ہوئے یہ گوائی مقبول ہوگی یہ فان میں ہے۔

اگر غیرمجلس قاضی میں اقرار کیا کہ بیتے مغین میری ملک ہے بسبب اس کے کہ میں نے فلاں مخص ہے خریدی ہے گھر قاضی کے اس مطلق کا دعویٰ کیا کہ مدع علیہ نے دفع کیا کہ اس نے ایک بارا قرار کیا ہے کہ میں نے اس کوفلال مخص سے خریدا ہے تو دفعہ ہے ہے ہی اگر کو ابوں سے بیامر قاصلی کے نزدیک ٹابت کردی تو مدی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا بیمچیلا میں ہے۔

ایک فض نے قامنی کے سائے ایک شے معین کا دعویٰ ایسے میب سے کیا کہ جس کوہ و تابت ندکر سکا پھر مدعاعلیہ نے یہ شے فرو شت کر کے مشتری کے سپر دکر دی پھر ایک زبانہ کے بعد مدی نے ای شے معین کا دعویٰ مشتری پر اُسی قاضی کے یا دوسرے قاضی کے سامنے ملک مطلق کے ساتھ کیا ہی مشتری نے دفعیہ کیا کہ تو نے میرے ہائع پر اس شے معین کا دعویٰ بسبب خرید کے کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دفعیہ تج ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے پر ایک شے معین کا دیوئی بسب ملک مطلق کے کیا اور دعا علیہ نے اس کے دفعیہ بھی کہا کرتا ہے اس سے معین کا دیوئی اس ہے پہلے سبب کے ساتھ کیا تھا اور اب ملک مطلق کا دیوئی کرتا ہے ہی مدی نے کہا کہ اب بھی میں ای سبب کے ساتھ دیوئی کرتا ہوں اور ملک مطلق کے دیو ہے کور ک کرتا ہوں تو دو بارہ اس کا دیوئی سموع ہوگا اور دعا علیہ کا دفعیہ دور ہوجائے گا یہ فصول محاد بید ہی ہے۔ شغعہ کا دیوئی کرتا ہے اوہ فلال فیض فصول محاد بید ہی ہے۔ شغعہ کا دیوئی کرتا ہے اوہ فلال فیض کی ملک ہے وجہ سے دی شغعہ کا دیوئی کرتا ہے اوہ فلال فیض کی ملک ہے جہ سامک ہے اوہ فلال فیض کی ملک ہے ہی ساعت ہوگی یہ فلا صدیمی ہے۔ شامہ ہی اور اگر اس امر کے گواہ سناتے کہ اس نے اقر ارکہا ہے کہ فلال فیض کی ملک ہے ہی ساعت ہوگی یہ فلا صدیمی ہے۔

ایک فض نے ایک کمر پر دوئی کیا کہ بیمرا ہے اور دعاعلیہ کے مورث نے ناحق اس پراپنا قبضہ کیا ہومر گیا اور اپنے اس می وارث دعاعلیہ کے قبضہ کے بھر دعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ میر ہے مورث فلال نے اس می وارث دعاعلیہ کے قبضہ کے قبضہ کے بھر دعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ میر ہے مورث فلال نے اس مدی ہے ہی اس قدر داموں کو فلتی ہے کے ساتھ خریدا تھا اور باہم قبضہ ہو گیا تھا بھر وہ مرکیا اور جھے میراث ملا ہے بھر دی نے اس کا بول دفعہ کیا کہ مورث دعاعلیہ نے اقرار کیا تھا کہ میر ہے اور دی کے درمیان جو بھے ہوئی تھی وہ تھی جب دام والیس کر ہے تو بھو والیس کر رہے ہوئی تھی وہ تھی جب دام والیس کر رہ تو بھو والیس کر میں ہے۔ دیلی جانے اور اس کے گواہ قائم کی تو امام اجل تقمیر الدین نے فرمایا کے اس دفعہ کی ساعت نہ دی یہ فات میں ہے۔ مول ما فکنے یا جب یا ود اجمت یا اجارہ ما فکنے میرافتد ام کرتا یا تفاق الروایا ت اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں مول ما فکنے یا جب یا ود اجمت یا اجارہ ما فکنے میرافتد ام کرتا یا تفاق الروایا ت اس امر کا اقر ار ہے کہ اس میں

مول ما تکنے یا ہبہ یاود بیت یا اجارہ ما تکنے پر اقد ام کرنا با تفاق الروایات اس امر کا اقر ارہے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ﷺ

باکع ہے ہمہ مانگنایا مول مانگنا اصح قول کے موافق ہاکع کی ملک کا اقرار ہے اور زیادات میں تکھا ہے کہ اقرار نیں ہے اور میں سے سے كذانى خزالة المعتبن زيادات قاضى علاءالدين ش ب كدروايت جامع كى سے باورمول ما تكنے يا بهديا ووبيت يا اجاره ما تکنے پراقدام کرنایا تفاق الروایات اس امر کا قرارے کہ اس میں اس کی ملک نہیں ہے یہ فسول عمادیدیں ہے۔ایک شے عین جو کی کے تعدیق ہاس پردوئ کیا کہ بیمری ہاور قابض نے میرے واسطے اس کا قرار کیا ہے مرمد عاعلیہ نے کوا ودیے کداس نے مجھ ے ہی شے معین ہدیں طلب کی تقی او بدوفعیدوی عدی کا ہوگا کذانی الحیط اور جامع میں ذکور ہے کہ اگر مشہود علیہ نے کواو سنائے کہ من نے دوئی سے پہلے بیٹ جھ سے تریدنے کے طور پر چکائی تھی تو کواہ مقبول ہوں کے اور مدی کی کو ابنی باطل ہوجائے کی کیونکداس طرح چکانا ہاکع کی ملک کا اقرار ہے کہ میری اس میں ملکت نہیں ہے بیٹاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر مدی نے اس طرح تو نیش دی جای کہ یہ شے میری ملک میں لیکن اس نے اس پر تبعنہ کرلیا اور جھے ندوی پس میں نے اس سے خرید نے کے واسطے چکائی تو اس کی ساعت نہ ہوگی بیٹر اللہ استین میں ہے۔ اگر مدی نے معاعلیہ کے اس طرح کواہ قائم کرنے کے بعد یوں کواہ قائم کیے کہ قابض نے مرى سے يہ چيزمول لے لينے كواسطے چكائى تى تو يەكواى مقبول موكى اور پېلا دفعيد باطل موجائے كاكونكه جامع كى روايت مى چکانااس مخص کے ملک کا قرار ہوتا ہے جس سے چکائے ہی مدی نے اس دفعہ میں بددویٰ کیا کد عاعلیہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ بدى كى مك باور تاتس تعديق عم كى وجه سے باطل موكيا اور يكم اس وقت بكدونوں من سے برايك في ايساقر اركى تاریخ تکسی ہواور اگرنے کسی ہوتو بھی ہرایک کا اقرار دوسرے کے اقرار سے مندفع ہوگا ہی مدی کی کوائی ملک مطلق پر ہاتی رومن اور اس روایت کے موافق جس میں چکانا اس امر کا اقرار ہے کہ اس میں میری ملک نیس ہے تو بھی وفع سے ہے کیون تا ابض کا اقرار ہوا کہ میری ملک نہیں ہے اور کوئی اپنی ملک کا مری نہیں ہے ہیں مرحی کی ملک کا اقرار ہوا بیٹنا وی قاضی خان میں ہے۔ غیر مرعا علیہ ہے مول ما تكنااس باب من كرييدى كا قرارب كدميرى مك نبيل بدعاعليد يمول ما تكفي كالليرب حتى كراكر مرعاعليد في كواه ديك كد مل نے اس کوفلال مخص مول ما نکا تھا تو دفعیہ وگا مضول عمادید می ہے۔ ایک مخص نے ایک کیڑ استعارایا مجروی کیا کہمری نابالغ بني كا بي قامالي عن امام الويوسف رحمة الله عليه عد فركور ب كروع مدى ساعت بوكى اوركواى مقبول بوكى اورمو لف كبتاب كدياس روايت كرموافق بكرمستعار ليماجس بالياب ال كى كل كااقر ارتيس موتا بمرف اس امركا قرار موتاب كدين والے کی ملک تبیس ہے بیافا وی قامنی خان میں ہے۔ ایک محض کے معبوضائل پر دموی کیا اس ماعلیہ نے دفعید میں کہا کہ اس نے اس درخت کے ملخ بدنا جا ہے تھاتو بدد فعیدیں ہے بدذ فحروش ہے۔

عقار کے دیونے میں اگر معاعلیہ نے ایک یا دوبارا نکار کیا پھر کہا کہ بیز مین جومیرے قبضہ میں ہے اس کی بیرصدین تب میچونیس میں بیر خریم میں میں

میں تو بید دفعیر جی سے سید خرو می ہے۔

ایک محفی کے مقبوضہ محدود پر دعویٰ کیا اوراس کی صدود بیان کردیں ہیں دعاعلیہ نے کہا (ایں محدود کردی کی وی کی سیند با صدود ملک من است وحق من است ) مجرمدی نے دوسری مجلس میں بعینہ ان حدود کے ساتھ دو بارہ دعویٰ کیا لیس دعاعلیہ نے کہا (حدود خطا کردہ وایں محدود کہ دروست من است بایں حدود نیست کہ دعویٰ کردہ ) مجرمدی نے تیسری بارتیسری مجلس میں دعویٰ کیا ہے مدعاعلیہ نے کہا (آس محدود کہ تو دعویٰ کیا ہے مدعاعلیہ نے کہا (آس محدود کہ تو دعویٰ کیا ہے اور دوسرا کلام اس کی بیس میں اور اسل معتبر ہے کہا ہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام کہ بیقول سے تو نیا ہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام یہ تو شاہے اور دوسرا کلام اس کا تیسرے کلام یہ تو شاہے۔

ایک گور استمارلیا اورد و سعیر کے پیچم گیا اوراس کے مالک نے عاریت دینے سے انکار کیا اور سعیر نے مال دے ملح کر لی آق جا رہے ہے ہوا گر سعیر نے اس کے بعد عاریت دینے کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں گے اور سلم ہا لی ہوجائے گی اورا گرا نے عاریت دینے الے عاریت دینے اس کے بعد عاریت دینے کا دعوی کی ای کہ جو عدم آبول گوائی پر دلالت کر بی از انجملہ بہ ہے کہ ایک شمس نے دوسرے کے مقبوضہ دار پر اپنے باپ سے میراث پینچ کا دعوی کیا ہم کی قدر مال پرصلے کر لی افرال شخص نے دوسرے کے مقبوضہ دار پر اپنے باپ سے میراث پینچ کا دعوی کیا ہم کی قدر مال پرصلے کر لی اس میں از انجملہ بہ ہوگی ہو فیر میں ہے اور منتی میں ہے کہ اس کے باپ سے میراث پینچ کا دعوی کیا ہم کی قاور دینے کہ اس کے باپ میرائی خص نے درم دے کہ اس کے باپ سے میراث کو باب اس مرک گواہ دوس کے اس کو اس کے باپ میرائی کو باب کو اس کے اس کی تعرف کر اس کو گواہ وں نے کہ میرا اس کیڑے میں بالی اور سلم جا خز ہوا وار کر دعا علیہ کے گواہ وں نے باب کے اس کا بیا تو اس کے اس کا بیا کہ بیا گرا ہم کا میرائی کے دیمرائی کو اس کے باب اس میرائی کو ابوں نے باب کا میرائی کے اس کا بیان کیا کہ بیا گرا ہم کر اس کے اس کا بیا کہ بیا کہ بیا گرا ہم کر جمرائی کیا گورائی کی کیا تو قاض اس اقراد کیا گورائی کیا گورائی کیا گورائی کیا گورائی کیا تو قاض اس اقراد کیا کہ بیا گرا ہم کر جمرائی کیا گورائی کیا گیرائی کیا گورائی کورائی کورائی کیا گورائی کیا گورائی کیا گورائی کیا گورائی کورائی کیا گورائی کورائی کورائی کیا گورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کیا گورائی کیا گورائی کورائی کورائی کیا گورائی کورائی کو

ایک فض نے دوسرے پر بڑاردرم کا دعویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ برگز تیرے بھے پر بڑاردرم نہ تے اور تو نے بھے پر بز درم کا دعویٰ کیا تھا ہیں بی نے تجھے کل کے روز دے دیے ہی مدی نے کہا کہتھے پر میرے بڑاردرم بیں اور بی نے بچھ وصول بیں کی ساس کے دعوے ہے انہوں نے گوائی دی کہ ہم نے ویکھا کی اس کے دعوے ہے انہوں نے گوائی دی کہ ہم نے ویکھا کہ معاعلیہ نے کل کے روز مدی کو بڑاردرم دیئے تو گوائی پر النقات نہ کیا جائے گا کیونکہ سلح جو واقع ہوئی وہ قسم کا فدیہ ہا اور اگر معاعل معاعلیہ نے کل کے روز اوا کر دیے ہی مدی نے کہا کہ تیرے بڑاردرم بھے پر تھیکن بی نے بچھے کل کے روز اوا کر دیے ہی مدی نے کہا کہ تیرے بڑاردرم اس کو دے دیے یا بڑارے پانچ سودرم پر سلے کرلی چرم عاعلیہ نے گواہ دے کہا تھوں نے کو ایک مدیا عالمیہ نے بڑاردرم اس کو دے دیے یا بڑارے پانچ سودرم پر سلے کرلی چرم عاعلیہ نے گواہ دے کہا تھوں نے جو دو بارہ لیا ہے کہا تھوں نے جو دو بارہ لیا ہے کہ اس نے بڑاردرم کل اس کو دیے ہیں تو گوائی جائز ہے اور سلح باطل ہوگئی اور مدی نے جو دو بارہ لیا ہے والی دیوے کو تکدائ صورت میں جب سلے ہے پہلے اواکرنے کا دیوئ کیا تو حم مدی پرآئے گی اور سلے مدی کی طرف سے حتم کا فدید

ایک فض نے دوسرے پردموئی کیا کہ قلال بن قلال کا تیرے پاس اس قدر مال ہے اور وہ ناپائغ ہے اور قاضی نے قلاب بن قلال کواس از کے کا وصی مقرر کیا ہے اور وہ اڑکا ای قاضی کی ولایت عمل ہے بھراس وسی نے جھے تھے سے ناپائغ کا مال وسول کر ہے کہ واسطے وکیل کیا ہے اور وہ ال اس قدر ہے اور قاضی نے مرق کے دکئل ہوئے کا بھرا تھا تھے ہے اور مدق نے مال وسول کر لیا بھر اسطے وکیل کیا ہے اور وہ ال اور اس کے بعد مدعا علیہ نے ایک روز ای وکئل پر دموئی کیا کہ وہ الرکا اب بائغ ہو کیا اور اس نے جھے وکیل کیا ہے کہ عمل تھے سے وہ مال وصول کروں جو تو نے وصول کیا ہے ہی اس کی تھد ہی قصد ایق مدول کروں جو تو نے وصول کیا ہے ہی اس وکیل نے کہا کہ عمل نے وہ مال وسی کے پاس بھیج دیا تو بعض نے فرمایا کہ اس کی تصد ہی تھے۔

مانو(6)باري الم

## ان صورتوں کے بیان میں جو مدعاعلیہ کی طرف سے جواب شار ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

ایک مخف نے دوئی کیا کہ بیز مین میری ملک ہے ہیں معاعلیہ نے جواب دیا کہ (تام کنم و نگاہ کنم ) تو یہ جواب ہیں ہے قاضی اس کو جواب دی پر مجبود کر ہے گا کذائی الحیط اور اگر کہا کہ بینی یا کہا کہ مراعلم نیست یا کہا کہ بین جانتا ہوں کہ میری ملک ہے یا کہیں یا تدائم ایں مدی بدخ من است تر اوروی حق نیست یہ سب جواب نہیں ہیں کذائی الخلاصداور اگر کہا کہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ چز ملک اس مدی کی ہے تو یہ جواب نہ دیا تو اس کو جواب و دی پر مجبود کرے گا اگر اس نے جواب نہ دیا تو اس کو محر قرار دے گا اور اس پر کوائی کی ساعت کرے گا کذائی الحیط اور اگر معاعلیہ نے کہا کہ ایس محدود مرا بتو سپر دنی نیست یا کہا تبوشلیم کر دتی نیست پی بعض مشارکنے کے زد یک میں جواب ہے اور بھی اس ہے بید ذخیرہ میں تکھا ہے۔

عقار کے دعوے کی بابت ایک بیان

ایک زمین جودد فخصوں کے قبعنہ میں ہے اس کا دعویٰ کیا ہی دونوں نے کہا (دو تیراز سرتیرا ازیں ضرع کی ملک ماست و در دست ماست و بیک تیرا ملک فلال غائب ست و در دست ماامانت است ) ہیں یہ جواب تام ہے لیکن غائب کے حصہ کی خصومت اس ے دفع نہ ہوگی جب تک کدود بعت پر گوائی قائم نہ کریں جیسا کہ معلوم ہوا یہ محیط عمل ہے۔

عقارے دیوے میں ہا گرکہا کہ بیمحدود میری ملک ہاور بیند کہا کہ دعاعلیہ کے قبند میں ناحق ہے تو دعاعلیہ کو جواب ویٹالا ذم نیس ہاورا گرکہا کہ میری ملک ہاور دعاعلیہ کے قبند میں مدی کی ملک ای کے واسطے ہے ہیں دعاعلیہ نے جواب دیا کہ ایس محدود ملک تو نیست ہیں اس کی ووصور تیں میں یا ہوں کہا کہ دروست من است و ملک تو نیست تو یہ جواب ہاوراگر یہ نہا کہ در دست من است تو بعض نے کہا کہ یہ جواب ہاور میں اشبہ بالفقہ ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

ایک مخص کے مقبوضہ دار پردموئی کیا کہ میری ملک ہے جھے ہے اس قابض نے غصب کرلیا ہے بس قابض نے کہا کہ (جملگی ایں خانہ در دست من است بسیسے شرعی ومرباایں مدعی میردنی نیست ) توبیہ جواب انکار غصب کے حق میں پورا ہے اور حق ملک میں

بورائيل م يميد يس-

ایک منزل پر جوایک محف کے بعد میں ہے دعویٰ کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ عرصہ ملک من ست تو یہ جواب نہ ہوگا جب تک
یہ نہ کے کہایں عرصہ من است ای طرح اگر گوا ہوں نے کہا کہ عرصہ اس کی ملک ہے تو یہ کائی نیس ہے جب تک یوں نہ ہی کہ یہ عرصہ
اس کی ملک ہے یہ وجیح کروری میں ہے۔ ایک محف نے ایک وار پر جوایک محف کے تبعنہ میں ہے وجوی کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ یہ مرا
دار ہے چھر کہا یہ وقف ہے تو یہ جواب تام ہے معاعلیہ کی گوائی مقبول ہوگی ای طرح آگر ابتداء میں کہا کہ یہ دار وقف ہے اور میر بے
قبد میں ہولی کے طور پر ہے تو بھی جواب یورا ہے یہ جوا میں ہے۔

قرض کے دعوے میں اگر مدعا علیہ نے کہا کہ مرایتو چیزی واونی نیست ہی بعض مشائخ کے نزویک یہ جواب ہے اور یہی

اشبہ بالنقہ ہے اورا گرفر فی کے دعوے ہیں جواب دیا کہ (مراعلم نیست مراخ برنیست) یہ جواب نیس ہے یہ ذخرہ ہی ہے۔

اگریج یا کہی ایسے سبب ہے قرضہ کا دعویٰ کیا اور جواب ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ مراای سلخ بدی سبب وادنی نیست تو بعض نے کہا کہ یہ اصل قرض کا انگار ہے ہیں وہ اصل قرض کے باب ہی قصم قرار پائے گار پھیا ہی ہے۔ اگر دب الحمال کے وارث نے مضارب کے پی قاضی کے پاس دعویٰ کیا ہی مضارب نے جواب دیا کہ مرابدین دعویٰ کہ دے میکند بوی و بموکلاں دے چیز سے دادنی نیست تو یہ جواب کا فی ہے اور قاضی کو اس پر بیان کے واسطے جرکر نے کا اختیار نہیں ہے ہی اگر وارثوں نے گواہ قائم کیے کہ جارے مورث نے اس کو اس قدر مال مضاربت دیا ہے اور اس نے قبنہ کیا ہے تو اس پر پھر کا دعویٰ کا دعویٰ کا دعویٰ کے دورات کے داسے جرکر ہے کہ ادا تا ہی چیز کا دعویٰ میں جہوگا ای طرح ہرائین کا حال ہے مشل مستودع و مستاجر و و کیل و مستفیح کے لیکن اس وقت ایسا نہ ہوگا کہ جب ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ ایکن پر اس کی مضان واجب ہوگئ ہے یہ ملتقط ش ہے۔

ا کے مخص نے ایک مورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ من زن ایں مدفی ٹیم پس اگر مورت نے اس مدی کی طرف

اشارہ کیاتو جواب ہور نہیں اور بعض نے کہا کہ جواب ہے بید جیز کروری میں ہے۔

ایک مخص نے دی دیارا ٹی بٹی کے مہر مجل کا دموی کیا ہی شوہر نے کہا کہ انچہ بودہ است دادم تو یہ جواب نہیں ہے کیونکہ میں نے مقدار معین کا دعویٰ کیا ہے لین قاضی کوشو ہر ہے کہنا جا ہے کہ جس قدرتو نے اداکیا ہے اس کے کواہ الا ہی جب کواہ الا نے گا تو مقدار بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تا کہ کوائی میچ ہوای طرح اگری کے دام کا دعویٰ کیا ہی مشتری نے کہاانچہ بودہ است دادم تو اس کا بھی بھی سی تھم ہے کذانی الفصول العمادیہ۔

النبولة بأب

ان امور کے بیان میں جن سے دعوے میں تناقض بیدا ہوتا ہے اور جن سے بیل ہوتا ہے اگر ماکم کے نزدیک می کی طرف سے دوقول متعارض متناقض قابت ہوئے تو دعوے کی ساعت ممنوع ہوگی یہ بیدا سرخسی

عم ہے۔ تاتف کی وجہ ہے جس طرح اپنے واسطے دوئی سی رہتا ہے ای طرح غیر کے واسطے بھی سی نین ہوتا ہے۔ شالا اگر کی نے کوئی مال معین زید کے واسطے ہونے کا اقر ادکر دیا پھر جس طرح اپنی ملک ہونے کا دوئی نیس کرسکتا ہے اس طرح عمر و کے واسطے وکالت وغیر و کے وسلہ ہے دوئی نیس کرسکتا ہے اور بیاس وقت ہے کہاں فخض ہے کوئی ایسا قول پایا جائے جس ہے زید کی ملکیت اس شے پر ہایت ہوتی ہے اور اگر اس نے زید کوتمام دوؤں ہے بری کیا پھر عمر و کی طرف ہے وکالت باوصا ہے کی وجہ ہے دوئی کیا قو ساعت ہوگی پیزاند المختمین جس ہے۔

ایک فض کے معبوضہ مال معین برائی ملک کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ بیفلاں فض کا ہاس نے جھے اس مال کی خصوصت کے واسطے دکل کیا ہے اور اس بھر اور اسلے دعویٰ کیا کہ بیچے قلال فض خصوصت کے واسطے دکل کیا ہے ہے قال فض کی کیا کہ بیچے قلال فض کی ملک ہے اور اس کے گواہ قائم کیے تو تناقش ہوگا اور کی ملک ہے اس نے جھے اس کی خصوصت کے واسطے دکل کیا ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیچے رک جھے دیل خصوصت کیا پھر جمل نے اس سے گوائی متبول نہ ہوگی کی گاری نے جھے دیل خصوصت کیا پھر جمل نے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے داس 
ا و وفض جوامل ال كاما لك مواا على الك الك الك التي التي الك

خرید لی اوراس امرے کوا وقائم کیاتو معبول ہوں مے بیٹلمیریدی ہے۔

اگروسی نے تابالغ کے ہالغ ہوتے پر مال اس کے پر دکر دیا ہیں اس بالغ نے اپ او پر گواہ کردیے کہ مل نے جو پھھا مختص کے بعد میں ہر سے والد کا ترکہ تھا سب وصول کرلیا اور اس کے بعنہ میں ترکہ والد ہے پہولیل وکٹر باتی نہیں رہا بلکہ میں اس کو وصول کرلیا پھر اس کے بعد دو ٹی کیا کہ میں چیز جو اس کے بعنہ میں ہے میر سے والد کا ترکہ ہے اور اس پر گواہ قائم کی تو متبول ہو گا۔ اگر وصی نے اقر ادکیا کہ میں نے سب پھی جو لوگوں پر تھا وصول کرلیا پھر ایک فیض پر میت کے قر ضد کا دو ٹی کیا تو ساعت ہوگی کیا تو ساعت ہوگی میاں میں ہے۔ اگر ایسے بی اگر اس طرح وارث نے اقر ادکیا پھر میت کا قر ضرکی پر ہونے کا دو و ٹی کیا تو ساعت ہوگی ہو تا تا میں ہے۔ اگر کہ مین تا میں ہے اس سے بڑا دورم میں تربیا ہے اور تا درتی نہ بیان کی تو ساعت ہوگی اور اگر بول کہ بینظام فلاں کا ہے کل کے دوز میں نے اس سے تر دورم میں تربیا ہے اور تا درتی نہ بیان کی تو ساعت ہوگی اور اگر جدا کر کہ کہا

بیغلام فلال مخض کا ہے چرچپ ہور ہا پھر کھا کہ کل کے دوزش نے اس سے قریدا ہے قو ساعت نہ ہوگی بیر پیطام میں ہے۔
ایک مخض نے اقر ارکیا کہ بیفلال مخض کا غلام ہے پھراس قد رتو قف کیا کہ اس سے قرید لیمنا ممکن ہے پھر گواہ قائم کیے کہ!
نے اس سے قرید اہدا ہوں نے تاریخ بیر بیان کی تو گواہی مقبول ہوگی۔ای طرح اگراقر ارکیا کہ بیفلال مخض کا غلام ہے بمراا
میں چھری نیس ہے پھر پھرتو قف کیا پھر دموی کیا کہ ش نے اس سے قرید اسے اور گواہ قائم کیے اگر گواہوں نے وقت بیان کیا کہ ا

ای طرح اگر اقرار کیا کہ بیفلام فلاں مخص کا تھا میرااس میں حق نہیں پھر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس سے خر

ے اس اگر کوا ہوں نے وات مقرر کیا کہ بعدا قرار کے خریدا ہے تو جائز ہے در شین جائز ہے میضول عماد میش ہے۔

 یااور کہا کہ محریدون خرید نے کے میری ملک ہے پس مقر نے اپنے ملک ہونے کے گواہ قائم کیے قو مقبول ہوں گےاورا گراس نے ام ملا کرٹیل کہا تو اس کے گواہ ملکیت پر مقبول نہ ہوں گے بیچیا سرحسی میں ہے۔ایک فض نے قاضی کے پاس اقرار کیا کہ بیا غلام یا مرقلال فض کا ہےا کیے ایسے فض کو ہٹلا یا جوسوائے قابض کے ہے گھر گواہ قائم کیے کہ بیر میرا ہے جس نے اس کو قابض ہے لیا اقرار برخریدا ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں کے بیرفراوئ قاضی خان میں ہے۔

بمخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ تیراغلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میر انہیں 🖈

اگرکہا کہ یفلام قلال محض کا ہے محراس میں کھی تیں ہے یائی کا جلاآ تا ہے مرااس میں تی تیں ہے چرکھندت بعد ماسے ترید لینے کے گواہ قائم کیے تو مقبول نہ ہوں مے لین اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بعد اقرار کے بیاہ ہے تو مقبول ہوں مے بیا مرحی میں ہے ایک فض نے دوسرے سے کہا کہ بیر تیرا غلام ہے اور مقرلہ نے کہا کہ میرانیس ہے چرکہا کہ بیر بیرا ہے قواصل میں بور ہے کہاس کا نیس ہے اور اگر گواہ چی سیجاتی مقبول نہ ہوں کے بیر قادی قاضی خان میں ہے۔

اكركها كديس ايناح نيل جامنا مول كرنجه عرف كادعوى كيايا جمت لاياتو مقبول موكى يرميط سرحى يس ب-

رنے والا عدما تا) بیدوجیر کردری ش ہے۔

ووفض بوكاز مركسة والاجواا

. الحان كرف والا يحيى ووفض جوا في محود كوس المرح تبست ذنا لكاف والا موكريدي جواس كالكم على بياجي بوه مر أنيل ب

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محر رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک فض نے کہا کہ صوبد سے بھی کی واریا رہن ہی میرا
کھی تنہ ہے۔ پھر رے کے کسی کھر پر جوایک فض کے قبعنہ بی ہے دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے تو امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے نر بایا کہ گواہ متبول ہوں گے اوراگر یوں کہا کہ دے کے فلاس گاؤں بیں فلاں مخض کے قبعنہ بیں میراکوئی واریا زبین نہیں ہے اور نہ میرائن اور نہ دعویٰ ہوں دعویٰ ہوں کے کہ گواہ تا تم کیے کہ یہ چیز ای گاؤں بی ای فحض کے قبعنہ بیری ہے تو گواہ مقبول نہ ہوں کے کیکن اس وقت مقبول ہوں کے کہ گواہ یہ گواہ تا تم کی کہ اس فحض نے اپنے اقرار کے بعداس سے بیچیز لے لی ہے یہ محیط سرحتی بی ہے اوراگر یوں کہا کہ میرا فلال فحض کی طرف فضص کے قبعنہ بیل نہ کہ میرا ای فضم کی طرف میں ہے قبعنہ بیل کہ میرا ای فضم کی طرف میں ہے قال گاؤں بیل تو کو ای میں اس کی میرا ای فضم کی طرف سبت نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فضم کی طرف سبت نہ کیا پھر دعویٰ کیا کہ میرا ای فضم کی طرف سبت نہ کیا گاؤں بیل ہوگاؤں تا میں خان میں ہے۔

نوادر ہشام بن امام محمد رحمة اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرااس دار میں ندی ہے نہ خصومت نہ مطالبہ ہے پھر آیا اور بیان کیا کہ میں فلاں شخص کی طرف ہے اس دار کے دعو نے کادیل ہوں تو متبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک فیمل پردوسرے نے وق کی کیا کہ اس محری میرائی شرکت ہے کے تکہ یہ باپ کی وراثت ہے ہیں دعا عایہ نے انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ کا اس میں بکوئی شقا پھر خود دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو اپنے باپ سے خرید لیا ہے یا باپ نے میرے ملک ہونے کا اقرار کیا ہے تو دعویٰ کی اور گوائی مسموع ہوگی کیونکہ وہ کہ سکتا ہے کہ بعد میر نے قرید لینے کے میرے باپ کا اس میں بحوی نہ تو تن فر اور اب بھا اوراگر ہوں کہا تھا کہ یہ میرے باپ کا بھی نہ تھا تو پھر باپ سے خرید نے کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا کے وقد اس میں تنافض ہے اور باپ نے اس کے لیے اتر ارکیا تو یہ دعوٰ کہا مسموع ہوگا کہ اس میں تنافض نہیں ہے یہ فان میں ہے ایک نے دوسر بردعوٰ کی کیا کہا کہ کہا ہے کہ مال کے قبد میں اس قدر مال شرکت ہے افکار کیا پھر مدعا علیہ نے یہ مال مدی کو دے دیے کا دعوٰ کی کیا کہا گر بالکل شرکت سے افکار کیا گھر مدال اس کو دیا ہے تو پھر مال دے دیے کا دعوٰ کی بسبب تنافض کے مسموع نہ ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے افکار کیا کہ ہادے تیر سے شرکت نہیں اور نہیں ہے دیم مال و سے دیے کا دعوٰ کی بسبب تنافض کے مسموع نہ ہوگا اور اگر فی الحال شرکت سے افکار کیا کہ ہارے تیر سے شرکت نہیں اور نہیں ہے یہ جو شرک ہوگا کہ تاری ہے اس تیا تنظم نہیں ہے یہ جو شرک ہال دے دیے کا دعوٰ کی سبب تنافض کے مسموع نہ ہوگا کہ تکر یہاں تنافض نہیں ہے یہ جو شرک ہیا ہے۔

اگرایک مخص پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور اس پر نفقہ کا دعویٰ کیا اور ندعا علیہ نے کہا کہ بیر ہرا بھائی نہیں ہے پھر مدگی مرکمیا اور مدعا علیہ نے میراث کا دعویٰ کیا اور کہا کہ و ومیرا بھائی تھا تو یہ تنہوگا اور اگر بجائے بھائی کے دعوے کے بیٹے ہوئے کا ذعویٰ ہو یا باپ ہونے کا دعویٰ ہوتو متبول ہوگا اور میراث کا عظم دیا جائے گا بیفاویٰ صغری میں ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ میں نے قابض کے باپ سے بیدار فریدا تھا اور قابض نے کہا کہ میر ہے باپ کا اس میں پکھرتن نہ تھا پر جب مدی نے میت سے بیدار فرید نے کے کواہ جب میں نے میت سے بیدار فرید نے کے کواہ سائے تو قابض نے اپنے باپ سے بیدار فرید نے کے کواہ سائے تو اس کے کواہ متبول ہوں کے اور اگر قابض نے بیل کہا تھا کہ بید میرے باپ کا بھی نہ تھا یا گئی نہ تھا اور پر مان کے کواہ چیش کے کواہ جیش کے کواہ جیس کے کواہ کی دی کہا ہوں گے بیان کے ملک ہونے کا اپنی زندگی جی افرار کیا ہے تو مقبول ہوں گے بیان قان کی خان جی سے خان ہے کہ میں خان جی سے خان ہی دیا گئی زندگی جی افراد کیا ہے کو مقبول ہوں گے بیان خان جی سے خان جی سے خان جی سے خان ہی ہونے کا اپنی زندگی جی افراد کی جی خان جی سے خان ہی کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی سے خان جی سے خان ہی کی سے خان ہی کی سے خان ہی کی سے خان ہے کہ کی سے خان ہے کی سے خان ہے کہ کی سے خان ہے کہ کی سے خان ہے کی سے کی سے خان ہے 
ایک فض نے دوسرے پر بڑاردرم کا دوئل کیا اس نے کہا کہ تیرا برگز جھے پر پکھن تھا پھر مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ مل نے
اس کوادا کر دیا تو مقبول بوں گے اور اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کی شے بیں پکھ معاملہ نہ تھا تو ادا کر دینے کے گواہ مقبول نہوں
گے اور امام ابد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ بیس پڑالیکن میرے ان گواہوں نے جھے فہر
دی کہ اس نے تھے پر حق کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ گواہ رہوکہ بی نے اس کو بری کیا اور میرے اس کے درمیان معاملہ بیس پڑاتو مقبول ہوں
کے دیمیا سرخی بھی ہے۔

اگر مدعا علیہ نے اوّلاً کہا کہ اس کا مجھ پر ہرگز مجی نہ تھا اور میں اس کوٹیس پیچا تا ہوں پھر جب مدی نے گواہ مال قائم کیے تو س نے ادائے مال کے گواہ دیئے تو موافق ظاہر الروایت کے مقبول نہوں مے کذائی قادی قاضی خان۔

اگرایک مخفس نے دوسرے پردوئی کیا کہ اس نے میرے ہاتھ سے بائدی بڑار درم کو نیکی اور قابض نے کہا کہ علی نے برگز نیس نیک پھر مدگ نے گواہ فرید قائم کر کے ڈگری کرائی پھراس کی ایک انگی زائد پاکر ہاگئے کو پھیرنا جا ہی پس اس نے کہا کہ میں نے ہر میب سے برعت کرلی ہے ڈاس امر براس کی گوائی مقبول نہ ہوگی میضول تھا دیے میں ہے۔

اگرایک مورت نے کی فض پر نکاح کا دموی کیا ہی مرد نے کہا کہ مرے تیرے درمیان نکاح نیں ہے چر جب مورت نے کا حکم کواہ دیے تو مرد نے کواہ دیے تو مرد کے گواہ مقبول ہوں کے اور اگر مرد نے اپنے انکار می یوں کہا کہ عار ے درمیان کی نکاح نہ تھایا کہا کہ میں نے اس ہے ہرگز کمی نکاح نہیں کیا چر جب مورت نے نکاح کے گواہ دیے تو اس نے فلع کرالینے کے گواہ دیے تو مولا تارمی اللہ عند نے فرمایا کہ میں گئے کہا ہوتا جا ہے چنا نچر تی میں ایسے انکار کے بعد براہ ت بیب کرالینے کے گواہ نام جول سے بیا نچر تی میں ایسے انکار کے بعد براہ ت بیب کے گواہ نام جول سے ای اس کا میں بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام جول سے ای طرح فلع میں ہمار سے فرمایا گئے گئا ہی جا اس کا میں بعد انکار اصل نکاح کے گواہ نام جولی کرنا تاقیل ہے مسوع نہ ہوگا کو ان قاری قاضی فان۔

ایک مورت نے مرد پردموئی کیا کہ اس نے جھے انکاح کیا ہے اور مرو نے انکار کیا چرمرد نے اس سے نکاح کا دمویٰ کیا اور کواہ دیئے تول ہوں کے بیرمحیط سرخسی میں ہے۔

اگر حورت نظع کے بعد تمن طلاق وے دینے کے کواہ سائے قواس کو بدل طلع پھیر لینے کا اختیار ہوگا اگر چد دوئی بنی ناتش ہاں طرح اگر مرد نے اپنی پوی کے بھائی ہے اس کی بیراث تعیم کرائی اور بھائی نے افراد کیا کہ یہ خص اس مورت کا بھائی ہے پھر بھائی نے گواہ دینے کہ اس نے عورت کو تمن طلاق دے دی تعین آو متبول ہون کے اور جو پچھر مرد نے لیا ہے وہ مورت کا بھائی اپنی نے گا۔ اس طرح اگر یا ندی مکا جہنے بدل کتابت دے دیا پھر گواہ دینے کہ مالک نے کتاب کو آزاد کر دیا تھا تو متبول اپنی نے گا۔ اس طرح اگر یا ندی مکا جے۔ اس طرح مورت نے اگر وار خان شوہر سے بیراث تعیم کرائی اور وہ سب بالغ جی انہوں نے افراد کیا ہے کہ میروٹ ندگی بی اس کو تین طلاق دی تعین تو وہ نے افراد کیا ہے کہ میروٹ ندگی بی اس کو تین طلاق دی تعین تو وہ دی ہوات ہے کہ مرد نے اپنی صحت زندگی بی اس کو تین طلاق دی تعین تو وہ باپ کی در اور میں اس کو تین طلاق دی تعین تو وہ براث بی الیا وہ ہوا ہوں نے اپنی کی بات کی مرد نے اپنی کا در میں کھا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پھر اور وہ سب بالغ جی باپ کی براث بیں ایک کمریا یا ور برائی ہوا ہوگی تھوں ہوگی کیا کہ باپ نے اس تدر کھر جھے صدد ترد کردیا یا جوال کی ہوئی کیا تو برائی کوئی کوائی باطل ومردود ہوا در آگر اپنی باطل ومردود ہوا در اگر اپنی بی برتر ضام کا در دولوں نے گر تھی ہوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی میں جے اور اس کی تھوں میں جے اور اس کی کوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صوت بی جے بیز بین بید بین میں ہوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صوت بی جے بیز بین مورائی کی تھوں میں گئے ہوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صوت بیل جے بیز بین میا کہ تو ہوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی صوت بیل جے بیز بین میں دور کی تھر فورت نے دوئی کیا کہ تو ہر نے اپنی مورد میں جے بیز بین میں میں کے دور میں کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیوں کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو میں کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہر نے اپنی میں کیا کہ تو ہر کے اپنی کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہی کیا کہ تو ہر کے اپنی کیا کہ تو ہر کے اپنی کیا کہ تو کی کیا کہ تو ہر کے اپنی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کوئی

صدقہ دی یا بھی نے اپنے مہر کے وض اس سے خرید لی ہے تو اس کی گوائی نامقبول ہے ای طرح اگر وارثوں نے زیمن تقسیم کرلی اور ہر ایک کو کسی قدرز بین فی اور بھی تمام میراث اُن کے ہاپ کی ہے بھرا یک نے دوسرے کے حصہ بھی کسی در شت یا حمادت کا دعویٰ کیا اور زعم کیا کہ بھی نے بی اس کو بنایا یا ہے اور اس کے گوا ودیکے تو تیول نہوں سے بیڈنا وئی قاضی خان بھی ہے۔

میراث کی بابت اختلاف اوراس کے حل کی ایک صورت ایک

اگر کسی ایک وارث نے اقرار کیا کہ یہ شے محدود ہمارے ہاپ کی میراث ہے بھردعویٰ کیا کہ باپ نے میرے فلاں لڑکے کے واسلے اس کی ومیت کر دی ہے اور اس کے گواہ دیئے تو بعض نے کہا گوائی نامقبول ہے اور وہ تناقض کے ہوگا اور بھی اظہرے یہ تا

مهربيش ب

اکر کمی فنص نے اقرار کیا کہ فلال فخص مر کیا اور بیداریاز مین بیراٹ چھوڑی بعداس کے دعویٰ کیا کہ بیر ہوا سطے تبائی مال کی وصیت کی ہے اور گوائی گذرائی تو مقبول ہوگی اور بیراث کے اقرار کرنے سے وصیت کے دعوے سے باہر نہ ہوگا ای طرح اگر میت کی طرف کی جو ترض کا دعویٰ کیا تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگر سب وارثوں نے اقرار کیا کہ بیہ مواضع ہمارے درمیان ہمارے باپ کی طرف سے بیراث ہیں بھرا کی نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے تبائی کی باپ نے میر سے فلاں تابالغ بینے کے واسلے و میت کی ہاپ نے میر سے فلاں تابالغ بینے کے واسلے و میت کی ہا ہے۔ ہواور کو اوال سے دیا تو مقبول ہوں کے بیا قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دومرے سے باجارہ طویلہ مرسومہ آیک شے محد دواجارہ پر نی اور دوسرے کو بالقطع اجارہ پر دی اور دوسرے متاج نے وہرے سے بالقطع متاج نے دوسرے سے بالقطع متاج نے دوسرے سے بالقطع جس پراجارہ قرار پایا تھا طلب کیا گئی دوسرے متاج نے کہا کہ یہ محد ود ووسرے اجارہ سے آج کے پہلے متاج کے وہنر شارے جس پراجارہ قرار پایا تھا طلب کیا گئی دوسرے متاج نے کہا کہ یہ محد ود دوسرے اجارہ سے آج کے پہلے متاج کے بعنہ شارے جمعہ پر بال مقطع داجب بین ہے اور کواہ قائم کیا تھے تھے نہ بہب ہیں ہے کہ دول نے براجوں تھے رہنوں ہوگی کیونکہ تاقی واقع ہوا ہے اور اگر پہلے متاج نے کواہ دیے کہ پوری متاج کے کواہ دیے کہ پوری متاج کے کواہ دیے اور دوسرے نے اس امرے کواہ دیے کہ پوری مت برج پہلے متاج کے واہ دیے کہ پوری مت جس پہلے متاج کے واہ دیے کہ پوری مت

مجع جم الدین می سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک میت کے ترکہ میں قرض کا دعویٰ کیاادر دارث نے تصدیق کر کے اپنا سے قرض کی منانت کرنی چروارث نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میت نے اپنی زندگی میں یہ مال اداکر دیا ہے اوراس کو کو ابوں

ے ثابت كرنا جا بالو في نے فر مايا كدووي في (١) ہادركونتى فيرمسوع بريد على الكما ب-

ا ما مظیر الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی مورت سے فلع کیا اور ای بھل میں کہا کہ مرا اندریں فانہ بھی پنے نیست پھر کی شے کا متاع بیت یا قماش سے دعویٰ کیا تو ہے " نے فر مایا کہ اگر مدعی کہتا ہے کہ وقت اقر ادکے یہ چیز اس محر شمن کی تو دموے کی ساعت نہ ہوگی اور اگر کہتا ہے کہنیں تھی تو ساعت ہوگی۔

جامع میں ندکورے کہ ایک فخص نے کہا جو کھے میرے ہاتھ میں گیل وکٹر وغلام ومتاع ہے ہیب فلاں فخص کی ہے تو اقرار مسل مستج ہے پھرا گرمقرلہ آبادر کسی غلام کومقر کے ہاتھ ہے لینا جا ہااور دونوں میں اختلاف ہوا مقرلہ نے کہا کہ اقرار کے وقت تیرے ہاتھ میں تھا اور مقرنے کہا کڑیں بلکہ میں نے بعد اقرار کے اس کوخر بدا ہے تو مقر کا قول لیا جائے گا الا اس مورت میں کہ مقرلہ اس کے گواہ دے کہ اس کے ہاتھ میں اقراد کے وقت تھا اور موافق روایت جامع کے فدکورے کہ جو چھے میری وکان میں ہے ظال فخص کا ہے پھر

ل مِين خودا عِن قول اول كا عِن قول وفي عقور في والداور خلاكر في والله وكالا

ندچندروز کے دوکان میں کسی شے کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بعد اقرار کے دکان میں رکھ دیا ہے تو تقید بی کی جائے گی اور بعض وایت میں ہے کہ تھدین ندی جائے گی۔مولانانے فرمایا کہ بدروایت جامع کی روایت کے خالف ہے اور مشائخ نے اس دوسری وابت كى تاويل يول عان كى ب كديدا س صورت عى بكدا قرارك بعد صرف اتناع مدكد راكداكى چيز التع عرصد في يقينادكان ين تين الكررك سكنا عن اس وعوى عن اس كي تقعد بن ندى جائ كي اور مسئله جامع بن برك اكر مقرف اس قدر زمات عن ابني مك بيدا موجان كادعوى كياكداتي ديريس ملك بارا موجانا متصورتين عية اس كايةول كه بعدا قرار م مالك موامول مقبول ندموكا

بِنَاوِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

اگردمون کیا کہ بیچ میری ہاور کھےنہ کہاتو دموے کی ساعت ہوگی جب کداس کا دعویٰ اس جلس میں نہ مومولانا نے قرمایا کہ ہامع کیر میں ندکورے کدایک مخص نے کہا کہ فلال مخص کی طرف میرا کھی تبیں ہے یا کہا کہ فلال مخص کے تعند میں میرا کھی تبیں ب جراس نے گواہ قائم کیے کہ بیغلام جومقرلد کے بعد علی ہوں اس نے جو سے غصب کرلیا ہے یا اس پر قرض کا دھویٰ کیا تو گواہی تبول نہوگی جب تک کہ گواہ یہ گوائی نددیں کہ اس نے اثر ار کے بعد غصب کیایا اقر ار کے بعد قرض پیدا ہوا ہے ای طرح اگر کسی نے ومرے کو ہراوت نامہ لکھ دیا کہ میرا کچھ تیری طرف کی جین یاوین یاخرید میں تبیل ہے پھر گواہ قائم کیے کہ میں نے پیغلام اس فض ہے زیدا ہے بین اس مخص کا نام لیا جس کو ہری کیا تھا اس پر بزار درم قرض کا دعویٰ کیا تو متبول نہوں مے محر جب کہ اقرار کے بعد کی تاریخ يم ايها و نے كا دعوى كرے مولا تانے فرمايا كيكى بذا جا ہے كدشو بركا دعوى بعد اقر اركے مسوع ند ہوكا جب كديد عوى كرے كديد متاع ترار کے وقت کھر میں موجود نہ تھی لیکن اگر مطلقا کوجوئی کرے تو ساعت نہ ہوگی بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر دعاعلیہ نے اقراد کیا کہ جو بچے میرے ہاتھ میں ہے قبل وکثیر سب فلال مخص کا ہے پھر چندروز تو قف کیا پھر فلال مخض س کوما ضراا یا تا کہ جو پھے اس کے ہاتھ عمل ہے سب لے لے ہی معاعلیہ نے ایک غلام پر جواس کے تبخیر ہے اپنی ملک ہونے كادعوى كياكه بعدا قرارك ين اس كاما لك موامول اور مدى نے كها كدا قرارك وقت تيرے بعد يس تعانو مدعا عليه كاتول لياجائے كا

ورغلام ای کا ہوگا کراس صورت علی کدوی کواودے کہ بیغلام اس کے قبضہ علی اقرار کے دفت موجود تھا بیضول عادیہ سے۔

ایک مختص نے اقرار کیا کہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں چرکہا کہ میں نے قبل اقرار کے اس کوادا کرو یے ہیں اوراس بر کواہ قائم کیے تو معبول شہوں مے اور اگراہے اقرار کے ساتھ ملا کراس نے دمویٰ کیا کہ میں نے قبل اقرار کے اوا کردیئے میں تو تحسانا كوائل مغبول موكى يدميط عن ب

اگر کہا کہاس کے جھے پر ہزارورم منے مجراقرارے ملاکریا الگ بدووی کیا کہ میں نے بل اقرار کے اداکروئے ہیں اوراس

ر کواہ قائم کے قومقبول ہوں کے بیدذ خروش ہے۔

ابن ساعد نے امام محدوجمة الشعليد سے روايت كى ب كدايك مخفل يروس بزار درم كا دعوى كيا كيا تماس نے ا تكاركيا بمردى ے حاکم نے دریادت کیا کرتو نے پھھاس میں ہول کیا ہے ہی اس نے دی بزاردرم وصول کرنے کا اقرار کیا ہی حاکم نے معا علیہ کودی بزار درم سے بری کیا مجر جب دونوں ماکم کے پاس سے فکے تو مطلوب نے کہا کہ واللہ تو نے جھے سے بدرم وصول نیس کیے ہیں چرطالب نے اس کے اس کام کے کواو کر پیش کیے تو امام محدر حمة الشعلیہ نے فرمایا کہ طالب کی کوای قبول کروں گااور مطلوب مر اس کے بزاردرم کی ڈگری کروں گا اور اگر طالب نے مال ٹابت کرنے کے گواہ قائم کیے تو متبول ندہوں کے اور اگر مطلوب نے کہا کہ ا مین کوئی تنسیل اس کے ساتھ میان کرنا ضروری ہوگی جس سے اس دعوے کی قوت ہوور ندو ہوگا ۱۲ می نے قو صرف میرکہا ہے کہ تو نے بچھ ہے وصول نہیں کے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ تو نے میرے دکیل ہے وصول کیے بی تو گوائ مقبول نہ ہوگی اور اگر مطلوب نے اس کے گواہ سنائے کہ ایک مختص اجنبی نے یہ ال مطلوب کی طرف سے بدون اس کے تکم و وکا لت کے احسان کر کے تیجے اوا کر دیا ہے تو بیگوائی مقبول ہوگی اور اگر مطلوب نے کہا کہ اس کوفلال مختص نے وصول نہیں کیا ہے تو بیقول مطلوب ؟ وات اور وکیل اور اجنبی سب کوشامل ہے اور پھر اس کے گواہ مقبول نہ ہوں سے کہ اجنبی سے اس نے وصول کیا ہے بیمچیط میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے پھر کواہ قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس مال سے اس قد وصول کرلیا ہے قو مشارخ نے فر ملیا کہ اگر اس نے کہا کہ بیس نے اس مال سے اس قد روسول پایا ہے یا فاری میں کہا کہ چندیں یا فتہ بودم اس کے کواہوں کی کوائی باطل ہوجائے گی بید تماوی قان میں ہے۔

اگر گواہ قائم کیے کمیرے فلال محض پر چارسودرم بیں پھر مدی نے اقراد کیا کسد عاعلیہ کے بھے پرسودرم بیں تو ابوالقاسم رحمة الله علیہ کے نزد یک منکر سے تین سودرم ساقط ہو جا کیں مگے اور احمد بن میسی بن نعیر کے نزد یک ساقط نہ ہوں کے اور اس پر فنو کی ہے کذا فی المستعظ ۔

ا يك عض في ووسر يروس درم في الحال إواكر في الحال إواكر في الحوق في كيالي معاعليد في كما كم مارا بتواي وه درم بايا وادن لیکن ماراز تو ہزارورم می بایدور حال تو بدرموی اندیجے نہیں ہے جب کدونوں مال ایک بی مبنس کے ہوں کذائی الذخير و۔اگر مد، عليد في جس برقرض كا دعوى مواب يوں كها كداي ملغ مال كدووي ميكني بتو رسانيد وام جركها كدفلان محص برجس في أثر اوت ع اس نے دیے دیے جی او بعض نے کہا کہ دوسرا قول مسموع ہوگا میرمید جس ہے۔ایک محف کے مقبوضہ دارکو چکایا بھر بربان لایا کہ بھر نے فلال مخض مالک دارے اس کوخر بدا ہے تو مواہ نامتبول ہوں مے لیکن جب کہ بعد چکانے کے خرید نے کا دعویٰ کرے یا جس = چکایا ہاس کوفلاں کی طرف ہے وکیل بچ قابت کرے بدوجیو کروری میں ہے۔ایک کپڑاخریدایااس کوچکایایا ہے طلب کی پھروعویٰ کر کے قبل خریدے یا چکانے یا ہبہ طلب کرنے کے بیری ملک تھا بید بحویٰ کیا کہ چکانے کے دن بیر کپڑا میرے باپ کی ملک تھاوہ مرحم اورمبر ساواسط مراث چوڑا ہے یا برکردیا ہے قودموی کی ساعت نہ ہوگی لیکن آگر چکانے کے وت تقریح کر کے یوں بیان کرے ک یہ کیڑامیرے باپ کی ملک ہے اس نے تھے فروخت کرنے کاوکیل کیاہے ہی میرے ہاتھ فروخت کردے مجردونوں میں تع نہ ہوائی مجراين باب ميراث يانے كا دموىٰ كيا تو دموىٰ مغبول موكا كونكه تنافض نبيل باك طرح اگر دمویٰ كے وقت كها كه يدير باب كا تماس نے بالت كواس كے وج كے واسلے وكيل كيا تما ميں نے اس سے فريدليا بجرميرا باب مركيا اور اس كافتن مير سے واسطے ميراث چوڑاتو ساعت ہوگی اور شن کا اس کے واسطے تھم ہوجائے گا کیونکہ تناقش میں ہے بیکانی میں ہے۔ اگرایک طیلسان اللہ کا دعویٰ کیااور اس کو چکانے یا پھراہے بھائی کے ساتھ دووی کیا کہ خرید نے اور چکانے سے پہلے اس کا مالک تھایا یوں کہا کہ چکانے کے دوز میرے باپ کی ملک تھی و ومرحمیا اور ہم دونوں کے واسطے میراث چیوڑی ہے تو اس کے حصہ کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اس کے ساتھی کے حصہ من مسوع موكااورة ومي طيلمان من اس كوخيار عاصل موكا كيونكر صفعة متغرق موكيا باورا كرفتذاى في خريدى خواه تبعنه كيايانبين خریدی تیکن چکائی تقری پھراس کاباب، یا اوردموی کیا کہ طیلسان میری ہے تو ساعت ہوگی اورمشتری بائع سے این دام لے لے گاای طرح اگر باپ کے واسطے ڈکری ہوگئ مراس نے ہنوز بعندنہ کیا تھا کہ مرکبا اور بیٹے کے واسطے میراث جبوزی تو طیلسان اس کودے دی جائے گی اور اپنے وام باکع سے واپس لے گالیکن اگر قاض نے کھی تھم نیس دیا یہاں تک کداس کا باب مر کیا تو بنے کے ا ایک تم کی جادر موتی ہے اا ع مین اس کوافتیار دیا جا سے گاما

واسطے بیڈ گری شہو کی بیظامہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک کیڑاخرید نے کا دعویٰ کیا اور دو گواموں نے مدعاعلیہ سے خرید نے کی اس کی طرف ہے گوائی دی اور بنوز ڈکری ہوئی تھی یائیں کہ اس می ایک گواہ نے زعم کیا کہ یہ کیڑ امیر اے یا میرے یاپ کا ہے کہ جھے اس سے مراث پیچا ہے تو اس کی ساعت ند ہوگی اور اگر اس کوا و نے کوائی کے دفت برکہا کہ ہائع نے اس کے ہاتھ تا ہے مربیمرا ے یا میرے باپ کا ہے کہ جھے اس سے میراث پہنچا ہے تو تاع کی ڈگری کردی جائے گی اور گواہ کے دعویٰ کی ساعت ہوگی پھر اگر اس نے اپندوعویٰ کے گواہ دیتے تو بسب عدم تنافض کے اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگردونوں گواہوں نے کلام کیااوروہ کلام گوائی اوا كرنے من شارنيں بي مركواونے دعوىٰ كيا كەمىراب ياميرے باپ كاب اس نے جھے اس كى طلب كاوكيل كيا ہے تو محواوك مواہوں کی کوائی مقبول ہوگی بیروجیز کردری میں ہے۔دوسرے کی مقبوضہ باندی کے بچہ یادر خت کے پیل یاز مین سے درختوں کو چکایا مجر کواوقائم کئے کہ بیریا عمل یا درخت یا ز مین میری ہے تو سوائے بچداور پھل اور درخت کے ان چیزوں کی اس کی ڈگری کر دی جائے كى اوراكر باعدى مع يجه يادر خت مع ميل ياز عن مع درخت كا دعوى كياتو درخت ويمل و بجه كادعوى مسوع نه بوكايدخلا مديس بـ ای طرح اگر باعدی حاملے پی اس کے بعنہ علی جن چربعد کواہ قائم کرنے کے الل اس کے کہ باعدی کی اس کی ڈگری ہوجائے کہ بچہ کوچکایاتو بھی بھی تھم ہاک طرح اگر گواہوں نے کہا کہ پچدد عاعلیہ کا ہم کوئیل معلوم کرس کا ہوتو بھی ایسانی تھم ہوگااوراس طرح اگر من کے پاس کواہ نہ ہوں اور ماعلیہ نے اقرار کیا کہ یہ با تدی بدوں بچہ کے مدی کی ہے تو بھی ایسا بی عظم ہوگا کذائی الذخيره-الرجلس تغنامي اپنے وكيل سے چكانے كے كواہ چيش كردہے تو وكيل ادر موكل دونو ل خصومت سے برى ہو محے اور اگر غير محلس تعناعی ایسا ہوا تو میل فقل بری موااور اگر موکل نے گواہ دیئے کہ میں نے وکیل کواس طرح وکیل کیا تھا کہ اس کا قرار جمہ پر جائز میں ہے ہی دعاعلیے نے کواہ دیئے کدوکیل نے اقرار کیا ہے توال اپنے دعویٰ پر باتی ہے اور وکیل خصومت سے فارج ہوا بدوجیر كردرى على ب-اكرايك باعدى جن كے چرے برفتاب برى بوئى تى خريدى پر جب اس فاقاب افعايا تو مشترى فى كها كديات ميرى باعدى ہے على نظاب كى وجد اس كونيس بيجانا تو اس كادوى وكوائى مقبول ند بوكى اور اكركوكى متاع جو تقيلے على بعرى بوكى متى ياكوئى كير ابيوى مال متاع بيس لينا موا تعاخريدا بحرجب اس كونكالاتو كها كديرى متاع بيديس في اس كونيس بهجانا تعادموي و كواى مقبول موكى -امام محر في فرما يك جو چيز جكاتے وقت بيجانى جاسكتى ب جيسے فتاب ڈالى موئى باعرى اس كے سامنے كمرى بوق اس على ند يجوان كادموى مح ند موكا اورجس جيز كاچكاتے وقت يجوانا فيس موسكات جيے كيز ارومال على ليا مواب ياباندى اى طرح جادر ڈھائی ہوئی بیٹی ہے کہ اس کا مجھ نظر تیں آتا ہے تو اس میں نہ پہلے نے کا دعوی و کو ای مقبول ہوگی بیمیط سرتھی میں ہے۔ غلام ماذون النف اگر كوئى غلام نزيدااور قبعند كيا چراقرار كيا كه بيغلام ش في جس مخريدا باس في فروخت ميلياس كو آ زاد کردیا ہے میں نے اس کوآ زادی کی حالت میں خریدا ہاور بائع نے انکار کیا تو وہ غلام علی حاله غلام ہے اور ماؤون کے اقرار کی تقدیق با تعیر شہو کی اور اگر ماذون نے ایسا قرارت کیا بلکہ بدا قرار کیا کہ باتع نے میرے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے بيفلام فلال فنس كے باتحد فروخت كيا ہے اور فلال محص نے اس كى تقديق كى محربائع نے تكذيب كى تو ماذون كے اقرار كى يائع پر تقدين شہو گئى كدوام اس سے والي جيس لے سكتا ہے كين اسے حق مى تقديق كى جائے گئى حتى كد تم كيا جائے كا كديدغلام فلال فخص كود عد عاوراكر ماذون كروى كابالع في اتراركياتو ماذون اليد وام بالع عدوالي كريم اى طرح اكر ماذون نے ایے دھی پر کواہ قائم کے یا بائع کومتم دلائی اور اس نے کول کیا تو ماذون اینا حمن بائع سے والی لے گا ہی امام جس کواس کے آگا کی جانب سے تھار ت وفیر و کی اجازت ماصل سے اا

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمة الشعلیہ ہے دریافت کیا کہ ایک مخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا پھر دمویٰ کیا کہ میں نے اس کوا یے فیص سے خریدا ہے جواس کا مالک تھا تو امام محدر حمة الشعلیہ نے قربایا کہ میں اس امر پراس کی گوائی تیول نہ کروں گا جب تک گواہ یوں ندمیان کریں کہ اس نے نکاح کرنے کے بعداس کوا یے فیص سے خرید اسے جواس کا مالک تھا میرمجید میں ہے۔

مسكد فدكوره كى بابت امام محر ومناطقة وامام الويوسف ومناطقة عن اختلاف كابيان

منتی من امام محدر حمة الشعليه عدوايت بكرايك فخص في دوسر يربيكواي دى كداس في اس عورت كوطلاق دى

ل معن كلام سابق ككلام دانى خالف ب بوستزم تاتف ب

ہاور یہ گوائی شدی کہ بیاس کی جورت ہاور قامنی نے اس کی گوائی جائز رکی پھر گواہ نے دجوئی کیا کہ بیم ری جورت ہاور کہا کہ میں نے اس کوئیس پہچاہ تفااور میں نے اس ہوئی آور گوائی آبول ہوگی اور اسی طرح آگر دونوں گواہوں نے جورت کے اقرار پر کہ ش اس مخص کی بیوی ہوں گوائی دی اور یہ گوائی نہ دی کہ بیجورت اس کی بیوی ہونے کا تھم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ ش نے اس جورت سے ایک سال سے نکاح کیا ہوا ورش نے اس کوئی کی بیری ہونے کا تھم کیا پھر گواہ نے گواہ قائم کیے کہ ش نے اس جورت اس گواہ کو وائیں دی جائے گی ہیں اس مسئلہ ش ام جمہر رہمت اللہ علی ہوجائے گا اور وہ جورت اس گواہ کو وائیں دی جائے گی ہیں اس مسئلہ ش ام جمہر رہمت اللہ علیہ وہائے گا اور وہ جورت اس گواہ کو وائیں دی جائے گی ہیں اس مسئلہ ش ام جمہر رہمت اللہ علیہ وہائے گا اور وہ جورت اس کواہ کو وائیں دی جائے گی ہیں اس مسئلہ ش ام جورت کی گیا تو دوگوئی کیا ہوگوئی ہے ہوگوئی کیا تو دوگوئی کیا کیا تو دوگوئی کیا تو دوگوئی کیا کیا تو دوگوئی کیا کیا تو دو کی کیا تو دوگوئی کیا تو دوگوئی کیا کوئی کیا کیا کیا کیا کی کیا کوئی ک

اگرایک چوپایہ پراس سب سے دعویٰ کیا کہ یہ میری ملک میں پیدا ہوا ہے پھراس کے بعدای قاضی کے پاس کسی سب حادث سے ملک کا دعویٰ کیا تو دومرا دعویٰ سیح نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر پہلے ملک مطلق کا دعویٰ کیا پھرای قاضی کے پاس کسی معامل الدمیجی سے میں ہیں۔

سبب ے دوئی کیاتو محج ہے بیجیط میں ہے۔

ایک مختم نے دوسرے پر نصف دار معین کا دعویٰ کیا پھر بعداس کے سب دار کا دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی اور اگراس کے برعکس ہوتو ساعت ہوگی بیرخلاصہ بی ہے اورصواب اور سی بے کہ دونوں صورتوں بیں ساعت ہوگی لیکن اگر آ دیعے دعوے کے وقت میرکہا کہ سوائے اس نصف کے میرا کچھوٹی نہیں ہے تو اس وقت اس کے دعوے کی بالکل ساعت نہ ہوگی بیرمجیط میں ہے۔

اگر کسی کے دار مقبوضہ پر بسب خرید کے دعویٰ کیا اور ظاہر ہوا کہ دعویٰ کے دوزجس کھر پر دعویٰ کیا ہے وہ مدعا علیہ کے بقنہ میں نہ تھا بلکہ غیر کے بقنہ میں تھا بلکہ غیر کے بیان کیا تھا ہے ساعت نہ ہوگی اور میں اس حیاد رہے تھا اس وقت ہے کہ پہلے خرید کا دعویٰ کیا اور قبضہ ذکر نہ کیا اور اگر خرید تا مع بھنے کے بیان کیا تھا اس میں بھی اختلاف مشارح ہوتا جا ہے چنا نچہ اگر بعد اس کے اس میں معلی کے پاس ملک مطلق کا دعویٰ کیا تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف مشارح ہوتا جا ہے چنا نچہ اگر

خريد مع بعنه كادعوى كيااور كوابول نے مك مطلق كى كوائى دى تومشائخ كا اختلاف بے كذا في الفصول العماديد

ایک فق کے باس دھوئی کیا کہ میکر میرا ہے جھے اس فق نے جس نے قابض کے باتھ بچا ہے صدقہ میں دیا ہے پھرایک فقص نے آکر غیر
قاضی کے پاس دھوئی کیا کہ میگر میرا ہے جھے اس فقص نے جس نے قابض کے باتھ بچا ہے صدقہ میں دیا ہے پھرایک مہینہ یا ایک

برس کے بعد اس مدی نے جس کے قبضہ میں گھر ہے قاضی سے پاس مرافعہ کیا کہ مید گھر میرا ہے میں نے اس فقص سے فریدا ہے جس
سے قابض ابنا فرید تا بیان کرتا تھا ہیں اگر فرید نے کی تاریخ صدقہ کی تاریخ سے پہلے بیان کی تو گوائی تبول نہ ہوگی اور اگر بعد تاریخ مدقہ کے تاریخ فرید بیان کی تو گوائی مقبول ہوگی اور
مدقہ کے تاریخ فرید بیان کی تو مقبول ہوگی ہے گناب الاقفیہ میں نہ کور ہے اور اگر تاریخ ذکر نہ کی تو گواہوں کی گوائی مقبول ہوگی اور
ام محدقہ کے تاریخ فرید بیان کی تو مقبول ہوگی ہے گئی ہو وائیس ہے۔ امام محدر حمد اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر بعد
تاریخ فرید کے صدقہ کا دھوئی کیا تو ہا کتھ ہے وائی کرسکا ہے بدؤ فیرو وجیط میں ہے۔

اگراہے ہاپ ہے تھر خرید نے کا دمونی کیا بھر میراث کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اور اگر پہلے میراٹ کی وجہ سے دمویٰ کیا پھر خرید نے کا دعویٰ کیا تو مقبول نہیں اور تناقض تابت ہوگا پیٹز اللہ المعتین میں ہے۔ عورت نے مہرش کا دعویٰ کیا پھر مہر مسمیٰ کا دعویٰ کیا تو دوسرے دعوے کی ساعت ہوگی اور اگر پہلے مہر مسمیٰ کا دعویٰ کیا پھر مہر مشکل کا دعویٰ کیا پھر مہر مشکل کا دعویٰ کیا پھر مہر مشکل کا دعویٰ کیا تھر مہر کا دعویٰ کیا تھر مہر کا دعوں کے ساعت نہ ہوگی بیر بھیا جس ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کیا پس شوہر نے ایک اور کہا کہ جس نے اس کے باپ کوا داکر دیا ہے تو مشارکنے نے فر مایا کہ نتاتھ نہیں ہے بیفسول استر دھیا ہے جس ہے۔

. فتوی اس طرح طلب ہوا مرد نے لئر نے را کہ خدمت میکردبشو ہرے دادبعد از ال دعویٰ میکند کہ آن زن و در نکاح من بودواست ومن طلاق بدادوام تو استردشن نے فرمایا کہ اس کی ساعت نہ ہونی جا ہے کیونکہ تناقض ظاہر ہے بیفسول مادبیدی ہے۔

ایک ورت نے ایک اگورکا باغ فرو حت کردیا ہی اس کے نابالغ لا کے نے دوئی کیا کہ بیمرا ہے جھے اپنے باپ کی میراث میں طاہداور ورت فر مایا کرا گرو قت تھے کا س نے میراث میں طاہداور ورت فر مایا کرا گرو قت تھے کا س نے دمید ہونے کا دوئی کیا تھا تو بھر بعداس کے اس کا قول کہ میں ومید نہی مقبول نہ ہوگا اور اس پر نابالغ کے واسطے قیت باغ کی لازم اسٹے کی کوئکہ خوداس نے افرار کیا کہ میں نے بھے و اسلیم کر کے اس کو تلف کیا ہے اور نابالغ کے گواہوں کی گوائی بدون اجازت اس مختص کے جوائی کا ولی ہدون اجازت اس مختص کے جوائی کا ولی ہے مقبول ومسموع نہ ہوگی یہ قاوی قاض خان میں ہے۔

ایک فض کے بعنہ میں ایک دار ہے اس پر ایک فض نے آ کر دھوئی کیا کہ بیمرا گھر ہے میں نے ایک سال ہے اپ باپ
ہے بیراٹ پایا ہے اور گواہ دیئے کہ میں نے دو برس ہے قابض ہے فریدا ہے اور مدمی بھی ایسا ہی کہتا ہے جیسا کواہوں نے بیان کیا تو
قاضی الی گوائی تبول ندکرے گالین اگر مدمی نے اس طرح تو فتی دی کہ میں نے دو برس ہوئے کہ قابض ہے فریدا تھا جیسا کواہوں
نے بیان کیا پھر میں نے اپنے باپ کے ہاتھ فرو دخت کیا گھرا یک سال سے اپنے باپ سے بیراٹ پایا ہے اور گواہوں نے گوائی دی تو
گوائی مقبول ہوگی اور مدمی کے واسطے کھرکی ڈکری ہوجائے گی اس طرح اگر جبہ یا صدفہ کا بجائے فری کے دعویٰ کیا تو مثل فرید کے تھم
کوائی مقبول ہوگی اور مدمی کے واسطے کھرکی ڈکری ہوجائے گی اس طرح اگر جبہ یا صدفہ کا بجائے فری کے دعویٰ کیا تو مثل فرید کے تھم

اگرایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا ہر دومہینہ سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کیے تو معبول نہ ہوں سے لیکن اگر تو نتی دی کہ اس نے مجھے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے قبضہ کیا ہم کی سبب سے اس کے ہاتھ میں پہنچا اور اس نے صدقہ سے انکار کر دیا ہی میں نے خرید لیا اور بیان کر دیا کہ صدقہ تو سبب ہے اور خرید لیما اپنی ملک کی تلیعی کے واسلے ہے تو کو ای مقبول ہوگی پہنا اسٹ ہے۔

اگرایک مال سے صدقہ کا دوئی کیا در کواہوں نے کہا کہ ایک جمید سال نے فریدا ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی کیان اگرائی
طرح تو فق دی کہ بھے اس نے ایک مال سے صدقہ میں دیا تھا اور میں نے بعند کرلیا پھرائی کے ہاتھ کی سب سے پیچی گیا اور اس کو کواہوں سے ابت کیا تو گوائی مقبول ہوگی یہ فاوی می فان میں
صدقہ سے افکار کیا تو ایک جمید ہوا کہ میں نے فرید لیا اور اس کو کواہوں سے ابت کیا تو گوائی مقبول ہوگی یہ فاوی می فان میں
ہے ۔اگرایک فی سے بہنیں کیا ہے حالا تکہ قاضی کی اس نے بھے بہر کر دیا ہے اور صدقہ می بیس دیا ہے اور کواہ صدقہ و سے پر قائم کیا اور کہا گہا کہ بھی جمید ہوگی کیا گوائی مقبول نہ ہوگی ای کہا کہ بھی جمید ہوگی کیا گوائی مقبول نہ ہوگی ای مقبول نہ ہوگی ای کہا کہ بھی جمید ہوگی کیا کہ جمید ہوگی کیا کہ بھرائی کے بھرائی کیا کہ بھرائی کیا کہ بھرائی کیا اور یہ کہا کہ بھے بھی بھرائی کیا اور یہ کہا کہ بھے بھی بھرائی کی مدقہ میں
میراث بھی بیس ملا ہے پھرائی سال سے فرید نے یہ دو کواہ لا یا تو دمو کی کہا تھی ہے ہیں اگر مہدکا دھوئی کیا اور یہ کہا کہ بھے بھی بھرائی سے بھرائی کہ دور کی مدقہ میں
میراث بھی بھر دیے اس کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شہر کے لگائی میں دے کہ بھرونی کیا اور یہ کہا کہ بھے بھرائی کے اور دیں کہا کہ بھرائی کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شور کے لگائی میں دے کہ بھرونی کیا اور یہ کہا کہ بھرائی کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شور کے لگائی میں دے کہ بھرونی کیا کہ بھرائی کی مدت کیا کرتی کیا دور میں کہا کہ بھرائی کے مدر دیا کہا کہ بھرائی کہ دی کو بھرائی کی کورت کو جوائی کی خدمت کیا کرتی تھی ایک شور کے بھرائی کہیں دیا کہا تھائی کہ دی کو کھرائی کے بھرائی کہا کہ بھرائی کہا کہ بھرائی کہا کہ بھرائی کے دور کو اور لا اور میں کہا کہ بھرائی کی کورت کو بھرائی کی خدمت کیا کہا تھی کہا کہ بھرائی کہ بھرائی کہا کہا کہ بھرائی کی کہا کہ بھرائی کی کہا کہ بھرائی کیا کہ بھرائی کہا کہ بھرائی کے دور کو اور کیا کہا کہ کو بھرائی کی کرنے کی کہا کہ کور کی کہا کہ کو بھرائی کے دور کو کا کہا کہا کہ کرنے کو کہا کہا کی کہا کہ کو کہا کی کرنے کیا کہا کہ کو کہا کہ کرنے کی کرنے کو کہا کہا کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کہا کہ کو کہا کہ کرنے کہا کہ کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہا کہ کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کو ک

نیں دیا ہے پھر صدقہ کے گواہ لایا اور کہا کہ جب اس نے ہبہ ہے اٹکار کیا تو جس نے ورخواست کی کہ جھے صدقہ وے وے اس نے سائل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ جس اس کا بسب میراث کے مالک ہوا تھا اس نے میراث سے اٹکار کیا پھر جس نے اس سے ریدلیا اور خرید نے کے دو گواہ لایا تو جائز ہے اور اگر پہلے خرید کا دعویٰ کیا پھر اس کے گوا ہوں نے گوائی دی کہ اس نے اپ باپ سے براث پایا ہے تو اس کا تھم اس کے برخلاف ہے ہے میسوط عس ہے۔

اگردوئ کیا کہ میں نے میکریاب سے میراث پایا ہے بھردوسرے کے ساتھ دوئ کیا کہ ہم دونوں نے اپنے

ب سے میراث بایا ہے اور دونوں نے کواو پیش کیے تو معبول ہوں کے بیا مدیس ہے۔

ایک از کے کے چندعقار موروثی ہیں اس نے اپنے کی عقار کا بعد بالغ ہونے کے مشتری پردعویٰ کیا کہ بھرےوسی نے اس کے ہاتھ مجوری وزیردی سے فروخت کر کے سپر دکیا تھا لیس اس کووالیس کرتا جا با مجرد دوبار واس عقار کا دعویٰ کیا کہ بھرے وسی نے اس ونہا یت خسار و سے فروخت کیا ہے تو قاضی اذل سے دوسرے دعوے کی ساعت کرے گا بیذ خیر و میں ہے۔

ایک فض نے دومرے سے ایک قلام فرید انجر بالغ نے دووی کیا کہ من تھ می نفنو لی تفااد رشتری سے قلام واہی کرنا چاہا
رمشتری نے انکارکیایا مشتری نے دوی کیا کہ بائع اس تھ بی نفنولی تفااور دام واہی لینے کا قصد کیا تو دوی تھے نہیں ہے اوراگر اپنے
لواہ چی کرنے چاہے تو ساعت شہوگی ای طرح اگر گواہ نہ ہوں اور دومرے سے تم لینا چاہی کہ وہ نفنولی تفا تو تم نہیں لے سکنا ہے
مید میں ہے۔ ایک فض نے دوی کی کیا کہ یہ چیز میری ہے پھر دوی کی کیا کہ جھ پر وقف کا
وراگر پہلے دقف کا
وراگر باور کی ملک کا دوی کی کیا تو ساعت شہوگی ہے وجیو کر دری میں ہے۔ ایک فض نے ایک زیمن تھی پھر دوی کیا کہ یہ جھ پر اور
ری اولا د پر وقف کی کئی ہے تو بسب تافض کے ساعت شہوگی اور اگر دعا علیہ سے تم لیس چاہی تو تشم نہیں لے ملکا ہے اور اگر گواہ
میں کے تو تو ل ہوں گے اور نیمن نے کہا کہ زیمول ہونا اصوب واج طے یہ پیمائر تھی میں ہے۔

اجناس می ہے کہ زمین کے مشتری نے اگر اقرار کیا کہ یہ زمین خریدی ہوئی مقبرہ یا مجد ہے اور قاضی نے اس کے عاصم کے

ا مناس كا قراركونا فذكيا بحرمشرى في العرروام يجر لين كواسط كواه قائم كياتو مقبول مول مح يديد على ب-

اگرمشتری نے باکع پر دعویٰ کیا کہ جوز مین تو نے میرے ہاتھ فروخت کی وہ فلاں مبحد پر واقف ہے تو فقیمہ الوجعفر رحمۃ اللہ یہ نے فر مایا کہ مقبول ہے اور کیچ ٹوٹ جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے کہا کہ ہم اس کو لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ مقبول نہیں اور اول ع ہے یہ فصول عماد یہ عمں ہے۔

اگر مدعاعلیہ کے تبغنہ بھی کمی مال کا بسبب شرکت کے دمویٰ کیا پھراس پر مدعی قرض ہونے کا دعویٰ کیا تو ساعت ہوگی اوراس بے برعکس ساعت نہ ہوگی کیونکہ مال شرکت بھی بسبب انکار کے قرض ہوجا تا ہے اور قرض بھی مال شرکت نہیں ہوجا تا ہے بیضول

> سرر میں ہے۔ سریے محص کی بابت مال کا دعویٰ کرنا 🖈

ایک فض نے دوسرے پر دمویٰ کیا کہ تھے پر فلال فخص کا اتنا مال تھا اور وہ مرکیا اور وہ مال جھے میراث میں چاہئے ہی ما عا یہ نے کہا کہ میں نے یہ مال اس کوتو اوا کر دیا ہے اور کواہ لانے کیا مکرٹیس لایا چرمدی نے دوسری مجلس میں اپنے دعوے کا اعادہ کیا قولد دوئ کیا الح اور امل میں ہے کہ گواہ قائم کیا دراس میں نظر ہے کو کھا کے بعد مقولہ ہے کہ گوای تبول ہوگی اوراس مقام پرخور کرتا کہ تھے کومسلحت يں ماعليدنے كما كد مجھے تيرے وارث ہونے كاعلم نيس عواس كى ساعت ہوكى يرميط مس ع

ایک مخض نے ایک مورت پردموئی کیا کہ بٹس نے اوّل سے نکاح کیا ہے اوراس نے انکار کیا پھروہ مخض مرکیا پھر عورت \_ آ کراس کی میراث کا دعویٰ کیا تو اس کومیراث ملے گی پیرمیلا کی فصل نم میں ہے اگر عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا اور مرو نے انکار کیا تھ عورت مرکی کیس مرد نے اس کی میراث طلب کی اور زعم کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا تو اس کومیراث ملے گی ایسا ہی امام ا بوسف دحمۃ اللہ علیہ سے نواور میں نذکور ہے کذائی فرآوئ قاضی خان۔

اگرایک مورت نے اپ شوہر پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے تمن طلاق دی ہیں اور شوہر نے اس کا انکار کیا ہجر شوہر مرکیا او عورت نے اس کی میراث طلب کی تو میراث لیے سلے گی۔اس طرح اگر اس نے اپنے کو جٹلایا اور کہا کہ جھے لل موت کے اس ۔ طلاق نیں دی تھی تو بھی میراث ملے گی رہمیا میں ہے۔

ایک فض کے تبغیر میں ایک مملوک ہاں پرایک فنص نے دعویٰ کیا کہ بیمر اہملوک ہاور قابض اس سا انکار کرتا ہا ا کہتا ہے کہ مراہ ہیں قاضی نے اس سے ہم کی کہ واللہ بیاس مدعی کا نہیں ہے ہیں اس نے قتم سے انکار کیا ہی قاضی نے بسب کوا کے اس پرڈگری کر دی ہیں قابض نے کہا کہ میں نے خصومت سے پہلے میملوک مدعی سے فرید اتھا اور اس کے کواہ دسیے تو مقبول ہوا کے اور غلام کا اس کے واسلے تھم ہوگا اور اس کا قتم سے بازر بہنا ہے گواہوں کا کذاب نہ ہوگا اور اگر اس نے کواہ قائم کے کہ بیمرا۔ میری ملک میں پیدا ہوا ہے چرکواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوفلاں فنص سے سوائے مدعی کے فرید اسے تو کواہ مقبول شہول کے بید فی

یں ہے۔

<u>نواکه بارې</u>

## دو شخصول کے دعویٰ کے بیان میں اس میں جارہ میں اس میں جارہ میں جا

فعل لألل

مال مین میں ملک مطلق کے دموے کے بیان میں امام محد رحمة اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک نے دوسر متبوضہ داریا عقار لیا کی مال منقول پر دعویٰ کیااور دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہمارے علاء ملتہ کے نزدیک فیر قابض کے گواہ وال کی ماری کی جائے گی۔ بیتھم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ ذکر نہ کی اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی ہیں اگر دونوں کی تاریخ ایک دونوں کی تاریخ ایک مایق ہوتو امام اعظم رحمة الله علیہ اور دوسرے قول امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے موافق اس کی ڈکری ہوگی جس کی تاریخ بہان کی تو مدی کی ڈکری امام اعظم موحمة الله علیہ کے دونوں کی ڈکری امام اعظم موافق اس کی ڈکری ہوگی جس کی تاریخ بہلے ہوا وراگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے نہ بیان کی تو مدی کی ڈکری امام اعظم موحمة الله علیہ کے نزدیک کی جائے گی میری جو میں ہے۔

ایک مخص کے تبعنہ میں ایک دار ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں اس دار کا ایک سال ہے مالک ہوا ہوں اور قابض نے کواہ دیئے کہ میں نے دو برس ہوئے کہ اس کوفلال مخص ہے تربیدا ہے در صالیکہ وہ اس کا مالک تھا اور میں نے قبعنہ کرلیا ہے تو مد می دختہ اس میں میں میں میں میں تالم ساتھ

(فيرة ابض) كى وكرى كروى جائے كى يظهير يديس ہے۔

اگر مدگی نے دعویٰ کیا کہ میرا بیغلام ہے تھی نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ سنائے اور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے تیں نے اس کو ہزار درم پر مکا تب کیا ہے اور اس کے گواہ دیتے تو غلام دونوں میں مکا تب قرار دیا جائے گا کہ دونوں کو مال کتابت اداکرے بید ذخیرہ تھی ہے۔

اگرایک نے کہا کہ بی نے اس کو مدیر کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں اور اس پر گواہ سنا ہے اور دوسرے نے دمویٰ کیا کہ میں نے اس کو مکا جب کیا ہے اور بی اس کا مالک ہوں تو مدیر کرنے کے گواہ اوٹی بیں کذائی انحیلا۔

اگر دو خصوں نے تیسر ہے کی مقبوضہ پیزیر ملک مطلق کا دھوئی کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کی یا ایک ہی تاریخ کی او دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی کذائی المخلاصداور آگر دونوں نے تاریخ کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے قو موافق طاہر الروایت کے امام اعظم رحمۃ الشعلیہ اور دوسر ہے قول امام ایو بوسف رحمۃ الشعلیہ ہے ای کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ سابق ہواور آگر ایک ہوگی جس کی تاریخ کی اور دوسر ہے نے نہ کی تو طاہر الروایت امام اعظم رحمۃ الشعلیہ ہے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یک سی سے دونوں میں برابر ڈگری ہوگی اور یک سی سے دوایات محلف ہیں اور شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ می بیابر ڈگر آگول امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں نصف نصف کی ڈگری ہوگی ہوگی قان میں جا

ایک دار یا مال منتول دو مخصوں کے تعند میں ہے اور ہراکیک نے اپنے اپ داو سے کواہ سائے ہی اگر دونوں نے تاریخ نہ کی ایر دونوں میں نصفا نصف ہونے کا تھم ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک کی تاریخ مہلی ہوتو امام

اعظم رحمة الشعليد كيز ديك اورموافق دوسر يقول امام ابويوسف اوراة ل قول امام محد كي حس كي حاري بهلي بواس كي ذكري بوكي اوراكر ایک نے تاریخ نہ کی اور دوسرے نے کی تو امام اعظم مزو کی دونوں میں تصف تصف کی ڈگری ہوگی اور صاحبین کے زو یک موافق اس روایت کے تاریخ معترفیس رکھتے ہیں ایسائی علم ہے اور موافق اس قول کے کہ تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں ہی امام ابو یوسف رحمة القدعليد كنزديك تاريخ كينواك وكرى اورامام محررهمة الله عليه كنزديك فه كمن والي وكرى موكى كونكرس في فكرى اى كاريخ مابق ى كذانى الحيط الكحض كے تعديم ايك غلام باس برايك فف في وي كيا كرمراغلام ب محد ساس في فصب كرايا يا كرايدليايا مستعار للميايار بمن ليا باورقابض في كواه قائم كي كديد مراب عن في اس كوة زاد يامد بركياب يا باندي تحى كدق بض نے کواہ دیے کہ میں نے اس کوام ولد منایا ہے تو مر کی کوائی اوٹی ہے اس کے واسطے غلام کی ڈگری ہوگی کذائی الذخيرہ -ايك مخص کے تبعنہ علی ایک محرہ اس پر دوسرے نے کواہ قائم کیے کہ مدیمرا ہے اور دوسرے مدمی نے کواہ ویے کہ مدیمرا ہے جمہ سے اس دوسرے مدی نے فعسب کرلیا ہے تو جس کے کواہوں نے فعسب کی کوائی دی ہے اس کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر بجائے دموے غصب کے دویعت رکھنے کا دعویٰ ہوتو بھی ایسا تل ہے بیچیا میں ہے۔ بحرنے ایک گھر پر جوسعد وزید کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیا کہ برا ہاوران دونوں میں سے ہرایک نے گواہ گذرائے كہمراہے تو آ دھا بكركو ملے گااور آ دھاان دونوں كو ملے گااور اگر بكر نے سعد پر غصب یا ود بیت کا دعویٰ کیا تو چوتھائی زیدکواور ہاتی برکو ملے گا اور قاعد و بیہ کہ غیر قابض دو مدعوں نے اگر ایک مال معین کسی تنازع كيا اورايك نے دوسرے پرغضب كا دعوىٰ كيا اور دونوں نے كواہ كذرائے تو قاضى غصب كے دعوىٰ كرنے والے كى ذكرى كرے كا اور معاعليد كى ذكرى ان كے كوا بول پر شكرے كا ايسانى اس مقام پر ہے اور اگر بكر نے سعد پر فعسب كا دعوى كيا اور سعد نے اس پر میں دعویٰ کیااورزیدنے ملک مطلق کا دعویٰ کیاتو آ وها بحرکا ہوگااورآ دھاان دونوں کا ہوگا اور بحر نے سعد پراورسعد نے زید پر دعوى كيااورزيد في مك مطلق كاوعوى كيالوچوتهائى زيدكااور باقى بكركا موكااوراكر بكرف سعد يراورسعد في زيد براورزيد في بكرير دموی کیاتوزیدکوو و د معاملے کا جوسعد کے قبند عل ہے اور جوزید کے قبند عل ہو و برکو ملے کا اور اگر دونوں نے بر بر فضب کا دعویٰ كيااور بكر في سعد يرانوزيدكو وحاسل ويوسعدك بعديس إاور جوزيدك بعندي بووبكروسعدك درميان تسيم موكا كذانى الكانى - اكرسعد نے كواود يے كريم مراكر ب محد عنديد نے فصب كرايا بورزيد نے كواود يے كرم را ب محد عد نے خسب كرايا باور بكرنے كواه ديے كريرا بي محد سعد وزيد نے خصب كرايا بن كركو دها كر اور باتى آ دهاسعد وزيدي نصف نصف تقسيم وكاريجيا على ب-

فصل کانی

مال عین عبیں بسبب ارث یا خریدیا مبدیا اس کے شل سبب سے ملک کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک دار ایک مخص کے بعند میں ہاس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کواسے باپ سے میراث پایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے ہیں اگر دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا دونوں کی تاریخ بکسال ہے نوادر دونوں کونصف نصف ولا یا جائے گا اور اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی محرایک کی تاریخ دوسرے سے پہلے ہے تو موافق قول آخرا مام عظم رحمة الله عليہ کے جيسا

ل معنی بطور عادیت الیا ی مال معن معنی جومعین بوسک ہے جیسے مکان وزیمن وہنی متاع وغیر وال

فتلویٰ علمگیری ...... جلد 🕥 کی کی 🗘 🗘 کاب الدعوٰی

كى تى ئى بادرموافق قول آخرامام ابويوسف رحمة الله عليد كے جيسا كدامل ميں بادرموافق اوّل آول امام محدر حمة الله عليد كے جيسا كدامل ميں بادرموافق اوّل امام محدر حمة الله عليہ كے جيسا كدائن ساعہ نے ان ساد فير واس كى جاس كى جيسا كدائن ساجہ كذائى الزّم و اس كى دائى الدّفير واس كى دُكرى ہوكى جس كى تاريخ سابق ہے كذائى الخلاصد۔

اگرایک کے قبضہ میں ڈگری ہوتو وہ مدعی کو ملے گالیکن جبکہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم میشاند

وامام ابو یوسف و الله کے نزد یک وای اولی ہے

اگرایک نے تاریخ ذکر کی اور دوسرے نے ذکرتیں کی تو بالا جماع دونوں ہیں دوحصہ برابر ہوں کے کذائی الکائی اوراگر

ایک کے تبخیر ہی ہوتو وہ دگی کو لے گائین جب کہ تاریخ قابض کی سابق ہوتو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فزد یک وی ساور اللہ اللہ علیہ کے فزد یک مدعی کی ڈگری ہوگی اور اگرایک نے تاریخ کی اور دوسرے نے نہ کہی تو وہ بالا جماع مدعی کا ہے اور الم محدر حمۃ اللہ علی ہوتو دواوئی ہے بالا جماع مدعی کا ہے اور اگر دونوں کے تبخیر ہیں ہوتو دواوئی ہے کا دائی الحمام ہوگا لیکن اگر ایک کی تاریخ سابق ہوتو دواوئی ہے کہ افرائی الحمام ہوگا لیکن اگر ایک کی تاریخ سابق ہوتو دواوئی ہے کہ افرائی الحمام۔

اگردونوں نے دوفضوں سے ترید نے کا دمویٰ کیا ہرا یک نے دمویٰ کیا کہ فلاں مخض سے میں نے خرید ااور وہ اس کا مالک تھا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے فلاں دوسرے سے خرید ااور وہ مالک تھا اور کواہ قائم کیاتو قاضی دونوں میں برابر تقسیم کردے گا بیٹنا ویٰ قاضی خان میں ہے خوا وہ ودونوں نے خرید کی تاریخ بیان کی ہویا نہ بیان کی ہو بیمیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وقت بیان کیا تو ظاہر الروایت کے موافق پہلے وقت والا اوٹی ہے اور اگر ایک نے بدون دوسرے کے تاریخ بیان کی تو بالا تفاق دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کذانی فراوے قاضی خان۔

اگر دونوں نے ایک علی سے خرید نے کا دووئی کیا اور تاریخ نہی یا ایک بی تاریخ ذکر کی تو دونوں پر برا بھتیم ہوگا کذائی
الکافی اور ہرایک کوخیار حاصل ہوگا پراگر قاضی نے ہرایک کوخیارویا ہی ایک لینے پر راضی ہوا دوسرانہ ہوا تو رضا مندکوآ دھے سے
زیادہ نہ طے گا گذائی انجیا۔

آگردولوں نے تاریخ ذکری اور ایک کی تاریخ سالی ہے قوبالا تفاق ای کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ ذکری اور دوسرے نے ذکر ندگی تو بالا تفاق تاریخ کی توریک کے باریخ سالی ہے تو بالا تفاق تاریخ کی جو الے کو ملے گا اور اگر مال معین وولوں کے تبنیہ بھی ہوتو دونوں بھی تقسیم ہوگا لیکن اگر دونوں نے تاریخ در کی تاریخ سالی ہے تو سالی والے کو ملے گا اور اگر ایک کے تبنیہ بھی ہوتو قابض کا ہے خواہ اس نے تاریخ کی ہوئے سالی در کی اور مدی کی تاریخ قابض سے پہلے ہے تو ای کودلا یا جائے گا کذاتی الکانی۔ تاریخ کی ہو بانہ کی ہوئے سالی دائی الکانی۔

ایک می کے بعد میں ایک غلام اور دار ہے اس پر دو مخصوں نے گواہ قائم کیے ہرایک نے گواہ دیے کہ میں نے اس سے بید دار بعوض اس غلام کے جواس کے باس ہے خرید اہداور قابض دونوں کے دعوے سے محر ہے تو قاضی دار کے دونوں میں برابراور غلام کے دونوں میں برابر ہونے کا تھم کرے گا اور ان دونوں کو خیار ہوگا ہی آگر دار کا لیما اختیار کیا تو دار دونوں میں اور غلام دونوں میں برابر کردے گا اور اگر آگر کے کرنا اختیار کیا تو غلام دونوں میں اور قیمت غلام دونوں میں برابر لگادے گا اور اگر ایک نے تمام دار لینے کا قصد کیا صالا تک قاضی دونوں میں برابر کی ڈگری کرچکا ہے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا بی قاوی خان میں ہے۔

اگرداردونوں معیوں کے بعنہ میں ہوادر ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی ہی تھم ہادراگر ایک مدی کے بعنہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو دار تا بعن کا ہوگا اور آگر داراس کے بعنہ میں نہ ہولین اس کے کواہوں کے دار تا بعن کا ہوگا اور آگر داراس کے قبضہ میں نہ ہولین اس کے کواہوں کے

بیان سے ابت ہوا کہاس نے وار پر قبضہ کیا ہے تو قاضی وار کی ڈگری ای کے نام کردے گا کذائی فاوی قاضی خان۔اگر عدعا علیدنے قابض ے كما كدواركا عوض مجھے سرونيل موا بلكدومرے عصم كے كوامول سے أس من استحقاق بيدا موكيا بن من تحد سے داروا بس لوں گاتو اس پر النفات ند کیا جائے گا کیونکہ غلام میں اس طرح استحقاق ثابت ہوا کہ جو قابض کے لیے جست نہیں ہے کیونکہ قابض کی جمت کودوسرے پرتر جے ہی استحقاق قابض کے حق می فلا ہرنہ ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ کو یا معاعلیہ کے اقر ارسے استحقاق پیدا ہوا ہے یہ تھم اس وقت میں ہے کہ دونوں نے مطلقا خرید کا دعویٰ کیا اور اگر دونوں نے تاریخ بیان کر کے دعویٰ کیا اور گواہ دیتے اور ایک کی تاریخ سابت ہے قادم دوسرے کودلایا جائے گا کذائی الحیط ۔اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دار معاعلیے کے بقد میں ہے تو تاریخ والے کے واسطے محرکی اور دوسرے کے واسطے غلام کی ذکری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ کی ہواور دوسرے کا قیضہ یا معائد ہو گیا ہویا کواہوں سے ثابت موتو ڈگری کے پانے کے واسطے بھی اولی ہوگا کذانی الکانی۔اگر اس کے کواہوں نے جس نے تاریخ نہیں ذکر کی ہے بیگوائی دی کہ باکع نے اس کے خرید نے اور قبعنہ کرنے کا اقرار کیاتو تاریخ بیان کرنے والے کی ڈگری اور اگر ا کیکا بھنے گواہوں سے ثابت ہوا دوسرے کا قبضہ کمعائنہ ہوا ہوتو میں اولی ہے کذاتی الحیظ ۔اگر دونوں کے قبضہ میں ہویس ایک نے تاریخ کی اوردوس نے چیوڑ دی تو داروغلام دونوں میں برایتھیم ہونے کی ڈگری ہوگی کذائی الکانی اور اگر ایک کے گواہوں نے خرید نے اور قبضہ کے معائند کی گوائی دی یا قبضہ میں باکع کے اقرار کرنے کی گوائی دی اور ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی ہے اور دوسرے نے جیس بیان کی ہے ہیں اگر دار ہا کع کے قبضہ میں ہوتو تاریخ والا اولی ہا اور اگراس کے قبضہ میں ہوجس کے گواہوں نے تاریخ نہیں بیان کی ہے تو وہ اول ہے جس کے کواہوں نے قبضہ ومعائند کی کوائی اوا کی ہے گرتاریخ کی کوائی ہیں دی ہے اور اگر وارمشتری کے قضد على مواور دونول نے كواہ قائم كيے جنہول نے خريد نے اور قبضہ كے معطائد كى كوائى دى يا بائع كے قبضہ مونے كا قرار يركوائى دى اورايك كے كواہوں نے تاریخ قبضہ بيان كى اور دوسرے كے كواہوں نے نيس بيان كى تو دار دونوں من برابر تقسيم ہونے كى ذكرى موكى اور غلام بحى دونوں من موكا اور دونول كوخيار بحى موكا اورامام مدرحمة الله عليد فرمايا كد قبضه كى تاريخ يهال بمنوله تاريخ خريد ے ہے تی کہ اگر محریات کے قبضہ میں ہواور ہرایک کے کوا ہوں نے خریدا اور قبضہ کی کوائی دی اور قبضہ کی تاریخ بدون تاریخ خرید كے بيان كى اوراكيك كى تاريخ بىلى بوج جس كى تاريخ تبعد سابق باس كى ذكرى موكى اورا كر كمر يجيلى تاريخ تبعندوا لے كے تبعد يس ہوتو بھی پہلے تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ قبضہ بیان کی دوسرے نے نہ بیان کی اور دار بائع کے قبضہ میں ہےتو تاریخ والے کی ڈگری ہوگی اور اگر داراس کے قبضہ میں ہوجس نے تاریخ نہیں بیان کی تو وہی اولی ہے قلت سیجی ان مکون فی مشل بداخلاف الامام الثانى - بيسب اس صورت من ب كه غلام بدعا عليه كے قبعنه من مواور اگر غلام دونوں مدعيوں كے قبعنه مي مواور دار مدعاعليد كے بعند مى ہاور باتى مسلم بحالدر ہے تو دار دغلام دونوں ميں برابراور دونوں كوخيار ہوگا بس اگر بي تمام كردين تو دار دونوں على برابر تقليم موكا اوراكر يع فنح كردي تو غلام دونوب عن برابر تقليم موكا اور مدعا عليه غلام كى قيمت دونو لكودُ الله ندد م كاكذاني المحيط -ايك غلام ايك فنعل كے قبضه مل باس برايك مخفس فے دعوىٰ كيا كه مل في بيغلام اس قابض كے ہاتھ بعوض بزار درم وايك رطل شراب کے فروخت کیا ہے اور میں مالک ہوں اور دوسرے نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قابض کے ہاتھ بعوض ہزار درم وایک سور کے فروخت کیا ہے در حالیک میں مالک غلام ہوں اور قایف دونوں کے دعویٰ سے انکار کرتا ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ غلام دونوں مدعبوں کونصف نصف واپس کیا جائے گا اور قابض ہر ایک کوآ دھی قیمت غلام کی ڈاغر دے گا اور اگر ہر ایک مدی نے ب

گواہ دیے کہ یم نے اس قابض کے ہاتھ لیلور کے فاسد فروخت کیا ہے تو بھی ہی تھ ہے بیڈآوی قامنی فان یم ہے۔ اگر غلام مشتری کے ہاتھ یم مرکیا تو اس پردوقیتیں واجب ہوں کی بیمجیط یس ہے۔

می می اس وقت ہے کہ اس امرے گواہ سنائے کہ قابض نے ایسا اقر ارکیا ہے اور اگر برایک نے تا کے معائد اور قبند کے گواہ دیا ہے اور اگر برایک نے تا کے معائد اور قبند کے گواہ دیا ہے گواہ دیے گیا اور سوائے اس کے ان کو پچھند نے گااہ داگر غلام مستجلک ہے و غلام کی ایک قیمت دولوں کو برابر لے گی اور سوائے اس کے پچھند لے گاید قادی قامنی خان میں ہے۔

ایک فنس کے مقبوضہ غلام پر دو مخصول نے دمویٰ کیا اور ہرایک نے کواہ دیئے کہ میں نے اس مشتری قابض کے ہاتھ سودینارکو اس شرط پر فرو دست کیا ہے کہ مشتری کے واسلے ایک وقت معلومہ تک خیار ہے اور قابض دونوں کے دموے سے انکار کر کے اپنی ملک کا دمویٰ کرتا ہے تو قابض کوخیار ہوگا کہ غلام دونوں میں ہے جس کو جا ہدے دے اور دوسرے کودام دینے پڑیں مگے بیٹھ ہے رسی ہے۔

ایک فلام ایک قلام ایک قص کے بعد میں ہاں پر دو محفوں نے دوئی کیا ہرایک نے کواہ قائم کے کہ بیمرا فلام ہے ہی نے اس
کوقا بش کے ہاتھ اس شرط پر فروفت کیا ہے کہ جھے بین روز تک فیار ہے ہی اگر وولوں نے جی تمام کردی یا لیک نے تمام کی اور دومر اسنی ہوگیا تو مشتری کو لیما پڑے گاور ہرایک کو ہزار درم دینے پڑیں گے اور اگر ایک نے بیج تمام کی اور دومر سے نو و دی تو
اجازت دینے والے کو قرصا شن اور دومر سے کو پورا فلام لے گا اور اگر دولوں نے بیج تمام بیس کی تو فلام لے کر قدما آ دھا کر لیں اور
اس کے مواسع کی قدر سے گا اور اگر دولوں نے گواہ قائم نہ کے گرقا بیش نے دولوں کی تقدریت کی اور بیم صلوم نیس کہ پہلا کون ہے ہی اگر دولوں نے بی تمام کردی تو ہرایک ہزار درم لے لے گا اور اگر تمام نہ کی اور مدت گذرگی تو غلام دولوں میں ہرا ہر شترک ہوگا اور اگر ایک نے اجازت دی اور دومر سے نے ندی تو اجازت دینے دالا پور سے ہزار درم
لے لے گا اور دومر سے کو پورا فلام سے گا ہے بیمام نہیں میں ہے۔

اگر مرقی اور قابض نے کی سبب ہے آیک ہی وجہ سے ملکت حاصل کرنے کا دیوی کیا اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا دونوں نے ایک ہی تاریخ کمی یاصرف ایک نے تاریخ کمی تو قابض اوٹی ہے اور اگر دونوں نے تاریخ کمی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہی اولی موگا بیذ فحروش ہے۔ اگر قاضی کاتمن دے دیا ثابت ہوا اور مدعی کا نہ ثابت ہوا ہے

 رحمة الشعليدوام الع يوسف رحمة الشعليد كزويك قابض كى ذكرى موكى اوراكر قبضه ابت كياتو قابض كى ذكرى موكى اوراكر قابض كى تارىخ قابت بموتو دولو س وجوى ش مدى كى ذكرى موكى كذا فى البدايد.

اکی شخص کے بعنہ من ایک کھر ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا کھر ہے میں نے قابض کے ہاتھ ہزار درم کو فرو شت کیا ہے اوراس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرا ہے میں نے مدگل کے ہاتھ ہزار درم کوفرو شت کیا ہے تو پر تیا س قول اہام اعظم رحمۃ الشعلیہ وامام ابو پوسٹ رحمۃ الشعلیہ کے دونوں گواہیاں ساقط ہوجا کیں گے بیمیط میں ہے۔

ایک گرزید کے بعضہ میں ہاں پر عروبر ہان لایا کہ میں نے بکر کے ہاتھ ہزار درم کوفرو فت کیا ہے اور بکر بر ہان لایا کہ میں نے عرو کے ہاتھ سود بنار کوفرو خت کیا ہے اور زید نے ان سب سے انکار کیا تو دونوں مرعیوں میں دار کی ڈکری ہوجائے گی اور دونوں شموں کی کھیڈ گری نہ ہوگی کذائی انکائی۔

اگر آزادد وی کرتا ہے کہ سودینارکومکاتب کے ہاتھ فروخت کیا ہادوغلام آزاد کے بعنہ میں ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے اور گواہوں نے بعنہ ذکر نہ کیا تو دونوں اماموں کے نزدیک آزاد کے تاج کرنے کا تھم ہوگا اور ایسانی امام محدر حمدہ اللہ علیہ کے نزدیک

ل ومملوك جس كما لك في اس علما كال قدر مال اداكرو عقو آزاد عما

ہاور مکاتب کے بعنہ میں ہوتو بھی دونوں اماموں کے زویک بھی کم ہادرا گرعورت کے بعنہ میں ہوتو تھم ہوگا کہ تر نے مکاتب کے ہاتھ فر دخت کیا ہے اورا گر گواہوں نے بعنہ ذکر کیا اور غلام تر کے بعنہ میں ہوتو دونوں اماموں کے زویک بی می ہوگا کہ مکاتب کے ہاتھ قر دخت کیا ہے اورا کر گواہوں نے بعنہ نے ہوگا کہ مکاتب کے ہاتھ آزاد نے فروخت کیا ہے اورا س کو دلایا جائے گا اورا گر مکاتب کے فضہ میں ہوتو ہی دونوں اماموں کے زویک ہے ہم ہوگا کہ اورا گر مورت و مکاتب کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور بیرڈ گری ہوگی کہ اور ایک ہوگا کہ میں ہوتو اس کے قبضہ میں جبوڑ دیا جائے گا اور عورت و مکاتب کی گواہیاں ساقط ہوں گی اور بیرڈ گری ہوگی کہ

مكاتب شن أزادكوادا كرد اوربيدونون الممول كنزديك بيميط سرحى من بي

دوخصوں نے ایک مورت کے نکاح کا دموئی کیا اور دونوں نے گواہ قائم کی و گری نہ ہوگی جب کہ مورت کی کے سے ساتھ اقر ارکرد ہاور یہ کم اس وقت ہے کہ دونوں نے تاریخ نہ بیان کی یا ایک ہی تاریخ بیان کی اور اگر ایک تاریخ دونوں می سے پیشتر ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ بیان کی اور دوسر سے ہوتا وہ اور اگر ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسر سے نے نہ بیان کی تو تاریخ بیان کی اور دوسر سے نے نہ بیان کی تو تاریخ بیان کی اور دوسر سے نے نہ بیان کی تو تاریخ بیان کی تو تاریخ بیان کی تو تاریخ بیان کی تو دونوں کی تاریخ بیان کی تاریخ بیان کی تو جس کے لیے اقر ارکیا ہے اس کی ذکری ہوگی اور رہ کی ہوگی اور اگر دونوں کی تاریخ بیان کی تو دونوں میں نہ کی تاریخ بیان کی تو جس کے لیے اقر ارکیا ہے اس کی ذکری ہوگی اور اگر دونوں کی شریخ برایہ ہوگی اور اگر دونوں کی تاریخ بی نہ ہوتو دونوں میں نکاح کی ڈکری ہوگی اور اگر دونوں کو ایک شو ہر کی میر اث ملے گی اور اگر بچہ بیدا ہوتو دونوں کو ایک شو ہر کی میر اث ملے گی اور اگر بچہ بیدا ہوتو میراث میرا

ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیااوروہ دوسرے کے پاس ہے پس عورت نے مدی کے واسطے اتر ارکر دیا پھر دونوں نے بدون تاریخ کے گواہ پیش کیے تو بعض مشائخ نے کہا کہ بسبب اقر ار کے مدی کی ڈگری ہوگی اور بعض نے کہا کہ قابض کی ڈگری ہوگی یہ نصول

اسررشيبه مي ہے۔

اگرایک مورت پرنکاح کا دموی کیا اور و مورت کی ایک کے قبضہ بی نہیں ہے اور اس نے ایک کے واسطے اقرار کر دیا تو مقرلہ کو لیے گی پھرا کر دوسرے نے اپنے فکاح پر گواہ قائم کیے تو وہی اولی ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے حالا نکہ وہ ایک کے واسطے اقرار کر چکی ہے لیں اگر دونوں کے گواہ ہوں بھی تاریخ ہے تو جس کی تاریخ سابق ہو وہ اولی ہے اور اگر تاریخ بیان نہ کی تو جس کی گوائی کی تعدیل ہوجائے وہ اولی ہے اور اگر دونوں کے گواہ عادل نظیرے یا عادل تھیرے تو بعض مشائخ کے نزویک جس کے واسطے سابق بھی فکاح کا قرار کیا ہے اس کی ڈگری ہوگی اور ای قیاس ہے اور بعضوں کے نزویک کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف سے سابق بھی فکاح کا اقرار کیا ہے اس کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف سے سابق بھی فکاح کا قرار کیا ہے اس کی ڈگری نہ ہوگی اور ای طرف سے سابق بھی فکاح کا اقرار کیا ہے اس کی ڈگری نہ ہوگی اور ای کو ای اور ای خوال العمادیہ۔

اگرایک مورت کے نکاح کا دو مدعیوں نے دعویٰ کیا اور دہ کی کے پاسٹیں ہادر دونوں نے بلاتاریخ مواہ بیش کے اور عورت سے دریافت کیا گیا اس نے کسی کے واسطے اقرار نہ کیا یہاں تک کردونوں گواہیاں ساقط ہو گئیں پھرایک مدی نے اس امر کے محواہ دیئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کا اس مورت نے اقرار کیا ہے تواس کی ڈگری ہوجائے گی جیسا کہ اگر بعد گواہیاں بیش کرنے

ے دو کی ایک کے ساتھ نکاح کا قرار کرتی تو بھی بی تھم تھا اور اگر دونوں نے ایک تورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا تکہ وہ ورت انکار کرتی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے چرا کیک نے نکاح کے گواہ دیئے اور دوسرے نے نکاح کے اور اس امر کے کہ عورت نے میرے ساتھ نگاح کا اقرار کیا ہے دونوں نے گواہ دیئے تو عورت کے اقرار کرنے کے گواہوں کو دوسرے پرتر بچے نہ ہوگی بیضول استر دشیبیہ بی ہے۔

اليهم كابيان جوباتم طيهو چكامون

اگردونوں نے کواہ قائم کے پھرایک مرکیااور حورت نے اقراد کیا کہ بھرا نکاح میت کے ساتھ ہوا تھا تو اقرار سجے ہاوراس کے لیے مہراور بھراٹ کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر دونوں نے نکاح اور دخول کے کواہ قائم کیے پھر حورت نے ایک کے واسطے اقرار کیا کہ اس نے بچھ سے پہلے وطی کی ہے تو وہ می اولی ہے اور اگر حورت نے اقرار نہ کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور ہرایک پر بہب دخول کے مہر می اور مہرش کے بیوکم ہووا جب ہوگا یہ قادی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک نے تنہادمویٰ کیااورمورت محرب ہیں اس نے گواہ قائم کیےاورڈگری ہوگی پھردوسرے نے دمویٰ کیااورا پہے ہی گواہ قائم کیے تو اس کی ڈگری شدہوگی لیکن اگر دوسرے کے گواہوں نے تاریخ سابق بیان کی تو اس کی ڈگری ہوگی۔ای طرح اگر عورت تا کیے شوہر کے پاس ہواوراس کا نکاح ٹاہر ہوتو دوسرے مدمی کے گواہ مقبول نہوں کے گراس صورت میں مقبول ہو سکتے

میں کہ تاریخ سابق بیان کریں بید ہدایی سے۔

اگردو دھیاں نکاح میں ہے ایک کے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس عورت ہے دخول کیا ہے قو وہ اوٹی ہوگا اور اگر وورت کی ایک کے گھر میں ہو یا ایک کے گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس ہے پہلے نکاح کیا ہے قد مائی اوٹی ہو اوٹی ہوگا اور اور مرے کیا ایس نے اس ہے پہلے نکاح کیا ہے اور اگر میں ہے اور اگر دو ہو تکاح کیا ہے اور اور مرک کیا ہے اور دو مرک کین نے گواہ ویے کہ اس مرد نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس مود ہے کہ اس مرد نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس مود ہے اس مود ہے اس مود ہے کہ اس مود ہے کہ اس مود ہے کہ اس مود ہے اس مود ہو اس میں مود اس میں مود ہو اس مود ہو گواہوں کی تعد میں ہوگی تو قاضی دونوں میں مود ان کرا در ہو گواہوں کی تعد ہو گواہوں نے مود ہو گواہوں کی تعد ہو گواہوں کے گواہوں کی تعد ہو گواہوں کے گواہوں کے گواہوں نے مود ہو گواہوں نے مود ہو گواہوں کی گورت کے مواج دونوں میں مود اس مود ہو گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں نے مود ہو گواہوں کی گورت کے تکاح کی موت کا تھم دے گا جس کے اس مود ہو گواہوں نے مود ہو گورت کے تکاح کی مود کیا ہو گورت کے تکاح کی مود کیا ہو کہ کورت کے تکاح کی مود کو گورت کی تکاح کی ہو تک کو گواہوں نے مود ہو گورت کے نکاح کی مود کو گوری کر ہے تو تک میں مود کو گوری کر دے گواہوں کی مود ہوں بہنوں میں مود ان کر دے گواہوں کی مود ہو گوری کر دے گواہوں کی مود کو کوری کو تھائی مورد دونوں بہنوں میں مود ان کر دے گواہوں کی مود کو گوری کر نے والی کو چوتھائی مورد دونوں بہنوں میں مود کی کردم سے مہر کا دھوئی کر نے والی کو چوتھائی مورد دونوں بہنوں میں مود کو گوری کر نے والی کو چوتھائی مورد دونوں بہنوں میں مود کی کردم سے مہر کا دھوئی کر نے والی کو چوتھائی مورد دونوں بہنوں میں مود کی کردم سے مہر کا دونو کی کر نے والی کو چوتھائی مورد دونوں بہنوں میں مود کو کردم سے مہر کا دونو کی کردم کو تھائی دلائی جو تھائی مونوں میں مود کو کردم کو کو کردم کو کردہ کو کردم کو کردم کو کو کو کو کردم کو کردہ کو کردہ کو کردہ کو کردم کو کردہ کو کردم کو کردم کو کردہ کو کردم کو کردم کے کردم کے دونوں کے کردم کو کردہ کو کردم کے کردم کے دونوں کردہ کو کردہ کو کردم کو کردم کے کردم کو کردہ کو

اکی مورت نے کہا کہ ش نے زیدے نکاح کیابعداس کے کہل نے عمرہ سے نکاح کیااور زیدو عمرودونوں نکاح کے مدمی میں قودہ زید کی مورت ہوگی اور سام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فزد کی ہے اوراک پرفتو کی ہے کذائی المفصول العماد ساور بھی سمجے ہے کیونکہ اس کا سے کہنا کہ شمس نے زید سے نکاح کیا بیا قرار نکاح ہے اس اقرار کھے ہوگیا پھر جواس نے کہا کہ بعداس کے کہ میں نے عمرہ

لے مہر سی وہ تعداد مین جوہا ہم قراروان و چکی اور مہر شل وہ کہ کھ قرارواوہ ندہ وا ہوت کے کندوالی مورت کے مہر کے ماندقر اردیا جاتا ہے ا

ے نکاح کیا اس سے اس کی فرض ہے ہے کہ پہلے اقرار کو ہاطل کردے اور بیاس کو اختیار نیس ہے بیجیدا سرحی میں ہے۔
اگرا کیک مورت پردو فخصوں میں سے ہرا کیک نے بیر گواہ ویئے کہ اس مورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مخف سے ہزار درم
پر ضلع کرایا ہے اور گواہوں نے وقت بیان نہ کیا تو مورت پرواجب ہے کہ ہرا کیک کواس کا مال دعویٰ اوا کرے اور اگر وقت بیان کیا تو
پہلے وقت والے کواوا کرنا واجب ہے اور دومرے کا مال ہا طل ہوجائے گالیکن اگر دونوں وقتوں میں اس قدر وقت کا قاصلہ ہوکہ پہلے
سے ضلع کرانے کے بعد عدت گذرجائے اور دومرے سے نکاح کرے تو البتدائ پردونوں کا مال واجب ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کی

اکے نے دخول ندکیا تو دونوں مال لازم ہوں کے خواہ وقت میان کریں یا ندکریں میری یا شہرے۔

قاویٰ جُم اللہ بِن مَعَی عِی مَدُکور ہے کہ ایک فِنص نے ایک فورت پر دمویٰ کیا کہ میری میرہ وحل لہ ہے اور فورت دمویٰ کرتی ہے کہ عی اس کی فورت کی گیا کہ میری میرہ وحل لہ ہے اور وورت دمویٰ کرلیا اور وہ ہے کہ عی اس کی فورت کی گین اس نے طلاق دے وی اور عدت گذرگی اور عی نے اس ووسر سے شوہر کے ساتھ نکار کرتا ہے تو اس دوسر اشو ہر دمویٰ کرتا ہے کہ عی نے اس سے نکاح کیا اور پہلے کے نکاح وطلاق سے انکار کرتا ہے تو مورت سے کہا جائے گا کہ طلاق کے گواہ لائے ہی اگر گواہ لائے سے عاجز ہوئی تو پہلے شو ہر کو طلاق پر تیم دلائی جائے کی ور فور کا در بیش ہے۔
ووس سے شوہر عی جدائی کرادی جائے گی یہ فعول تلا دید میں ہے۔

ایک فقص نے ایک مورت ہے تکار کیا بھراس نے کہا کہ جھے ہے پہلے تیراایک شوہرتھا اس نے تجھے طلاق دے دی اور عدت گذرگی پھر میں نے تھے ہے۔ تکار کیا اور مورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نیس دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گی عدت گذرگی پھر میں نے تھے ہے تکار کیا اور مورت نے کہا کہ جھے پہلے نے طلاق نیس دی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کرائی جائے گی اور اس کے اور اس کے اور اس کی تعلق میں اس کی تکذیب سے کی تو اس وقت سے اس پر طلاق واقع ہوگی اور اس وقت سے عدت میں بیٹے گی اور اس کے اور در رے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اور اگر مورت نے اس کے تمام قول کی تقد بی کی تو دوسر سے شوہر کی مورت تر اور یا گی اور اگر اور اس کے تمام قول کی تقد بی کی تو دوسر سے شوہر کی مورت تر اور یا گی اور اگر اور اس کے تمام قول کی تقد بی کی تو دوسر سے شوہر کی مورت تر اور یا گی اور اگر اور اس کے گی اور اگر اور اس کے تام تو اور یا ہے گی بیزنا وئی قاضی خاان میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ جھے سے پہلے تیرادوسرا شوہر تھا اس نے بچھے طلاق دی اور تیری عدت گذرگئی اور مورت نے طلاق سے الکارکیا کا کرمرد نے کہا کہ جھے سے پہلے تیرادوسرا شوہر ہوں اور دوسرے شوہر نے انکارکیا تو دوسرے شوہر کا قول لیاجائے گا رہیں ہیں ہے۔ بیچیا سرحی میں ہے۔

ایک فنم نے ایک فورت ہے تکار کیا پر ایک فنم نے آ کردوئی کیا کہ بیری فورت ہے ہی دعاعلیہ نے کہا کہ تیری فورت ہے ہی دو برس ہے اس کو طلاق دے دی تھی گئی تھر جمی نے اس سے نکار کہا تو مدی کے سپر دکر دینے کا تھم دیا جائے گا اورا کر مدی نے کہا کہ ہاں طلاق دے دی تھی کہن پھر جمی نے اس سے نکار کر است قلت لینی مدعاعلیہ اس کے دو بارہ نکار جمی لانے کا انکار کرتا ہے تورت مدعاعلیہ کے تبعنہ علی تھوڈ دی جائے گی اورا کر مدی نے طلاق کا انکار کیا اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کے کہ اس نے دو برس ہوئے کہا سی تورت کو طلاق دے دوی میں ہوئے کہا تو ہورت کی عدت طلاق کے دو ت سے ہوگی یہ فعول استر دھید دے دی اور میں نے اس سے نکار کیا اور قاضی نے طلاق کا تکام کیا تو خورت کی عدت طلاق کے دوتت سے ہوگی یہ فعول استر دھید میں ہے۔ ایک فورت ایک مدی دی تو امام ابو ہو سف دیمہ اللہ علیہ کے ذرد یک جس کے گھر جس سے اس کا قول مقبول ہوگا یہ فعول بھا دیا۔

ایک مل نے گواہ پیش کے کہ بے ورت میری منکوحہ ہے اور اس فض کے پاس بلاش ہے اور قابض کہتا ہے کہ میری مورت ہادر مور می تا بیش کی تعدین کرتی ہے قدی کی وگری کی جائے گی اور اگر قابض نے بدون تاریخ کے نکاح کے گواو قائم کیے وای کی کوائی معبول ہو کی ہے وجیز کردری میں ہے۔

ایک مض نے ایک مورت سے کہا کہ مجھے تیرے ہاہ نے میرے ساتھ بیاه دیا اور تو نابالغ تنی اور مورت نے کہا کرنیں بلکہ سب بياه ديا ہے تو على بالغ تقى اور عسى رامنى نقى قو مورت كا قول مقبول بوگا اور كوائى مردكى مقبول بوكى يد تماوى قامنى خان ويدا على بـــــ مورت بالغدف اكر كواه ويش كي كديس في بالغ موت عي تكاح ردكرد يااور شوبر في كواه ويش كي كربعد بالغ موف ك

فاموش مورى تو مورت كى كوائل مقبول موكى يضمول استرد ديديد ش ب-

اگریدی وشو ہرنے بعد بچہ ہوجانے کے نکاح کے بھے ہونے وفاسد ہونے ہی جھڑا کیا ہی شوہرنے فساد کا دمویٰ کیا اور یوی نے سی ہونے کا دعویٰ کیااور دولوں نے گواہ قائم کیے قو ضاد کے دعویٰ کرنے والے کے گواہ مقبول ہوں سے اور جب ضاد کے گواہ معبول ہوئے تو عدت کا نفتد ساقد ہوجائے گا اور بچے کانب برصورت عل ابت ہوگا بیضول مماد بیش ہے۔

ایک خرد وجورت دولوں کے بعد میں ایک دار ہے ہی جورت نے گواوقائم کے کدیددار میرا ہے اور بیمرد میراغلام ہے اور مرد نے کواہ تائم کے کہ بدداد میرا ہے اور بھورت میری ہو کا ہے میں نے بزار درم پراس سے تکال کیا ہے اوراس کودے وئے اوراس کے گواہ ندیے کران ولی ہوں قو مورت کی ڈکری ہوجائے گی اور کھر اُس کو ملے گا اور مرداس کا غلام ہو گا اور اکرمرد نے گواہ قائم كيےكم اصلى آزاد موں اور باقى مسئلہ بحالہ ہے تو مورت اس كى بوى موكى اوروه آزاد ترارد يا جائے كا اور كمركى و كرى مورت ك نام ہوگی اور اگر دونوں کے پاس کواہ نہ ہول آو محر مرد کا ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

بشررتمة الشعليدة امام الويوسف رحمة الشعليد بروايت كى بكدايك مردوعورت فعورتول كرزيور وغيره على اختلاف کیا مورت نے گواہ قائم کے کریمتاع میری ہاور یفن میراغلام ہاورمرد نے گواہ قائم کے کرمتاع میری ہاور ب عورت مرى يوى على في الى سے برارورم يرتكاح كركاس كومروے ويا بوتو مورت كى وكرى كى جائے كرماع مورت كى اور وض مورت كافلام بيا اكرمروف اليد اصلى وزاد مون كواوقائم كيافتكم دياجا عكا كدورت اس كى بديد اورماع مردی ہاایا جی مشائخ نے ذکر کیا ہاورمسئلدداد پر قیاس کر کے جاہے کدمناع کی عورت کے واسطے ذکری کی جائے اور اگراس می اختلاف کیااور بیمناع مورت کے تبند می ہاورش اس کے مرد کے تبند می ہو قاح کی دری ہوجائے گی اورمرد آزاد ہو جائے گا اور عم دیا جائے گا کہ جو ہرایک کے تعندش ہے وہ دوسرے کا ہے خواہ مورتوں کا اسہاب ہو یا دونوں کا اسہاب ہویا دونوں کا موراورا کرمتاع صرف ایک کے تبعد ش مودوسرے کے تبعد ش ندموتو مدی کی کوائل متبول موگ بیز خروش ہے۔

ائن شجاع نے اواد میں ذکر کیا کہ اگر مرد نے گواہ دیے کہ بددار برا ہوات اور بدھورت میری یا عری ہے اور حورت نے گواہ سائے کہ مربراہاور پیخس براغلام ہاور کھر دونوں کے قبنہ بی تیں ہو دونوں بس آ دھے آ دھے گ ڈکری ہوگی اوراگر ایک کے تبنہ عن ہوتوای کے ہاتھ علی چموڑ اجائے گااور دونوں کی آزادی کا علم ہوگا اور کی کی طرف سے دوسرے کے ملوک ہونے کی گوائی متبول نہ ہوگ قال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دار ایک کے قبضہ میں ہوتو مدی کی ڈکری ہوئی نیا ہے کونکہ قابض کی

فتاوي عالمگيري ..... طد 🛈 کاک 🗨 ۱۱۲ کاک کتاب الدعواي

یر بان ملک مطلق میں مری کی بر بان کی معارض نہیں ہوتی ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مخص غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا چردعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت

نېيىل دى تى ئى<del>ك</del>ى ئىلا

آیک فض نے ایک فوت پراٹی ہوی ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسر سے فض نے اپنی باندی ہونے کا دعویٰ کیا اور خورت ۔

کواہ دیتے کہ ید دونوں میر سے قلام ہیں تو تیا س چا ہتا ہے کہ دونوں پرعورت کی گوائی متبول ہوا درا کر دونوں ہی سے ہرا یک نے گو شہاتم کے توقتم نہ لی جائے گی اور شم سے بازر بنے پرڈ کری کی جائے گی یہ جوا ہرا افتاویٰ ہیں ہے۔ اگر ایک فوض غلام نے کی آز عورت سے نکاح کیا پر دعویٰ کیا کہ مالک نے جھے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی اور خورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میم جدائی کرادی جائے گی اور خورت نے کہا کہ اجازت دی تھی تو دونوں میم جدائی کرادی جائے گی اور خورت نے کہا کہ اجازت دی تھی کر تا واجب ہو۔ اور جب تک خورت عدت ہیں ہے اس کا نفقہ وا جب ہوگا اور اگر وطی نہیں کی تھی تو آد دھا مہالی زم ہوگا اور اگر کہا کہ ہی تہیں جاتا ہوا کہ جھے مالک نے اجازت دی تھی یا نہیں کہ تھی المعادید۔

مسائل متعلدها

ایک فض نے ایک ورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کے اور عورت نے ایک دوسر۔ مخص برگواہ قائم کیے کہ اس نے جھ سے نکاح کیا ہے اور و منكر ہے تو مرد مركى كى كوائى مقبول ہوكى كذائى الذخير و ايك مختص نے ايك حورت ير فكاح كرنے كے كوا و قائم كيے اور كورت كى بهن نے اس مرد يركوا و قائم كيے كداس نے جھ سے فكاح كيا بوا مام اعظم دحم الشعليد فرمايا كدمردكي كوابى متبول موكى اورعورت كى متبول ندموكى اور اكرعورت كے كوابون في تاريخ بيان كى اور مرد ي مواہوں نے شہیان کی تو مرد کا دعوی جائز ہے اور اس عورت سے نکاح ٹابت ہوگا جس کا مرددعوی کرتا ہے اور عورت مدعید کا دعود باطل ہوگا اور شوہر پر عورت كا آ دھامبر داجب ہوگا بيفاوئ قاضى خان على بدايك عورت بر تكاح كا دعوى كيا اور كواه قائم كياد عورت نے کواہ قائم کیے کہ میری جمن اس مدقی کی ہوی ہاورمردا نکار کرتا ہاور کہتا ہے کہ وہ میری ہو تنہیں ہے تو قاضی تھم دے کہ بیٹورت جو حاضر ہے دعی کی بیوی منکو حد ہے اور غائب عورت کے نکاح کی ڈگری شکرے گا بدا مام اعظم رحمة الله عليہ كنزد يك بای طرح اگر ما مرورت نے مرقی کے اس اقرار کے گواہ دیئے کہ غائب مورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو بھی ہی تھم ہاہ صاحبین نے فرمایا کہ قامنی او تف کرے گا اور حاضر عورت کے تکاح کی ڈگری نہرے گا یضول مادید میں ہے۔ اگر ایک عورت ک تكاح كادوي كيااوركوا وقائم كي بس عورت في وي كياكراس في مرى مال يا بي عنكاح كياتوامام اعظم رحمة الله عليه كرو يك بیصورت اور بہن سے نکاح کرنے کے دعوے کی صورت کیساں ہے اور اگر جا ضرعورت نے اس امرے کوا و قائم کیے کہ اس مخف \_ میری ماں سے نکاح کیااوراس سے وطی کی یا بوسرایا یا شہوت سے اس کا مساس کیا یا شہوت سے اس کی فرح کی طرف نظر کی ہے تو قاضی اس ماضر عورت اور مدى كے درميان جدائى كروے كا اور غائب عورت كے ساتھ نكاح ہونے كى ذكرى ندكرے كارفعول استردشيد. مس ہے۔ ایک فض کی مغری و کبری دو بیٹیاں ہیں ہی ایک نے اس پر کواہ قائم کیے کداس نے اپنی کبری بنی کا نظاح میرے ساتھ کرو ے اور باپ نے کوا وقائم کیے کہ میں نے مغری کا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے تو شو ہر کی کوائی مقبول ہوگی کذائی الحیط۔

ل سین ای کے میرونفقدوعدت کے واسطے غلام کو شقت کر سے ضرورت ندکور می اجرت دیا موااا

اگرایک مورت نے کہا کہ میں نے اس محفق ہے کل کے روز نکاح کیا ہے چھر کہا کہ میں نے اس دوسر ہے محفق ہے ایک سال ہے نکاح کیا ہے تو بیٹورت اس کی ہوگی جس کے واسطے کل کے روز نکاح کا اقر ارکر چک ہے اورا گرگواہوں نے گواہی دی کہاں نے دونوں کے ساتھ کیبارگی نکاح کا اقر ارکیا ہے اوروہ مورت منکر ہے تو اہام ابو بوسف رحمۃ انتدعایہ نے فر مایا کہ میں گواہوں ہے در یافت کروں گا کہ کس کے ساتھ اقر ارشروع کیا تھا اس کی ڈگری کروں گا اورا کرمورت نے بوں کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح کیا اس سے کل کے روز اور دوسرے سے ایک سال سے تو کل کے روز والے کی ہوگ قرار دی جائے گی بیزنا وی قاضی خان میں ہے۔

اگردو بہنوں نے ہرایک نے ایک ہی مرد پردوئی کیا کہ اس نے جھے سے اقلا نکاح کیا ہے تو بہتو ہر کے اختیار میں رہا اگر اس نے ایک سے پہلے نکاح ہونے اور اپنی بیوی ہوئے کی تقد بی کی تو وہی اس کی بیوی ہوگی اور دوسری کے گواہ باطل ہوں گے اور اسکو پہر نہ ملے گا بشر طیکہ دوسری کے ماتھ دخول نہیں کیا ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے یا دونوں کے ساتھ نکاح کیا جے معلوم نہیں ہے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ دونوں سے شو ہر کی جدائی کرادی جائے گی اور دونوں کو آدھ امہر ملے گا اگر کسی کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہا اور مشائخ نے کہا کہ بیتم اس و تت میں ہے کہ شو ہر نے کہا کہ میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو ہی تھے مہر واجب نہ ہوتا جا ہے نہ دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو ہی تھے مہر واجب نہ ہوتا جا ہے نہ دونوں سے نکاح نہیں کیا ہے تو ہی تھے مہر واجب نہ ہوتا جا ہے نہ دونوں می کہاں ہے کہ اور اس خان قادی قاضی خان۔

اگرایک عورت نے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے انکار کیا چھر باہم دونوں نے راسی کے ساتھ کہا کہ نکاح واتع تھا تو نکاح فاہت نہ ہوگا چنا نچے ابتداء میں اگر دونوں راسی سے کہتے کہ مازن وشوئیم تو نکاح فاہت نہ ہوتا یہ فسول استر دشیبیہ میں ہے۔ مرد نے ورت پر نکاح کی بربان کے ان کردی ورت نے کہا کہ براشو ہر فلاں بن فلاں بغداد میں ہے تو عورت کے تول پر النفات نہ ہوگا مرد کے گواہوں پر ڈگری ہوجائے کی بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی نے ایک ورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت کے انکار کیا گئیات نہ ہوگا مرد کے گواہوں پر ڈگری ہوجائے کی بیدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی نے ایک عورت کے نکاح کا اقر ارکیا تو میجے نے انکار کیا لیکن کسی دوسر سے کے ساتھ انکاح کا اقر ارکیا تو میجے ہوگی اور اگر کسی دوسر سے کے ساتھ انکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی بیضول ماد بید میں ہے۔اور ساعت ہوگی اور اگر کسی دوسر سے کے ساتھ انکاح کیا تجریدی کے ساتھ اقر ارکیا تو ساعت نہ ہوگی بیضول ماد بید میں ہے۔ایک عورت نے ایک مین مرد نے کہا کہ میں نے ایسانہیں کیا پر کہا کہ باں! کیا ہے تو جائز ہے۔ بیمیط میں ہے۔

ا کیک مورت نے ایک مرد سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اس مخفس نے اٹکار کیا پھراس مخفس نے اس کے بعد نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے ایک مرد نے ایک مورت نے اٹکار کیا کہ بیس نے اس سے ہزار درم پر نکاح کیا ہے مورت نے اٹکار کیا کہ بیس مرد نے دو ہزار درم پر نکاح کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور دو ہزار درم پر نکاح کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر خاص غام پر نکاح ہونے کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور کی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے ایک عورت پر تکاح کا دعویٰ کیا لیس عورت نے کہا کہ بٹس نے اس سے نکاح کیا تھا لیکن بچھے اس کی و فات کی خبر ملی مجریش نے عدت بیٹھنے کے بعد اس مرد سے نکاح کر لیا تو و ہدی کی بیوی قرار دی جائے گی اور اگرعورت نے کہا کہ بٹس اس شخص کی بیوی ہوں لیکن پہلے میں اس مدی کی بیوی تھی اور قصہ بیان کیا تو و ووسر سے شخص کی بیوی قرار پائے گی بیروجیز کر دری بٹس ہے۔

واضح ہوکہ موت کا دن تھم قاضی میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ شلا ایک مخص نے دھوئی کیا کہ میرابا پ فلا ال روز مرکیا اور قاض نے تھم دیا تو موت کا تھم ہوگا یہ دن واخل تھم نہ ہوگا ہجرا کر کی گورت نے دھوئی کیا کہ اس میت نے جھے ہداس روز کے نکاح کیا ہے تو ساعت ہوگی اور نکاح کا تھم ہوجائے گا اور لل کے روز تھم تھا میں داخل ہوتا ہے جی کہ اگر کس نے دوسر ہے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کوفلا ال روز لل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی چھر کی گورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے جھے ہاں تاریخ کے میرے باپ کوفلا ال روز لل کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی چھر کی گورت نے دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے فلا ال شوہر نے تھے بعد کی دن نکاح کیا تو ساعت نہ ہوگی بیضول محادیہ میں ہے۔ ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تیرے فلا ال شوہر نے جھے طلاق دی تیری عدت گذرگی چھر میں نے تھے سے نکاح کیا ہی عورت نے کہا کہ میرے فلا ال شوہر نے جھے طلاق دیے کے قائم کیے تو تا مقبول ہوں کے چرا گرشوہرا آیا اور مدی نے اس کولاق دیے کے قائم کیے تو تا مقبول ہوں کے پھر دی گوائی دی تو نکاح دا ہے۔ کہ اگر گواہوں نے عدت کے بعد نکاح کی گوائی دی تو نکاح دا ہو ہوں کی اور دی گیں اور دی کی ان اور دی کی دور کی کیا تا ہے۔ کہ ان الاصول الاستر دھیدے۔ گا گھرد کی میا جائے کہ اگر گواہوں نے عدت کے بعد نکاح کی گوائی دی تو نکاح دا ہوت ہوگا (نکاح ددم ) کذا فی الاصول الاستر دھیدے۔

اگردو فخصوں نے ایک چو پایہ کے اپنی ملک ٹی پیدا ہونے کے گواہ دیا اور تاریخ دونوں نے بیان کی تواس کی ڈگری ہوگی جس کی تاریخ چو پایہ کے سن کے موافق ہوخواہ چو پایہ دونوں کے قبضہ میں ہویا ایک کے یا تیسر مختص کے قبضہ میں ہو کیونکہ معنی مختلف میں ہوتے ہیں بخلاف اس کے اگر پیدائش کا دعویٰ بلاتا رہ جم ہوتو جس کے قبضہ میں ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پایہ کے سن کی موافقت میں افرال میں ہوتو بھی دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں تاریخوں سے چو پایہ کے سن کی موافقت میں افرال میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگی اگر چو پایہ دونوں کے قبضہ بیا میں ہے کہ ان النہیں ۔

اگرمعلوم ہوکہ چو پایدکاس ایک مدی کی تاریخ سے خالف ہے اور دوسرے کی تاریخ سے موافق کرنے میں اشکال ہے بعنی مشتر ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کئی اور دوسرے نے تاریخ کہی مراس کی تاریخ مشتر ہے تو جس کی تاریخ سے اشتباہ ہے اس کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے تاریخ نہ کئی اور دوسرے نے تاریخ کہی مراس کی تاریخ

ل بعنى بذريعة كوابول كاسية دعوب بروكى ودبعت قائم كردى ١١ سع بعنى كى طرح موافقت مكن نموي ١٣

چوپاید کے بن سے مشتبہ ہے تو اگر تیسر ہے کے بعند بٹل ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہونے کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے بھند شل ہے تو انہی کے تبعنہ بیل چھوڑ ا جائے گا یہ محیط بل ہے۔ اگر ایک کے بعند بٹل ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور اگر چوپایہ کا من دونوں تاریخوں سے مخالف ہوتو دونوں کی کواہیاں باطل ہوں گی اور قابض کے پاس چھوڑ دیا جائے گا کذائی البیمین ۔ عامد مشائخ نے فرمایا کہ بھی سے ہے کذائی المحیط۔

وگری جاری کرنے کی بابت ایک اور مسئلہ

ایک فض کے بعد میں ایک غلام ہے اس پر ایک فض نے گواہ قائم کیے کہ بیفلام میراہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور ایک دومرے مدی نے بعی ایسے اور قائم کیے اور قاضی نے دونوں مدھیوں کے درمیان نصف نعلام کی ڈگری کردی چر

تیرافض آیااوراس نے بھی ایسے بی گواہ پیش کیے قرتمام غلام کی ڈگری اس کے نام کردی جائے گا اگر پہلے دونوں مدعوں نگری داروں نے دوبارہ اپنی ملک نتاج کے گواہ پیش نہ کیے ہیں اگر ایک نے بدول دوسرے کے دوبارہ گواہ پیش کیے قوجس نے نہیں پیش کیے اس کے آ و ھے کی ڈگری تیسرے کا حق موجائے گی اور جس نے دوبارہ پیش کیے بیں اس میں تیسرے کا حق نہوگا پھرا آر پہلے مدعانیا ہے جس پرڈگری ہو چکی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ پیش کیے کہ غلام میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہوا ور قاضی کے معانیا ہے نیش کیے تو اس کی گوائی اور جس کے قبضہ میں غلام تھا یہ گواہ ہوا کہ گواہ دیتا تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے میا کے قواہ دیتی کے تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے بیش کیے تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے بیش کیے تو اس کی گوائی اولی تھی ایسا ہی اگر بعداس کے بیش کیے تو اس کے گواہ دولی بیس کی گوائی الذخیرہ۔

اگر قابض وغیر قابض نے ما لک مطلق کے دعو یے پر گواہ قائم کیے اور قابض پر ملک مدی کی ڈگری ہوگئی پھراس قابض تے جس پر ڈگری ہوئی ہے ملک نتاج کے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور پہلاتھم قضا باطل ہوگا یہ کا فی میں ہے۔

ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس نے گواہ ویے کہ میرا غلام ہے میں نے اپنی ملک میں اس کو آزاد کر دیا ہے اور دوسرے نے گواہ دیے کہ میراغلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے تو ملک میں پیدا ہونے کے گواہ اولیٰ بین کذائی فاویٰ قاضی خان۔

قابض اور غیر قابض دونوں نے آ کر غلام کے نتائج کے گواہ پیش کے اور خارج کے دعوے میں آ زاد کرنا بھی ہے تو وہی اولی ہے اس طرح اگر دونوں مدعوں نے دعویٰ کیا اور حالیہ غلام تیسرے کے قبضہ میں ہے اور ایک مدعی آ زاد کردینے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہی اولی ہے کیونک دنتائج کے معتق کی گواہی زیادہ شبت ہے کہ اس پر استحقاق اصلا نہیں ہوسکتا ہے اور اگر گواہی قابض شبت ملک اگر چہ ہے گرایسا استحقاق اس پر آسکتا ہے دیجیط سرتسی میں ہے۔

ا الرغيرة ابض من في ناج كر سأتهد بركر في كادعوى كيااورة ابض في الناج كادعوى كيانواس صورت بس روايات

مختلف بين

آگر مدی نے تاج کے ساتھ مد ہر کرنے یاام ولد بنانے کا دعویٰ کیااور قابض نے نتاج کے ساتھ قطعی آ زاد کرنے کا دعویٰ کیا و تو قابض کی مواہی اولی ہے اور اگر قابض نے نتاج کے ساتھ مد ہر کرنے یا ام ولد بنانے کا دعویٰ کیااور مدی نے عتی قطعی کا دعویٰ کیا تو مدی اولی ہے یہ محیط سرنسی میں ہے۔ اگر قابض نے نتاج کا دعویٰ کیا اور مدی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے جھے ہے قابض نے نصب کرلیا ہے ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے اور ای طرح قابض نے نتاج کے دعویٰ کیا اور مدی نے کہا کہ میری ملک ہے جس نے اس کو اجرت پریا عاریت یا ود بعت دی ہے تو مدی کی گواہی اولی ہے یہ محیط عیر ہے۔

ایک باندی پرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ بیہ باندی میری ہمیرے واسطے فلاں شہر کے قاضی نے اس مخص پرجس کے قبضہ میں ہے وگری کردی ہے اور قابض نے کواہ دیے کہ میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے ہیں آگر مدی کے کواہوں نے بیہ کواہی دی کراس قاضی نے مدی کی ڈگری ایسے کواہوں برکردی جنہوں نے اس کے پاس یہ کواہی دی کہ مدی نے قابض سے اس کوخریدا ہے یا تاب کو مددیا ہے بایہ کواہی دی کہ اس قاضی نے اس مدی کی ڈگری کردی اور کوئی سبب نہ بیان کیا تو یہ قاضی ہیں اس عظم کونا فذکر کے باعدی مدی کو ولائے گا اور اگر یہ کواہی وی کہ مدی کے کواہوں نے اس قاضی کے سامنے کواہی وی تھی کہ سے بھی اس عظم کونا فذکر کے باعدی مدی کو ولائے گا اور اگر یہ کواہی وی کہ مدی کے کواہوں نے اس قاضی کے سامنے کواہی وی تھی کہ سیا

لے مینی اس مخص کے واسطیقوی جموت قرارویا جائے گاجس نے اپنی ملک میں اس کا پیدا ہونا اور آزاد کرنا بیان کیا ہے اا

باندی مدی کی ہے اس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے اس سب سے قاضی نے اس کی ڈگری کردی تو اما اعظم رحمۃ القدعلیہ وا مام ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ کے فزد یک میں قاضی بھی اس تھم کوٹا فذکرے گا اورا مام مجر رحمۃ اللہ علیہ کے فزد کی تو ڈوے گا اورا گر مدی کے گوا ہوں نے قاضی کے سامتے یہ گواجی دی کہ ہمارے سامنے قاضی فلاں نے میا قرار کیا ہے کہ میں نے اس باندی کی ڈگری اس مدی کے تام اس سب سے کردی کہ میرے پاس اس کے گوا ہوں نے گوائی دی کہ یہ باندی مدی کی ہے بااس کی ملک میں پیدا ہوئی ہے تو شیخ الاسلام رحمۃ القدعلیہ نے قرمایا ہے کہ دوسرا قاضی بالا جماع اس کوتو ڑوے گا ہدذ خمرہ میں ہے۔

اگر با ندی ایک محف کے بغنہ میں ہاں پر ایک مخف نے گواہ قائم کیے کہ فلاں شہر کے قاضی نے قایش پر باندی کی اس کے نام ذکری کردی ہاور گواہوں نے سیب تضاہ بیان نہ کیا اور دوسر ہدگ نے نتاج کے گواہ بیش کیے تو قاضی کے تعم والا اولی ہاور اگر میلے مدی کے گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سبب سے ڈکری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گواہی دی تھی کہ سبب ہے داکری کی کہ اس کے سامنے گواہوں نے گواہی دی تھی کہ بیان کی کہ ہوا ہوں نے بیان کیا کہ فلاں قاضی نے اس سبب سے ڈکری کردی ہے کہ اس کے سامنے گواہوں نے گواہوں کے گواہ دی تھی اللہ علیہ والم الو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زو کہ کھم تضاوالا اولی ہے اور امام محررحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کرنتاج کا مدی اولی ہے کہ ان الحیط اگر مدی فارج نے گواہ دیے کہ یہ باندی میری ہے میری ملک میں بین بیان کی ایس ہے اور قابض نے بھی ایسے بی گواہ دیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کیونکہ باندی شن دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی میں دونوں ملک مطلق کا دھوئی کرتے ہیں ہی بین مدی کی ڈگری ہوگی کی فلام باندی کی جو بیت میں باستحقاق اس کے پاس جائے گا پیضول انداد میں ہے۔

ا کی فض کے بعنہ ش ایک بکری ہے اس پر ایک مدی نے دھونی اور گوا ودیے کہ بیمیری ہے اور میری ملک میں بیموف اس بحری سے حاصل ہوئی ہے اور قابض نے بھی ایسے ہی گواہ ویے تو بکری وصوف مدی کو قضاءُ دلائے جا کی سے بیذ خیرہ میں ہے اگر ایک فض کے بعنہ میں ایک غلام ہے اس نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر اغلام ہے میری ملک میں میری باندی وغلام سے پیدا ہے اور ایک مدی نے اس پر ایسے گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیٹنا وئی قاضی خان میں ہے۔

میتائم جوقابض کے واسطے غلام کی ملک کا ہوا ہے یہ ملک ونسب دونوں میں ہے لیتی بیغلام قابض کی ہا ندی وغلام کے نسب سے قرار پائے گانسدی کے غلام و ہا ندی کے نسب سے ہزائلخیص مانی الحیط۔

ایک فخص کے مقبوضہ غلام پر ایک مدگی نے گواہ قائم کیے کہ بد میراغلام ہے میری اس با تدی اور اس غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور دوسرے مدعی نے بھی ایسے بی گواہ قائم کیے تو دونوں کی ڈگری نصف نصف کی ہوگی اور بیغلام قضا وُدونوں غلاموں اور دونوں باندیوں کے نسب سے قرار پائے گا پیفاوٹی قاضی خان جس ہے۔

ایک فض کے متبوضہ غلام پرایک فخض نے دعویٰ کیا اور گواہ دیے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور باندی کا نام ندلیا اور دوسرے مدی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک ہے اور میری اس باندی برنے ہے پیدا ہوا ہے اور گواہ دیاتو اس دوسرے کی ڈگری ہوگی ہیں اگر قابض نے گواہ دیے کہ بیمبرا غلام ہے میری ملک میں میری اس باندی حریرہ سے پیدا ہوا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی بیمبلا میں ہے۔

کری میں ہے کہ دو محضوں میں ہے ہرا کی کے قیند میں ایک بھری ہے ہرا کی نے گواہ سنائے کہ جو بکری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ میری ہے میری اس بھری اس بھری ہے جو میرے قیند میں ہے بیدا ہوئی ہے تو دعویٰ الاصل میں ندکور ہے کہ دونوں کی گواہیاں مقبول ہوکر ہرا کیک کی گری دوسرے کی مقبوضہ بھری پر ہوگی اور اس پر فتو کا ہے کذفی المضمر اسداور دونوں گواہیاں اس وقت مقبول ہوں گی کہ جب بھریوں کے سنوں میں ایسا اشتعاہ پڑا ہوکہ ایک بھری دوسری بھری کی ماں ہونے کا احتال رکھتی ہے اور اگر کوئی بھری

دوسرے کی مال نہیں ہو یکتی ہوتو دونوں کی گواہیاں کیبار گی مقبول نہ ہوں گی اور اگر یوں گواہ قائم کیے کہ میرے بقند کی بکری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے کی بکری کواس کے پاس کی بکری نے جنا ہے اور دوسرے کے بھی ایسے بی گواہ قائم کے تو ہر ایک کے واسطے اس کی مقبوضہ بکری کی ڈگری ہوجائے گی پیمچھا سرحسی میں ہے۔

سبب متكر (بعنى ايك بى دفعه وسكنے دالےسب) كابيان ك

ہروہ سبب جو محکر رہ نہ ہووہ نمائ کے معنی میں ہے جیسے بنا اس کپڑے کے بق میں جو صرف ایک مرتبہ بناجاتا ہے جیسے روئی کے کپڑے اور روئی کا تنا اور دوو دو دو دو معنایا چستہ بنا نا اور نمدہ بنا نا اور مرغری تیار کرنا اور ریشم کا شااور جو سب محکر رہے وہ نما ن کے معنی میں نہیں ہے تو ایسے سبب میں مثل ملک مطلق کے دعوے کے مدعی غیر قابض کی ڈگری ہوگی مثل زراعت گذم حبوب و بنا و ممارت اور اگر اشتا اودا شکال واقع ہوجائے تو اس کام کے خبر داروں سے دریافت کیا جائے گا گذائی الکائی۔

ایک محف کے مقوضہ کیڑے پردوئی کیا کہ میرا ہے جس نے اس کو بنایا ہے یا تموار کے پھل کا دعوئی کیا کہ میرا ہے جس نے

اس کوڈ حالا ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قابض نے بھی ایسے گواہ قائم کیے پس اگر قاضی کو قطعاً معلوم ہے کہ ایسا کیڑا یا پھل صرف

ایک بار کے سوائے نہیں تیار ہوتا ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی اور قطعاً معلوم ہوا کہ بار بار بنتا ہے تو مدی کی ڈگری ہوگی اوراگر قاضی کو

اشکال واشتہاہ پیش آیا تو اس کے جانے والوں سے جوعا دل جی دریافت کر سے اورائیک کافی ہواراگر دو ہوں تو احتیاط زیادہ ہے

اوراگر جانے والوں جس بھی باہم اختلاف پڑا یہاں تک کہ اشکال ویسا ہی رہاتو دوروایتیں جیں ایک رواہت یہ ہے کہ مدی کی ڈگری ہوگی کہ ذائی الوجیر الکر دری اگر دو مورت یہ ہے کہ موت میں

گی کذائی الحیط اس طرح اگر اہل مناعت محتلف ہوں تو بھی بھی تھم ہے کذائی الوجیر الکر دری اگر دو مورت نے اس کے صوف کے

جھڑا کیا ہرایک کہتی ہے کہ جس نے اس کو کا تا ہے تو قابطہ کی ڈگری ہوگی یہ تھا وئی قاضی خان جس ہے۔ اگر بجائے اس کے صوف کے

سوت میں ایسا جھڑا ہوا تو عورت مدھیہ کی ڈگری اولی الظہیر ہی۔

ایک فض کے مقبوضہ کیڑے پر جھڑا ہوا قابض نے کواہ دی کہائ کا آ وحاش نے بنا ہے اور دوسرے مرگ نے کواہ دیے کہائ کا آ وحاش نے بنا ہے اور دوسرے مرگ نے کواہ دیے کہائ کا آ وحاش نے بنا ہے تو امام تحدر حملة الله علیہ نے فر مایا کہا کر دونوں آ وجے پہچان پڑتے ہیں تو ہرایک کواس کا بنا ہوا آ دھا وے دیا جائے اور اگر نیس بہچائے جاتے ہیں تو سب کیڑا مرگ کا ہے بیڈناوی قاضی ضان میں ہے۔

اگرایک محض کے پاس بکری کی اون ہےوہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی بکر یوں سے کائی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور ایک مدی نے خودد موٹ کیا اور ایسے بی گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈکری ہوگی کذائی الذخیرہ۔

اگرایک فخص کے متبوضہ کمی باروغن زینون یا تلی کے تیل پر دھوئی کیا کہ بیراہے ہیں نے اس کومتھایا پیراہ اور کواہ قائم کیے اور قابض نے بھی شل اس کے کواہ دیے تو قابض کی ڈکری ہوگی اور بھی تھم آئے اورستوؤن ہیں ہے کذانی الحیط۔

اگر چند میں جھڑا ہوااور مدگی اور قابض میں ہے ہرایک نے گواہ دیے کہ یہ چند میرائے میں نے اس کوا پی ملک میں بنایا ہو وہ قابض کا ہوگا ای طرح آگر دودھ کے خلاف (دو ہے ۱۲) میں جھڑا ہوااور اس طرح ہرایک نے گواہ پیش کے تو قابض کی ذگری ہوگی گذائی الکائی اور آگر ہرایک نے اس امر کے گواہ قائم کی یکہ جس دودھ سے یہ چند بنا ہے وہ میرا تھا تو مدگی کی ذگری ہو جائے گی اور آگر ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ دودھ میری بھری ملک میں دوھا گیا ہے اور اس سے یہ چند بنایا گیا تو قابض کے لیے چند کا بھم ہوگا اور آگر ہرایک نے یہ گواہ دیے کہ جس بھری سے دودھ ووھ کریہ چند بنا ہے وہ میری ملک ہے تو مدگی کے لیے تھم ہوگا ادر اگر برایک نے بیکوا ہ پیش کے کہ جس بحری سے دود صور دود صدید چند بنایا گیا ہے وہ میری بحری سے بیدا ہوئی ہے تو چند کے قابض کی ڈگری ہوگی کذانی الحیط۔

اگرمدگی قابض نے کہا کہ یہ چند میرا ہے شی نے اس کواٹی بحری کے دودھ سے بنایا ہے اور فیر قابض مدی نے بھی ایسے بی گواہ چیں کے تو بکری کی ڈگری فیر قابض کے واسطے ہوگی یہ فان میں کہ اگر کی زیر کا دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کواٹی ملک میں ڈ حالا ہے تو یہ دعویٰ مان خیرا ہے اس طرح اگر دعویٰ کیا کہ یہ گیہوں میرے جیں شے خودان کو بو یا ہے تو بھی بی تھی ہے ہے تا میں ہے اگر ایک دارا کے فض کے تبضہ میں ہے اس پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیمیرے دادا کا گھرہے میں نے اس کو میراث میں یا یا ہے اور تمام مورت میراث کو میان کیا یہاں تک کہ دھراس تک ہی اور قابض نے بھی ای طرح گواہ دیے تو میں کی ڈگری ہوگی کذائی الحیا۔

کی ڈگری ہوگی کذائی الحیا۔

اگرز مین و درخت فر مالیک فخص کے مقبوضہ ہیں اس پر ایک فخص نے گواہ قائم کیے کہ بیز بین وور خت میرے ہیں اور بیل نے بیدور خت اس زبین میں لگائے ہیں اور قابض نے اس کے شل کواہ قائم کیے تو بدی خارج کی ڈکری ہوگی اورا پسے بی تاک انگور اور دوسرے درختوں کا تھم ہے کذائی الکانی۔

اگرزین شرکین مواورقابض مدی بن سے ہرایک نے گواہ قائم کیے کہ ز من میری ہے اور کیتی اس میں میں نے لگائی ہے۔ تو ز مین اور کیتی کی ڈکری مدی کودی جائے گی کذائی الحید ۔

ای طرح اگر عارت میں اختلاف کیا اور ہرایک نے گواہ دیے کہ میں نے اپنی زمین میں محارت بنائی ہے تو بھی مدی کی ڈگری ہوگی کذافی الحیط السرحسی۔

اگر کسی کے پاس قبام لیجرتی کی ہاس پرایک فض نے دوئ کیا کہ بیمیری ہے میں نے اس کواچی ملک می قطع کیااور مجروایا ہاور قابش نے بھی اس کے مثل کواہ قائم کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی بیمسوط میں ہے۔

ایے بی جوجہ جراہوا ہے اور ہوتین اور ہر چز کیڑے کی جوافع کی جاتی ہے اور بھونے فرش اور وستر خوان اور کیا ہے بی مصفر یا زعفران یا درک سے دنگائے ہوئے کیڑے ہیں اگر مدگی وقابض نے اس طرح کواوقائم کیے تو مدی کی ڈگری ہوگی کذائی المطمیر ہے۔ بزیادہ النوشی ایک کھال ایک فض کے پاس ہے اس پردوس سے نے کواوقائم کیے کہ بیمیری ہے جس نے اپنی محک میں اس کو کھیجا ہے اور قابض نے کواواس کے شاک میں ہے۔

اگرون کی ہوئی کھال میٹی ہوئی ایک بری ایک فض کے بعد یس ہاس پرایک فض نے دموی کیا کہ بیمری ہے یس نے اس کو وقع کیا کہ بیمری ہے یس نے اس کو وقع کی اور اس کے کواوقائم کیےاور قابض نے بھی ایسے تی کواو پیش کیے ورک کی وگری ہوگی بیمی فی ہے۔

اگر ہرایک نے دونوں علی سے بیرگواہ چیش کے کہ بری میری ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے علی نے اس کوؤن کیا ہے۔ اوراس کا سروکھال وستقل<sup>ع</sup> میرا ہے تو کل کے قابض کی ڈگری ہوگی بیمسوط علی ہے۔

اکر قابض دمدی نے بھتے ہوئے گوشت یا بھٹی ہوئی چھٹی میں جھڑا کیا ہرایک نے داوی کیا کہ میں نے اپنی ملک میں اس کو بھونا ہے قدمی کی ڈکری ہوگی اور ایمائی معصف میں ہے۔ ہرایک نے اگر گواہ قائم کیے کہ براہے میں نے اپنی ملک میں اکھا ہے قدمی کی ڈگری ہوگی کیونکہ کتا ہت متکر رات میں سے ہے کمتوب دمو پھر کمتوب ہوتی ہے بیانی وئی قامنی خان میں ہے۔

ل بعن ايره واستر كورم إن روني آخر وفيره مرابوا بو ع قول سقط ادجه وقيره كما ع

اگر پیتل کا کوز ویا طشت یا برتن لوم یا تا نبے یا پیتل کا ہو یا برنجی یا را نگ کا ہو یا دونوں کواڑ سا کھو کے ہوں یا پیالے یا تابوت یا تخت یا سجلہ یا قبہ یا موز ویا ٹو بی ہوتو مدی غیر قابض کی ڈگری ہوگی بشر طبیکہ مکررمصنوع سبوتے ہوں ورنہ قابض کی ڈگری ہوگی کذائی الخلاصہ۔ ہوگی کذائی الخلاصہ۔

اگرایک مخص کی مقبوضہ کچی اینٹول پر دعویٰ کیا کہ میری جیں میں نے ان کواچی ملک میں تیار کیا ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور قابض نے بھی ایسے بی گواہ پیش کیے تو غیر قابض مدمی کی ڈگری ہوگی اور اگر بجائے کی اینٹوں کے پکی اینٹیں یا تیج یا چونہ ہوتو قابض کی ڈگری ہوگی کذافی المحیط ۔

ایک کھال بھینی ہوئی بکری ایک مخف کے قبضہ میں ہے اور اس کی کھال اور سقط دوسرے کے قبضہ میں ہے ہیں بکری کے قابض نے محال اور سقط سب میرا ہے اور کھال اور سقط کے قابض نے محل ایسے بی گواہ قائم کیے تو ہرا یک کے واسطے اس کی مقوضہ چیز کی ڈگری کر دی جائے گی میر محیط سرتھی میں ہے۔

اگرایک مخص کے قبضہ میں کیوتر یا مرفی آیا کوئی اُیسا پرندہ جانور ہے جوانڈے سے نکلتا ہے اوراس پرایک مخص نے گواہ قائم کیے کہ میرا ہے میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور قابض نے اس کے مثل گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری کردی جائے گی کذائی الذخیرہ اور اگر بدمی نے گواہ قائم کیے کہ وہ انڈ اکہ جس میں سے بیرمرفی پیدا ہوئی ہے میرا تھا تو اس کے نام مرفی کی ڈگری نہ کی جائے گی لیکن مرفی کے مالک پراس کے مثل ایک انڈ اانڈے سے مالک کودینے کا تھم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

غصب کی ہوئی مرغی نے دوائڈے دیے ایک انڈے کومرغی نے اپنے پنچے دکھ کرسیا اور اس میں سے بچے نکلا اور دوسرے انڈے کوغاصب نے دوسری مرغی کے پنچے لا کر بچے نکلوایا تو مرغی اور جو بچہ اس کے پنچے نکلا ہے وہ مغصوب منہ کودیا جائے گا اور جو بچہ غاصب نے نکلوایا ہے وہ اس کو ملے گا بیمچیط سرحس میں ہے۔

صوف ودرخت کے پیے اور کھل بحز لدنتاج کے بیں اور ورخت کی شاخیں اور گیہوں بمنز لدنتاج کے نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر مدی نے گواہ پیش کیے کہ بیصوف میری بحری کا ہے یا بیچل یا ہے میرے درخت کے بیں اور بیشانیس میرے درخت کی بیں اور کیپوں کی صورت بی گیہوں اس کیپوں کی ایسے ہی گواہ و بیاتو شاخ اور گیہوں کی صورت بیں مدی کی ڈگری ہوگی گذافی الحمیط۔

اگرایک محض کے مقبوضہ کپڑے پر دعویٰ کیا کہ بیمبراہ میں نے اس کو بتا ہے اور گواہ قائم کیے گر گواہوں نے اس کے بنے
کی گواہی دی اوراس کے ملک ہوئے کی گواہی نددی تو مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر چو پا بیمس بیگواہی دی کہ بیای کے پاس
پیدا ہوا ہے یا یہ ہا ندی اس کے پاس پیدا ہوئی ہے اور یہ گواہی نددی کہ اس کی ملک ہے تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر یوں
گواہی دی کہ بیرہا ندی اس کی ہا ندی کی بیٹی ہے گر ملک نہ بیان کی تو بھی مدی کی ڈگری نہ ہوگی اس طرح اگر کپڑے میں یوں گواہی دی
کہ یہ کپڑ افلاں محض کے ہوت کا ہے گر ملک کی گواہی نددی تو فلاں کے واسطے تھم نہ ہوگا بیفنا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگرانہوں نے بیان کیا کہ اس نے فلا سخنص کی مملوکہ روئی ہے سوت کا تا اور اس سے ریم پڑا اینا ہے تو فصب کرنے والے پراس کے مثل روئی ویلی پڑے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑا لے لئے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑا لے لئے ایر کوکا بینے اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑا لے لئے کہ جی اور بننے کا تھم کیا تھا تو بعینہ وی کپڑا لے لئے کا بیر جی اس کی میں ہے۔

اگر گواہوں نے گوائی دی کہ بیچھوارے اس مدی کے درخت کے بیں تو چھو ہاروں کی ڈگری مدی کے نام ہوجائے گی ب

محیط سرحسی میں ہے۔

اگرگواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ گیہوں اس بھیت کے جیں جوفلاں فضی کی زجن جی گئی کا یہ چھوار ہے اس درخت کے جی جوفلاں شخص کی زمین جی قیا یہ گئی کا یہ یہ ہوگی کی استحص کی زمین کے جی جوفلاں شخص کی ذمین جی گئی کا یہ ہوگی کی اگر تا بعض نے فلاں شخص کی ذمین جی کا قر ادر کرویا تو اس کے اقر ادر پر فلاں شخص کو دلائے جا نمیں گئے تی کہ ادرا گر یوں گواہی دی کہ یہ فلاں شخص کی باتھی ہوں اس کو ولائے جا نمیں گے ای باتھی کی جی جی تو اگر کو ای کہ دیا گیا ہوگا اورا گر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کی جی تو گیہوں اس کو ولائے جا نمیں گئے ای طرح اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں اس شخص کے تام ہوگی یہ فاوی قاضی خان جی ہے۔ طرح اگر گواہی دی کہ یہ گیہوں ہے جیسا ہے اور عرواس کا مالک تھا تو زید پران گیہوؤں کے شکل گیہوں کے اگر گواہی دی گر گواہی دی کہ ذیل کے جی تو گھروں کے گیہوں کے دی گوری ڈگری ہوگی اور آگر تار ہوگی اور اگر تار کو کی گھروں کے گیہوں کے دیل کو کھروں کے گھروں کے گھروں کے کہا کہ تھروں کے گھروں کے کہا کہ تار کو جینے کا گھروں گا تھروں کا مالک تھا تو زید پران گیہوؤں کے شکل گیہوں کے وہیئے کی ڈگری ہوگی اور آگر تار ہوگی اور آگر تار کی کو جینے کا تھروں گولئوں آئے لیے لیے گا گوری اور آگر تار کو کھروں کے کہا کہ جی نے کی ڈگری ہوگی اور آگر تار کو کھروں کے کہا کہ کی کھروں کے کہا کہ کی کھروں کے کھروں کی گوری کو کھروں کے کھروں کے کہا کہ کھروں کے کھروں کے کھروں کے کو کھروں کی کہ کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں ک

ایک مخف کے ہاتھ میں ایک عصفر لے کارنگا ہوا کیڑا ہے اس پر کواہوں نے کوابی دی کہ بیعصفر جس سے بیر گڑا رنگا ہے اس مدعی کا ہے اس سے مدعا علیہ نے بیرنگا ہے اور ریکنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ کیڑے کے مالک نے خودرنگا ہے اور مالک اس سے منظر

ہے قومالک کا قول ہوگا بدیجیط میں ہے۔

ایک با ندی اوراس کی بیٹی ووسرے کے قبضہ میں ہے اس پر ایک مدی نے دھوٹی کیا کہ یہ با ندی میری ہے اور گواہ قائم کے
اور قاضی نے با ندی کی ڈگری اس کے نام کر دی تو یہ با ندی کی بیٹی کوئیس لے سکتا ہے اگر چہ با ندی کو طک مطلق کے استحقاق سے لئیا
ہے اور اگر با ندی کی بیٹی مدعا علیہ کے قبضہ میں ہوتو با ندی مع بیٹی کے لئے سکتا ہے اور اگر ایک فخض کے قبضہ میں چھو ہارے کا ور خت
ہے اس پر ایک فخص نے دھوٹی کر کے اپنے نام ڈگری کر الی اور اس در خت کے چھو ہارے دوسرے کے قبضہ میں بی تو وہ چھو ہارے بھی

کے لے اور پہلول خرما کا تھم بچہ کے ما تندئیں ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔

ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہل نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے دریا دنت کیا کہ ایک زہن ہے اس میں گیہوں کی مجھتی ہوئی ہے ایک فض نے گواہ قائم کیے کہ بیز مین میری ہے اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ بیکتی کس کی ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب مجبتی کا حال معلوم شہوتو وہ ذہین کے تابع کی جائے گی پھر میں نے ہو چھا کہ اگر قابض نے کہا کہ بھی میں نے ہو جو اکہ اگر مجبتی کا حال معلوم شہوتو وہ ذہین کے تابع کی جائے گی پھر میں نے ہو چھا کہ اگر قابض نے کہا کہ کھیتی میں نے کہا کہ اگر کھیتی کا فی یاروی کی ہواور گواہوں نے بوئی ہواور گواہوں نے کھیتی کی نبست کسی کی ملکمت کی گواہی شدوی تو فر مایا کہ بھیتی اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں زمین ہے کذا فی الحمیط۔

اگر مدی نے ملک مطلق کے گواہ دیے اور قابض نے اس سے خرید نے کے گواہ دیے تو قابض کی گوائی اوٹی ہو گ

في الهداب

اگردو مدعوں میں ہے ایک نے مبدی قضہ کا اور دوسرے نے خرید کا ایک بی مختص کی طرف سے دعویٰ کیا اور یہ مال معین تغیرے کے قبضہ میں موجود ہے اور دونوں نے تاریخ نہ کہی یا تاریخ برابرایک ہی کہی تو خرید کی گواہی اولی ہے اور اگر ایک نے تاریخ کی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو وہی کہی دوسرے نے نہ کہی تو تاریخ بیان کی اور ایک تاریخ سابق ہے تو وہی

اولی ہاوراگردہ شے معین دونوں میں سے ایک کے تعند میں ہوتو وہ اولی ہے الابید کہ دونوں کی تاریخ بیان کرنے میں مدتی غیر قابض کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اوراگروہ چیز دونوں کے تبعنہ میں ہوتو دونوں میں مشترک ہوگی لا اس صورت میں کہ دونوں کی تاریخ میں سے ایک کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اوراگر ایک نے صدقہ مع قبضہ کا اور دوسر سے نے فرید کا دعویٰ کیا تو اس کا مجی تھم اس طرح ہے بیجیدا میں ہے۔

ایک فض کے بعد میں ایک شے معین ہے اس پر ایک مدی نے دوی کیا کہ میں نے زید سے ہزار درم کو ترید کے دوسر سے نے دوی کیا کہ بیں نے زید سے ہزار درم کو ترید کے دوی کیا کہ بیر نے بھے ہید مقبوضہ دی تو دونوں میں مشترک کا علم ہوگا ای طرح اگر تیسر سے نے پدر سے میراث کا اور چوتھ نے فالد سے صدقہ کا دوی کیا تو سب میں جارحسوں پر تقتیم ہوگا اگر مال معین دو میں سے ایک کے بعد میں ہوتو فیر قابض کی ڈگری ہوگی ایک اور بی تھی اور سے بیان اگر کی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور بی تھی اور سے بیان اگر کی کی تاریخ سابق ہوتو اس کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو دونوں کی ڈگری ہوگی اور بی تھی اس مورس میں ہوگا دونوں کے تبدیل ہوتو دونوں کی ڈھر ہا اور اگر ایس کی خرج سے کہ جو فیر ہوکہ جس کے کلا سے بیا ہوتا ہو جنہیں ہاس میں مورس کی ڈھر اور جنہیں ہوتا ہو تھی ہوتو خرید کے مواد اور چنہیں ہوتا سے میں بیک دارہ فیر ہوتو خرید کے مواد اور جنہیں ہوتا ہوتھ ہے کہ جو فیر مقتم کے مقتل قسمت ہوا در چنہیں ہوتا سے معمل بیکساں ہے کذاتی الحمد والد خیر ہو

ایک فقص سے مقوضہ مال میں پردو مدعوں نے دوئ کیا ایک نے زید سے فرید نے کا اور دوسر سے نے زید سے دمن رکھ کر بقت کر اور کوئی کیا اور دولوں نے کواو قائم کیے اور دونوں نے تاریخ بیان نہی یا ایک می تاریخ بیان کی تو خرید اولی ہے اور اگر ایک فیتاریخ بیان کی اور دولوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو وہ اولی ہے کوئی مواور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور دی کی تاریخ سابق ہے تو وہ اولی ہے تو وہ اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابش کی تاریخ سابق سابق ہے تو وہ اولی ہے تھے میں ایک سے تعدیمی موتو وہ اولی ہے لیکن اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور مدی غیر قابش کی تاریخ سابق ہے تو فیر قابض کی ڈگری موگی ہے ضول محادیہ میں ہے۔

اگر قابض کی طرف ہے ایک نے رہن و قبضہ کا اور دوسرے نے مبدو قبضہ کا دووی کیا اور دونوں نے گواہ دیے مرکسی کے گواہوں نے مرکسی کے گواہوں نے مرکسی کے مواہوں نے تادی ایک اور میں اولی ہے اور بیاستے ان سے کذافی النہیں ۔

میتھم اس وقت ہے کہ دونوں کا دعویٰ ایک بی مخص کی طرف سے ملک کا ہواور اگر دو مخصوں کی طرف سے ہوتو دونوں ہراہر میں بیرمراح الوہاج میں ہے۔

ا گرتاریخ یا تبعندگی سبقت کی وجہ سے تر نیچ رکھتا ہوتو اس کی ڈگری ہوگی پیفسول محاد میدیس ہے۔ پیچم اس وقت ہے کہ مبدیشر ملاموض نہ ہوا دراگر بشر ملاموض ہوتو بیاو لی ہے کذانی السرائ والبدابیہ۔ اگر مدمی نے غلام کی نسبت خرید نے کا دمویٰ کیا اور مدعا علیہ کی بیوی نے دمویٰ کیا کہ میرا نکاح اس پر ہوا ہے تو دونوں مدمی یساں بی غلام کی ڈگری دونوں می نصف نصف بوگی بیاس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ نہی ہو یا تاریخ ایک بی ہواور
یہ اس ابر بوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک خریداوئی ہے اور اگر دونوں کی تاریخ میں ایک تاریخ سابق
ہے تو سابق الآریخ اوئی ہے بیرغایت البیان میں ہے پھر ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک عورت کو آ دھا غلام ملے گا اور آ دھے ک
قیست شو ہر پر داجب ہوگی اور مشتری کو آ دھا غلام اور آ دھے غلام کا حمن آ دھا باکع سے لسکنا ہے اگر چاہے ورندیج کے کردے اور امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک موزت کو تمام غلام کی قیست شو ہر سے ملے کی ہیجبین میں ہے اگر نکاح اور ہداور رہی وصد قد جمع ہوتو نکاح
اول ہے کذانی الحیظ۔

دو كوابول في قرض كى كوابى دى اورووكوابول في مضاربت كى تومدى قرض كى كوابى اولى ب كذانى الحيط السرعسى -

متفرقات ١

منتی منتی میں ہے کہ ایک فض کے متبوضہ دار پر ایک فض نے دعویٰ کیا اور گواہ کیا کہ میں نے اس دار کا دعویٰ کیا تھا اور قابض نے جمہ سے سودرم پرسلے کر لی تھی اور قابض نے گواہ دیے کہ دی نے جمہوکواس دار کے دعوے میں اپنے تق کے بری کر دیا تھا تو صلح کے محواہ اولی میں کذائی الذخیرہ۔

ایک فض نے دوسرے کی مقبوضہ بائدی پردوئی کیا کہ میں نے بید بائدی اس قابض ہے ہزار درم کوفرید کے آزاد کردی ہے اور اس پر کواہ قائم کیے کہ میں نے بید بائدی قابض سے ہزار درم کوفریدی اور آزاد کرنے کا نہ در اس پر کواہ قائم کیے کہ میں نے بید بائدی قابض سے ہزار درم کوفریدی اور آزاد کرنے کا نہ ذکر نہ کیا تو آزاد کرنے تو آزاد کرنے تو اسلام ہے ہیں اگر اس نے قبضہ کرنہ کیا تو آزاد کر کیا تو کیا تھم ہے ہیں اگر اس نے قبضہ کیا ہے تو وہ اولی ہے بیم بیط میں ہے۔

ایک فخف کا غلام ہے غلام نے اپنے مولی پر گواہ قائم کیے کہ اس نے جھے آزادیا مد برکردیا ہے اورایک مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو اس کے مالک سے ہزار درم کوخریدا ہے ہیں اگر مشتری نے قبضی کیا ہے تو غلام کے گواہ اولی جی اور اگر قبضہ کرلیا تو مشتری کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر دونوں نے تاریخ بیان کی اور ایک کی تاریخ سابق ہے تو سابق الناریخ اولی ہے بید ذخیرہ

می ہے۔

ایک با ندی نے اپنے مولی پر دوئی کیا کدمیری اس سے اولا دہوئی ہے اور اس کے گواہ قائم کیے اور دوسرے مدئی نے گواہ دے گراہ دیں ہے اور دوسرے مدئی نے گواہ دیا کہ میں خواہ باندی مشتری کے قبلہ میں خواہ اولی میں خواہ باندی مشتری کے قبلہ میں ہویات ہواہ وراگر مشتری کے گواہ والی ہوں سے بیمید میں ہے۔ مشتری کے گواہ والی ہوں سے بیمید میں ہے۔

ایک بائدی ایک فخص کے قبعنہ میں ہے اس نے کواہ قائم کیے کہ میں نے اس کو مدیر کر دیا در مالیکہ اس کا ما لگ ہوں اور دوسرے نے گواہ قائم کیے کہ میہ جھ سے میری ام ولد ہوگئ ہے اور میں اس کا ما لک ہوں اور تیسرے نے بھی ایسے بن گواہ قائم کیے تو قابض کی ڈگری ہوگی یہ لآدی قاضی خان میں ہے۔

اگر غلام نے گواہ کے کہ فلال مخص نے جھے آزاد کردیا ہاور فلال شخص اس سے منکر اسے مقرع ہے اوردوسرے نے گواہ قائم کیے کہ بیم راغلام ہے تو اس دوسرے مدی کی ڈگری ہوجائے گی اس طرح اگر غلام کے گواہوں نے بیہ گوائی دی کہ فلال شخص نے اس کو آزاد کیااور درحالیکہ بیاس کے قبضہ میں تھایا بیکل کے روز قبضہ میں تھاتو بھی بیہ گوائی مقبول نہ ہوگی کذائی المهوط۔ اگر غلام کے گواہوں نے گواہی دی کدفلاں شخص نے اس کوآ زاد کیا درحالید وہ اس کا مالک تھا اور مدالی کے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں ہے گواہوں ہوگی کذاتی الحیط ۔

مشتبه غلام کی بابت آزاد کرنے کی بابت گواہی وینا 🏠

اگردونوں میں سے ہرایک نے اس امر کے گواہ دیے کہ میں نے اس کو ہزار درم پرآ زاد کردیا ہے درحالیکہ میں اس کا بالکہ تما تو غلام کی تقعد بی کرنے اور تکذیب کرنے پر لجاظ نہ کیا جائے گا اور ڈگری ہوجائے گی کہ غلام کی ولا ، دونوں می کے اس پر ہزار درم واجب ہیں اور اگر ایک فریق گوا ہوں نے مال ذکر کیا اور دوسر نے فریق نے ذکرنہ کیا تو گوائی مدی مال کی مقبول ہوگی اور اس کی ولا ، ہوگی اور غلام کی تقعد بیت یا تکذیب کی کرنے پروائیس ہے بیدذ فیرہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک باندی آزاد کی اور اس کا ایک بچدے اس باندی نے دوئ کیا کہ جھے تو نے قبل والادت کے آزاد کے

ہے ہیں پیر آزاد باورمولی نے کہا کہ بیل بلکہ بعدولا دت کے آزاد کیا ہے اور بچہ فاام ہے تو مدجیوں میں فدکور ہے کہ بچداگر ہاندی کے پاس ہوتو اس کا تول مقبول ہوگا اور امام ابو بوسٹ نے قرمایا کہ بچداگر دونوں کے قبضہ میں ہوتو بھی باندی کا قول قبول ہوگا اور اگر ونوں نے قبضہ میں ہوتو بھی باندی کا قول قبول ہوگا اور اگر ونوں نے کوئی میں دنوں نے گواہ مقبول ہوں کے اور بھی تھم مکا تب کرنے کے دعوے میں ہے لیکن مدیر کرنے کے دعویٰ میں ولی کا قول مقبول ہوگا۔

منتی میں امام محدر حمة الله علیہ بے روایت ہے کہ اگر بچ خوداین وات ہے تجبیر کرسکتا ہے تو ای کا قول لیا جائے گا اورا گرنہیں
یان کرسکتا ہے تو جس کے قبضہ میں ہے اس کا قول تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو باندی کے گواہ اولی جیں اور مجی تھم
کتابت میں ہے اگر اپنی پاندی آزادی کردی مجر پچھ دنوں بعداس کے بچہ میں جھڑا کیا باندی نے کہا کہ میں بعد آزاد ہونے کے جنی قتی گر تو نے جھے سے اگر اپنی پاندی آزاد ہونے کے جنی قتی اور میں نے تھے سے لیا اور مولی نے کہا کہ تل آزادی کے جنی تھی اور میں نے تھے سے لیا اور مولی نے کہا کہ تل آزادی سے جنی تھی اور میں نے تھے سے لیا اور دام ولد میں مولی کا تول ہوگا یونا وئی قامنی خان میں ہے۔

ہول ہوگا یونا وئی قامنی خان میں ہے۔

آیک غذام ایک مخض کے بعند ش ہے کہ دہ حریت کا دعویٰ کرتا ہے اور قابض نے کہا کہ بیر میرا غلام ہے ہی اگر غلام اپنی ات ہے جیر نہیں کرسکتا ہے تو قابض کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام شل متاع کے ہے اور اگر تعبیر کرسکتا ہے یا بالغ ہے تو غلام کا قول لیا جائے گا اور اگر بیرا یک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو غلام کے گواہ مقبول ہوں کے بیوجیز کردری ش ہے۔

ایک فض ایک شہر میں آیا اور اس کے ساتھ مرواور حور تیں اور لڑ کے بیں کہ اس کی ضدمت کرتے ہیں اور سب اس کے قبضہ یں جی بیں ہیں اس کے قبضہ یں جی بیں اس کے قبضہ یں جی بیں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم سب آزادلوگ بیں تو انہی لوگوں کا قول لیا جائے گا جب تک خود بیلوگ اس کی ملکیت کا اقراد کلام یا تھے سے نہ کریں یا وہ فض ان پراپنے ملک کے گواہ قائم نہ کریں اگر چہ بہندیا مندیا ترک یا روم کے کیوں نہ ہوں اور مشائح نے اس کی تاویل ہوں فر ماتی بعنی ان کو مقبور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ سے وہ لوگ مقبور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ سے وہ لوگ مقبور کر کے نہ لایا ہواور اگر کسی وجہ سے وہ لوگ مقبور کر کے اور اقوان کا قول کہ ہم آزادلوگ ہیں مقبول نہ ہوگا کذائی الحیط۔

ایک مخص نے اصلی آ زاد ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے ماں و باب کا نام اور ان کی حریت کو بیان ند کیا تو جائز ہے کذافی

ایک فض مرگیا اوراس پر قرضے ہیں اور پکھتر کہنہ چھوڑ اسوائے ایک باندی کہاں کی کود ہیں لڑکا ہے ہیں باندی نے دعویٰ کیا کہ بیس میت کی ام ولد ہوں اور بیلڑ کا میت کا ہے تو اس کا قول متبول نہ ہوگا جب تک اس کے کواہ نہ ہوں کہ میت نے اپنی زندگی میں اقراد کیا تھا کہ یہ باندی میری ام ولد ہے اور اگر وارثوں نے کوائی دی کہ بیاس کی ام ولد ہے تو ان کی کوائی متبول ہوگی اور قرض خواہوں کوائی ہاندی کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی کذائی الحیاد۔

ایک گفت کے مقبوضہ خلام پر دو مخصول نے گواہ قائم کیے ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیں نے اس کوود بعت دیا ہے ہیں اس نے
ایک کے واسطے اقرار کیا تو اتنی صورتوں سے خالی نیس یا تو دونوں کے گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا یہ پہلے یا ہرایک کے ایک ایک
گواہ قائم کرنے کے بعد ایک کے دونوں گواہ قائم کرنے کے بعد اقرار کیا پس اگر ساعت کے بعد قبل اس کے گواہوں کی گوائی پر محم ہو
کسی کے واسطے اقرار کیا تو غلام اس کو دیا جائے گا اور اگر دونوں فریق گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو دونوں بیس نصف نصف کی ڈگری ہوگی اور مقرلہ کی گوائی باطل نہ ہوگی اور اگر قبل گواہوں کی تعدیل کو اور قائم ہوئے تو فیر مقرلہ کی ڈگری ہوگی اور

اگر جرایک کے ایک کواہ قائم کرنے کے بعدا قرار کیا تو مقر لے کودیا جائے گا اور دوسر سے کہا جائے گا کہ دوسرا آگواہ قائم کریں اگر اس نے قائم کیا تو اس کی ڈگری ہوجائے گی اور اگر ہنوز ڈگری نہ ہوئی تھی کہ مقرلہ دوسرا آگواہ لیا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر ہنوز ڈگری نہ ہوئی تھی کہ مقرلہ دوسرا آگواہ لیا تو دونوں کی ڈگری ہوگی ہے ہم ڈگری ہوگی ہورا گر مقرلہ نے فیر مقرلہ نے ہم مقرلہ کے بہلے گواہ کا اعادہ کیا یا مستقل گواہ سائے گا کہ دوسرا آگواہ لا ہجرا گر ہجائے اس کے دوسرا لا یا تو کل غلام کی اس کے تا م ڈگری ہوگی گیا گواہ مقرلہ ہوگی ہورا گواہ لا یا تو وونوں کی ڈگری ہوگی ایس کے دوسرا لا یا تو کل غلام کی اس کے تا م ڈگری ہوگی اور اگر فیر مقرلہ اگر دوسرا آگواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اکر ہوئی ہورا گواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اکر ہوگی ہورا گواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر ہوئی ہوگی ہورا کواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر ہوئی ہورا کواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر ہوئی ہورا کواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی اور اگر ہوگی ہورا کے دوسرا کواہ لا یا تو دونوں کی ڈگری ہوگی ہورا کے دونوں کی ڈگری ہوگی ہورا کے دونوں کی تو دونوں کی تو ہورا کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی تو دونوں کی دونوں کی دونوں کی ڈگری ہوگی ہورا کی تو دونوں کی ڈگری ہو گولی ہورا گر ہوگی ہورا کی تو دونوں کی ڈگری ہو گولی ہورا کی تو دونوں کی ڈگری ہو گولی ہورا کی ہو گولی ہورا کی ہو ہورا کی کہ دونوں کی دونوں ہورا کی کہ دونوں کی کہ خور مقرلہ کے کواہوں کی ڈگری ہوجائے گی بدوں اس کے کہ اس کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ خور مقرلہ کے کواہوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ خور مقرلہ کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کہ دونوں کی کہ خور مقرلہ کی دونوں کی کہ خور مقرلہ کی دونوں کی کہ کو دونوں کی دونوں کی کہ کو دونوں کی دونوں کی کہ کو دونوں کی کہ کو دونوں کی دونوں کی کہ کو دونوں کی کہ دونوں کی کہ کو دونوں کی دونوں کی کہ کو دونوں کی دونوں کی کہ کو دونوں کی کو دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی کو

اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک دار ہے اس پر دو مخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیر اے میں نے قابض کو وس درم ماہواری پر کرایا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے اور قابض اس میں ایک مہیندر ہا ہے اور وہ ان دونوں کے دعوے سے منکر ہے تو دونوں کے نام اس داری ڈگری تصف نصف ہوگی اور بھی دس درم لے کر نصف نصف ہا ہم تقشیم کرلیں گے بیمچیط میں ہے۔ .

بشری اما ابو بوسف رحمۃ الدعلیہ ہودایت ہی کہ ایک عنص نے دوسرے ہے ایک غلام خرید کراس پر بھند کرلیا اور دام دے دیے پھراس کے بعد بائع کے واسطے ہونے کا غلام کا اقرار کر دیا اور کہدویا کہ بیغلام فلاں صحفی لینی بائع کا ہے اور بائع نے اس پر بھند کر فینیا چاہا اور کہا کہ غلام میرا ہے پس مقر لینی مشتری نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بڑار درم کو بچا ہے واس کا قول مقبول ہوگا ایک طرح ایک خص زید نے کل ایک غلام کا محرو کے واسطے اقرار کر دیا اور آج عمرو نے اس غلام کا زید کے واسطے اقرار کر دیا ہی نرید نے کہا کہ میں اسے کہا کہ میں نے آج تیرے واسطے تو اس وجہ سے اقرار کر دیا کہ میں نے تیرے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا ہے اور تیرے بی پاس سے بھیے پہنچا تھا تو عمرو بی کا قول مقبول ہوگا اور زید اس کو بلائش نہیں لے سکتا ہے یہ ذخیرہ میں نے روخت کر دیا ہے اور تیرے باتھ بچاس درم کو یہ گڑا ہے اس سے دوسرے نے کہا کہ میں نے تیرے باتھ بچاس درم کو یہ گڑا ہے اس قابض نے کہا کہ تی کے دائی الحیا ہے۔

ایک قوم دربهط کے دعوی کرنے کے بیان میں درمالیدان کا دعویٰ مختف ہا قول الوبط دس ہے م۔

القوم جماعت 🌣

اگرایک دارایک فض کے بعد می ہاں پر دو مخصوں نے دموی کیا ایک نے کل دارکا دوسرے نے نصف دارکا دموی کیا ا اور دونوں نے گواہ قائم کیے تو کل دالے کو تین چوتھائی اور نصف دالے کو ایک چوتھائی ایام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نزدیک ملے گا اور صاحبین کے نزدیک تین حصہ موکر تعتیم ہوگا گذائی البداہیہ۔

ایک سے زاکدشریک والی چیز کے قیضے کے بیان میں 🖈

آگر دونوں مدعیوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو قابض ہے تم لی جائے گی پس اگر ہرایک کے دعوے پر اس نے تتم کھالی تو دونوں کی خصومت سے ہری ہو کیااور دارای کے قیمنہ بس جیسا تھاویسائی چھوڑ دیا جائے گا پیچیط بس ہے۔

اگرداردو فضوں کے تبغیر میں ہواور ایک نصف کا دیوئی کرتا ہے اوردوسر اکل کا۔ پس اگردونوں کے پاس کواہ نہ ہوں آو کل کے مدی پر شم نیس ہے اور نصف کے مدی ہے شم لی جا کی کی پس اگر اس نے شم کھائی تو داران دونوں کے تبغیر میں چھوڑ دیا جائے گا اور آ دھا آ دھا دونوں کا ہوگا اور اگر کول کیا تو دوسرے کی ڈگری ہوگی اور اگردونوں نے گواہ قائم کیے تو کل کے مدی کے لیے کل دارکی ڈگری ہوجائے گی آ دھا تو گوا ہوں کی گوائی پراور آ دھا دوسرے کے اقر ار پرلایا جائے گا بیشر سے طوادی میں ہے۔

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر حمة اللہ علیہ ہے۔ نا کر ماتے سے کرایک مردو ہما ہوں کے بغد میں ہے ایک بھائی تو کل محرکا دو کا کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ مولوں میں باپ کی براٹ تو امام محدر حمة اللہ علیہ نے فرمایا کول کے مرگ کو شمائی تو تعالی دائیا جائے گا آ دھا جواس کے بعض ہے اور آ دھا اس میں ہے جواس کے بھائی کے تعذیب ہے اور دوسرے کو چوتھائی دلایا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے دھ ہے ہے گواہ قائم کے تو جو نسف کہ مدی تمام کے ہاتھ میں ہو و میراث ہوگا اور دونوں میں برای تعظیم ہوگا اور مدی نسف کوایک جو تھائی ملا بھر اگر کی نسف کوایک جو تھائی ملا بھر اگر کی نسف کوایک جو تھائی ملا بھر استحقاق تا بت کر کے لیا بھر مدی تمام کو جبہ کردیا تو مدی میراث کواس میں سے بچھ نہ ملے گا اور اگر میراث کواس میں سے بچھ نہ ملے گا اور اگر میراث کواس میں سے بچھ نہ ملے گا اور اگر میراث کواب میں سے بچھ نہ ملے گا ہوں کہ میراث کو جبہ کراٹ تو دسر ابھائی اس میں سے آ دھا لے لے گا ہو جو ش ہے۔

اگردگی میراث کے گواہوں نے یہ گوائی دی کہ یہ کمر ان دونوں شی آ دھا ہان دونوں نے اس کوفلاں فخض ہے نعیا نصف خریدا ہے اوردوسرے کے گواہوں نے تمام کمرکی گوائی دی تو کمر دونوں میں ساوی تقتیم ہوگا کذاتی محیط السرحی ایک کمر زید کے قبضہ میں ہے اس پر محرو نے کل کا دھو کی کیا اور بکر نے دو تمائی کا اور خالد نے نصف کا اور سب نے گواہ قائم کیے تو اما اعظم رحمة الله علم رحمة درکہ ہوا کہ مردکو ہارہ حصول میں سے سات جھے اور بکر کو تین اور خالد کو دو جے بطریق متازعت علم کے تقتیم ہول کے اور صاحبین کے زود کی بطریق متازعت کے تیرہ حصد ہوکر محروکہ چااور بکرکو چاراور خالد کو تین حصر ملیں کے اورا کر کمران سب

ا قولدد درسالخو في الاصل يقتني له لين ال كيلي م تفايوكا ودفا بردى نسف كى طرف خير كامرى بيكن كل تال ب قائم الا ع بابم بمكراكرنا ع محول عرب كوير حالين كوكت بي جب كيفرج كم بواورسهام زايدا اگردار تین مخصوں کے قبند میں ہولی عمرو نے ان میں ہے آ دھے کا اور بکر نے تہائی اور خالد نے چیئے جھے کا دعویٰ کیا اور ایک نے دوسرے کے دعوے سے اٹکار کیا ہی اگر ہرایک کے قبضہ میں تہائی ہوتو خالد کے مقبوضہ میں ہے آ دھا اس کا اور آ دھا موتو ف رہے گا پھراگر عمرونے کو اوقائم کیے تو ہاتی دونوں ہے ہار ہوال حصہ لے لے گا کذائی المہوط۔

ایک داریس سے ایک منزل عمرہ کے تبغیری ہادر دومری منزل عمر کے تبغیری ہے ہی عمرہ نے دعویٰ کیا کہ کل دار میرا
ہادر بحر نے دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں تصف تصف ہادر کس کے پاس گواہ نیس جیں تو ہرایک سے دومرے دعوے پرتتم لی جائے
گی ہیں اگر دونوں نے تہم کھالی تو جومنزل عمرہ کے تبغیری ہے وہ ای کے تبغیری چھوڑ دی جائے گی اور بحر کی آ دمی اس کو دلائی
جائے گی اور آ دھی بحر کے قبضہ میں چھوڑ دی جائے گی اور میدان میں دونوں میں مشترک رکھا جائے گا کہ دونوں برابر تصرف کریں اور
اگرای صورت میں دونوں نے گواہ قائم کیے تو برایک کی گوائی دومرے کے متبوضہ پرمتبول ہوگی یہ چیط میں ہے۔

اگرایک کے قبضہ میں ایک بیت ہے اور دوسرے کے قبضہ میں چند بیت بیں اور محن دونوں کے قبضہ میں ہے اور ہرایک کل کا مدگ ہے اور دونوں کے پاس گواہ نیل ہیں اور دونوں نے قتم کھالی تو ہرایک کا مقبوضہ اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا اور محن دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو ہرایک کے مقبوضہ کی ڈگری دوسرے کے نام ہوگی اور محن دونوں میں ہرا ہے تھیم ہوگا کذائی شرح الملحاوی۔

ایک دار کا پنچ کا مکان عمر و کے تبضہ میں ہے اور بالا خانہ کمر کے تبضہ میں ہے اور بالا خانہ کا راستہ صحن میں ہے پھر ہرایک نے دمویٰ کیا کہ دار میر اے تو یتیے کے مالک کو دار ملے گا سوائے بالا خانداو راس کے راستہ کے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر بالا خانہ ذید کے بینسے میں ہاور نیچ کا مکان عمر و کے بینے میں اور مین دونوں کے بینے میں ہاور ہرایک کل کا مدتی ہے اور دونوں کے پاس گواہ نیس میں اور دونوں نے تشم کھالی تو بالا خانہ زید کے اور نیچ کا مکان عمر و کے بینے میں چھوڑ دیا جائے گا اور محن ایک روایت عمر وکو طے گا گرزید کواس میں مرور کاحق حاصل ہوگا اور ایک روایت میں محن دونوں میں برا برتھتیم ہوگا اورا گردونوں نے کواہ قائم کیے تو بالا خان محروا ور پیچے کا مکان زید کودیا جائے گا اور میدان محن پیچے والے کوئی زید کودلا یا جائے گا کذائی شرح انسلاوی ایک گھر زید کے تصنیص ہے اس پر عمرو نے دعوئی کیا کہ میرا ہے اور بکر نے گواہ قائم کیے کہ بیمبرا ہے اور زید کا ہے ہم دونوں نے خالد سے خرید کر قبضہ کیا ہے در حالیک خالداس کا ما لک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں کے تام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمرو کے نام اور ایک تھا اور ایک تھا تو گھر کی ڈگری دونوں مدعوں کے تام اس طرح ہوگی کہ دو تہائی عمرو کیا واور ایک تھا اور ایک تھا کہ ہارا باپ مرکیا اور ایک تھا کہ ہارا باپ مرکیا اور ہمائی مدی تام نیون کے جمائی نے کہا کہ ہارا باپ مرکیا اور ہمائی مدی تام ایک چوٹائی اور ہمائی مدی کے تام ایک چوٹائی اور ہمائی مدی کے تام ایک چوٹائی کی ڈگری ہوگی یہ چیوائر جی میں ہے۔

پی اگر قابض نے جا ہا کہ اپنے بھائی کے چوتھائی بیں شریک ہوں اور کہا کہ تو نے اقرار کیا ہے کہ باپ کا حصہ ہم وونوں میں مشتر کے ہے پس جس قدر پرانتخقاق ٹابت ہوکرنکل گیاوہ سب کا گیااور جو باقی رہاوہ سب کا باقی رہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کذائی المحیط ۔

قبضہ میں نزاع واقع ہونے کے بیان میں

دو فخصوں نے ایک گھر کی پاہت جھڑا کیا ہرا یک کہتا ہے کہ بیصرے قضد بی ہے ہیں اگر قاضی کو کسی کے قبضہ بی ہونا معلوم ہوتو ای کو قابض کر قابض کر ایک دونوں ہوتو ای کو قابض قر اردے گا اورا گرنیس معلوم ہے گر بیم علوم ہے کہان دونوں کے سوائے تیسرے کے قبضہ کی تنفیہ معلوم ہے گر اور قائم کیے تو دونوں کے تام گھر کی ڈگری ہوگی اور گھر دونوں کے قبضہ میں کہ دونوں کے قبضہ میں کردیا جائے گا اورا گر قاضی نے دو گھر تیسرے کے قبضہ میں پایا تو ان دونوں کی درخواست براس کے قبضہ میال لے گا اور قبل درخواست کے دونوں یا ایک کے پاس گواہ نہ ہوں درخواست کے دونوں یا ایک کے پاس گواہ نہ ہوں درخواست کے شاکہ دونوں یا ایک کے پاس گواہ نہ ہوں

رجونها فعلى

دوگواہوں کا ایک بی چیز پرگوابی دینا پھرا یک نے گواہ دیے کہ بیہ شے معین میری ملک ہے تو اس کے نام کل شے کی ڈگری ہوجائے گی ہے

اگرایک شے معین پرود مخصوں نے جھڑا کیااور ہرایک نے اپنے بھندے گواہ دیے بہاں تک کہ دونوں کے بھندیں آر اور کا ٹی چرایک نے گواہ دیے کہ یہ شخصوں نے جھڑا کیا اور کا ٹی چرایک نے گرای ہوگی جو دوسرے کے بھندیں ہاور جواب کے نام اس آ دھے کی ڈگری ہوگی جو دوسرے کے بھندیں ہاور بھن مواضع میں تکھا ہے کہ اگر دونوں نے بعند جواب کے گواہ تا تا کہ بھندیں ہے دائر دونوں نے بعند کے گواہ قائم کر دیے پھرایک نے گواہ تا کہ کہ یہ شخص ہے دو ہوں کے بھندیں ہے کہ اور دونوں کے گواہ قائم کر دیے پھرایک نے گواہ تا کی پر خبرہ میں کہ یہ ہوا کے گواہ تا کہ ایک ہوا ہوا ہے گیا ہے اور دونوں کے بھندیں ایک خبرہ کہ ایک متامن ہے اور دونوں کے بھندیں ایک خبرہ کے اس کے ماتھ ایک متامن ہے اور دونوں کے بھندیں ایک خبرہ کے اس کے ماتھ ایک متامن ہے اور دونوں کے بھندیں ایک خبرہ کے اس کے اس کے ماتھ ایک متامن ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اور ایک نے دعویٰ کیا کہ بیمرا مال ہے اور میرے بھندیں ہے اس کے بھندیں ایک بھندیں ایک ہو بھندیں کے بھندیں ایک بھندیں ایک بھندیں کے بھندیں ایک بھندیں کے بھندیں ایک بھندیں ایک بھندیں ایک بھندیں کی بھندیں کے بھندیں کی بھندیں کیا کہ بھندیں کے بھندیں ایک بھندیں کیا کہ بھندیں ایک بھندیں کیا کہ بھندیں کے بھندیں کیا کہ بھندیں کیا کہ بھندیں کو بھندیں کے بھندیں کیا کہ بھندیں کیا کہ بھندیں کیا کہ بھندیں کو بھندیں کیا کہ بھندیں کے بھندیں کیا کہ بھندیں کی کو بھندیں کی کو بھندیں کیا کہ بھندیں کی کو بھندیں کیا کہ بھندیں کی کو بھندیں کی کو بھندیں کی کو بھندیں کی کو بھندیں کے بھندیں کی کر بھندیں کی کو بھندیں کی کر بھندیں کر بھندیں کی کر بھندیں کی کر بھندیں کی کر بھندیں کی کر بھندیں کر بھندیں کی کر بھندیں کی کر بھن

پرمسلمان گواوقائم کیےای کے نام مال کی ڈگری کردے گا۔ فراوی قاضی خان میں ہے۔

کتاب الا تغییہ میں تکھاہے کہ دو شخصوں نے ایک کھر کی بابت جھڑا کیا ہرائیک مرق ہے کہ بیمیر سے قبضہ میں ہے اور گواو قائم کے چرا کیل نے کہا کہ میں اس سے بڑھر کوئی پر گواہ لاتا ہوں میں اس امر کے گواہ دیتا ہوں کہ میرا باپ مرکیا اوراس کومیر سے واسطے میراث چیوڑ ااور میر سے سوائے اس کے کوئی وارث نہیں ہے اوراس پر گواہ لا با تو مقبول ہوں مے ہیں بیڈ گری اس پر ہوگی جس نے اس سے حقیات سے جسمومت کی تھی اور بیچو کتابت میں ہے کہ میں اس سے بڑھ کر دولوئی پر گواہ لاتا ہوں بید پہلے گواہوں سے اعراض ہے جی کہ میں کہ یہ محفی مرق فیر قابض قراریا میا ہیں اس کے گواہ ول میں کو اور کی کھی اس کے گواہوں کے گذائی الحیط۔

اما تلہ رالدین مرعینائی سے دریافت کیا گیا کہ دو محضوں نے ایک کھر کی نسبت جھڑا کیا ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بیمری ملک ہے اور میں دوسرا کہتا ہے کہ بیمری ملک ہے اور میں دوسروں سے اس کا استحقاق زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ فلال محض کی طرف سے میرے پاس کرا میہ پر تھا اور وہ مرکمیا ہی بعوض مال کرا میہ کے میرے پاس رکا ہوا ہے تو امام موصوف نے فر مایا کہ دونوں کے قبضہ میں جموز دیا جائے گا اور ان کے ذمانہ کے بعض مشارح نے فتویٰ دیا ہے کہ اجارہ کے مدی کے قبضہ میں دیا جائے گا

کی با الاقفید میں ہے کہ دو مخصول نے ایک کمرکی نبست نزاع کیا ہرایک کہتا ہے کہ میرے قبضہ میں ہے پھرایک نے کواہ دیے کہ انہوں نے میرے جانوروں اور غلاموں کواس میں آتے جاتے دیکھا ہے تو قامنی ایک کوائی پر تبند کا تکم نددے کا جب تک کہ یہ بیان ندکریں کہ بیجانور غلام اس میں رہے تھے اور اگریہ کوائی دی تو اس کے قبضہ کی ڈکری ہوگی بیمجیلا میں ہے۔

ائن ساعد نے اہام محدر حمد اللہ علیہ ہے روایت کی کددوفر بھول نے اجعد لیا طبیعہ میں جھڑا کیا ہرا کیک مدی ہے کہ میرے ہے اور مجاری نے ایک فریق کے واسطے یہ کوائی دی کدائ کے قبضہ میں ہے یا دونوں فریق کے واسطے یہ اور میں اسلے می

گوائی دی کردونوں کے قبضہ میں ہے ہیں اگر قاضی نے گواہوں سے تغییر دریافت نہ کی اور انہوں نے اس سے زیادہ بیان نہ کیا تو گوائی متنقم ہے اورا گرتفییر دریافت کی تو اوتق واحس ہے پھر فر مایا کہ غیصہ پر قبضہ اس طرح پیچپانا جاتا ہے کہ اس کے درخت کا بھڑ وائ محرفر و فت کرے یا اس سے نفع مناسب اٹھائے اور اجمہ میں اس طرح کرزکل کا نکرا پی ذاتی حاجت کے صرف میں لائے یا فروخت کردے یا اس کے ماند تعرف کرتے کذا فی انظمیر ہیں۔

دو فضوں نے ایک غلام عمی جھڑا کیا ہرائیک مدگی ہے کہ یہ ہرا غلام ہاور وہ دونوں کے قبضہ میں ہے ہیں اگر غلام اس قدر چھوٹا ہو کہ اپنی ذات ہے تجبیر نہیں کرسکتا ہے تو قاضی کی کی ملک ہونے کا تھم نددے گا جب تک گواہ قائم نہ ہوں لیکن دونوں کے قبضہ قرار دے گا اور اگر غلام بالغ ہو کہ کلام کرتا اور اس کو جھتا ہو عقل رکھتا ہو یا نابالغ ایسا ہو کہ اپنی ذات ہے تبیر کرسکتا ہواور اس نے کہا کہ عمل آ ذا دہوں تو اس کا قول لیا جائے گا اور قاضی ان دونوں کے واسطے ملک یا قبضہ کی ڈگری نہ کرے گا تا و تشکیداس کے گواہ قائم نہوں اور اگر اس نے کہا کہ عمل دونوں عمل سے ایک کا غلام ہوں تو اس کی تقمد این نہ کی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا گئی اور کہ دونوں کا غلام ہوں تو اس کی تقمد این نہ کی جائے گی اور وہ دونوں کا غلام ہوگا کہ بالے گیا۔

اگر غلام نے قابض کے سوائے کئی دوسرے کی نسبت کہا کہ بی اس کا غلام ہوں حالا تکہ پیغلام ایہا ہے کہا تی ذات ہے حسر کہا ہے ایس میں العق ن کے ایک میں مازادہ میں آتا لعن کا کوزادہ قوار اس میں کا افزاد کا فی الکافی

تعيركرسكاب يس قابض في كما كديد مراغلام بوق قابض ى كاغلام قراريائ كاكذافى الكافى-

اگرایک غلام ایک مخف کے قبند میں ہاور وہ اٹی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتا ہاور قابض نے کہا کہ میراغلام ہے آوای کا قول معتبر ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہو جائے گی مجراگر غلام نے بالغ ہوکر کہا کہ میں اصلی آزاد ہوں تو بلا جمت اس کی تقد بی خدید ہوگا اور اس کی ملک ہونے کی ڈگری ہو جائے گی مجراگر غلام نے بالغ ہوکر کہا کہ میں انقیا ہوں تو تقد بی خدید ہوگا ہوں تو ملک کے واسطے تم قضا جاری ہو چکا ہے اس کو باطل کرے اس طرح اگر کہا کہ میں انقیا ہوں تو میٹ اسلی آزادی کے جواہ دیتے اور غلام نے اپنی اصلی آزادی کے گواہ دیا تھا میں کہ واقع اور نے اس کی گوائی اور غلام کے گواہ دیتے اور غلام کی گوائی اور نے اس کا الذخیرہ۔

 والهی دے ای طرح اگر گواہوں نے بیان کیا کہ دعاعلیہ نے مدگی ہے لے لی ہے تو بھی بھی تھم ہے بینظا صدیم ہے۔ واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک محفص نے مقبوضہ غلام کے واسطے گواہ قائم کیے کہ بیر میراغلام تھامیر ہے پاس دس برس ت تھا پہاں تک کہ اس نے جو قابض ہے خصب کرلیا اور قابض نے گواہ دیے کہ یہ بیس برس سے میراغلام ہے تو قابض کی ڈگری ہوگی ہ محیط میں ہے۔

عیون علی ہے کہ ایک شے علی دو تخصول نے جھڑا کیا ایک مخص نے گواہ دیے کہ یہ شے میرے پاس ایک مہینہ سے تھی او دوسرے نے گواہ دیے کہ یہ شے میں موجود ہے تو ای کی ڈگری ہوگی کیونکہ پہلے کا قبعنہ منقبض ہوااور قبعنہ منقبضہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ والم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فز دیک نے معتبر ہے اور اگر ایک نے گواہ دیے کہ ایک مہینہ سے میرے باس تھی اور دوسرے نے کہا کہ میرے باس جمعہ سے تو ای کی ڈگری ہوگی کذائی المحیط۔

ایک محض زید کے بقضہ می عمرو کی زمین ہے زید نے اس کوا جرت پردے دیا ہے ہی عمرو نے کہا کرتو نے میرے عم ہے دکا قول معتبہ ہے اور اجرت میری ہے تو عمرو کا قول معتبہ ہوگا اور اگر زید نے اس زمین میں عارت بنائی پھرا جارہ پردی ہی کہ کہ میں نے بخے عمرویا تھا کہ اس میں میرے لیے عارت باکہ کر کراید سے دے اور زید نے کہا کہ میں نے فصب کر کے پھر تعارت بنائی پھر کرایہ پردی تو اجرت یوں لگائی جائے کہ ذمین کوا کہ مرتبہ بغیر عارت نے میر عمر اور اجرت دونوں پر تقیم کریں قوجس قدر عمارت کے پڑتے میر پڑے دونوں پر تقیم کریں قوجس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے دونوں پر تقیم کریں قوجس قدر عمارت کے پڑتے میں پڑے دونوں پر تقیم کریں قوجس قدر عمارت نی ہوئی جھے سے فصب کر لی سے دونوں پر تقیم کریں قوجس نے گوا واد گری اور اگر عرونے کہا کہ تو نے عمارت نی ہوئی جھے سے فصب کر لی سے اس کی گوا واد گی تا ہوئی قادی قان میں ہے۔

اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تیر سے ایک ہزار درم خصب کر لیے ہیں اور اس میں دی ہزار کا نفع اٹھایا اور عمرہ
نے کہا کڑیں بلکہ میں نے تیجے اس کا تھم کیا تھا تو عمرہ کا قول متبول ہوگا اور اگر عمرہ نے کہا کڑییں بلکہ تو نے ہزار درم اور دی ہزار درم فصب کر لیے تو زید کا قول مقبول ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ میں نے تیرا کپڑ انحسب کر لیا اور بلاتھم تیر ہے اس کو قالع کر اسے تیم سلائی اور عمرہ و نے کہا کر نیس بلکہ تو نے تیم فصب کی تیں یا میں نے تیم سلائی اور عمرہ کا تو ل مقبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔
محیط میں ہے۔

قصار انے چارکلاے کر پاس کے ان کے مالک کے پاس اس کے تلید کے ہاتھ روانہ کیے وہ تین کلاے اور قصار فی کہا کہ بین نے تجھ کو چارکلاے دیا اور تلید نے کہا کہ دیا تھی کر جھے نہیں کن دیے تھے تو مالک ہے کہا جائے گا کہ جس کی چا ہے تھید بین کر پس اگر اس نے اپنی کی تقد بین کی تو دہ بری ہو گیا اور کندی کرنے والے پر تنم آئی اگر اس نے تنم کھائی تو بری ہو گیا اور اگر کول کیا تو ضامن ہوگا اور قصار بھی مالک کے پاس سے اجرت کی تنم لے سکتا ہے بس اگر مالک نے تنم کھائی تو اس بوگل اور تنم الی گریاں نے قصار کی تقد بین کی تو وہ بری ہو گیا اور تنم الی بی برآئی اور اس بر مالک کر پاس نے قصار کی تقد بین کی تو وہ بری ہو گیا اور تنم الی بی برق کی اور اس بر کی اور اس بر کی تقد بین کی تو وہ بری ہو گیا اور تنم الی بی برق کی اور اس برق کی اور اس برق کی ہوجیز کر دری میں ہے۔

ایک فض کا جارو بواری کا باغ ہا اوراس کے بچھور شت نہر کے کنارے لگے ہوئے تھے ان کی جڑوں ہے دوسری طرف نہر کے کنارے کچھور شت ایک فخص کا انگور کا باغ اور تاک اور نہر کے درمیان راستہ ہے ہیں تاک کے مالک نے نہر کے بچھور شت اُسٹ ہے ہیں تاک کے مالک نے

ان درختوں کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے درختوں کی جڑوں سے نکلے ہیں میرے بی ہیں اگر بیمطوم ہوا ہوکہ ای درختوں کی جڑوں سے پیدا ہوئے ہیں تو ای کے ہوں گے اور اگر بیمعلوم نہ ہواور نہ اس کا کوئی ہونے والامعلوم ہوتو ان درختوں کا کوئی ما لک نہیں ہے اور دونوں میں سے کوئی مستحق نہ ہوگا بیرخلا مسٹس ہے۔

قابل استعال خودرويودون كاأك تناث

آگر کمی کی زین می بغیر کی کے اُ گائے بھی جی تو مالک زین کی ہوگی بخلاف ایسے شکار کے جو کسی کی زین می کمس جائے تو وہ پکڑنے والے کا ہوگا بید جیز کردری میں ہے۔

زید نے عمرو پر کسی قدرز مین بلا عمارت کا سبب میراث کے دعویٰ کیااور گواہ قائم کر کے ڈگری کرالی پھر مقصی لہ یعنی زیداور مقصی علیہ یعنی عمرو میں ہاہم درختوں اور گھروں کی ہاہت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نیس ہیں کہ یہ کس کے جیں تو بعض نے کہا مقصی علیہ یعنی عمرو میں ہاہم درختوں اور گھروں کی ہاہت اختلاف ہوااور کسی کے پاس گواہ نیس ہیں کہ یہ کس کے جیں تو بعض نے کہا

ك عمر دكا قول اور بعض نے كہا كرزيد كا قول مقبول موكا يديميط مي ہے۔

جوطاحوند لیس مینے کی وجہ اڑ کرجع ہوجائے دہ طاحونہ کے مالک کی ہے اور اسم بیہ کدوہ اس مخص کا ہے جس کے

ہاتھ میں پہلے ہوجائے اور می عم ہراس چیز میں ہے جواجزائے زمین سے ندہوجیے را کھاور کو ہروغیرہ۔

آیک کی کوگ داکھ گورایک فض کی زین یں ہیں پینے ہیں وہاں کھوراجع ہوگیا تو وہ اس کا ہے جس نے لیاای طرح اگرایک فنص نے مربط یا اصطبل بنایا کداس میں جانو رجع ہوتے ہیں اور وہاں گور اکٹھا ہوا تو جو چاہے لے لئا کا ہوگا اور بعض نے کہا کداس میں احتبار جگد مقرر کر دیے کا ہے اوالیا بی امام ابو یوسف رحمۃ الشعطیہ سے دربار و لیے کی چیز کے منقول ہے کہ ولیموں میں جو چیز لوٹائی کی اور ایک آ دی کی گود میں گری اور دوسرے نے اس کو لیا ہیں اگر اول نے ابناداس یا گووای واسطے تیار کی ہوتو لینے والے سے والے سے والی کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے واس میں والے سے والی کرنے کے میان نہ کرنے کی صورت میں اگر چیز اس کے واس میں گری اور دوسرے نے لی قوار کا دوسرے نے لی قوار کا دوسرے نے لی تو

مجى واليس موسكما ہاوراس كے مؤيد ہو مسئلہ جوفادي من ذكور ہے۔

ایک مین نے اپنا دارکرایہ پر دیا ہی متاجر نے اپنے اونٹ اس میں رکھے کہ جن کی مینکنیاں وہاں جمع ہوتی ہیں تو بہایہ جوجمع ہوگئ اس کی ہوجائے گی جس کا ہاتھ پہلے اس پر بہن جائے لیکن اگر کرابید سے والے نے بہقصد کیا تھا کہ اس دار میں لیدو مینکنیاں جمع کراد ہے تو بیای کو ملے کی بید چیز کر دری میں ہے۔

ایک مخص مرکمااس نے ایک لڑکی اور بھائی اور اسباب چھوڑ ایس لڑکی نے کہا کہ تمام اسباب میرا ہے میری اجازت ہے میرے مال سے میرے پاپ نے خریدا ہے اور بھائی کہتا ہے کہ تمام اسباب میت کا ہے تو بھائی کا قول معتبر ہوگا یہ ذخیروش ہے۔

ایک چوپایہ یالیس علدو آوسوں نے جھڑا کیااورایک اس پرسواریاس کو پہنے ہوئے ہااور دوسرااس کی لگام یا آسٹین مکڑے ہوئے ہے تو قابض ہونے کے حق میں سواریا پہنے والا اولی ہے بیکا فی میں ہے۔

اگرایک زین پرسوار موااور دوسرااس کی رویف علی جیشا مواتو زین سوار اوٹی ہے بخلاف اس کے کراگر دوتوں زین سوار

مول او دونوں کے بعنہ کا حکم موگا کذافی البدامیہ

اگرایک فخص چوپایدکا قائد کے باوردوسراسائل عبد قائد کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک اس کی لگام پکڑے ہواوردوسرادم تو مشائخ نے فرمایا کہ لگام پکڑنے والے کی ڈگری ہونی جا ہے کذائی الحیا۔

ا مردوآ دموں نے ایک اوت میں جھڑا کیا اور ایک کائل پر بوجولدا ہوا ہے تو بوجو والا اولی ہے كذانى الهدايد

اگرایک محوژے میں دو مخصول نے جنگڑا کیا ایک کا اس پر یو جدلدا ہے اور دوسرے کا کوز ویا تو برا اس میں لڑکا ہوا ہے تو بوجھ والا ولی ہے کذائی الکانی۔

ایک فض ایک قطاراوٹوں کا قائد ہاس میں سے ایک اونٹ پرایک فض سوار ہے چرسواروقا کدووتوں میں سے ہرایک نے تمام اوٹوں کا دعویٰ کیا ہیں اگر اونٹ پرسوار کا بوجھالدا ہوا ہے تو سب اونٹ کے سوار کے ہوں مجے اور قائد سردور ہوگا اورا کرنتی پینے ہوتو سوار کا وی اونٹ ہوگا جس پرووسوار ہے اور ہاتی قائد کے ہوں مے کذائی الذخیر ہ۔

ا قائد: ووضى جوجانوركوآ كى جانب كينيا جادرجواتد عما دى كويكر ك جال جاس كوكى قائد إلى التي يل

اگراہا غلام کندی کرنے والے یا تانوائی وغیر و کواجرت پردیا بھر مالک نے راستہ بن اس کے پاس متاع پائی اس متاع میں متاع پائی اس متاع میں متاج باند علیہ نے در متاجر اللہ متاجر کی ساخت ہے ہوتو اس کا قول مقبول بن مالک و متاجر کی ساخت سے ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر متاجر کی مناعت سے نہوتو مورتوں میں اس کا قول بھوگا اور اگر متاجر کے منزل بیں ایساوا تع ہوا تو دونوں مورتوں میں اس کا قول

تول ہوگا بیجید سرحی میں ہے۔

ک گرون پر کملی و فیر و پڑی ہےاس پر دولوں نے دعویٰ کیا تو بیاس کی ہوگی جس کی منزل میں ہے بیر پیما سرحتی علی ہے۔ ایک تعال پر کارہ ہے اور وہ ایک مختص کے گھر میں ہے پس گھروا لے نے دعویٰ کیا کہ کارہ میراہے اور تعال نے کہا کہنیں بلکہ میرا ہے تو تعال کا قول مقبول ہوگا بشر طیکہ تمال کپڑے اُٹھا تا ہو اور کارہ ایسا ہو کہ اس کے اٹھائے جانے کا احمال ہو بیدوا فعات

حامیش ہے۔

اگرایک بساط میں دو هخصوں نے دمویٰ کیا ایک اس پر جیٹنا ہوا ہے ادر دوسرا اس کو مکڑے ہے یا دولوں اس پر بیٹھے جیں تو وہ دولوں میں مشترک ہے مکرند بطویق تھم تعنائے میرعنا میر ہیں ہے۔

ا یک دار میں دو مختص بیٹھے ہیں اور ہرائیک اس پراپنا دعویٰ کرتاہے تو دونوں میں تھم دیا جائے گار بحیط میں ہے۔ ایک کشتی پرایک مختص سوار ہے دوسرا اس کے سکان کو پکڑے ہوئے ہے تیسرا حاذف ہے اور چوتھا اس کو کمیٹیتا ہے سب نے اس پردوئ كيالوستى سواروسكان اور ماذف كوسلے كى اور كينى دالے كو كھند ملے كا يى يوسل مسى مى ب-

ایک مالدارآ دی کے غلام کی گردن میں ایک موتی بڑا ہے کہ اس کی قیمت موتی کے برابر ہے اور بین غلام ایک مفلس کے گھر میں کہ جوسوائے بوریا کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے موجود ہے اس نے دعویٰ کیا کہ بیرموتی میرا ہے اور مالک غلام نے کہا کہ میرا ہے تو مالک غلام کا قول معبول ہوگا بیوجیز کردری میں ہے۔

اختلاف كي سورت مين وعموي شهرت ويوقوى ديا جائے گا ا

دوآ دی ایک کشی می بی اور کشی می آثار کھا ہے ہی جرایک نے کشی کا اور جو پھواس می ہے دوئی کیا اور ایک ان می ہے آٹا فروخت کرنے میں مشہور ہے اور دوسرا لماح مشہور ہے تو آٹا اس مخض کا جواس کے بچے میں مشہور ہے اور کشی ملاح کی ہوگ۔

ایام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے دار ہے ایک پرندشکار کیا ہی اگر اس امر پر اتفاق کیا کہ دوسرے کے دار ہے ایک پرندشکار کیا ہی اگر اس امر پر اتفاق کیا کہ دوسرے کے دوسرے کے دور کے ایک کمر دانے نے اتفاق کیا کہ دوسرے کے دور کے ایک کھر دانے نے کہا کہ میں نے تھے سے پہلے شکار کیا ہے یا دارث ہوا ہوں اور شکاری نے انکار کیا ہی اگر اس کو ہوا ہے گڑا ہے تو شکاری کا ہے اور اگر

ما لك مكان كدر خت يامكان عي يكزا عنوما لك مكان كاقول معبول موكا يرميا سرحى من ب\_

اگر متاجر دکان نے دکان کا سکنی کی ہاتھ فرو خت کیا اور مشتری نے اس پر بھند کرلیا پھر دکان کے مالک نے آ کر مشتری کے ہاتھ سے استحقاق ابت کرکے لے لیا ہیں آگر سکنے تمارت دکان سے متعل ہواورو و آلات مناعت متاجر ہے جیل ہو قدم سے مالک دکان کا قول مقبول ہوگا اور جب اس نے تشم کھالی تو مشتری متاجر ہے تمن سکتے واپس وصول کر لے گا اور اگر آلات مناعت متاجرے تو متاجر کا قول تبول ہوگا اور مالک دکان کو سکتے لینے کی کوئی را و نہ ہوگی بیجید عل ہے۔

ور اله باب

## د بوار کے دعوے کے بیان میں

اگردو داروں کے جی بس ایک دیوار ہے اس پردونوں کے مالک زیر وجمرو دوئی کرتے ہیں ہی اگر وہ دیوار دونوں کی عمارت سے بطور تر بچے یا طاز قد کے مصل ہوتو دونوں بھی مشترک ہونے کا بھی ہوگا کیونکد دونوں کا قیمند ساوی ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور طاز قد مصل ہوتو صاحب تر بچے اور اس کو باو جودا تصال کے ایک طرح کا استعمال حاصل ہے اور اگر ایک کی عمارت سے بطور تر بچے یا طاز قد مصل ہوا دو دوسر سے کی عمارت سے اتعمال بی نہ ہوتو ما حب اتصال اور تی ہوتو وہ ہوں کی عمارت سے بطور تر بچے یا طاز قد مصل ہوا دو دوسر سے کی عمارت سے اتعمال بی نہ ہوتو میں اگر اتصال بطور تر بچے کے ہوتو وہ بی اس اگر اتصال بطور تر بچے کے ہوتو وہ بی ہوں ہیں اگر اتصال بطور تر بچے کے ہوتو وہ بیتی والا اولی ہے اتصال تر بچے کی صورت ہے کہ اور تی ہوں ہوں گر ایک کا داس سا حت دوسر سے کی سا در سے ایک دیوار میں اگر وہ ایک کا داس سا حت دوسر سے کی سا دت سے سر کب ہوا در اگر نقب کر کے این کے دور کی جائے تر تی میں اور اور اگر نقب کر کے این کے دور کی جائے تو تر تی میں اور کو اور ایک ہوں کہ وہ دونوں اور کرفت کر کے این کے دور کی جائے تو تر تی میں اور کی دونوں طرفین دو دیواروں سے موصول ہوں کہ وہ دونوں دیواردار سے مصول ہوں کہ وہ دونوں کر دیواردار سے مصل ہوں تک تھے اند علیہ نے تر تی مساحت مراد کی ہے نہ تر بچ خشت۔

اگر اتعمال ایک طرف سے ہوتو صاحب جذوع (عہر ۱۱) اولی ہے اور طحاوی نے ذکر کیا کدا کر ایک عی طرف سے اتسال

موتو بھی ای کور جے ہاورمشائے نے قرمایا کروایت طحاوی ہے جے بیمید مردس میں ہے۔

اگر دیوار دونوں کی عمارت سے متعمل نہ ہواور کی کے اور شہتے وغیرہ ہوں تو دونوں کے تبند بی جموز دینے کا تھم ہوگا بشر طیکہ دونوں کے تبند میں ہونا معلوم ہواور اگر دونوں کے تبند میں ہونا معلوم نہ ہواور ہرایک نے اپنے ملک ہونے اور اپنے تبند میں ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں کے تبند میں کردی جائے گی ہے جا میں ہے۔

اگرایک فض کے اس پرحرادی لے یا داری پڑے ہوں اور دوسرے کا چھند مودونوں میں مشترک ہونے کا عظم ہوگا یہ فاوی

قاضی خان مں ہے۔

اگردونوں کی حرادی یا بواری اس پر ہوں تو دونوں میں مشترک ہونے کا حکمو گاریجیط میں ہے۔ اگرایک کا اس پرایک فیمتر ہوا در دوسرے کے حرادی دیواری ہوں یا مجھنہ ہوتو صاحب جذع کو ملے کی برقاوی قاضی خان

اگرایک کے ال پرجد دع ہوں اور دوسرے کے حرادی ہوں تو صاحب جدوع کی ڈگری ہوگی محرحرادی دور کرنے کا تھم نہ دیاجا کے دیاجائے گار پر چیا سرحی بی ہے۔

اگرایک کے اس پر جذوع ہوں اور دوسرے کا اس پرستر ویاد بوار ہوتو پنچ کی د بوار متنازع فیے میاحب جذوع کی اورستر و صاحب ستر و کا ہوگا اورستر ووالے کو اس کے دور کرنے کا تھم ندویا جائے گا لیکن اگریدگی د بوار اپنا استحقاق کو اہوں سے تابت کرے تو البت ستر ووالے کواس کے دور کرنے کا تھم کیا جائے گا یہ فتا د کی قاضی خان میں ہے۔

اگرد بواراورسر وودنوں میں جھڑا کیا تو دونوں صاحب جذوع کے موں مے بیمجدا سرحی میں ہے۔ اگر ایک کاستر ومواوردوسرے کا حرادی تو صاحب ستر وکی دیوار ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگرایک دی کادیوار منازع نید پر کچی یا کی اینوں کا از ح تعمادتو وہ بمولدستر و کے بیدناوی قاضی خان می ہے۔

القدريس با قولان ايكتم ك عادت جويش طاق كالرح خيده بنات بي القص

اگرایک کی دیوار بردی گذیاں ہوں اور دوس کی تین سے زیادہ ہوں دی تک ہو و یوار دونوں شرمشرک ہوگی اور سے فلا ہرالروایت کا تھم ہاور بھی تی ہے کہ اتی اکرایک کا اس پرایک یا دوہمتے لینی تمن سے کم ہوں اور دوسر سے تین یا زیادہ جذوع ہوں تو اور اس میں خکور ہے کہ ویوار تین یا زیادہ والے کی ہوگی اور کم والے کو مواضع جذوع ہیں گے اور فر بایا کہ بیاستحسان ہے وار میں دوسرا قول اہام اعظم رحمتہ الشعلیہ والم م ابو یوسف رحمتہ الشعلیہ کیا ہوگی اور امام ابو یوسف رحمتہ الشعلیہ نے کہ دونوں شری نصف نصف ہواور اہام اعظم رحمتہ الشعلیہ بھی اقول میں ایسان کہتے تھے گردونوں نے استحسان کی طرف رجوع کیا اور حمل الائم سرخی نے دوئی الا مسل میں ذکر کیا ہے کہ اگرایک کی دیوار پردی گئڑیاں دکی ہوں اور دوسر سے کی ایک بی گئڑی ہوتو تو ہر ایک کو اور میں الائم سرخی نے دوئی الا مسل میں ذکر کیا ہے کہ اگرایک کی دیوار پردی گئڑیاں دکی ہوں اور دوسر سے کی ایک می صورت میں ہوا ایسان کی طرف رہوئی کو اور استحسان ایسا ایک یا دوگئڑیوں کی صورت میں ہوا ایسان کی طرف کے دیوار دوئوں میں برائر تقسیم نہ ہوگی اور استحسان ایسان ایسان کی سام کی مورت میں ہوگئی کی دیوار دوئوں میں برائر تقسیم نہ ہوگی اور استحسان ایسان کی سام کی سورے ایک کا مورت میں ہوگئی کہ کہ کی دور ہوگئری کی دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گا میش الائم سرخی نے فر مایا کہ ان کلڑی کی درمیانی جگ کی کہ جیسا کہ تاموں میں برائروں ہیں جو اور کر کے کا تھی مورد دوئوں کے ساتھ ہوا جادر کیا تی مورد کر کا کہ کی سام ہوں کہ کہ دوران نے مورد اور کر کا کہ کی کہ ایسان کی تاریخ جائی جائی جائی جائی جائی ہوئی جو اور کر دوران کے مائی جائی جائی جائی جائی جائی جائی ہوئی جو اور کر دوران کی مورد کے کہ کی کہ اور مورد کر ساتھ ہوادر کر دوران کے دوران کر دور کر کیا کہ میں دوران کر دوران کو کا کہ کر کیا تھی اس می دوراد کر کیا کہ کی کر دوران کر دوران کی دور کر دوران کر دو

حال کتاب میں فرکورٹیں ہے ہمار ہے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس سے گیارہ جصے کیے جا کمیں گے دس حصد وس کنزیوں والے کواور ایک حصد ایک والے کو ملے گا ہی درمیانی جگہ کا تھم وہی ہے جو ہر لکڑی کے پنچے کی دیوار کا تھم ہے تی کہ اگر دیوارگر جائے تو اس کی ز میں تقسیم کرلیں مجے اور اکثر اصحاب نے فر مایا کہ دس لکڑیوں والے کودلائی جائے گی سوائے بعقد رایک لکڑی کی جگہ کے کہ بیر موضع اس ایک لکڑی والے کی ملک ہوگا اور امام محمد رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی سیجے ہے بیر فرآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرو بوارطویل ہواور دونوں میں ہے ہرا یک کی پھی کھید بواراس سے تصل ہےادرجذ و ع رکھے ہیں تو ہرا یک کے نام اس قدرد بوار کی ڈگری ہوگی جواس کے ساحت کے متوازی ہےاورجذوع کی تعداد پر لحاظ ند کیاجائے گااوراس پر قاضی عبداللہ خمیری فتویٰ

دیے تضاور چوجگددونوں کے درمیان ہے وہ دونوں میں برابرتشیم ہوگی پیچیط سرحسی میں ہے۔ امام اسیجا بی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح طحاوی میں فرمایا کہ اگر دیوار کا رخ ایک کی طرف ہواور پشت دوسرے کی طرف تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں میں برابرتشیم ہوگی اور رخ والے کی ڈگری نہ ہوگی اورصاحیین ؓ نے فرمایا کہ اس صورت میں ای

اسم رمد الدهيد عراي دروول عن براير عمل اور راوا عن و حرق و رق درول اور ما اين عدم اي در السورت عن ال كار كرى ا كار كرى او كار من كاطرف و يواركارخ ببر طيك اصل عمارت كوفت بدرخ ركما كيا اواورا كر بعد بنان كانتش يا كمكل ب اس طرف رخ كرديا كيا او تو بالا جماع اس بدر يواركا استحقاق نه او كاكذا في علية البيان وودار كورميان ايك خص الم بكراس كا قط ايك كي طرف باوردونول ما لك داراس كري جي تو امام اعظم رحمة الله عليه في ما يا كددونول بمن خص مشترك او كااور ما حين في فرمايا كد جس كي طرف قمط باس كي ذكرى او كي يوفاوي قاض خان جس بهد

اگرایک درواز ویس جودوداروں کی دیوار کے درمیان لگا ہوا ہے جھڑا کیااور درواز و کاغلق ایک کی طرف ہے تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے قربایا کی خلق اور درواز و کی دونوں میں برابرڈ گری ہوگی اور صاحبین نے فربایا کہ جس کی طرف خلق ہاس کی ڈگری ہوگی اوراگر دونوں طرف غلق ہوتو بالا جماع دونوں کی ڈگری ہوگی بیغلیة البیان شرح طحادی میں ہے۔

اگرایک دیواردو مخصول می مشترک ہے ہی مدی نے ایک مخص پر گواہ قائم کیے کداس معاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ دیوار میری ہے تواس کے نام حصید یوار کی ذکری ہوگی پیمسوط عمل ہے۔

سرن ہوں ہے۔ استعمار کے گھر کی طرف نظیے ہوئے ہیں تو گھر والے کواس پر میتانہیں نے کا اختیار ہدون ما لک دار کی رضا مندی کے نیل ہے اوراگران پر ممارت بناناممکن ہوتو ما لک دارکوان کا قطع کرنا بھی جائز نہیں ہے اوراگرممکن نہ ہومثلا جذوع صغاریا ایک جی جذع ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس کا کاٹ ڈالتا باتی جذوع کو کمزور کردے تو قطع نہیں کرسکا اوراگر معزیس ہے تو ما لک سے اس کے قطع کرالینے کا مطالبہ کرے اوراگر صاحب دارئے ان شہتیر وال کے کتارے پرکوئی چیز معلق کرنی جا بی تو اس کو اختیار نہیں ہے رہ چیار خسی میں ہے۔

ایک د بوارد و فضوں کے درمیان ہے کہ ہرایک کا اس پر کچھ بوجھ ہے گرایک کا بوجھ قبل ہے تو د بوار کی عمارت دونوں می مساوی ہوگی اور اگرایک کا اس پر بوجھ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے حالا نکد و بواروں میں مشترک ہے تو فقیبہ ابواللیت نے فر مایا کہ دوسرے نے مشل ہوجائے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ ہمارے اصحاب نے کتاب السل میں فر مایا کہ ایک اس پر بوجھ رکھ سکتا ہے بشر طیکہ دیوار سے اس کتاب السل میں قدیم السل کے برابر برا حاسکتا ہے بشر طیکہ دیوار اس میں قدیم اس کے برابر برا حاسکتا ہے بشر طیکہ دیوار شمل ہواور اس میں قدیم اس کا کہ اس کہ برطیکہ دیوار شمل ہواور اس میں قدیم اس کا کہ برطیکہ دیوار شمل ہواور اس میں قدیم اس کا کہ برطیکہ دیوار میں دیورہ کو رکھ اور باعد سے بیں اس میان کو بولے بیں جو پھوں وغیرہ کو رکھ اور باعد سے بیں بین جس جانب او عامل کر جس سے چھر دیارہ تا ہے ناولتی کی جانب اس سے جنوب کہ خوار کا دیا ہو تا ہوں کہ جس جانب او عامل کر جس سے چھر دکار ہتا ہے ناولتی کی جانب اس سے جنوب کو جنوب کہ خوار کا دیا ہو تا ہوں کہ جس جانب او عامل کر جس سے چھر دکار ہتا ہے ناولتی کی جانب اس سے جنوب کی جنوب کو دوسر کے دوسر کے جنوب کہ جس کے جنوب کی جس کے جنوب کر جانب کا دوسر کے جنوب کو دیا کہ جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کر جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جس کے جنوب کی جس کے جنوب کی جس کے جس کے جس کے جس کے جنوب کی جس کے جس کے جنوب کی جس کے جس

اگردونوں کی اس پرلکڑی نہو پھر ایک نے رکھنی جائی تو رکھ سکتا ہے اور دوسرااس کوشخ نیس کر سکتا ہے اس سے کہا جائے گا کداگر تیراجی جا ہے تو بھی ای طرح رکھ لے بیضول محادیہ میں ہے۔

مشتر كدد يوار بركينشرر كمي (ياهبتر وغيره من تبديلي كرنے) كابيان الم

اگرد ہوار پرایک کے جذوع ہوں دوسرے کے نہوں گراس نے رکھے جا ہے اور دونوں کے جذوع کی تحمل ہیں ہو کئی ہے اور دونوں اس بات کے مقر ہیں کدد ہوار ہم دونوں میں مشترک جزوع والے سے کہا جائے گایا تو اس پر سے جزوع دورکر دے کہ دونوں برا ہم کے مقر ہیں کہ دوسرے کور کھناممکن ہوکہ دیوار اٹھا سکے بیر قلامہ میں ہے۔

اگرایک کے جذوع او نچے اور دوسرے کے نیچ دکھے ہیں لیس اس نے جاپا کددیوار میں نقب کردے تاکداس سے لکڑی اتر آئے تو بعض نے کہا کداییا نیس کرسکتا ہے اور ابو عبداللہ جرجانی فتوئی دیتے تھے کہ کرسکتا ہے اور بعض نے کہا کداگر دیوار کمزور ہوتی ہوتو نیس کرسکتا ہے درنہ کرسکتا ہے بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

ایک دیوار دو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے جاہا کہ کچھ عمارت ہو ھائے تو نہیں ہو ھاسکتا ہے خواہ شریک کوخر رہویا نہ ہو لیکن آگر شریک اجازت دیے تو ہوسکتا ہے بیر قاویٰ قامنی خان میں ہے۔

ابدالقاسم رحمة الشعليد فرمايا كدايك ديوار ووضول شي مشترك في اسكا ايك كونا كر كياور كهلا كديده بوارز وطاقين مثل زقين به بين ايك بفرايك به باقى بم دونول شي يرده كواسط كافى بهادرده مرك في التراكم الكراكم الكراكم الكراكم بالقرار بين تهدياتي دي المراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم وفول في الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم وفول دونول ويواري مشترك بول كي ايك كوبدون دومرك كاجازت كوفى التراكم وفول بين مشترك بول كي ايك كوبدون دومرك كاجازت كوفى التركم وفول ديواريم المتيار ب يواريم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم ولول المياكم برايك المي المي الكراكم الكراكم الكراكم الكراكم الميكوا في ديواريم المتيار ب جواب كرے وفا وفي الكراكم الكراك

دو فضوں کی درمیانی دیوار مشترک بل کی پس ایک نے اس کی اصلاح کرنی جابی اور دوسرے نے شرکت ہے اتکار کیا تو چاہئے کہ اس سے کہدوے کہ بش فلال وقت دیواراً شواؤں گاتو اپنے ہارکوستون پردوک لے اوراس امر پر گواہ کرے پس اگراس نے ایسا کیا تو خیرورٹ می فضی دیوارکوا شامے گا اگراس کا ہارگر جائے گاتو بیضا می شدہ کا بیضلا صدیس ہے۔

امام الوافقاتم رحمة الشعليد ي محقول بكرايك ديواردو فخصول على مشترك باكك كاس برياد بدوسر عكا بحفيل المحاليل الماس المام الموادات كالمرف جكى جس كا مجمد بارتيس بي اس في كوابول كرما من يوجدوال سعود ركر في كوكهااس في اس

کے بعد ہا وجود دورکر نامکن ہونے کے دور ندکیا یہاں تک کہ دیوارگر پڑی اور پھی نتصان ہوا تو ام ابوالقاسم رخمۃ اللہ علیہ نے رایا کہ اگر گواہ کرتا اور وفت گواہ کرنے کے تخویف ٹابت کے ہوتی تو مشہود علیہ سندھ قیمت اس شے کی جوگر نے سے فاسد ہوگی ہے ضامن ہوگا یہ فاو کی قاضی خان میں ہے۔ ایک دیوار دو محضوں میں مشترک ہے ایک مخص کا اس پر غرفہ سے اور دوسر سے کی بیت کی جیت کی جیت کی جو و دیوار نیچ سے دال گئی اور دونوں نے اور دونوں نے افغالیا پھر دونوں نے افغالی کر کے اس کو بنایا پھر جب وہ بن کر اس مختص کی جیت تک پنجی تو اس کے بعد جیت والے کو اختیار ہے جا ہے اور زیادہ اونچی کرانے میں ساتھ دے یا ندو سے اس پر ساتھ دیے کا جرنہ کیا جائے گا قال ابوالقاسم کمانی المعتری ۔

ایک مخفس کا بیت ہے اور بیت کی دلواراس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہے پس صاحب بیت نے جا ہا کہ اپنے بیت پرایک فرفہ بناوے اوراس دلوار پرکوئی لکڑی شد کھے تو ابوالقاسم رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اگر دلوار مشترک پرلکڑی نہ رکھی اپنی و اتی صد میں بنانا جا بی تو پڑوی منع نہیں کرسکتا ہے بیفرقا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخف کا ساباط سے اس ساباط کے کڑیوں کے ایک سرے دوسرے کے تھر کی دیوار پر دکھے ہیں یس دونوں نے اس ر کھے میں اختلاف کیا گھر کے مالک نے کہا کہ حیری کڑیاں میری دیوار پر بلاحق ہیں ان کودور کردے اور ساباط والے نے کہا کہ جن واجب بی تو یخ تقفی نے کتاب الحیطان میں ذکر کیا کہ قاضی اس کوکڑیاں دور کرنے کا تھم کرے گا صدر الشہید نے فر مایا کہ اس برفتوی ہوگا اور اگر دیوار میں جھڑا کیا تو ظاہر فرہب ندامحاب حقید کے موافق صاحب دار کی ڈگری ہوگی کیونکددیوار ملک صاحب دارے متصل ہے اور اتصال سے تبغیر ثابت ہوتا ہے لیکن بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اتصال تربیج ہواور اگر اتصال ملاز قد ہوتو صاحب سابا طاو تی ہے بیرمحیط میں ہے۔ دو گھروں کے درمیان کی دیوارمنہدم ہوگئی اورا یک مخص کی لڑ کیاں وعور تیں ہیں اس نے اس کا بنانا میا ہا اور دوسرے نے شرکت سے افکار کیا بعضول نے کہا کہ اس پر جرند کیا جائے گا اور فقیمہ ابواللیث نے کہا منکر پر ہمارے زماند على جرکیا جائے گا كيونكددونوں ميں برده مونا ضرورى ہے مولانا رضى الله عندنے فرمايا كدجواب ميں اس طرح تنصيل مونا جا بينے كداكر اصل د بوامتحل قسمت ہے کہ ہرایک اپنے حصد میں سر و بناسکا ہے تو محر پر جرند کیا جائے گااورا گرمتحل قسمت اس طور سے نہیں ہے تو محر کو ہنانے کا تھم دیا جائے گابیڈ فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک دیوار دو فخصوں میں مشترک ہے وہ گر گئی لیس ایک نے عرصد دیوار کی تقنيم جابى اور دوسرے نے اٹکار كيايا ايك نے بدون درخواست قسمت كے ابتداء سے بنانا بى جا باپس اگراس بركسى كابار بالكل ند ہو اورایک نے عرصة حافظ كونتيم كرنا جا بااور دوسرے نے افكاركياتو بعض مواضع من مطلقاندكور ب كرمجور ندكيا جائے كا اوراى كونعض مشائخ نے لیا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی کی رائے میں سوائے قرعہ کے تعلیم نیس ہو سکتی ہے تو تعلیم نہ کرے گا اور اگر بدون قرعه كتقيم اس كاندجب بيا وونول على تقتيم كرو برطيكم صدو بواراس قدر چوز ابوكه جس قدر برايك كحصد على آئ كاوه د ہوار بنانے کے لائق ہوگا اور ہرا کیک کا حصداس کے دارے متعمل کرے تا کداس کو نفع کامل حاصل ہواور بعض نے فرمایا کدا گرعرصة د بوار عریض موقع قاضی منکر پر برحال می تقتیم کے واسطے جرکرے گا اور ای طرف خصاف نے اشار و کیا ہے اور ای پرفتوی ہے اور اگر بدون درخواست تعتبيم كابتدا واكيك في ويوار بنانے كا قصد كيااور دوسرے فيركت سے انكاركيا بس اگرع صدّ ديوارا تناجو را ہوك تعتیم سے ہرایک کے حصد می استدر آجائے کہوہ اپنی دیوار بنا سکے تو دوسرا مجبورند کیا جائے گا اور اگر عریض نہ ہوتو مشائخ نے ل معنیاس م کا ظہار ہوا تھا کہ اس میں اس خرد کا خوف ہا ۔ وہ جس کے اور کواہ کیے گئے یعنی جس کے ذمہ کواہوں کی کوائ ہے کو اُن حل الزم ہوالا سے بالا خانہ جومکانات کے اور بنایا جاتا ہے اسے معنی و وکو تھا جودرمیان ودیوار کے ہوادراس کے تیجد بگذر ہوکہ لوگ آتے جاتے ہوں ا

اگر یا جازت اس کے بنائی تو اس کوتفرف مے مع نیس کرسکتا ہے لیکن جوفریج کیا ہے اس کا آدما لے لے گا یہ فاوی قامنی

خالناش ہے۔

اگرایک کا دیوار پر بار ہواورای نے تقیم کی درخواست کی اور دوسرے نے انکارکیا تو منکر مجبور کیا جائے گا بشرطیہ عرصہ دیوار موافق تغییر نذکور کے عریض ہو بھی سیجے ہای پرفتو کی ہے۔

 دونوں نے کرادی تو بھی سب مورتوں میں بی تھم ہے جو ندکور ہوااور اگرایک نے کرائی تو وہنانے پر مجبور کیا جائے گا یہ بیا م مشتر کہ دیوارگر گئی اور دوبارہ بوقت تعمیر صرف رقم ایک نے صرف کی تو؟

مسلح النوازل میں ہے کہ ایک دیوار دو فضوں میں مشترک ہے اور ہر ایک کا اس پر بار ہے وہ کر گئی اور ایک غائب ہے دوسرے نے اس کو ہنایا اگر پہلے دیوار کی ٹوٹن سے بنایا تو معلوع شار ہوگا اور دوسرے غائب کو اس پر بارر کھنے ہے منع تبیل کرسکتا ہے اور اگر اینٹ لکڑی اپنے پاس سے لگائی تو جب تک غائب سے نصف قیت نہ لے لے اس کوتھرف ہے منع کرسکتا ہے بہ خلاصہ میں ہے فادی نصنی میں ہے۔

اگرایک شریک نے مشترک دیوارکوتو ژنا چا با اور دوسرے نے روکا لی اس نے کہا کہ جو پکھ تیرے بیت بل سے منبدم ہو جائے گا میں اس کا ضامن ہوں لیس منانت کر لی پھرشریک کی اجازت سے دیوارتو ژی تو مضمون کے لیکومنان اس کی منبدم کی پکھنہ دینا پڑے گی چنانچواگر کہا کہ جو تیرا مال تلف ہو میں اس کا ضامن ہوا تو نیل دینا پڑتا ہے بیاقا و کی صفریٰ میں ہے۔

دو فخصوں کی مشترک دیوار منہدم ہوگئی اور ایک عائب ہے ہی دوسرے نے آئی ملک می لکڑی کی دیوارینائی اور دیوار کی مجھوڑ دی چرعائب آیااور بوار لک عائب آیااور بوار کی مجھوڑ دی چرعائب آیااور بوار تھے دیوار تدمی دیوار تدمی دیوار تدمی دیوار تدمی دیوار کی نوکا میدان اپنی طرف کر لے تو یہ افتیار نیس ہے اور اگر یہ قصد کیا کہ جیسی دیوار کی جیسی دیوار پہلے تھی وقتی وقتیار ہے یہ قادی تامی خان جیسی دیوار پہلے تھی وقتی وقتیار ہے یہ قادی تامی خان جیسی دیوار پہلے تھی وقتیار ہے یہ قادی تامی خان جیسی دیوار پہلے تھی وقتی تی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف کھی چھے ہرار چھوڑ دے تو اسکوا فتیار ہے یہ قادی تامی خان جیسی دیوار پہلے تھی وقتی تی بنائے یا اس سے باریک کہ دونوں طرف پھی چھے ہرار چھوڑ دے تو اسکوا فتیار ہے یہ قادی تامی خان جیس

دو فخصوں کے دوباغ انگور کے جی کی دیوار منہدم ہوگئ لیس ایک نے اس کو بنانے کا قصد کیا تمر جب دوسرے نے انکار کیا تو اس نے سلطان سے استعداد کی لیس سلطان نے ایک معمار کو ہر ضا وستعدی ہے تھم کیا کد دیوار کو دونوں سے حردوری لے کر بنائے اس نے بنائی تو دونوں سے حردوری لے سکتا ہے بیضول ممادیہ ہیں ہے۔

کنب الا تفنیش ہے کہ ایک دیواردو مخصوں میں مشترک ہے ایک نے دیوارکوو زنا چاہا اوردوسرے نے اٹکارکیا ہیں اگر دیوار کے حال ہے کہ خوف نہ ہوتو اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر کرنے کا خوف ہوا تو امام ایو بحر محد بن الفضل ہے روایت ہے کہ بحور کیا جائے گا اگر دولوں نے کرادی اور ایک نے بتانی چاہی اور دوسرے نے اٹکارکیا ہیں اگر نیودار کی چوڑی ہے کہ بعد تقسیم کے وہ اپنے حصد میں دیوار بنا سکے تو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جرکیا جائے گا ایسانی امام ایو بر محمد بن الفضل ہے منقول ہے اور ای پر فتو کی ہوار بنا سکے تو شریک پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر نہ بنا سکے تو جرکیا جائے گا ایسانی امام ایو بر محمد بن الفضل ہے منقول ہے اور ای پرفتو کی ہوار ہو کی خورج کی خورج کی اتفاق نہ کرے تو پر فتو کی ہوا دیا ہے اور جو کی خورج کی ہوا ہے۔ اس کا آ دھا شریک سے خوالے میں ماراد جی کے اور ایس کو بنادے اور جو کی خورج کیا ہوائے گا اور ایک کر ایسانی کا آ دھا شریک سے اور جو کی خورج کیا ہوائے گا کہ میں کو بنادے اور جو کی خورج کیا ہوائے گا کہ دھا شریک کے لیے خلاصہ میں ہے۔

اگر مشترک دی آرگودونوں نے گرایا چرایک نے اپنے خرج سے اس کو بنوایا اور دوسرے نے اس کوخرج نددیا اور کہا کہ بنی اس دیوار پر اپنایار ندر کھوں گا تو بنوانے وال اس سے آ وصاخری لے گا اگر چدہ اپنایار ندر کھے بیڈنا دی مغریٰ بی ہے۔

اگرد بوارگر نے کا خوف ہواور ایک نے گراوی تو شریک پر بنانے کا جرند کیا جائے گا اور اگر دیوار درست ہو پھر ایک نے شریک کی اجازت سے اس کوگر ایا اتو بلا شک بنانے والا بنانے پر مجبور کیا جائے گا اگر دوسر ابناء کا قصد کرتا ہے جیسا دونوں کے گراو بے کی صورت میں تھا اور اگر بلا اجازت شریک کے گرایا ہیں اگر منی کی کوئی قیت نہ ہواور زمین کی قیمت و یوار بنانے سے نہ براسی ہوتو شریک کے حصہ دیوار کی قیمت کا جس قدر ہوضامن ہوگا اور اگر مٹی کی قیمت ہوتو حصہ شریک ہے مٹی کی قیمت رفع کرے گا قا اس صورت میں کہ وہ اختیار کرے کہ ٹی اس کے پاس چھوڑ و ہے اور اس کی قیمت کی منان لے تو اس وقت میں بقدر حصہ قیمت خاک کی رفع نہ کرے گا اور اگر زمین کی قیمت بنا و حافظ ہے زائد ہو جاتی ہوتو زمین ویوار مع بناء کے انداز و کی جائے گی پھر اس سے بعدر زمین کے بدون بنا و کے رفع کی جائے گی ہی حصہ شریک میں باتی بنا و کا ضامن ہوگا کذاتی الحلام۔

ایک دیواردو فضول می مشترک ہے ہرایک کے اس پر بار ہیں وہ دلل گئی ہیں ایک نے اس کواٹھا یا اور اپنے مال ہے بنوایا
اوردوسر ہے کوموافق بیان سابق کے بازر کھنے ہے مع کیا تو فقیدا ہو براسکاف نے فرمایا کردیکھا جائے گا اگر عرض موضع دیواراہیا ہے
کہ بعد تعلیم کے ہرایک کے حصد میں اس قدر آتا ہے کہ وہ اپنی دیوار بنا کر اس پر باراس طرح رکھ لے جیسا کہ قدیم میں تھا تو بنانے
والا متبرع ہوگا دوسرے کو بارد کھنے ہے ممافعت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تعلیم ہے اس قدر نہیں پہنچتا ہے تو اس کومع کرنے کا اختیار ہے
جب تک کہ شریک اس کو فصف فرچ دادانہ کرے اور شخ امام ابو بکر تھر بن الفضل نے فرمایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو نصف فرچ دلے گا
ورنہ فصف قیمت عمارت لے لے گا بی فقاوئ قاضی خان عمل ہے۔

شروط النوازل میں ہے کہ ابو بحر رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ ایک و بوار دو مخصوں میں مشترک ہے کہ ایک کا میت اسفل ہوار مجر میرا دوسرے کا ایک بادوگر اسلی ہے ہیں اگر و بوارگر کی ہیں اور نے دائے دائے ہے والے ہے ہیا کہ بر سواسطے بر سے بیت کی دیوار پھر بھرا بیت میں اندر سال کہ بیت بقد رجا رکز کر بیا اسلی کے میں کو بیافقیا رفیل ہے بلکہ دونوں لکر نے سے اور پٹک بنا کی فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ اگر ایک کا بیت بفتد رجا رکز بال کے مثل کہ جتنے میں دوسر ایس ہی سکت ہے تھا ہوتو اس کی صلاح صاحب اسٹل پر ہے بہاں تک کہ دوسر سے بیت کی جگہ پر بھی جائے کے ذکہ وہ بھڑ لدوو بوار کے نے اور پسے اور بھی قول ابوالقاسم کا ہے جھڑا سے دجوع کیا اور کہا کہ دونوں شریک ہوں یہ نصول عادیہ میں ہے تیے والے نے آ کر اپنا اسلی مکان گراو بنا بھی کرسکتا ہے اگر چرسنل خالص اس کی ملک ہوجی کہ اگر فروخت کر نے قتمام شن اس کا ہو کذائی الحیط ۔ اسٹل مکان گراو بنا ہو اپنا ہو اپنا ہو اپنا ہو اپنا ہو اپنا ہو کہ اس کے درا مراب کی درا مراب کا تو نیچوا لے واقتیا رئیس ہے کہ بدوں بالا خانہ والے کی درضامندی کے بلال خانہ والے کی درضامندی کے بدوں بالا خانہ والے کی درضامندی کے بالا خانہ والے کی درضامندی کے بلال خانہ والے کی درضامندی کے بلالے خانہ والے کی درضامندی کے بلالے خانہ والے کو اس کے کہ بدوں بالا خانہ والے کی درضامندی کے بلال خانہ والے کی درضامندی کے بلالے کو دونوں میں میں کو بیکھ کیا کہ بدوں بالا خانہ والے کی درضامندی کے بلالے کی درخوں بالالے کا میں کیا تو نے کی درخوں کیا تو نے کے درخوں کیا تو نے کو اس کے درخوں کیا تو نے کیا کہ دور کیا تو نے کو اس کیا تو نے کو اس کیا تو نے کور کیا تو نے کور کیا تھیا کہ دور کیا تو نے کور کیا کہ کیا تو نے کور کیا تھیا کہ دور کیا تو نے کور کیا تو نے کیا تو نے کور 
بوں میں کوئی من گاڑے یاروش وان بنائے اور بیام اعظم رحمة الله علیه کے زدیک اور صاحبین کے زو یک جب تک بالا خاندوالے کومعر ند ہوتب تک کرسکتا ہے بیکانی میں ہے۔

بالا فاندا کے مخص کا اور مقل دوسرے کا تو امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ بالا فاندوا کے وافقیار نہیں ہے کہ بدون رضا
مندی صاحب مثل کے اس پرکوئی عارت بتائے یا شخ کا ڑے اور مخارفو کی کے واسلے یہ ہے کہ اگریتے والے کو ضرر پہنچنا بھتی ہوتو
ممانعت کی جائے گی اور اگر مشتبہ موتو ممانعت نہ ہوگی یہ فقادی میں ہے مثل اور علو کو ونوں کر پڑے تو صاحب مثل پر بنانے
کا چرنہ کیا جائے گا اور بالا فاندوا کے کومنل بناویے کا افتیار ہے اور صاحب مثل کو اس میں دینے ہے دوک وے جب تک کہ وہ
تیت ندوے اور جب قیمت دے دی تو عمارت کا مالک ہے اور طحاوی ہے دوایت ہے کہ جب تک خرچہ نددے اور بعضے متاخرین نے
اسخدا فافر مایا کہ اگر بھکم قاضی بنایا ہے تو خرچہ لے سکتا ہے اور اگر بغیر بھم قاضی بنایا ہے تو عمارت کی قیمت لے سکتا ہے اور اس کا فتو ٹی

مجرجب بالاخاندوا ليكوا فتيار مواكه قيمت ممارت نددين تكسفل واليكويني رسيسن يمنع كرسكتاب جبيها كدفام

الروايت عمل بي الرسفل والے نے قيمت دينے سے افكاركياتواس پر جرندكيا جائے كاريميدا من ہے۔

اگر صاحب سفل نے خود ہی گرادیا تو بتائے پر مجبور کیا جائے گا بخلاف اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنائے پر مجبو شکیا جائے گا بخلاف اس کے کداگر کسی اجنبی نے گرادیا تو وہ بنائے پر مجبو شکیا جائے گا بلکہ سفل وطلی کی اور صاحب علو کو اس پر چلنے اور علور کھنے کا اختیار ہے اور اگر جہت یا جہت کی بالائی و بوار میں جھڑا کیا اسب صاحب سفل کو ملے گی اور میں جھڑا کیا استیار ہے اور اگر جہت کی بالائی و بوار می جھڑا کیا مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ دیوار صاحب سفل کو ملے گی اور بعض نے کہا کہ صاحب سفل کے تام و بوار کی ذراک نے ہوگر اس مشامخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر سفل میں کو کی دوئوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اور اس بواور بالا خانہ والے کا اس پر داستہ ہو کہی دونوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اور اس بیا ہو اس میں ہو اور بالا خانہ والے کا اس پر داستہ ہو کہی دونوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اور اس بی دونوں نے روشن وان میں جھڑا کیا اور اس بی دونوں نے دونوں کے دونن وان میں جھڑا کیا اور اس بی دونوں نے دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں دونوں دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں دونو

# طریق ومسیل کے دعوے کے بیان میں

قلت طریق فاص راستہ سیل بانی بہنے کا راست علی العوم زید نے عمرو پر حق مرور کا دعویٰ کیااور مر لینی راستہ کا رقبہ عرو کے دار میں ہے تو صاحب دار کا قول لیا جائے گااورا گر مدی نے گواہ قائم کیے کہ میں اس دار میں ہوکر گذرتا تھا تو اس سے کوئی استحقاق ثابت نہ ہوگا گذانی الخلاصہ۔

اگرگواہوں نے بہگواہی دی کرزید کا اس دار ی راستہ ہے تو گواہی جا کر چدراستہ کو کد ودنہ کیا ہواورش الائم حلوائی انے قربایا کہ بعض روایات ہی فہ کور ہے کہ جب تک گواہ نہ بیان کریں کدواستہ مقدم دار یں ہے یا مؤخر ہی اور طول راستہ کا دعر ض ذکر یں گواہی مقبول نہ ہوگی اور فربایا کہ بی تھے ہاور جو بعض روایت ہی آیا ہے کہ گواہی مقبول ہوگی اگر چدراستہ کو کد و دنہ کریں مورت ہی رکی جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقرار کیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقرار کی گواہی دی ہواور ہی الائم مرحی نے فربایا کہ بھی ہی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کا اقرار کیا ہواور گواہوں نے اس کے اس اقرار کی گواہی دی ہواور ہی الائم مرحی نے فربایا کہ بھی ہی کہ جب مدعا علیہ نے راستہ کی مقدار نہ کورند کریں کیونکہ جہالت مانع قبول شہاوت ای صورت میں ہے کہ تھا جہالت مانع قبول شرا سے کی مقدار ہواور اس مقام پر معجد رہیں ہے کونکہ بڑے درواز و کا چوڑ ان اس راستہ کی مقدار

ہجانے می تھم ہے کذائی فادی قاضی خان اورامیح یہ ہے کہ یہ کوائی ہر حال میں مقبول ہے بیمیط میں ہے۔ ' مشتر کے گئی میں بلا اجازت دروازہ نکالنا کن صورتوں میں جائز ہوگا ہے

اگر کواہوں نے کوائی دی کہ اس کا باپ مرکیا اور بیراستداس کے واسطے میرات چھوڑا ہے کوائی جائز ہے بیرفآوئی قاضی غان میں ہے اگر کسی فخض کے دار کا درواز و کسی زقاق کے کی دیوار میں مغتوح ہواورافل زقاق منکر ہوئے کہ ہمارے زقاق میں اس کو گذرنے کاخق حاصل نیس ہے تو ان کوممانعت کا افتیار ہے لیکن اگر مدعی کے کواہ قائم ہوں کہ مدعی کا راستے ذقاق میں ہوکر فابت ہے تو نہیں منع کر سکتے ہیں بیمچیط میں ہے۔

اگرایک پرنالہ کی مختص کے دار کی طرف نصب ہواور دونوں میں اختلاف ہوا کہ پانی جاری کرنے کاحق عاصل ہے یائمیں ہیں اگر حالت الیمی ہے کہ پانی جاری ٹہیں ہے اور اختلاف کیا تو پانی بہانے کاحق بدون گواہوں کے قائم کرنے کے حاصل نہ ہوگا من رفیعہ روار خصر در میں اس می بھی ہوں تا در میں رووی نہیں سے زون کی د

كذا في محيط السرهسي اورداروا لي كويمي برنالية رويين كا عتيارتين بكذا في الحيط -

فلیر ابواللیٹ نے تھی کیا کہ مشار کے نے استحسان کیا ہے کہ پر ٹالہ اگر قدی ہوا ور جیست کا رُح بھی معاعلیہ کے وار کی طرف ہوا ور معلوم ہو کہ یہ جمکا و جیست کا بھی قدی ہے نیانہیں ہے تو اس کو پانی بہانے کا حق دیا جائے گا اور اگر پانی بہنے کی حالت میں خلاف کیا تو بعض مشار کے نے کہا کہ پر ٹالہ والے کا قول مقبول ہوگا اور پانی جاری کرنے کا استحقاق حاصل ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ سے تقی نہ ہوگا اور اگر پانی بہانے کے استحقاق پر گواہ قائم کیے اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ بیند کے پانی بہنے کا پر ٹالہ ہے تو بیند کے پانی کے واسطے قرار دیا جائے گا اور قسل و وضو و کا پانی اس سے نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و قسل کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس کے اس کے واسطے بیان کیا تو وہ اس کے بانی نہیں بہا سکتا ہے اور اگر وضوء و قسل کے پانی کے واسطے بیان کیا تو وہ اس کے پانی کے واسطے ہوگا مین کی توضیح ہے اور اس اس میں کہ بیند کے پانی کے واسطے ہے یا قسل کے پانی کے واسطے ہے یا تھی کو اس میں مقبول ہوگی ہے جا در اس میں مقبول ہوگی ہے جا در اس میں مقبول ہوگی ہے جا در اس میں مقبول نہ ہوگا اور بعض مشار کے نے فر مایا کرائی گوائی مسل کے پانی کے واسطے ہے یا قسل کے پانی کے واسطے ہے یا قسل کے پانی کے واسطے ہے یا قسل کے پانی کے واسطے ہے اس میں مقبول ہوگی ہے کے بارہ میں مقبول نہ ہوگی اور دراست کے باب میں مقبول ہوگی ہے کے طرف میں ہے۔

اگر مدگی کے پاس اصلا کواہ نہ ہوں تو صاحب دار ہے تم لی جائے گی اگر اس نے کول کے کیا تو کول پر ڈگری بجق مدقی ہو جائے گی کذائی الحادی نواور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدر جمۃ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ذید نے عمرہ پر دعویٰ کیا کہ میرے پانی کا مجری اس کی بستان میں سے ہاور خصومت کے روز اس میں سے پانی جاری نہیں ہے ہی دو کواہوں نے کوائی دی کہ اس کے بستان سے ہوکر کل کے روز پانی جاری تھا تو امام محدر جمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ امام ابو یوسف رجمۃ اللہ علیہ الیمی کوائی جائز رکھتے تھے اور امام ابو صفیفہ رجمۃ اللہ علیہ نیس جائز رکھتے بیضتا و قدیکہ ملک و جن کی کوائی نہ دیں اور پی قول امام محدر جمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اگر کواہوں نے مدعا

عليه كاليا قراركي كوابى دى توبالا تفاق جائز بكذاني الحيط

زید نے دوئی کیا کہ عمرہ کے تہر پرکل میرانا دق سے رکھا تھا سل آئی ادراس کو اُ کھا اُکر پھینک دیا تو اہام محد رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگر گواہوں نے ایک گوائی دی تو اعادہ نادتی کا عظم دوں گا جیسا کہ رکھا تھا پھر اگر اس نے پائی بہانے کا قصد کیا اور نہروالے نے اس کوئع کیا اورانکارکیا کہ اس کو پائی بہانے کا حق حاصل نہیں ہوتو اہام محد رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ منع کرسکتا ہے تا وقت کیا گواہ گوائی دور ہے تہ کہ کہ اور انکارکیا کہ اس کو پائی بہانے کا حق حاصل نہیں ہے تو اہام محد رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ ممانعت میں کیا کر نے قرمایا کہ صاحب نہرکواس میں نددی کہ ذید کو بیری حاصل ہے پھر اہام محد رحمة الله علیہ سے دریا فت کیا گیا کہ ممانعت میں کیا کر نے قرمایا کہ صاحب نہرکواس میں نددی کہ دی تھا کہ جاتم کو بیا اور وہ کوئی اور ہوئی ہوئے ہیں اور اس کی کوئی انکارکرناؤنگر ہونا سے نادات مرب نادااوروہ کھڑی او ہوئیرہ کے ہوئی ہے ا

پانی بھانے کے واسطے چاہے تو مردورمقرر کر ساور سے جائز ہے یہ میر بیش ہے۔

ایک نیرزید کی زمین میں ہے کہ اس سے پائی جاری ہے اس میں اختلاف کیا تو پائی والے کا قول مقبول ہوگا لیک اگر مالک د میں گواہ الله دے کہ نیرمیری ملک ہے تو اس کی ڈگری ہوگی ای طرح آگر وفت خصومت کے پائی جاری نہ ہولیکن معلوم ہو کہ اس نہر سے اس محض کی زمین میں پائی جاری تھا تو پائی والے کا قول مقبول ہوگا اور اس کی ڈگری ہوگی لیکن اگر زمین کا مالک کواہ و سے کہ نہر میرک ملک ہے تو نیس اور اگر وفت خصومت کے پائی اس محض کی زمین کی طرف جاری نہ ہواور نداس کا جاری ہونا اس سے پہلے معلوم ہوتو زمین کے مالک ہے تو نیس اور اگر وفت خصومت کے پائی اس محض کی زمین کی طرف جاری نہ ہواور نداس کا جاری ہونا اس سے پہلے معلوم ہوتو زمین کے مالک کی ڈگری ہوگی مراس صورت میں نہ ہوگی کہ پائی والا گواہ وال سے کہ نہر میرکی ملک ہے بیرمیط میں ہے۔

منتی میں ہے کہ مثام کہتے ہیں کہ می نے امام محروقہ الشرطیہ سے دریافت کیا کہ ایک ہوئی نہر چندگاؤں والوں کے شرب
کے واسلے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد گئتی کی نہیں ہے اُس نہر کو چر ھاؤ کی طرف سے ایک تو م نے بیچے وَالوں سے روک لیا اور کہا کہ یہ
ماری ہے ہمارے بقضہ میں ہے اور بیچے والوں نے کہا کہ بیسب ہماری ہے تہارا اس میں پھر تن نیس ہے تو امام محروقہ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ اگر خصومت کے روز وہ نہر بیچے والوں کی طرف تن می تو جسے جاری تی و بیے تی اپنے حال پر میموز دی جائے گی اور سباس
میں سے بینچیں جسے بینچ تھے اور چر حاؤ والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیار نیس ہے اور اگر اس روز پانی جاری شہو گرمعلوم ہوکہ پہلے
میں سے بینچیں جسے بینچ تھے اور چر حاؤ والوں کو اس کے بند کرنے کا اختیار نیس ہے اور اگر اس روز پانی جاری خرمعلوم ہوکہ پہلے
میں سے بینچیں جسے بینچ تھے اور پر والوں نے روک دیا ہے یا بینچ والوں نے گوا ہ دیے کہ نہر پہلے ہماری طرف جاری تھی ہم او پر والوں کے حوالا کو تھی ہوگا کہ روک دور کر دیں بیز خرو میں ہے۔

ایک گھرکو چہ غیر نافذہ میں واقع ہاس کو چہ میں ایک نہر ہے۔ اس صاحب دارنے چاہا کہ اس کا پانی اپنے دار میں داخل کر کے اپنے استان میں جاری کرے تو پڑوی لوگ اس کوشع کر سکتے ہیں اور وہ بھی پڑوسیوں کو اسی حرکت ہے شع کرسکتا ہے اور جس نے پہلے جاری کرلیا ہے اور اقر ارکرتا ہے کہ قد بی نہیں ہے تو اس کو بھی شع کر سکتے ہیں اور اگر بیام رقد کی بولو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ

خزلہ امکنین میں ہے۔

ایک وارین چندوارٹ شریک ہیں ہین نے اقرار کیا کہ قلال فضی کا اس میں راستہ یا پائی کی سیل ہوتو وہ فضی مروز ہیں کرسکا اور نہ یا نی بہاسکا ہے۔ تاوفتیکہ سب شغل نہ ہوں لیکن وارتقیم کیا جائے گا ہیں اگر تقیم میں وہ راستہ وسیل اقرار کہندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اس کو کام میں لاسکتا ہے اور اگر غیرا قرار کنندہ کے حصہ میں پڑا تو مقرلہ اقرار کرنے والے کے حصہ میں قیت راہ چلنے و سیل بہانے کا شریک ہوگا اور مقرکوا ہے حصہ میں سوائے اس قیت کے سب ملے گائی طرح وہ حصہ ان وونوں میں مشترک ہوگا کے دکھر مقرلہ کی دیکھر نے اس مسلل کہا تے کا قرار کیا ہے۔ قبہ سیل وطریق کا اقرار نیس کیا ہے اور اگر رقبہ کا اقرار کرنے و مقرلہ کو بھر اس کے دور میں کی ساتھ کے دور کے کہ اس کے دور کی کہ دور کے کہ اس کے دور کے کہ دور کے کہ اس کے دور کے کہ اس کے دور کے کہ اس کے دور کی مقرلے کے دور کی کہ دور کے کہ اس کے دور کے کہ دور کہ کہ دور کہ دور کے کہ دور کے کہ دور کے کہ دور کہ کہ دور کے کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کے کہ دور کے کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کے کہ دور کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دو

اگرایک مخفی کا بانی کا راسته دوسرے کے دار میں ہوکر کاریز کے طور پر جواس نے کاریز کو پرنالہ (زین دوز) بنانا جا ہاتو لے قول کاریز الخ .....اقول صورت مسئلہ کا حاصل بیہ کہ ایک مخص کے ہانے یا دار دخیرہ میں بانی اس طرح آتا ہے کہ دوسرے کے دار میں ہوکر زمین کے اعمد بند کاریز شل قل کے بنی ہے اس سے بہدکر آتا ہے مجر ہانے والے نے جا ہا کہ اس کو کھا ہوا شل پرنالہ کے بنائے .....

اگرایک جنمی کا داست دوسرے کے داریش ہے گرداروالوں نے چاہا کہ میدان کن بی ایک چزیدا کیں کہ جس سے اس کا داست بند ہوجائے تو جیل بناسکتے ہیں اور لازم ہے کہ ساحت واریش بعقد وعرض باب دار کے چیوڑ ویں کذائی المحلام سے بھی میں امام محمد وقت الله علیہ سے دوایت ہے کہ ایک ہوئی ہے کہ اس سے بعض آبار (جی بریش کواں ۱۱) کی فض کے دار میں یا کی فض کی زشن میں مکود ہے جی کہ ان کود یوار محیط ہے چھر کا دین والے نے (سراد عرض وتالاب ۱۱) وعویٰ کیا کہ دوئے زشن آبار کی میری ہے اور مالک داریاز مین نے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو امام محمد وقت الله علیہ نے فرمایا کہ جوآبار دار میں ہوں ان کی زمین صاحب دار کی ہوئی کیا تو امام محمد وقت الله علیہ نے فرمایا کہ جوآبار دار میں ہوں ان کی زمین صاحب دار کی ہوئی کہ اس کو بیا تعظیم سے اور جوز مین میں ہوں وہ صاحب کا دین کی ہے بھر ملیکہ اس کا قابض معلوم نہ ہوا دراگر صاحب زمین نے اس میں کھی کر کے اس کو کا کہ کو امام کی دو تھی کہ دو کیا کہ ان الحادی ایک فض کی خالم میں ہوئی اور کا دین ہوئی کا دین اس کو بیا تھیا رہیں کہ اس کو دو تا ہوئی کو دو تا ہوئی کو دو تا ہوئی کہ دوئی کی دوئی کی اور دوئی کی اور دوئی کو دوئی کیا تو دوئی کا دین اس کی دوئی کی دوئی کی اس کو دوئی کی اور دوئی کی دوئی کیا تو دوئی کی کو دوئی کی اور دوئی کی کو دوئی کی دوئی کے دوئی کو دوئی کو دوئی کی دوئی کو دوئی کیا تو دوئی کی دوئی کو دوئی کو دوئی کی کو دوئی کی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کی کو دوئی کی کو دوئی کی کر دوئی کو دوئی کی دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کی کو دوئی کی کو دوئی کی دوئی کو دو

باربوله باب

### وعویٰ وین کے بیان میں

اگر جورت نے اپ شوہر پر بقید میر فابت کرنا چا باتواس کوافقیار ہے اگر چداس کوئی الحال باتی میر کے مطالبہ کا فقیار شہو

اک طرح جس فنمی کا قر ضربیعادی ہے اگر اس نے فابت کرنا چا باتوا فقیار ہے اگر چدتی الحال مطالبہ نہ کرسکی ہو یہ چیا ہیں ہے۔

اگر ایک جورت نے وارث شوہر پر اپنے مہرش سے زائد کا دجوئی کیا ہی اگر وارث نکاح کا اقر ادکرتا ہوتو قاضی اس سے

دوریافت کرے گا کہ کیا اس کا مہرای قدر ہے لیجئ مہرش سے زائد ہی اگروارث نے کہا کرئیں تو دریافت کرے گا کہ کیا اس قدر ہے

لیجی مہرش سے زائد کر پہلے مرتبہ ہے کم کرکے ہو جتھے پھراگر اس نے کہا کرئیں تو اور کم کرکے دریافت کرے ہماں تک کہ مہرش تک

سسا تو اس کا حکم کاب میں خور ہے اور پالے سے فرض ٹیس ہے کہ جیسے جست وفیرہ پر ہوتا ہے اگر چہ ہماری ذبان بھی می مزاد ہے ہاں آگر پائی کہا کہ فرد سے بدھا میں بھر اپنے ہا کہ اور کہا کہا کہا گور سے بدھا میں بھر اپنے ہا کہا کہ کہا کہا گور سے بدھا میں بھر اپنے ہا کہا کہ کہا کہا گور سے بدھا میں بھر کی میں اور کی ہم ور سے دور ہوتا ہے اگر چہ ہماری ذبان بھی می مزاد سے بال آگر یا کہا کر بھر میں ہوائے ہی فور سے بدھا میں بھر ہو ہوتا ہے آل

نوبت پنچ ہی اگراس نے مہرش پر بھی کہا کہ بیں تو قاضی مہرش اس پرلازم کرے گا اور ڈیا دتی پر شم لے گا اور سے تھم اس صورت میں ہے کہ قاضی کو اس کا مہرشل معلوم ہوا ور اگر نہ معلوم ہوتو امینوں کو مہرش لے دریافت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کو معلوم ہے اس سے دریافت کرنے کے واسطے مقرر کرے گا کہ جس کو معلوم ہے اس سے دریافت کرلائیں یا مورت نے اپنے شو ہر کے ترک سے مہرکا دعویٰ کیا اور وار توں نے تکاح سے انکار کیا ہی مورت نے مہر و تکاح دونوں کے گواہ دیے تو دونوں ٹابت ہوں گے پھر اگر وارثوں نے کواہ سنانے کہ اس نے شو ہرکوم نے سے پہلے مہر سے بری کر دیا ہے تو بسید تناقص کے دعویٰ تبول نہ ہوگا بیضول محادید

تیسر نے فریق کی بابت کہنا کہ اُس کے مہر کی صانت دی تھی 🖈

ایک ورت نے زید کوقاضی کے دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ مرے فلال ہن فلال شوہر پر اس قد رم پر ہاتی تھا اور تو نے اس کی طرف ہے اس مہر کی حفاظت کر لی تھی کہ تو ضامن ہے اگر وہ مجھے تین طلاق دے کراپنے او پر حرام کر لے اور میں نے تیری صافت کی اجازت دے دی تھی اور اب مجھے اس سے تین طلاق دے وی جی ہی باتی مہر تھے پر بسبب صافت کے وقوع فرقت کے بعد واجب الا داء ہے اور اوا کرانے کا مطالبہ کیا لیس مدعا علیہ نے منافت کا اقر ارکیا لیکن افکار کیا کہ میں اس حرمت طلاق سے واقف نہیں ہوں لیس مورت کے کواہوں نے گواہی دی کہ عورت کواس نے تین طلاق دی جی اور اور قوع حرمت کے احکام بیس باتی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام بیس بین باقی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام بیس بین باقی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام بیس بین باقی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام بین بین بین باقی مہرکی ڈگری زید پر اور وقوع حرمت کے احکام بین بین باقی خورک کی دیا کہ میں ج

ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپ توادر میں لکھا ہے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ میر ہے زید پر ہزار درم آتے ہیں اور زید کے ایک ورت پر ہزار درم ہیں لیں ان دونوں نے جھڑا کیا اور میر کی فیبت میں ورت نے دوگوا وسنا ہے کہ میں نے اقر ارکیا ہے کہ میر ہے جودرم زید پر آتے ہیں دوسب اس مورت کے ہیں میرااس میں ہے کھینیں ہے اور میر ہام اس سب سے ہیں کہ ہیں نے اس مورت کے واسطے اس کا ایک غلام فروخت کیا تھا اور زید کو جو کورت سے مطالبہ کرتا ہے وہ میر سے ہزار درم کے قرض دار ہوئے کا مقر ہے یا مکر ہے ہیں مورت نے کواوسنا نے کہ میر سے لین ہشام کے زید پر ہزار درم ہیں اور میں نے اقر ادرکیا ہے کہ بیدورم اس مورت کی میں میں عاربا ہے کہ بیدورم اس مورت کی میں میں عاربا ہے کہ بیدورم اس مورت کی میں میں عاربا ہے کہ ورت اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیام جائز ہے اور کو ای قطعی ہے یہ میں ہے۔

وارث یاوسی کی عاضری میں میت برقر ضدا بت کرنا جائز ہے آگر چدان دونوں کے تصدیمی ترکدیس سے پچھ ندہو بیضول

عماد ريش ہے۔

آیک محض نے ایک وارث کی حاضری شل میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا لیس اس وارث نے اقر ارکرلیا توضیح ہے اور تمام قرض کے حصد میراث سے دلا یا جائے گا اور شمل الائر آنے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس وارث کے اقر ارکے ساتھ تھم قاضی بھی موافق اس کے حصد میں قر ضد لازم نہ ہوگا بید فاوی قاضی خان میں موافق اس کے حصد میں قر ضد لازم نہ ہوگا بید فاوی قاضی خان میں ہے۔ فاوی فضلی میں ہے کہ بعض نے وارثوں میں سے مورث پر قرض کا دعویٰ کیا اس کے بعض وارثوں نے تصدین کی اور بعضوں نے تکذیب کی تو فر مایا کہ تھمد ایق کر نے والوں کے حصد میراث سے میقر ضد بورا اوا کیا جائے گا گر اس مدی کے حصد کا قرضه اس میں سے طرح دے دیا جائے گا بیمی ط میں ہے۔

اگرایک دارث کوحاضر کرے میت پر قرضه کا دعویٰ کیا اور کواه دیاتوسب کے حق میں قرضه ثابت ہوگا ای طرح اگر کسی

ارث نے منت کا قرضہ کی تخف پر ٹابت کیا اور کواہ دیے تو سب کے تی بیل جوت ہوگا اور وہ قرضہ لے کر قاضی تقییم کر کے اس مری حاضر کا حصداس کو دے دے گا اور ما حبین نے فر مایا کہ ایک ما حصداس کو دے دے گا اور ما حبین نے فر مایا کہ ایک ما ول کے پاس جھوڑ دے گا اور اگر قابض قرضدار قرض کا اقراد کرتا ہوتو بالا جماع عا نبول کے جصاس کے پاس سے نہ لے گا اور یہ عقاد میں ہواور مال منقول لیمن اگر منکر ہوتو لے کرعا دل کے پاس دے گا اور اگر مقر ہوتو ای کے پاس دیے گا اور اگر مقر ہوتو ای کے پاس دہند دے گا اور جب عقاد میں ہول تو ان کو دوبارہ گواہ چیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ہی اس مے بیشن اور ایک منس ہے کتاب الا تضیہ ہے۔

زید نے عمرو پر دھوئی کیا کہ میرے خالد پر بڑار درم ہیں اور خالد نے عمر وکو تھم دیا ہے کہ میرے بڑار درم جو تیرے پاس دو بعت ہیں وہ زید کو دے دے اور عمر و نے اس بھم ہے ا تکار کیا لیس مدگی نے بڑار درم ود بعت ہونے اور تھم دینے کے کواہ سائے اور قامنی نے مدگی کی ڈیگری کر دی تو بیتھم غائب بعنی خالد پر بھی جاری ہوگا اور عمر واس کی المرف سے قصم قرار دیا جائے گا بیمچیا ہیں ہے۔

اگرایک فض مرکمیا اوراس پر چنوقرش ہیں اوراس نے بڑار درم اورا کی بیٹا چھوڑا ہیں بیٹے نے کہا کہ یہ بڑار درم میرے
باپ کے پاس زید کے دویوت ہیں چرزید آیا اس نے دعویٰ کیا اور قرض خواہوں نے زید کی اس امر میں تقدیق کی کہای کے ہیں یا
عذیب کی کہ میت کے جیں یا تقدیق و تکذیب چھونہ کی کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ بیدرم کس کے بیں تو قاضی بیہ بڑار دوم میت کی
طرف سے قرض خواہوں کو اوا کر دے گا اور مدمی و دیست کے لیے فرار نہ دے گا گئین صورت اولی میں قرض خواہوں نے جب کہ
تقدیق کی ہے کہ یہ بڑار دوم زید کے جی ڈید بعد ڈگری ہونے کے قرض خواہوں سے بہب ان کے اقرار کے واپس لے گا یہ تھم اس
صورت میں ہے کہ بیٹے نے اقرار کیا اور ایسے بی اگرا نکار کیا اور کہا کہ یہ بڑار درم میرے باپ کے جیں یا اقرار وا نکار پکونہ کیا اور کہا
کہ می نہیں جان ہوں کس کے جی تو یہ سے وہ وریت اول کیاں جی اور اور کہ میں ہے جب کہ
طلب کی تو اس پر جم نہیں آئی ہے اور جو پکھ و دیعت میں معلوم ہوا وہی مغیار بت و بہنا عت واجارہ و عاریت ور بین میں ہے جب کہ
میت کے یاس کوئی مال میں ہواوروارٹوں نے کی امر کا ان میں ہے اقرار کیا کذائی شرح اوب القاضی کی خواہوں

اگرمیت پرقرض کا دھوئی کیا اور حالیہ وارٹان پالغ خائب ہیں اور نابالغ حاضر ہیں قو قاضی کو افتیار ہے کہ نابالغ کی طرف سے ایک وکیل مقرر کرے کہ جس پردھوئی دائر ہو پھرا گروکیل پر پیچوڈ گری ہوئی قو سب دارتوں پر بیچ م جاری ہوگا ایسائی رشید الدین نے ذکر کیا ہے جس کہتا ہوں کہ قرض خواہ کواگر بالغوں کے حصہ ہے اپنا قرض وصول کرنے کی قد رت نہ ہوئی تو نابالغ کے حصہ سے دصول کر لے گا پھر جب بالغ وارث حاضر ہوئے تو نابالغ ان سے بقد رصدرسد کے داہی کر لے گا پہنسول محاد بیش ہوا کہ اگر وارث حاضر ہوئے تو نابالغ ان سے بقد رصدرسد کے داہی کر لے گا پہنسوں مجاور علی منظر ان اپنی میں اس کا تی خار ہوئے تو نابالغ کی ما میں کہ اور کے گا اور نے مام جو بہتا بلد انہا مرت کے میں اس کا تی خار ہوئے تو نابالغ کی مام ترک میں اس کا تی خار ہوئے تو نابوں کی ساعت ہو کی ہوا دارتوں پر جاری ہوگا۔ ای طرح آگر وصی میت یا ویل خصوصت پر بحد اقرار کے گواہ قائم کرنے چا ہے تو ہی کے گواہوں کی ساعت ہو گی ہوئی ہوئی ان میں ہے۔ اگر میت پاویک خواہ وارتوں نے اقرار کر لیا پھر دی گواہ قائم کرنے چا ہے تو ہی کے گواہوں کی ساعت ہو گی ہوئی میں خواہ وارتوں خواہ وارتوں نے تو می ہوئی ایس ہیں کا قرض جس کا قرض خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجوں دوسرے کئی خی خواہ وارتوں نے دوسرے کئی خی خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود دوسرے کئی خی خاہ تر میں جات کی گواہوں میں میں خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود دوسرے کئی خی خاہ تر ان کر خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود دوسرے کئی خی خاہ تر ان کی گواہوں میں کوئی ای طرح آگر سب وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود دوسرے کئی خی خاہ کی کا خرص خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود کی دوسرے کئی خی خاہ کوئی دوسرائی میں خواہ وارتوں نے وحیت کا اقرار کیا باوجود کیا ہوئی ای خواہ کی کوئی میں باز

اقرار کے گواہ قائم کیے تو معبول ہوں مے بیضول ممادید میں ہے۔

اکی فض نے کولایا کہ وہ می ہے کہ علی عمر و فائب کی طرف ہے وکیل خصوصت ہوں اس دکیل پر دمویٰ کیا کہ میر اعمر و پر اس قد رقر ش ہے بھر معاطیہ نے وکالت کا اقر ارکیا تو زیر کا اقر ارکیا تو زیر کا اقر ارکیا کہ شرمیت کا وصی ہوں تو بھی کے تو تعول نہ ہوں گے اور اس طرح اگر میت پر قرض کا دمویٰ کیا بہ قابلہ ایک مرد کے جس نے اقر ارکیا کہ شرمیت کا وصی ہوں تو بھی کواہان میں نا مقبول ہوں کے بیا قان کی طرف ہے وکیل کواہان میں نا مقبول ہوں کے بیان وی نان میں ہا کر وکیل حاضر ہوا اور دمویٰ کیا کہ ش فلال بن فلال کی طرف ہے وصول اس واسط مقرر ہوا ہوں کہ اس مدعا علیہ ہے وہ قرضہ جو موکل کا اس پر ہا اور وہ مال عین جو اس کا اس کے پاس و دیعت ہے وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس سب کی تقد بی کی گو مدعا علیہ کو دونوں چیز وں کے جواس کا قرض ہے اور جو مال معین و دیعت ہے سب وصول کروں اور مدعا علیہ نے اس کی تقد بیت کی تو مدعا علیہ کو دونوں چیز وں کے دے دیے کا تھم دیا جائے گا گذا فی شرح اوب القاضی کلخصاف۔

اگراس نے قرضدار پر گواہ قائم کیے تو متبول نہوں مے اوراس سے مال قرض نیں لے سکتا ہے گین اگر قاضی کے زدیک میت کے ترکہ میں قرض طابت ہواور کی نے قاضی کے سرا منے اقرار کیا کہ میت کا جھے پر اس قدر قرض ہے تو اسکور ب الدین کو و سے دیئے واسلے تھے کر اسلے تھے کر اس قدر قرض ہے تو اسکور ب الدین کو و سے دینے واسلے تھے کر در میں ہوش اس قرض ہزار درم کے جو میت کے جو میت کے جو میت کا ہے تو امام محدوقہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اواکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم میں ہو تین کی اواکر نے کے وقت کہا کہ یہ ہزار درم میں ہوئے وا کر تے جو میت کے جو میت کی اس میں ووادا کرتا ہوں جو میت کے جو میت کے جو میت کی اس میں ہوئے اللہ تارہ وگا ہے قلامہ میں ہے۔

اگروارٹوں میں اطغال و بالغ ہوں پس بالغوں نے اپنے باپ پر قرض کا اقر ارکرایا تو قرض خواہ کو نابالغوں پر قرض ثابت کرنے کے واسطے گواہ چیش کرنے جاہیے جیں بیضول ممادیہ میں ہے۔

ایک فض نے دارث کی حاضری میں میت پر قرض کا دو کی کیاادر کہا کہ میت نے اس قرض کی جن ہے دارت کے بعد میں اس قدر چوڈ اے کہ جس سے بیقرض ادا کرسکتا ہے اور اس پر گواہ قائم کیے قواس میں شک نیل ہے کہ اس قدر اس اس مرک واسطے کا فی ہے کہ دارث کو تھم کیا جائے کہ یہ مال حاضر کرے تا کہ وہ موجودگی میں گواہ گوائی دیں کہ یہ میت کا مال ہے اور اگر ڈگری کرنے کے واسطے اس قدر پر اکتفا کیا جائے تو جائز ہے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ گواہ لایا کہ میت پر قرضہ ہے اور آکہ دارا ہوسکتا ہے قوضر ور ہے کہ ترک کہ وہ میان کر ساگر عقار ہے قوصو و میان کرنا چاہے اور اگر وارثوں کے اقرار کے گواہ لایا کہ ترک ہے ترض اوا ہو کہ اور اس کہ قواہ سے اور اگر قرض خواہ سیت میں ہے اور اگر قرض خواہ سیت کہ و میان ترک میان کیا اور استیفا وی کیا چھر دوسرے قرض خواہ نے ترض کو ٹا بت کیا تو بلا خلاف اثبات ترک و فاہ کے آئر میں ہے اور اگر وارثوں نے دوسرے قرض خواہ کے قرض ہے انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے۔ انکار کیا اور پہلے قرض خواہ کے قرض ہے۔

اگرایک مخص مرکیا جرایک قوم قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں فض مرکیا اور مارے اموال اس پر ہیں اور اس نے جو

ا تولداحبان يعنى ميت كا قرضاس پر عالمه باتى د ب ١١٤٥ م جس كوهاد يع في باك يو لية بين بودى طرح وصول موكيا ١١

جو کچھ مال چوڑا ہے اس پروارٹوں نے بعنہ کیا اورو ولوگ اس کو متفرق وتلف کے ڈالتے ہیں اور قاضی ہے درخواست کی کہ ترکہ ابھی بخے ہے موقوف رکھا جائے تا کہ ہم اپنے حقوق قاضی کے سامنے جاہت کریں تو قاضی پروا جب نہیں ہے کہ وارثوں کے مقبوضہ سے تعرف کرے ہیں اگرقوم نے کہا کہ ہمارے کو او حاضر ہیں ہم اس مجلس میں بازی کریں گے اور وارث کی ذات سے امراف بھا اور تلف کرنے کا خوف ہے یا یہ مشہور ہے کہ فلا اس محف مرکبا اور اس کے قرض خوا و بہت ہیں یا قاضی کو مدی لوگ صافح اور نیک بخت معلوم ہوئے یا اس کے دل میں آیا کہ بیلوگ سے ہیں اور وارث کی ذات سے خوف اسراف وا تلاف ہے واست کرنے کا دکوئ مفا کھتے ہیں ہیں ہے کہ چندرو ذرتر کہ متو تف رکھا جائے ۔ اس طرح آگر کسی میٹ کی طرف سے اپنے حق میں کی قدر وصیت کرنے کا دکوئ کیا اور یہ مورث پیدا ہوئی تو اس کی بھی بھی اور اگر کسی میٹ کی طرف سے اپنے حق میں کسی قدر وصیت کرنے کا دکوئ کیا اور یہ صورت پیدا ہوئی تو اس کی بھی بھی را وکل کتی ہے گذائی شرح ادب القاضی کی خف ف

مشتر كمقروض عائب يائے محے فقط ایک کے تو كيا أس كوا بنا حصہ دینے برمجبور كيا جائے گا؟

اگر تین آ دمیوں کامشترک قرض کی پر ہو پھر دو گھٹ عائب ہو گئے اور تیسرا حاضرر ہااس نے اپنا حصہ قرض وار سے طلب کیا تو قرض وار دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ بیضول مماد بیش ہے۔

اگرزید مروکوقاضی کے پائ لایا اور کہا کر مرابا پ فلاں مرکیا اور کوئی دارث موائیس ہوڑا اور اس کا اس مرد پر اس قدر مال ہے تو قامنی مدعا علیہ ہے اس کو دریا فت کرے گا ہی اگر اس نے سب دموئی کا اقر ادکر لیا تو اقر ارسی ہے اور تھم کیا جائے گا کہ یہ مال دین وعین اس کے سرد کرے اور اگر اس نے افکار کیا ہی اگر مدی نے گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں گے اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ سب دین وعین اس کے سرد کرے اور اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے اسٹے دعوی پر مدعا علیہ ہے تو خصاف نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب سے روایت ہے کہ تم نہ لی جائے گی اور تول یہ بھی روایت ہے کہ لی جائے یہ محیط علی ہے۔

رب الدین کے اگر گواہ فیٹ کے کہ دار توں نے ترکہ علی سے ایک غلام فروخت کیا حالا تکہ ترکم فی دیا ہوا ہے ہیں دار توں نے اس امر کے گواہ دیے کہ ہمارے ہاپ نے اٹی زندگی علی بیغلام فروخت کر کے شن لیا ہے قورب الدین کے گواہ اولی ہیں بیغلام فروخت کر کے شن لیا ہے قورب الدین کے گواہ اولی ہیں بیغلام فروخت کر گواہوں سے اپنا قرض فاہت کیا تو اس کے گواہ وارٹ میں ڈویا ہواہ واور کی دوسر سے قرض خواہ پر گئی وارث کی ایسانی تمام کتب میں نہ کور ہا اور کی کماب علی نہیں نہ کور ہا وارٹ کی کماب علی نہیں نہ کور ہا وارٹ میں کہ سے میں نہوں کے شدوسر سے قرض خواہ پر گئی اور مال خاہر ہوتو اس وارث مقر کے حصہ سے بیقرض وصول کرلیا جائے تو لاکن بیہ ہے کہ جو لیکن اقرار مرحمت کی کہ بیفا کہ محض موہوم ہے بیجیا علی ہے۔ بیقرض وصول کرلیا جائے تو لاکن بیہ ہے کہ تو کہ اگر غیر مستخرق ہوا در قرض خواہ نے کی کہ بیفا کہ محض موہوم ہے بیجیا علی ہے۔ فاوی درش دواہ نے کی ایک دارث پر اپنا قرضہ فاہت کیا تو حاضر ایٹ حصہ درسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جھے فروخت کرنے کا دہ والی د

ایے حصہ کوفر و خت کرے اور جس قدر قرض اس کے حصہ رسد پڑا ہے اس کوادا کر دے اور دوسروں کے جھے فرو خت کرنے کا دہ والی خیل ہے تاکہ قرضہ پوراادا کر دے اور اگر ترکہ قرض میں ڈوبا ہوا ہوتو بدون رضا مندی قرض خوا ہوں کے اس کوفر و خت نیس کرسکتا ہے ریضول محاد بید میں ہے۔

اگرتر کہ تین ہزار ہواور قرض ایک ہزار ہواورتر کہ تین بیڈں میں تھسیمہو گیا تو قرض خواہ ہرایک بیٹے ہے تہائی ہزار لے لےگا بشرطیکہ سب پر قامنی کے حضور میں قابو پا گیا اور اگر کسی ایک فنص پر قابو پایا تو اس سے سب جواس کے ہاتھ میں ہے لے لے گایے خزائۃ المعنین میں سب

ا وين فتح والرقم عن في معين السين الدين يعي قرض خواه جم كومار عرف على مهاجن كتي إلى ا

اگرمتت کے ایک دارٹ پر دارتوں میں ہے دعویٰ کر کے قرض ثابت کیا ادرتر کہ کسی اجنبی کے قبضہ میں ہے تو مد عا علیہ کو

اجنی ہے رک طلب كرنے كا اختيار بے كذا في القديد -

ایک و الله علی این بیش کی کرمیرامیت براس قدر مال ہو اس سے تم لی جائے گی کرواللہ یس نے بیال اس میں سے پیمال اس میں سے پیمال اس میں اور فقاوی میں ہے کہ اگر چدوارث اور شام دلانے سے انکار کریں تو بھی تم

لی جائے کی بیوجیز کروری میں ہے۔

اگرزیدو مرودونوں کے بحر پر بزارورم قرض بیں اور دونوں اس میں شریک بیں اور بکر قرض ہے انکار کرتا ہے پھرزید حاضر
ہوا اور دونوں کے قرضہ کے گواہ قائم کے اور عرو غائب ہے قومنعی میں فرکور ہے کہ امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے زویک یا بی سودرم کی
ماضری کی ڈگری کی جائے گی اور جب عمرا ہے تو دوبارہ گواہ چیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اور زید حاضر عمر و کی طرف سے کی وجہ سے
خصم نہیں تغیم ایا جائے گا مگر درصورت کہ یہ بزار درم دونوں میں ایک فضی کی میراث مشترک ہوا ور اگر عمر و آیا اور گواہوں کے چیش
کرنے پر قادر نہ ہوا تو جس قد راس کے شریک نے پانچ سولیا ہاس میں شریک کم وجائے گا یہ فاق کی صاف میں ہے۔
زید کا عمر دونوں پر پچھ مال وستاہ بر میں تحریر ہے اس کا زید نے دھوئی کیا اور گواہ قائم کے اور ایک خائب ہے اور دوسرا

ا قوارشر يك كينك ذيد في اس كي شركت كا اقرار كيا تما ١١

مد بون حاضر ہے اور وہ حاضر مکر ہے تو موافق مختار کے حاضر پر نصف مال کی ڈگری ہوگی مگر وہ صور تیکہ بیرحاضر بھکم غائب اس کی ملہ : کفیل ترین میں کی راک دی میں سرم شن پر کمیلئد میں

طرف ے تعلی موتو حاضر برکل مال کی ڈکری کی جائے گی بیٹرزائد المعتبن میں ہے۔

ایک فض دوسرے پر قرض کا دموی کرتا ہے اور ماعلیہ نے دو وکیل خصومت کے واسطے مقرر کیے ہیں مرق نے ایک کواہ ایک وکہ ا ایک وکیل کے سائے چین کیا اور دوسرا کواہ دوسرے کے سائے چین کیا تو جائز ہے ای طرح اگرایک کواہ موکل پراور دوسرا کواہ وکیل پر چین کیا تو بھی جائز ہے یا ایک کواہ موال پر اور دوسرا اس کے وصی یا دارث پر قائم کیا یا میت کے واسطے دووصی تھے ہی ایک وصی پر ایک کواہ اور دوسر اسے دوسرا کواہ قائم کیا تو بھی جائز ہے بدتی وائی قاضی خان جی ہے۔

وصی نے اگر ترک پر ترض کا دعویٰ کیا تو قاضی دوسرادصی مقرد کرے گا تا کداس پر دعویٰ دائر ہو بیضول ما و بیش ہے۔ ایک فض مرااوردو بیٹے چھوڑے ہیں ایک بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ہمارے باپ کے اس پر بزادرم نئے کے ٹن ہیں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیددم قرض کے ہیں اور برایک نے اپنے اپنے دعویٰ پر کواہ قائم کیے تو برایک کے واسطے پانچ سودرم کی ڈکری ہوگی اور ایک کو دوسرے کے مال مقیوضہ بھی شرکت نیس کہ بچتی ہے کہ جو کھاس نے وصول کیا ہے اس می شرکے ہو۔ یہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔

کاب الا طا میں امام محدومة الله علی امام محدومة الله علی امام محدومة الله علی الله وارت ہے کہ ایک محض مرکیا اور اس نے دومرے کے بیس ود بیت رکھا تھا یا اس دیناریا عقار آیا رقتی وغیرہ مجبور اللہ بین زید نے دعویٰ کیا کہ بیرمال میراحق ہے کہ بیس نے اس کومیّت کے پاس ود بیت رکھا تھا یا اس نے بھی سے فیصب کرلیا ہے اور قابض مال نے اس کی اس قول بیں تھد بی کی اور یہ کہا کہ بین مطوم میت نے کوئی وارث تا بالغ مجبور اسے کہ وہ غائب ہے تو قاضی قابض کی تعد بی سے مدی کو پھی نددے کا اور بعد انتظار کے بیت المال بیں واض کر دے یا بالغ مجبور اسے کہ وہ غائب ہے تو متبول ہوں دے کا یہ ضول محاد بیش ہے اگر تقسیم کرنے والے وارثوں میں بین سے بعض نے میت پرترض کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کی تو متبول ہوں کے اور تقسیم تو شہول ہوں کی اور تعسیم کرنا فرض سے بری کر دینے بی شار نہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعیان ترکہ بیل سے دعویٰ کیا تو دعویٰ کیوں نہوگا کہ ان المعین کا اعیان ترکہ بھی کیا تو دعویٰ تول نہوگا کہ ان المعین کا اعیان ترکہ بھی کیا تو دعویٰ تول نہوگا کہ اور تعسیم کرنا فرض سے بری کر دینے بی شار نہوگا بخلاف اس کے اگر مال معین کا اعیان ترکہ بھی کے اور تقسیم تو دو کی تیوں نہوگا کہ ان المعین کا اعیان ترکہ بھی کیا تو دو کی تیوں نہ ہوگا کہ ان المعین کا اعمال کیا دور کی تیوں نہوگا کہ ان المعین کا اعراد کیا گور کی تھور کیا تو کور کی تو کور کیا تھی کیا کہ دور کیا تھی کور کیا تو کور کی تھیں کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا تھی کیا کہ کیا تو کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا تھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کور کی کیا کہ کیا کیا کہ کرتا کر کیا کہ کیا کور کیا کہ کی کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کر کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کی کر کی کر کر کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ کر کر کر کے کر

ير فو (١٤ باب ٢٠

### وكالت وكفالت وحواله كے دعوے كے بيان ميں

قاضی ہے وکیوں بھی ہے ایک وکیل نے قاضی ہے دوئی پیش کیا کہ جمی فلال بن فلال غائب کی طرف ہے لوگوں پراس کے حتوق ق وقر ہے وابت کرنے کے واسطے وکیل ہون اور اس غائب مؤکل کے اس مد عاعلیہ پر دس درم قرض بین ہیں اس کو تھم دے کہ سے پر دکر ہے ہیں مد عاعلیہ نے بردرم دس قرص بین ہیں اس کو تھم دے کہ ہے ہیں مد عاعلیہ کی حاضری بھی جواب دیا کہ میرا مؤکل کہتا ہے کہ مجھ پر بیددم دس قرض نہیں بیں اور نہ بھی اس و کالت کو جانتا ہوں ہیں وکیل نے دو گواہ تو کیل کے قائم کیے اور قاضی ہے تھم کی درخواست کی۔قاضی نے اس کی وکالت فابت ہونے کی ڈگری کر دی اور مدعا علیہ بنوز خاموش ہے کوئی اس نے جواب دیا ہے اس کا دیل مقر در کرنا مدعا علیہ بنوز خاموش ہو کیا ہے تم مجھ جواب دیا ہے اس کا دیل مقر در کرنا مدعا علیہ کی طرف سے فابت نہیں ہو کیا ہے تم مجھ ہوا ہوتا ہے ہوادر تو کیل فابت ہوگی یانہیں ۔ ہی بعض مشارخ نے فر مایا کرنیں اور اس پر امام تھی الدین فتوئی دیے تھی اور بیروا قدیمو ہوتا ہوتا ہے ہوں یا در کھنا جا ہے بیرمحیط میں ہے۔

مؤکل کن صورتوں میں معزول کرنے کا اختیار رکھتاہے؟

زید نے دوئی کیا کہ میں عمر وی طرف ہے بکرے قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہوں اور اس کوجل تھم میں لایا ہی مدیون بکر نے دوئی کیا کہ جھے عمر و نے بری کردیا یا جس نے اور اکردیا اور وکیل نے کہا کہ جھے مؤکل نے معز ول کردیا ہے ہیں اگریہ ہو کیل فصم کی التماس سے می تو اس دوئی کی ساعت نہ ہوگی کے فکہ مؤکل اس کے معز ول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اگر تو کیل فصم کی التماس سے منظی تو ساعت ہوگی لیکن عزل اس وقت تا بت ہوگا کہ عزل پر گواولائے اور بدون گواہوں کے تا بت نہ ہوگا اور اگر اس طرح نہ کہا بلکہ نے میں دیل نہیں ہوں اور فصم نے اس کی تقد بق کی تو سیح نہیں ہے اور اثر اس کا بیہ ہے کہ اگر اس نے فصم سے سام کر لی چرکہا کہ میں وکی نہیں ہوں اور جودیا ہے اس کی تقد بق کی تو ساعت نہ ہوگی کذائی الخلام۔

ایک فض نے اپنا قرض یا ود بعت وصول کرنے کا وکیل کیا اور ود بعت رکھے والے یا قرض وار نے وکیل کی تقدیق کی باو جوداس کے دکیل نے اپنی وکالت پر گواہ سنائے تو ہوسکتا ہے اور فائد واس کا ہوں فاہر ہوگا کداگراس نے زید کو حاضر کر کے گواہوں سے اپنی وکالت کی فرورت نہیں ہے اور اگر خاص حق پر اپنی وکالت کے واسطے بی وکالت کے واسطے محاور ہوگا کہ اگر اس فائب ہوا اور موکل یا دوسرااس کا وکیل اس حق کے طلب کرنے کے واسطے آیا تو دوبار و گواہ الانے کی ضرورت نہیں ہے جہر وکیل غائب ہوا اور مؤکل یا دوسرااس کا وکیل اس حق من داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بھی تھم ہے یہ نہیں ہے ای طرح اگر ایک گواہ اس قرضدار پر بیش کیا اور دوسرا دوسرے قرض داریا اس کے وارث پر قائم کیا تو بھی بھی تھم ہے یہ

وجيو كردو كاخى ب

قامنی گواموں کی ساعت نہ کرے گا یہ تماوی مغریٰ میں ہے۔

زیدهم وکوقاضی کے پاس الیا اور کہا کہ فالدین بکر کے اس پر ہزار درم ہیں اور اس نے جھے ان درموں اور تمام حقوق می خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس سب پر اکٹھا گواہ قائم کیے قوا مام اعظم رحمۃ الشعلیہ نے قرمایا کہ میں مال کے گواہ تبول نہ کروں گا جب تک کہا ہی وکا نت کے گواہ نہ لائے اور آگر وکا لت وقر ض پر اکٹھا گواہ قائم کیے قو دکا لت ثابت ہونے کا حکم ہوجائے گا اور قر ض کے گواہ دوبارہ چی کرے اور ام محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ آگر سب پر گواہ چیش کیے تو سب کا تھم ہوجائے گا اور قرض کے واسطے دوبارہ چیش کرنے کی ضرورت نیس ہے اور میاسخسان ہو اور ایا محمد رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا استحسان میں کو بسبب لوگوں کی ضرورت کے دوبارہ چیش کرنے کی ضرورت نیس ہونے اور ایا محمد رحمۃ الشعلیہ نے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض ووسی ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس طرح وارث میں کہ اگر اس نے قرض وہ میں ہونے دونوں پر گواہ قائم کیے اور اس کی تو ایسا بی اختلاف ہے بیر قادی قائم کیے اور اس کی تو ایسا بی اختلاف ہے بیر قراد کی قاضی خان میں ہوئے دونوں کی موسے دونوں کی موسے دونوں کی موسے دونوں کو اس کی دونوں کی کو دونوں کی کو اس کی دونوں کی کو دونوں کو کو دونوں کی کو دونوں کو کو دونوں کی کو دونوں کو کو دونوں کی کو دونوں کو کو کو دونوں کو کو کو دونوں کو کو کو دونوں کو کو دونوں کو کو دونوں کو کو کو دونوں کو کو دونوں کو کو کو کو کو کو دونوں کو

ر زیر نے عمرو پر گواہ قائم کیے کہ بکر بن خالد نے جھے اور سعید بن زبیر کووہ مال وصول کرنے کے واسطے جو بکر کاعمرو پر آتا ہے وکیل کیا ہے۔ ایس عمرونے قرض و دکالت دونوں کا یافتظ و کالت کا اٹکار کیا ایس زید نے وکالت وقرض دونوں پر اکٹھا گواہ سنائے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے فزدیک دونوں وکیلوں کی وکالت اور قرض سب کا تھم ہوجائے گا ادر گوائی قبول ہوگی اور امام اعظم اور امام الديوست كرزديك كوابى نامقبول ہوگى اور جب اس في وكالت وقرض ثابت كرايا تو جب تك دوسراوكيل غائب حاضر ند ہوتب تك قرض وصول بيل كرسكا ب اوراگراس وكيل في كواہ قائم كيے كدمها حب مال في جھے اور فلال عائب كوفلال فخص پر نالش كرنے يا اس سے قرض وصول كرنے كا وكيل كيا ہے اور جو يكو ہرايك ہم جمل كرے اس كوجائز دكھا ہے تو حاضر كى وكالت كا تھم ہوگا اور غائب كو اس سے قرض وصول كرنے كا وكيل كيا ہے اور جو يكو ہرايك ہم جمل كرے اس كوجائز دكھا ہے تو حاضر كى وكالت كا تھم ہوگا اور غائب كو اس سے قرض وصول كرنے كا وكيل كيا ہے اور جو يكو ہرايك ہم جمل كرے اس كوجائز دكھا ہوگا اور اگروسى نے كواہ قال محمد و محمد و الله على كروسى كيا ہے تو امام اعظم رحمة الله على ہو سے كا الله عليہ كنز و يك اس كے اور غائب كے وص ہونے كا تھم ہوگا اور امام ابو يوسف رحمة الله عليہ كنز و يك فقط اس كے وص ہونے كا تھم كيا جائے گا يہ خلا مديں ہے۔

اگروکیل نے وکالت پر گواہ قائم کیے پیر قبل اس کے کہ گواہان وکالت کی تعدیل ہو قرض دار پر قرض کے گواہ بیش کیے تو ساعت ہوگی اور اس وقت ڈگری ہوگی کہ جب گواہان وکالت کی تعدیل ہوکر وکالت پہلے ٹابت ہوجائے اور تمام اہل بلد کے حق میں وکیل مقار کیا جائے گا بشر طیکہ وکالت عام ہوای طرح اگر وصی یا دارٹ نے وصاعت کیا ورافت پر گواہ قائم کیے پھر کواہوں کی تعدیل ہونے سے پہلے تن کے گواہ بیش کیے پھر پہلے گواہوں کی تعدیل ہوگئ تو سے ہوا دراگر وکالت یا وصایت کے گواہوں کی تعدیل شہوتی

توجن کے کوار بھی باطل ہو مجے مینا تارخاند میں ہے۔

ا کیٹھ کور دوئی کیا تو نے مال اجارہ کی کفالت بھلیں مجھنے تیول کرلی تھی اورہم نے اجارہ فتح کیا ہیں تھے پر مال اجارہ لازم
ہواداس پر گواہ قائم کیے اور اجارہ دینے والا غائب ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور بیتھ غائب پر جاری ہوگا اور بیٹیل اس کی طرف
ہے تصم قراریائے گا اور جب کفیل نے مال اجارہ اوا کر دیا تو اجارہ دینے والے سے والیس لے گابشر طبیکہ کفالت اس کے تھم ہے ہواور
اگراس کے بلاتھم تھی تو واپس میں لے سکتا ہے اور اگر اجارہ دینے والاقیل اس کے کہدی کفیل سے پچھے لے حاضر ہو کیا اور سے اجارہ سے

الکارکیا تواس کے انکار پر الفات نہ کیا جائے گا اور حج کا بھی جاری رہے گا ہے جیا ہیں ہے۔

اس امر پر گواہ لا یا کہ بھرے قائب پر ہزار درم ہیں اور بیٹنس اس کی طرف سے فیل ہے ہیں آگر کفائم بہم ہے کا دھوئی کیا حثالہ کفیل سے کہا کہ تو نے بوں کفالت کی تھی کہ جو بھی تیرا فلال تفعیل ہے اس سب کا ہی کفیل ہوا اور بھرے اس پر ہزار درم ہیں اور گولی می گواہوں نے بھی ایسے بھی گواہوں نے بھی ارکس سے مطالبہ کرنے تو ما ضروعا ئب دونوں پر وگری ہوگی می گل جس سے چاہے مطالبہ کرے اور اسل کے حاضر ہونے کے بعد اگر اس سے مطالبہ کرنے تو گواہ دیرانے کی ضرورت بہیں ہوا ور اگر اس سے مطالبہ کرنے تو گواہ دیرانے کی ضرورت بہیں ہوا کہ گوا اس کو مقرر کیا اور کہا کہ تو نے میں ہوگی گوا اس کے مقاور اس کے گوا می کو اور گرا کہا گواہ کہ ہوگی گوا کہ گواہوں کے بودی ہوگی گوا کر گواہ دیرانا مزدود ہوں پر وگری ہوگی اور اگر اصل کے تھی ہوتا بھان کیا اور گواہ دیرانا مزدود ہوں کے بیدوجیز کر دری ہی ہے۔دومر شخص پر دھوئی کیا کہ اس نے میرے لیے گفالت کی تھی ہوگی کو اور گرفال محتمی ہوگی گواہوں کے بیدوجیل کے ساتھ مرکی اور اس کی صفائی بھی پر ہے گفالت کی تھی جہیل کے ساتھ مرکی اور اس کی صفائی ہور ہیں کہا گواہ دور بیت اس تھر گیا اور اس کی صفائی بھی پر ہوگی گواہوں ہوں ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی اور اس کی صفائی بھی پر ہے اور اب فلال محتمی ہوگی کو اس کی صفائی بھی پر ہے اور اب فلال محتمی ہوگی کو اس کی صفائی ہوگی کا اس سے دوئی کفالت کی اجازت دی تھی اور اس کی ساتھ مرکی کا است میں کو کا کفالت میں جو کی کھا ہوگی کی سے معلی کو اس کی ساتھ مرکی کا اس مصفور کی کھا گوائی کی سے بھی کو کہ کی ساتھ مرکی کا اس کی کھا ہوگی کو اس کی ساتھ مرکی کا کہ اس کو کہ کو کی تھی صفحی کی ساتھ میں گوائی کو کہ کے کو کی کھا ہوگی کی کھا گوائی کو کہ کو کی کھا گوائی کو کھی کو کہ کو کی کھا گوگی کے کہ کہ کو کھی کو کھی کو کھو کو کی تو کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی

ا وميت كرنادرولى تقرر كرنا١٦ ع قوله جليق تحقيق اكرتم دونول عن اجاره فتح بوقو عن ال ينظي مال كراي كالفيل بول كدمتاج كويمول بواا ع قوله عاضر بوابعن جب غائب ب ليما يا بينا ا

دو مخصوں کے ہاتھ کوئی متاع فروخت کی اور ہرا یک نے دوسرے کی طرف ہے اس کے علم ہے کفالت کر لی پھر یا گئع کو ایک ملا اس پر اے دعویٰ کر کے گواہ چیش کیے تو اس پر ہزار درم کی ڈگری آ دھے کی اصالنا اور آ دھے کی کفالنا کر دی جائے گی اور اگر ہنوز اس سے مجھوصول ندکیا تھا کہ دوسرے مشتر کی کو پایا تو بلا اعادہ گواہوں کے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے تو یہ وجیز کر دری ہیں ہے۔

زید نے عروبرد وی کیا کہ اس نے اور برنے میرے لیے فالدی طرف سے ہزار درم کی کفالت کر لی اور ہرا ہیک دوسرے کا کفیل ہے اور گواہ وقائم کیے قو حاضر پر ہزار کی ڈگری ہوجائے گی اور دونوں میں جس سے چاہے مواخذہ کرے اور اگر عائب کو پایا تو اس بر گواہ دو ہرانے کی ضرورت نہ ہوگی بین فلا مبٹس ہے۔ عمر و پردموئی کیا کہ بید بکر کی طرف سے میرے لیے ہزار درم کا فیل ہے اور ڈگری موٹی پر کوفیل کو کفیل ہے اور ڈگری ہوگئی پر کفیل کو کفالت سے بری کر دیا پھر معلوم ہوا کہ دموئ و تھم میں فسادتھا ہیں چاہا کہ سے طور پر اس فیل پر دموئی کا اعادہ کر ہے تو سے بہری ہے دوجیز کر دری میں ہے۔

ایک ورت سے زید پر دعویٰ کیا کہ اس نے میر سے مہر کے دیناروں کی میر سے فلاں شوہر کی طرف سے اس شرط پر کفالت کی مختی کہ اگر میر سے اور شوہر کے ورمیان فرفت ہوجائے تو زیدان دیناروں کا جوشو ہر پر آتے تھے ضامی ہے اور فرقت واقع ہوگئ کیونکہ شوہر نے بھے افتیار ویا تھا کہ جب شوہر بچھ سے ایک مہینہ کی فیبت افتیار کر سے قو میر اکام میر سے ہاتھ میں ہے بینی بچھا ہے کو طلاق دینے کا افتیار ہے اور وہ ایک مہینہ عائیں میں نے ای بھل افتیار میں افتیار ہے اور اگر شوہر اس وقت بھی شوہر کے غائب ہونے اور اس کو افتیار و سے اور طلاق لے سامنے اس کے شوہر کے غائب ہونے اور اس کو افتیار و سے اور طلاق لے سامنے اس وقت بھی غائب ہوتے کا اور اس کو افتیار و سے اور طلاق لے اور اگر شوہر اس وقت بھی غائب ہوتے کھی اور اگر شوہر اس وقت بھی غائب ہوتے کھیل اس کی طرف سے معم قراریا ہے گا کذائی الخلاصہ۔

ایک غلام ہزار درم کوخرید ااور باکع کی اجازت ہے اس پر قبنہ کرلیا اور باکع نے شمن طلب کیا ہیں مشتری نے کہا کہ می نے تو تھے فلال فخص پراتر ادیا تھا حالا نکہ بیفلال فخص نائب کی طرف متعدی ہوگا اور ایک صورتوں میں غائب کی طرف متعدی ہوگا اور ایک صورتوں میں غائب کی طرف سے حاضرتھم ہوجاتا ہے کذائی الحیط۔

( فتلوی علمگیری ..... بلد 🕥 کی 💮 (۱۲۱ كتاب الدعوى

يمودوو (6 باب

دعویٰنسب کے بیان میں اس میں پدر اضلیں ہیں

فعن لال ١٥

مراتب نسب واس کے احکام وانواع ملوعوت کے بیان میں

جوت نب کے واسلے تین مرتبے ہیں اوّل نکاح میج کے ساتھ یا جواس کے ہم معنی لیعنی نکاح فاسد کے ساتھ اور المی صورت میںنب فابت ہوجاتا ہے کے دووت کی ضرورت نیس ہاور بحردفی کرنے سے متعی نیس ہوتا ہے ہاں اگر تکاح سمج میں سوائے فاسد کے فی کے ساتھ احان واقع ہوتو نسب منعی ہوجائے گا یے ہیریدی ہے۔

ایسے تاوان کامسکہ جوبعوض قصاص سی عضویا زخم کے واجب ہو کہ

ووقى وا تكاراس ونت تك كرسكتا ب كدم رج نسب كا قرارنه كياموياس ي كونى ايسافعل ظاهرند موجوا قرار من شار ب مثلاً تہنیت تبول کر اینایاز چرکی ضروریات چیزوں کوخریدنایا باوجودولادت ے آگاتی کی طول مت ہوجائے یا اٹکارنس سے بے پروائی موجائے یاس کے نبست ایسا کوئی تھم واقع موکہ جو فکست یا باطل نبیں موسکتا ہے مثلاً اس بچہنے کوئی جرم کیااور قاضی نے عاقلہ پدر پر لینی باپ کے مددگار براوری براوش می کا تھم کیا تو باپ اس بچہ کے نسب سے انکارٹیس کرسکتا ہے کیونکہ ریکم مخکست وبطلان کے قابل نیں ہے اور طول مت کا پیجاننا عرف و عادت پر ہے مثلا اس قدرمت گذر گئی کرنسب سے الکار کرنے والوں کی عادت سے معلوم ہے کدا گرا تکار کرتے ہیں تو ای مدت کے اندر گذرتے ہیں اور اس نے انکارنہ کیا تو چراس کے بعد انکار نیس کرسکتا ہے اور بدایک روایت امام اعظم رحمة الله علیدے ہے اور دوسری روایت ان سے مدے کافنی کی رائے پر ہے اور امام ابو بوسف رحمة الله عليه وامام محردتمة الشعليه سے دوايت ہے كدونوں نے مدت طويله كى مقدارا يك چله بيان كى ہےاور بعد چلد كے انكارنسب سي تيميل عمل ہے۔اگرایک مخص نے اپلی مورت کے لڑے کے نسب ہے افکار کیا حالا تکدو مرچکاہے یا زندہ تھا محرافعان سے بہلے مرکیا تووہ کید ای کا ہوگا اس کےنب سے افکاریس کرسکتا ہا ای طرح اگری کیا گیا تو بھی بھی تھم ہے بیمسوط می ہے۔

ا مام ابو بوسف دحمة الله عليه عدوايت بكرايك فخص كي عورت ايك يج جني اس فنسب سا تكاركيا اور بنوز لعان شهوا تفاكس اجنبي في عورت كويد كي نسبت قذف وتهت لكائي بحراس اجنبي كوحد قذف كى سزادى كل تونسب تابت موجائ كااوردونول

م لعان نه و کار بحيط من ها-

مرتبددهمام ولد کے بچرکانب ہاوراس کا علم بیہ کہ بدون وقوت کے ثابت ہوتا ہے بشر ملیکدالی صورت ہو کہموالی کواس سے دلمی کرنا طال ہواور اگرائی مالت ہوکہ موٹی تو اس سے دلمی طال نہیں ہے تو بدون دعوت کے نب ٹابت نہ ہوگا کیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر مالک نے اس کوم کا تب کرویا چراس کے بچے ہواتو بدون دعوت مولی کے مالک سے اس کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور مالک كواس كنب سا تكاركا التليار ب جب تك كد باوجودولا دت سة كان كيطويل من ند بوجائ اورمرت اقراركيا بواورند

ل قول دموت بالكر دموى سباام عن وهناوان جربوش قصاص كي عنويازخم كداجب مواا

اس کے انکار کرنے سے بروائی موکنی مواور ناس بچر کی نسبت کوئی ایساتھم موگیا جو فکست و بطلان کے قابل نہیں ہے کذائی الحیط۔ ا کے مخص کی باندی کے بچے ہوااس نے اٹکارنسب ندکیا یہاں تک کہ بچے مرحمیاتو اس کا نسب اس مخص سے تابت ہاں کے نسب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا ہے۔ ہی اس مسئلہ کی تاویل کی ہے کہ یا ندی سے مرادام ولد ہے ای طرح اگراس نے کوئی ایا جرم کیا کہ عاقلہ پدر پر قاضی نے عوض جرم کا تھم کیا تو پھراس کی نئی نہیں کرسکتا ہے ای طرح اگر اس پر ایسا جرم ہوا کہ جس میں قصاص یا ارش

كاعكم بواتو بحى يبى حكم بكذاني المبوط

ام الولد می مبار کبادی قبول کرنے کی صورت فدکورنیس ہادر شک نیس ہے کہ مبار کبادی قبول کرنا اقر ار ہادر قادی میں ذکورے کدا گرمولی کو باندی کے بچے کی مبار کبادی دی گئی اوروہ خاموش رہاتو مبار کبادی تیول کر لینے کا اقرارے اگر کمی مخص نے ا پی ام ولدکودوسرے کے ساتھ بیاہ ویا مجراس کا شو ہر مرگیا یا طلاق وے دی اور عدت گذر منی مجرعدت گذر نے سے چید مہینے بعد بچہ پیدا ہواتو و و مالک کا بیٹا ہوگا اوراس کو اختیار ہے کہنب سے انکار کرجائے تاوفٹیکدان باتوں میں سے کوئی بات جو پیشتر ندکور ہوئی بیں ند پائی تی ہو کذانی الحیط اور اگر اس بائدی کواسے او برحرام کرلیا تھا یاتھ کھا لی تھی کہ میں اس سے قربت ندکروں گا تو بھی اس کے بید کا نسباس کولازم ہوگا جب تک کرا نکارندکرے بیمیط مرحی على ہے۔

ائن ساعد نے اسپے نواور عل امام ابو بوسف وا مام رحمة الشعليما سے روايت كى بےكدا كيام ولد نے اسپے مالك كے بينے كا بوسرلیالی مالک نے اس کوآ زاد کردیا چراس کے بچہ بیدا ہواتو مالک کولازم نہ ہوگا گراس صورت علی کہ چومینے سے کم عل جب سے

حرام ہوئی ہے پیدا ہو بیمیط سرحتی میں ہے۔

ا كرمسلمان كى ام ولد بحوى يامر تد موتو اس كا يجداس كولازم نيس بمردرصورت كداس كا دعوى كيايا بعدمر تد مون ك چه مینے سے کم علی پراہوا ہوتو لازم ہوگا بیبسوط ہے۔

الرجيس يا نفاس ياصوم ياحرام كى وجه عرام موتى بية اسكانس ما لك عدابت موكا اوراكرمولى في اسكا نكاح كر دیا پھر بچہ ہواتو شو ہرکا ہوگا اور اگر مالک نے اس کا دعویٰ کیاتو بھی اس سےنب ٹابت نہ ہوگا ای طرح اگر نکاح فاسد ہوا اورشو ہرنے وطی کرلی تو بھی بھی تھم ہے کذافی الحادی ام ولدوہ باندی ہے کہمرد نے بملک میمین اس سے استثیلاد کیایا ملک نکاح سے محراس کوخرید کیا یا کسی اورسب سے اس کا مالک ہوایا بیشبداس سے استیلاد لے کیا بھراس کوخرید لیایا کسی دوسرے سبب سے مالک ہوا۔ اگر کسی کی باعدى كى پيك كراكداس كى بورى خلقت يابعض خلقت ظاہر موتى بيتووواس كى ام ولد موجائے كى اور اگر چھ خلقت ظاہر نيس موتى ہے قونہ ہوگی اور انام ابو یوسف رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ اگر کی نے کہا کہ میری اس باغدی کا جھے ہید گرا ہے قویداس امر کا اقرارے کہ بیمرانام ولدے بیجیط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میری باعدی جھے ہے بچہ جنی یا ایسا پیٹ ڈال کن ہے کہ جس کی خلقت طاہر تھی پھر بعد چھے مہینے کے وہ باعدی بچہ جنی اور پیخص غائب یامریض ہے تو جب تک اس کی آفی نہ کرےنسب اس سے ثابت ہوگا اور اگر نفی کی تو فتل نفی کرنے ہے جارے

نزد مکے نفی ہوجائے کی بیمبوط میں ہے۔

ا یک با ندی دو فخصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ پھر دوسراجن توبدون دعوت لازم نه مو گاور اگر ایک نے دعویٰ کیاتو اس کولازم موگا اور صاحبین کے نزد میک مال و بچردونول سے حصد شر یک کا ضامن ہے اور امام اعظم رحمۃ الله علید کے زو کے تبیس بیمچیط سرتسی میں ہے۔

تیزامرتبہ باندی ہے اور اس کے پی کا نسب بدون دعوت مالک کے ابت نیس ہوتا ہے خواہ اس کے پی کے نسب کا دعویٰ بعد پیدائش کے کرے یا پیٹ میں ہو کے کا مصورت میں مدعی ہو کہ اس کے پیٹ کا پیٹ میرا ہے دونوں برابر ہیں اصل میں ہے کہ ایک مختص کی باندی حاملہ ہے اس نے کہا کہ اگر اس کے پیٹ کا پیٹر کا ہے تو میرا ہے اور اگر اور کی ہو فلاں کی ہے بامیری نہیں ہے پھر چھ میں باندی اور کی دونوں جن تو دونوں کا نسب اس سے تا بت ہوگاتی میط میں ہے۔

ایک فض نے اپنی باعدی ہے ماسوائے خرج کے مباشرت کی اوراس کو انزال ہو کیا ایس باعدی نے اس کی منی کسی چیزیں کے کرا پی فرج میں وافل کر لی اوراس کو پیٹ رو کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بچداس مرد کا ہوگا اور باعدی اس کی ام ولد ہوگی کذائی فاوئی قامنی خان۔

قلت كانت الاثمه احصوالصيانته النسب صوراً يمكن العلوق بها على دلالته الشرع وان خالفتهم في ذلك شردمة من الاطباء. والأما<sup>عم</sup>

اگر باندی کے بچہ پیدا موااورمولی کومبارک دی گئ وہ جب مور باتو یہ تعول نیس ہے کذائی الذخيرہ۔

اگرمونی نےمبارک تبول کی تو اقرارنسب ہے کذانی الحیط۔

اگر موئی نے اپنی باندی کو محفوظ رکھا اور اس ہے وطی کی مجراس سے بچہ پیدا ہوا تو مستحب ہے کہ اس کے نسب کا دعویٰ کرے کیونکہ فلا ہراً اس کا ہے لیکن جب تک دعویٰ نہ کیا تب تک نسب اس سے تابت نہ ہوگا اور بہتھم اس وقت ہے کہ جب اس کومعلوم نہ ہو کہ حقیقت میں میرا ہے اور اگر بیمعلوم ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کا دعویٰ کر سے اور انکارونی نہ کر سے اور اگر باندی کو محفوظ نیس کیا ہے تو جا ہے انکا دکر سے دیمجیط عمل ہے۔

ابراہیم نے امام محدر حمد اللہ علیم سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی سے دطی کی اور اس کو کسی محریم نہیں بسایا اور نہ محفوظ کیا تو امام ابوضیفہ رحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بچہ سے انکار اور اس کو فروعت کرسکتا ہے اور میرے قول میں متحب سے ہے کہ ہاندی کے بچہ کو آزاد کر دے اور ہاندی سے نفع اٹھائے جب مرے تو ہاندی کو آزاد کر دے بیمجیط میں ہے۔

ایک باعدی پی جنی اوردموی کیا کہ مولی نے افکار کیا ہے مرمونی نے افکار کیا ہی ایک گواہ نے گواہی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے اور دوسر نے نے گواہی دی کہ بید پچاس محض کے بستر سے پیدا ہوا ہے تو گواہی مقبول شاوی کذائی المیسوط-

اگرددنوں گواہوں نے بالا تفاق گوائی دی کہ مولی نے اقرار کیا ہے کہ جھے پیدا ہوا ہے تو مقبول ہو گی ای طرح اگراس کے بستر سے پیدا ہونے کی گوائی گواہوں نے دی تو بھی تیول ہو کی میچیا عمل ہے۔

اگرمولی ذی ہواور بائدی مسلمان ہوئی بائدی کے دعوے پردوذمیوں نے اس کے اقر ارکی کوائی وی تو جائز ہے اور اگر فری ہواور بائدی مسلمہ پر جائز نہیں ہے اور مراداس مسئلہ سے کہ بائدی ذی کے مملوک ہونے دی مدی ہواور ہائدی مسئلہ سے کہ بائدی دی کے مملوک ہونے سے افکار کرتی ہے کو تک اگر ملوک ہونے کی مقرب تو مولی کی دعوت نب میں تنہا تن حاصل ہے بائدی کی تکذیب کا اغتبار الت ہوگا اور اگر دونوں مسلمان ہیں اور مولی مکر ہے ہی موٹی کے باپ نے تنہا کو ابنی دی تو جائز نہیں ہے اور اگر مولی کے دو بیوں نے کو ابنی دی ور حالیکہ مولی مکر ہے تیم موٹی ہے ہا۔

وعوت استيلا ودعوت تحرير كابيان

اس دعویٰ کی شرط صحت سے ہے کہ باپ کے واسطے اپنے او کے کی یا ندی کی وقت نطفہ قرار پانے سے وقت وعویٰ تک کوئی تاویل ملک ہوا در بھی اس وقت سے اس وقت تک ولایت ملک حاصل ہواور باندی بھی الیں ہوکہ ایک ملک سے دوسری ملک می خطل ہو عمق ہوکذانی کھیا۔

ا کر دوشم کی دعوتیں مجتمع ہوں تو دعوت استیلا داولی ہے دعوت تحریر سے اور اگر دعوت تحریر سابق ہوتو وہی اولی ہے اور دعوت تحریر اولی ہے دعوت شبد ملک سے اور دعوت نکاح خوا استح ہو یا فاسد سب سے اولی ہے میصط سزنسی میں ہے۔

فصل کانی

# مشتری و با کع کے دعوت کے بیان میں

ایک ہائدی بچی وہ مشتری کے پاس بچہ جن ہیں اگر وقت بھے سے چی مینے سے کم عمل جنی اور ہائع نے بچہ کا دوئی کیا یا دو گواہوں نے گواہی دی کہ ہائع نے اس کواپنے نطفہ سے ہونے کا اثر ارکیا ہے قونسب اس کا ہائع سے ثابت ہوگا اور ہائدی اس کی امروجائے گی اور مشتری کے وام اس کووایس کرے بیجیط مزحی عمل ہے۔

اگرمشتری نے دھوی کیا تو میچے ہے اورنسب مشتری سے تابت ہوگا اور باعدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورمشتری کی دعوت دھوت تحریر ہوگی یہاں تک کہ مشتری کی ولاءولد پر ہوگی کذائی الحیط۔

اكردونوں نے معااس كا دعوىٰ كياتو دعوت بائع اولى ہاوراكر آئے يچے دعوىٰ كياتو سابق اولى ہے كوئى ہو يہ محيط سرحسى

اگروفت تھے سے چرمینے یازیادودو برس تک بچہ جنی اور بیمطوم ہے ہیں اگرفتل بائع نے بچہ کا دعویٰ کیا تو سیح نہیں ہا ا کہاس کے ساتھ مشتری اس کی تقعد این کرے اور اگر فتلامشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو سیح ہے اور وا جب ہے کہ مشتری کی دعوت دعوت استیلاد اس ہو یہاں تک کہ بچہ اسلی آزادہ وگا اور مشتری کو ولا مکاخق ہی نہ ہوگا یہ بچیط میں ہے اور اگر اس صورت میں ایک ساتھ یا آ کے پیچے دونوں نے دعویٰ کیا تو مشتری کی دعوت سیح ہے بائع کی سیح نہیں ہے اورا گردو برس سے ذیا دہ بھی پی جن تو بائع کی دعوت سیح نہیں ہے مگر مشتری کی تقمدیق کے ساتھ سیح ہے ایس اگر مشتری نے تقمدیق کی تو بائع سے نسب ٹابت ہوگا اور بیجے نہ ٹونے کی اور نہ بائدی اس کی ام ولد ہوگی اور پچے مشتری کی ملک باتی رہے گا بیچیا سرحتی بھی ہے اورا گرفتنا مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت سیح ہے اور بیدعوت دعوت استیلا دہے کذانی الحمیلا۔

اگردونوں نے ایک ساتھ یا آ کے پیچے دموئی کیا تو مشتری کی دموت کے ہاور بیرب اس مورت میں ہے کہ جب مت والادت معلوم ہواورا کر بعدرئ کے مدت والا دت معلوم نہ ہو ہی اگر مدت میں اختلاف کیا تو دموت ہائع کی بدوں تقد این مشتری کے میچ نہیں ہواور مشتری کی دموت کی ہوں تقد این مشتری نے پہلے میچ نہیں ہواور مشتری ہوئی کیا تو کسی کی دموت کی دموت کی خواہ ہائع ذی یا مکاتب ہواور مشتری آزادیا دمون کیا تو اس کی دموت کی ہواورا کر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دموت کی نہوگی خواہ ہائع ذی یا مکاتب ہواور مشتری آزادیا مسلمان ہواورا کر ہائع نے اور اگر ہائع نے سبقت کی تو کسی کی دموت کی ہیں اگرزیرہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر مسلمان ہواورا کر ہائع نے الی والد دت کے دموئی کیا تو دموت کی ہیں اگرزیرہ بچہ پیدا ہوا تو اس وقت نافذ ہوگی اور اگر امل کی اس کی دموت کی نیس ہواورا کی ہائے کی کی میں ہو اس کی دموت کی نیس ہواورا کی ہائے کی کی دموت کی کی دموت کی نیس ہواورا کی ہائے کا پیقول لیا جائے کا کی میرے یا سات میں کہ میں ہے۔

اگر کمی فض کی ملک میں ایک با عمری حاملہ ہوئی اس نے فروفت کردی پھر شتری کے پاس چہ مینے ہے کم میں وقت ہے ہے ہے ہی پی پائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزاد کر چکا ہے تو یہ پی بائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزاد کی کا بھی ہی بائع کا بیٹا ہوگا اوراس کی آزاد کی کا بھی ہی بائع کی اورا گر شتری نے پی کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی اورا گر شتری نے پی کو آزاد کر دیا ہے تو بائع کی دووت بھی سے جہ بائع کی دووت میں سے کہ مال کو آزاد کیا ہے اس صورت میں سے کہ مال کو آزاد کیا ہے اس صورت میں سے کہ دال کو آزاد کیا ہے اس صورت میں سے کہ بالا تفاق پی کا خمن بدول بی کہ اورا گر شتری واپس کر سے اورا می میں ہے کہ بالا تفاق پی کا خمن بدول بی کو حد بریام ولد بنایا پھر پائع نے پی کا دھوئی کیا تو با خلاف بائع پر واجب ہے کہ بالا مناف بائع پر واجب ہے کہ بالا خلاف بائع پر واجب ہے کہ بالا خلاف بائع پر واجب ہے کہ بالا خلاف بائع پر واجب ہے کہ بی دھوئی کی دھوت تھی ہے۔

آگر مال مرحی پر باقع نے بچے کے نسب کا دھوئی کیا تو دھوت سی ہے اورام اعظم رہمۃ الشعلیہ کے تول جی باقع تمام جن واپس کردے گا اورا گرمشتری نے باعدی کو فرو خت یا ہہ یا رہن کیا یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو یہ سب عقو دہا طل کر کے باقع کو واپس کردی جائے گی یہ سب عقو دہا طل کر کے باقع کو واپس کردی جائے گی یہ سبوط جی ہے اور اگر بچر مشتری کے پاس مرکیا یا آل کیا گیا اور مشتری نے اس کی تیت وصول کرلی پھر باقع نے دھوئی کیا تو دوئی کیا تو دوئی ہوئی ہے اس کو آزادیا مرکر کیا یا اس کے پاس کیا اس نے اس کو آزادیا مرکر کیا یا اس کے پاس مرکیا تو بھی بھی تھی ہے اور اگر مشتری نے اس کو گئے ہارای یا اجرت پر دیا یا مکا تب کیا تو بھو دفع کی کے نسب طابت دکھا جائے گا کہ افرادی۔

کذا تی الحادی۔

اگر بچہ کا باتھ کا نام کیا ہی مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی چر بائع نے دعویٰ کیا تو دعوت سی ہے لیکن ارش بالکل مشتری کے پاس رہے گا ہی باعدی مع بچہ کے بائع کو واپس دے گا اور تمام ثمن سوائے حصہ باتھ کے واپس لے گا ای طرح اگر ہاتھ کا شاباعدی میں واقع ہوا ہوتو بھی میں تھم ہے کذاتی المهو لا۔

اگر بچد کی دونوں آ تکسیں پھوڑ دی تنبی ہی مشتری نے اس کودے کراس کی قیت بحرلی پھر یا نع نے دعویٰ کیا تو میجے ہاور

تمام فن واليس كرے اورة كھ يور ف والامشرى سے ابنى قيت لے كا اور امام اعظم رحمة الله عايہ كرز ديك بحرم برارش نه وكا

میمحیط سرسی میں ہے

اگرایک با ندی کی مخف کے پاس حاملہ ہوئی اس نے فروخت کردی اوردام لے لیے پھر چھے مہینے ہے کم میں مشتری کے پاس جن پس بائع نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی پھراس کے بعد وہ پچٹل کیا گیا باعد آیا خطاء اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو بحرم پر اس سورت بی وی دعت آئے گی جوآ زادوں پر جرم کرنے ہے آئی ہے اوراگر بچہ کی ماں پر کوئی جرم کیا تو بحرم پر وہ خلم ہوگا جوام ولد مورتوں پر جرم کرنے کی سرا ہوتی ہے اوراگر بچہ نے فود جرم کیا تو مثل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کی سرا ہوتی ہے اوراگر بچہ نے فود جرم کیا تو مثل جرم آزادوں کے قرار دیا جائے گا اور اس کی ماں کا جرم ش ام ولد کے جرم کرنے کے ہوگا اگر چہتا منی نے اس کی آزادی وام ولد ہونے کا تھم نہ کیا ہواور قبل دھوت یا نع کے ان دونوں ہے جرم صا در ہوا تو ہے بائع پر پڑے گامشتری پر نہ دی گا اور دو محتار ہوگا اگر اس ہے آگا ہ ہوگذائی الحادی۔

اگر باندی مشتری کے پاس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جن اور وہ بچہ بڑا ہوااور مشتری کے پاس اس کے ایک لڑکا بیدا ہوا بھر پہلا لڑکا مر ممیا اور اس کے بینے کا بائع نے دعویٰ کیا تو میجے نہیں ہے اور جس بورت سے شوہر سے نعان واقع ہواس کا لڑکا اگر جوان ہوا اور

ا كيار كاجهود كرمر كيا بجر شو برطاعن ساس كادوى كياتو دوت مح بيريط س ب-

اگر بائدی کسی کے پاس حاطہ ہوئی اس نے فروخت کردی پھر قبل پیدا ہونے کے بید کے بچدکا دعویٰ کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پید نبیل ہے بید اس کے بیدا ہوئی کیااور مشتری نے کہا کہ اس کو پید نبیل ہے پھروائیوں کود کھایا انہوں نے کہا کہ حاطہ ہے قوبا لغ کی دعوت کی جب تک وضع حمل شہوا جازت نہ ہوگی اس طرح اگر مشتری نے حمل ہوئے کی تھد بی کی لیکن کہا کہ تیرانیس ہے تو بھی جب تک وضع حمل نہ ہودعوت کی تھد بی شہوگی ہیں اگر جد مینے ہے کم میں پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہے اور اگر زیادہ میں پیدا ہوا تو تھد بی نہ کی جائے گی کذائی الحادی۔

اگروفت ہے ہے چومہینیے کم میں بچہ ہوا ہی مشتری نے کہا کہ اصل عمل تیری ملک میں نہیں قرار پایا بلکہ تو نے حاملہ خریدی ملک میں نہیں اصل عمل کے ہوا ہی مشتری نے کہا کہ اصل عمل اور بالغ نے کہا کہ اور ہائع کے گوائی اور ہائع کے کوائد سے کہا کہ بیں اصل عمل میری ملک میں قرار بایا ہے تو بائع کی گوائی اور الر دونوں نے کواؤد سے تو بائع کی گوائی اولی ہے اور بالا شک بیقول امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ کے موافق ہے اور امام محمد رحمة اللہ علیہ کے موافق مشائح نے اختلاف کیا ہے

جعل نے کہا کدان کا قول بھی بھی ہے اور بعض نے کہا کدان کے موافق مشتری کی گوائی ہوئی ہے اور اس کی اصل اس صورت میں ہے کہ دونوں نے تاریخ خرید میں اختلاف کیا اور ہا غدی بعد ہے کے دوسر بر دونوشتری کے پاس بچرجتی ہیں ہائع نے اس کا دوئی کیا کہ میرانسب ہے اور مشتری نے کہا کہ تیرے پاس حالم نہیں ہوئی تو نے بیچنے سے ایک مہید ویشتر حالم خریدی تھی اور ہائع نے کہا کہ نہیں کیرانسب ہے اور مشتری تو ہائع کا قول تیول ہوگا اور اگر وونوں نے گواہ دیے تو امام ابو یوسف رحمة القدعليد کے ذو یک ہائع کی گوائی متحول ہوگی اور امام کھر رحمة القدعلد کے ذو یک مشتری کی گوائی متحول ہوگی اور امام کھر رحمة القدعلد کے ذو یک مشتری کی گوائی متحول ہوگی اور امام کی اور امام کو کہ دونوں ہے کہا ہے۔

باندی نے فروخت کے مابعد بچہ جنا 🖈

آگرا پی با ندی فروخت کی ہی دوشتری کے پاس بچہ جن بس بائع نے کہا کہ ایک مہینہ سے جس نے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے جہ میں استحداد وخت کی ہے جہ میں ہے تیرے ہاتھ فروخت کی ہے بچہ میں استحداد مشتری کے بچہ تیرائیس ہے تو بالا تفاق مشتری کا جہ میں ہے تو بالا تفاق مشتری کا اور اگر دونوں نے کواوقائم کیے تو امام ابو سف رحمۃ الله علیہ کے نز دیک مشتری کے کواو مقبول اور امام محدر حمۃ الله علیہ کے نزدیک ہائع کے مقبول ہوں مے بیکانی میں ہے۔

ایک مخص نے ایک با ندی قریدی بعد چندروز کے اس کے پیٹ طاہر ہوا ہیں بائع ہے جھڑا ہوا ہیں بائع نے اس ہے کہا کہ بندائ بن پاس رہنے وے اگر ثابت ہواتو میرا ہے اوراپ غلام کو تھم دیا کہ ٹن مشتری کو واپس کر کے اس ہے با ندی لے لے بھر بعدائ ول کے بیار ماہ ہے کم میں با ندی بچر ڈال کی کہ جس کی خلقت طاہر تھی تو بچہ بائع کا نطفہ ہے اور با ندی اس کی ام ولد ہوگئی واپس کی بائے گی اور بائع کو وام بھیرو بنا واجب ہے بیدواقعات حمامیہ میں ہے اگر ہے ہے جہ مینے ہے کم میں با ندی ایک وقت جی بھر و ورختر بی بھر و میں وہ وہ تر بھر اس کی اور مشتری بائل ہو ایک کی اور مشتری ہو کی کیا تو دھوت سے ہے اور جب دختر کے تن میں دھوت سے کے اور جب دختر کے تن میں دھوت سے میں اور مشتری ہو گئی کے اور جب دختر کے تن میں دھوت سے میں اور مشتری ہو گئی کی اور مشتری ہو گئی کے اور جب دختر کے تن میں دھوت سے میں اور دھوت سے ہو میں ہو گئی کے دو تا میں کہی تھی ہو کی میں کو تا مشتری باطل ہو گیا کذا تی اگر ہو ا

ٹابت ہوکراس کے حصہ بھن کے عوض بھے کر دیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے کی نے پچھ دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے فقط دوسرے بچہ کا دعویٰ کیا تو تقمدین نہ کی جائے گی اس طرح اگراؤل بچیسر کیا پھر دونوں کا بائع نے دعویٰ کیا تو بھی بی تھم ہے۔ کذانی الحادی۔

ا مام محررت الشعليد في جامع على فرمايا كرايك فض كى با عرى حالمه بوئى اس في كى كے ہاتھ فرو فت كردى اور مشترى كى باس ايك يج جنى اس بچكا باكع كے باپ ف وقوت باطل به اور نسب بالغ كے باپ سے قابت نہ ہوگا اور اگر مشترى نے تھد بن كى اور بائع فے تكذيب كى قو دعوت سي كى مشترى بائع ہے شن والى نيلى كرسكا ہے (بائع كے باپ كى اس دعوے على تقد بن كر ف كسب سے ) اور بائع كا باپ بائع كو بائدى كى قيت على بكر شان نہ دے گا اور مشترى كى بائع كو بائدى كى قيت على اور نہ اس كى بچكى اور اگر دونوں نے باپ كى تقد بن كى تقد بن كى تو بائدى كى قيت ہا در شاس كى بچكى اور اگر دونوں نے باپ كى تقد بن كى تو بائدى كى قيت كى اور شاسكى اس كى اور اگر دونوں نے باپ كى تقد بن كى تو بائدى كى تيت كى تو بائدى كى تاب بائدى كى تيت ب

اکے مخص کی ہا ندی کے جوڑیا دو بچے پیدا ہوئے ہیں مالک نے ایک کوفر و شت کردیا اور بائع کے باپ نے دونوں بچوں کے نسب کا دھوی کی اور ہائع و مشتری نے اس کی تکذیب کی تو دعوت سے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے تابت ہوگا اور بائع کے تبضہ والا بچہ بلا قیمت آزاد ہوجائے گا اور جومشتری کے تبضیص ہے دہ ویائی غلام رہے گا بیم پیدا مزمنی میں ہے۔

اگر ہائدی کومع ایک بچد کے فرو دست کیا مجر پاکع کے بات نے دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیا اور باکع ومشتری نے اس کی تحذيب كي بير امام محررهمة الله عليد كے قول بروعوت باطل ہے اور امام ابو يوسٹ كے نز ديك بيدعوت با ندى كے حق ميں محج نبير اور نه وہ ام ولد ہوگی لیکن بالغ کے باپ کی دعوت دونوں بچوں کے حق نسب کی راہ سے بچے ہے مرآ زادی کی راہ سے بچے نبیں بے اس جواڑ کا فرو خت ہوا ہاس کی آزادی کا علم نہوگا بلکہ و مشتری کا غلام رہے گا اور یاتی بچہ قیت سے آزاد ہو جائے گا اور اگرمشتری نے اس كى تقىدىتى اور باكغ نے تكذيب كى توبلا خلاف بائدى اس كى ام ولد ہوجائے كى اوراس پرائے بينے يعنى باكغ كو تيمت وينى واجب ہوكى اور بلا خلاف دونوں بچوں کانب اس سے تابت ہوگا اور بکا ہوا بچہ بلا خلاف بغیر قیت کے آزاد ہو جائے گا اور باتی بچرا مام ابو بوسف رحمة القدعليد كنزويك هيمت آزاد موكااورامام محدرتمة الله عليد كنزويك إلا قيمت آزاد موكااوراكر بالع في اين باب كووي ک تقدیق کی اورمشتری نے محفدیب کی تو امام ابو بوسف رحمة الله علید کے بزدیک بائع کے باپ سے دونوں بچوں کا نسب ابت ہوگا اورا مام محرر حمة الله عليه كے قول پر تابت شامونا جا ہے اور سي يہ كہ كى سب كا قول ہے۔ كرامام محرر تمة الله عليه في كتاب ميں اس صورت من بچه کا تھم ذکر کیااور ماں کا تھم ذکرند کیااور قاضی امام ابوحازم وقاضی ام ابواہتیم پر قیاس آول امام اعظم رحمة الله عليه فرمات تے کہ باتع مری کولین باپ کوبا عری کی قیمت ام ولد کی حالت کی دے گا اور باپ اس کا بائع کوملوک محض کی حالت کی قیمت دے گا اور اکثر مشائخ نے قرمایا کہ بالا تفاق باب و بیٹے میں ہے کوئی کسی کو پھومنان نددے کا برمیط میں ہے اور اگر مبیعد البائدى ایك بایث سے جوڑیا دو بچے چومینے سے کم میں جن کس بائع نے ایک کا دعویٰ کیا تو دعوت سے ہے اور دونوں کا نسب اس سے ابت ہوگا اور جو کھے تھے و عتن اس میں واقع مواسب باطل موجائے گاای طرح اگر ایک بعدی کے چرمینے ہے کم میں اور دوسرازیادہ میں جن مگر پید ایک ہی ہے تو بھی سی عظم ہے اور اگر مشتری نے پہلے دونوں کا دووئ کیا پھر بائع نے تو بائع کی تقدیق نہ ہوگی اور دونوں مشتری کے ل قروخت شده يعني يجي مولي ١٢ نطف ہے قراردیے جا کیں گے اوراگرایک بچہ پر پچے جرم کیا گیا اور مشتری نے اس کا ارش جرمانہ لے لیا پھر دونوں کا بائع نے دمویٰ کیا کہ ہے ہے۔ کہ کرے رہے نہ اس کے اورارش وکسب ( کمانی ۱۱) مشتری کا ہوگا اوراگر ایک فل کیا گیا اور مشتری نے اس کی قیمت لے لی تو تعدم تقول کی اس کے وارثوں کی ہوگی اور دیے لی کی طرف تحویل نہ ہوگی اوراگر مشتری نے ایک کو آزاد کیا بھرو وفل ہوا اور میراث مشتری کے چھوڑ گیا اور مشتری نے اس کی دیت و میراث والماء میں لے لی بھر بائع نے دولوں کا دعویٰ کیا تو متح ہے اور دیت و میراث مشتری کے لیے لئے اور دیت و میراث مشتری ہے۔

اگرایک فض کے پاس ایک بائدی دو بچرایک ہی پیٹ سے جن کہل ایک کواس نے فروخت کیا اور مشتری نے فرید ہے ہوئے بچرکا دعویٰ کیا کہ میرےنب سے ہے تو دعویٰ سطح ہے اور دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور دوسر ایچیا زادنہ ہوگا اور نہ

باعرى اس كى ام ولد موكى يرجيط مى بـ

جوزیادد بھی میں ہے ایک فروضت کیا اور دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب مدی ہے تابت ہوا اور اگر مشتری ف نے اس کوآ زاد کیا ہے تو عتق باطل ہوگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ اصل علوق یا تع کی ملک میں ہوا ہواور اگر اصل نطفہ قرار پانا ہائع کی ملک میں ہوا ہواور اگر اصل نطفہ قرار پانا ہائع کی ملک میں شہواور یا تی مسئلہ بحالہ ہے تو بھی دونوں کا نسب بائع سے تابت ہوگا لیکن وہی آ زاد ہوگا جو بائع کے پاس ہا اور مشتری کا آزاد کرنا باطل نہ ہوگا اور بھی بھی باطل نہ ہوگا بیکن فی ہے۔

ایک مخص نے دوغلام جو جوڑیا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے خرید ہے پھرایک کوفر وخت کر دیا پھر دونوں کے نب کا دونوں کے نب کا دونوں کا نسب مشتری سے ٹابت ہوگالیکن دوسرے کی تھے نہ ٹوٹے کی ای طرح اگر مشتری سے ٹریدنے والے نے دونوں کے نسب کا دوئی کیا تو مشتری ٹائی سے دونوں کا نسب ٹابت ہوگالیکن جومشتری اڈل کے پاس ہو دوویسا بی مملوک دے کا جیسا تھا ہے

مبسوط میں ہے۔

ایک فض کی باعمی تھی وہ اس کے پاس حمل ہے ہوئی اور ایک پچے جنی وہ یالغ ہوا اور ملک نے اپنی ایک باعمی ہے اس کا نکاح کر دیا اس کے ایک بجہ پیدا ہوا اور مولی نے اس پچے کوفروخت کر دیا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا پھر پائع نے پالغ لا کے کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن باطل ہوگی اور اس پڑمن واپس کر نالازم ہوگا اور اگر بائع نے بزے لاکے کے نسب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ دوسرے کے نسب کا جس کوفروخت کیا ہے دعویٰ کیا تو ساعت نہ ہوگی ہے تا رہائے ہے۔

اگرایک فض نے ایک بائدی اوراس کا بچہ یابائدی حالمہ خریدی۔ پھر بائدی کوفر و فت کیا پھراس فنفس یا دوسرے سے اس کو خرید ااور اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو دعوت جائز ہے بشر طیکہ دعویٰ کے دن بچہاس کی ملک میں ہواور کوئی تھے یا عقو د جواس میں یا اس کے ماں میں جاری ہو بچکے ہوں سطح نہ ہوں مگے اور اگر اصل حمل ای فنف کے پاس واقع ہوا ہوتو سب بھے وحقد جوواقع ہوئے ہوں باطل شار موں مے کذائی الحادی۔

ایک مخض نے ایک غلام اوراس کے باب نے اس غلام کا دوسرا بھائی جو جوڑیا ہوا ہے خریدا۔ پس ایک کے نسب کا اس کے قابض نے دھوی کیا تو دونوں کا نسب اس سے ٹابت ہوگا اور دوسرے کا قبضہ والا غلام بھی بسبب قرابت کے آزاد ہوجائے گا پیچیط مزمنی ہیں ہے۔

ا تولدویت کالمرف الی آخرو مینی بین مینی مینی که اوت باقع معتول آزاد آل جواجس کے وفن تریت واجب ہو کر قاتل سے لی جائے بلا مولک معتول کی تیت عی واجب رے گیا ا

اگرکوئی باندی تین روز کی شرط خیار پرخریدی پھرتیسر بروزاس کے پاس و و پچہ بنی اس کامشتری نے دعویٰ کیا تو دعوت سج ہاوراگر خیار بائع کا ہواور مشتری نے پچہ کا دعویٰ کیا تو بائع کو خیار باتی ہے اگر اس نے تطع کی اجازت وی تو مشتری ہے بچہ کا نسب ٹابت ہوگا جیسا بعد اجازت کے از سرنو دعویٰ کرنے میں ثبوت ہوتا اور اگر بائع نے تطع تو زی تو مشتری کی دعوت نسب باطل ہوگئی ہے مبسوط میں ہے۔

دوباندیوں میں سے پہندگی باندی لینے کا مسئلہ ا

اگرزید نے دویا تدیاں عمرو سے اس شرط پرلیں کہ مجھے خیار ہے دونوں میں جس کو جا ہوں گا ہزار درم کو لےلوں گااور دوسری کودا ہی کردوں گا پھردونوں اس کے پاس بچہ جنیں اورزید نے اقر ارکیا کہ دونوں بچے میرے نب سے ہیں لیکن اس نے میں عین ندکیا کہ پہلے کس سے وطی کی تھی تو اس کا اقرار ایک کے بچہ می سیجے ہاور بیوبی ہوگی جس پر بیجے واقع ہواورمشتری کے اختیارے متعین ہو جائے ہی تھم دیا جائے گا کہ بیان کرے جب تک زعرہ ہے اور اگر بیان سے پہلے مرحمیا تو بیان کرنا وارثوں پر رکھا جائے گا ہی اگر انبول نے کہا کہ جارے باپ نے پہلے اس باندی ہے وطی کی ہو اس باندی کے بجہ کا نسب زید سے ثابت ہوگا اور وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا اور یکی باعدی میت کی ام ولد ہوجائیں کی اور اس کے مرجانے کی وجہ ہے آ زاد ہوگی اور وارثوں پر اس کے دام بائع کودیے واجب ہوں مے اور میت کے ترکہ سے اداکریں اور دوسری باندی مع اس کے عقر الے کے بائع کووایس کریں ہیں یہ باندی بانع موگ جیسا کدمینت کے بیان کے بعدوالی کرنے سے بائع کی باعدی موتی ادر اگر بعضے داروں نے کہا کہ پہلے اس سے وطی تی ادر دوسری نے کہا کہ بلکہ پہلے اس سے وطی کی تو جس کی نسبت پہلے بعضوں نے کہا کہ اس سے اوّل وطی کی ہے وہی ام ولد ہونے کے واسطے متعین موگی اور دوسری واپس موگی اور اگر وارٹول نے اتفاق کیا کہ ہم نیس جانتے ہیں کہ پہلے کس سے وطی کی ہے تو کسی کا نسب میت سے تابت نہ ہوگالیکن دونوں بچول اور دونوں باند بول میں سے ہرایک کا آ دھا آ دما آ زاد ہوگاار ہرایک اپنے اپنے آ دھے کے واسطے نصف قیمت کی سی کریں کی اور وارث لوگ با تع کو ہرا یک باندی کا نصف ممن اور نصف عقر ترکہ میت ہے اوا کریں اور اگر مشتری نے انتقال کیااور دونوں بچوں کے نسب کا دعویٰ کیااور بائع نے بھی دونوں کے نسب کا دعویٰ کیا تو اسکی دوصور تیں ہیں اوّل پیہ ہے کہ بائع کی وعوت بعد وعوت مشتری کے ہولیل اس صورت میں بائع کی وعوت اس بچہ میں اور اس کی مال میں مجے ہوگی جواس کو والبس دیاجائے خواہ دونوں بائدیاں وقت کے سے چیمینے ہے کم علی جنی ہوں یا زیادہ علی۔ دوم بیکددونوں نے ایک ساتھ بج ل کا دون كيابي اكري عدميني من يد بدابو يو جو يدبائع كودابس الحاس من دوت نسب يح بوكى اورجومشرى كابوكاس من معی نیں ہادراگر چومینے سے کم من پیدا ہوئے وونوں بچوں من بائع کی دعوت اولی ہے بیجیط میں ہے۔

انکے فض نے آئی ام ولد فرو خت کردی اور مشتری جانتا ہے کہ یہ باکغ کی ام ولد ہے بھراس کے بچے ہوا اور مشتری نے دعویٰ کیا تو مستح نہیں ہے اور وہ بائع کا بچہ ہوگا اور اگر بائع نے اس کی نفی کی تو استحسانا مشتری سے اس کا نسب ہیں ہوگا اور با نع کا حق بمزلد اس بچہ کی مال کے ہوگا ای طرح اگر مشتری کوئیس معلوم کہ یہ بائع کی ام ولد ہے تو بھی بھی تھم ہے لیکن بچید زاوہ وجائے گا جب کہ بائع نے اس کی نفی کی اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ جیدا سرحتی میں ہے۔

مسی تحق کا ہے لڑے کی باندی کے بچہ پر دعوے کرنے کے بیان میں

زید کی باندی بچے جن اس کے بچے کا زید کے باپ نے دوئ کیا اور اصل حمل زید کے پاس نہ تھا اور زید نے تکذیب کی تو دوت صحیح نہیں ہے لیکن اگر زید تصدیق کرے تو تھی ہے مگر باندی کا مالک نہ ہوگا جیسا کہ ایک اجنبی کے دوئ کی کرنے میں ہوتا ہے لیکن زید کی طرف ہے آزاو ہوجائے گا ای طرح اگر زید کی مدیر باندی کے بچے کا یاس کی ام ولد کے ایسے بچہ کا جس کا زید نے انکار کیا ہے یاس کی مکات ہے بچہ کا جو حالت کیا بت میں بااس سے پہلے بیدا ہوا ہے باپ نے دوئ کیا تو بدون تصدیق زید کے بی خیر میں ہے بیر بی ملا سرحی میں کھیا ہے۔

اگرزید نے ایک حاملہ ہا عدی خریدی اور قبل جنے کے اس کوفروخت کیا چروہ جنی اور زید کے باپ نے نسب کا دھوی کیا تو

دوت سي ميسوط مل ہے۔

ایک فخض کی باندی اس کی ملک می حاملہ ہوتی اس نے اس کو حالت حمل میں قروضت کیا اور مشتری نے اس پر بقینہ کرلیا پھر

بائع نے اس کوخر بدا اور چیر مہینے ہے کم میں اس کا وضع حمل ہوا پھر بائع اوّل کے باپ نے نسب کا دعویٰ کیا اور بائع نے بیٹی بیٹے نے

اس کی تکذیب کی تو باپ کی دعوت باطل ہا اور اگر بیٹے نے تقد این کی تو باندی اس کی ام ولد بھیمت ہوجائے گی اور بچد کا نسب ثابت اور بلا قیمت آزاد ہوگا اور اگر مشتری نے اس کو بائع کے ہاتھ فروخت نہ کیا لیکن بسب عیب کے بھی قامنی یا بدوں تھم قامنی یا بخیار الشرطیا بخیار دورے یا بسب فساوی کے بعد قیمنہ کرنے کے بائع کو واپس کردی پھر بائع کے باپ نے بچر کا دھوٹی کیا تو بیصورت اور صورت اولی ووثوں بیساں ہیں میر بھی میں ہے۔

اگرایک مخص کی باندی ہے اس نے باعری ہے وطی کی ہے پھراس کے بعداس کے بچہ پیدا ہوا اور اس مخص کے باپ نے

دعویٰ کیاتو دعوت نب جائزے کذائی الحادی۔

اگرباپ نے اقر ارکیا میں نے اپنے بیٹے کی بائدی سے جماع کیا حالا نکد جھے معلوم ہے کد وجھ پر حرام ہے قو دعوت مجھے اور نسب بچہ کا ثابت ہوگا جیسانہ جانے کی صورت میں ہوتا ہے بیمیط میں ہے۔

اگراپے بیٹے کی بائدی کے بچہ کا دعویٰ کیا اور بائدی کی قبت بیٹے کو ضان دی پھراس بائدی کوکسی نے استحقاق ثابت کرکے لیا تو وہ بائدی اور اس کا مقراور بچہ کی قبت باپ سے لےگا پھر باپ اپنے بیٹے سے بائدی کی قبت جواس نے لی لی ہے واپس لےگا بیذ خبر و میں ہے۔

اگر بینے نے بچکادوئی کیا پھر باپ نے دموی کیایا دونوں نے ایک ساتھ دموی کیاتو بیٹا اوٹی ہے بیسراج الوہاج ہیں ہے۔ اگر زید نے اپنے بیٹے کی ہاندی کے بچکا دعویٰ کیا حالا نکہ بیٹا حرمسلم ہے اور زید غلام یا مکا تب یا کا فرہ تو زید کی دعوت سمجے نہیں ہے اور اگر باپ مسلمان اور بیٹا کا فرہ توتو دعوت نسب ٹھیک ہے اور بھی تو ل سمجے ہے اور اگر دونوں ذی ہیں مگر ذونوں کی ملت مختلف ہے تا باپ کی دعوت سمجے ہے میں سب سوط ہیں ہے۔

اگر کمی کی با ندی اس کی ملک میں حاملہ ہوئی اور بچے جن کس داوانے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ ہے تقیقتہ یا انتہار آمثلاً وہ آتر ادمسلمان ہوتو داوا کی دعوت باطل ہے اور اگر باپ نصر انی اور داداو پوتا دونوں مسلمان ہوں باباپ غلام یا مکا تب اور

باطل ہے کذائی الحادی۔ اور اگر دادائے نسب کا دعویٰ نہ کیا یہاں تک کہ باپ کوافاقہ ہو گیا اور فقا باپ نے بعد افاقہ کے پچے کا دعویٰ کیا ہے تو استحساناً صحح ہے کذانی الحیط۔

公人人人人

مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کرنے کے بیان میں

اگر دوقتصوں کی مشترک ہاندی دونوں کی ملک عن حاملہ ہوکر بچہ جن اورا کیے نسب کا دعویٰ کیا تو ٹابت ہوگا اور ہاندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورشر یک کے حصہ کا بظیمت مالک ہوگا خواہ تنگدست ہویا فراخ حال ہواور نصف عقر کا ضامن ہوگا اور بچہ کی قیمت عمل بچھ متمان شد ہے گا بیدحادی عمل ہے۔

 مشتر کہ باندی کے ہاں ولادت

اگر ہا تھی تین یا جاریا ہا تھی مسترک ہواورسب نے ایک ساتھ اس کے بچکا دعویٰ کیا تو ووسب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب سے اس کا نسب تا بت ہوگا اور ہا تھری سب کی ام ولد ہوگی اور بیام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نز دیک ہے اورامام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ دوے زیاوہ سے تا بت نہ ہوگا اورا ہام محمد رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ تمن سے ذیا وہ تا بت نہ ہوگا کو افرا ہام محمد رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ تمن سے ذیا وہ تا بت نہ ہوگا کو الله الله ا

اگر جصے ہرایک کے مختلف ہوں تو بچہ کے حق عمی محم مختلف نہ ہوگا لیکن استیلاد ہرایک کے حق میں بعدر اس کے حصہ کے ابت موكا كذانى الحادى \_ يجدك دوحت نسب من اكر دوت استيلا دكا اعتبار حعد رموتو دوت تحريرا عتبارى جائے كى امام محدر حمد الله علیدنے زیادات ش فرمایا کہ ایک باعدی دو مخصول میں مشترک ہان کے مالک ہونے کے وقت سے جدم مینے یازیادو میں وہ بجہ جن اوراس بچدی ولادت سے چومینے یازیادہ میں دوسرا بچہ جن پس دونوں مولی میں سے ایک نے کہا کہ چھوٹا میر ایچہ ہے اور برامیرے شريك كا ب- يس اكرشريك في اس كى تقديق كى توجهوفى يجدكانسب اس كدى سے ابت موكا اور بائدى اى كى ام ولد موكى اورة دهی قیت بائدی کی خواه تفکدست مو یا فراخ حال مواین شریک کوة زاد کرے کا ادرة دها عقر بھی دے گااور قیمت دلد می پجیند دے گاور بڑے بچے کانب بڑے کے مرفی سے تابت ہوگا اور سیدئی بڑے کا آزاد کرنے والا شار ہوگا ور حالیہ و و دونوں میں مشترک ہے ہی بڑے کے مدی پر بڑے کی نصف قیمت شریک کورین واجب ہوگی اگر خوشحال ہے اور تنگدست ہے تو برا بچسی کر کے نصف تمت اپنی ادا کرے اور بائدی بڑی کے مدی کی ام ولدند ہوگی اور بڑے کا مرق نصف عقر بھی اینے شریک کوادا کرے اور بیظم اس وقت ہے کہ شریک نے چھوٹے کے مدعی کی تقدیق کی ہے اور اگر تکذیب کی تو چھوٹے بچد کے مدعی سے حق میں وہی تھم سابق جو ذکور موااس صورت من بھی جاری موگا اور بزے بچدکانب کی سے تابت شموگالیکن بزاآ زاد موجائے گا کو یا ایساوا تعد مواکدا یک غلام دو مخصول میں مشترک تھا ایک نے گوائل دی کہ دوسرے نے اس کوآ زاد کر دیا ہے حالانکہ دوسرامنکر ہے بیسب اس وقت میں ہے کہ ایک نے کہا کہ چھوٹا میرا ہے اور بڑا بچے میرے شریک کا ہے اوراگر ہوں بیان کیا کہ بڑا بچے میرے شریک کا ہے اور چھوٹا میرا ہے لین اگر شريك في اس تول مي اس كى تقديق كى توبوك بيكانسب شريك معدق سے تابت موكا اور بائدى اى كى ام ولد موجائے كى اور چھوٹے بچہ کے مرع کو ہائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر خوا و تنگدست ہو یا خوشحال ہوادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں مجھ نددے گا اوراستمانا جھوٹے بچے کانسب اس کے مدمی سے ثابت ہوگا اور دہ اس بچہ کی پوری قیمت اپنے شریک کواد اکرے گا اور با ندی کا پوراعقر بھی دے گااور کتاب الدعویٰ میں نہ کورہے کہ نصف عقر دے گااور اگر شریک نے اس کے قول کی تکذیب کی تو جھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدی سے ثابت ہوگا اور بائدی ای کی ام ولد ہوجائے گی اور اپنے شریک کو بائدی کی نصف قیمت اور نصف عقر ادا کرے گا اور بچہ کی قیمت میں مجھندوے گااور بڑے بچہ کانسب شریک سے ثابت ند بوگا کذانی الحیا۔

وو مخصول نے ایک بائدی خریدی و وجومینے میں بحد جن ہی ایک نے نسب ولد کا اور دوسرے نے اس کی مال کا دعویٰ کیا ز وعوت صاحب ولد کی معتبر ہوگی اور بائدی ای کی ام ولد ہوگی اور بچر ہوگا اور شریک کوآ دھی تیت باندی کی اور آ دھاعقردے گا او، ا الرخريد نے سے جومينے سے كم مى جى اور باتى مئلدائے حال بر بتو برايك كى دعوت نسب سيح بادر باندى كا دى اپ شريك کے واسطے کچھ ضامن ندہوگا اور ندیا تدی اس کے حق کے واسطے سعی ومشقت کرے کی بیامام اعظم رحمة الله علیہ کے فرد یک ہواور صاحبين كيزديك نصف قيت كاضامن بوكا اگرخوشال بورنه باعدى سى كرے كى اگر تكدست بادرآ و صعفركا ضامن نهود اور ند دل او ل دوسر مے کو بچیک قیمت دے گااور ند ہاندی کی قیمت اور نداس کا عقر ۔ پس اگر یاندی چید مینے بعد از کی جن اور لز کی کے بچے ہوا ہی ایک نے اوّل بچہ کا اور دوسرے نے دوسرے بچہ کا ایک ساتھ دعویٰ کیا خواہ نانی لیعنی بائدی زندہ ہے یا سرمن ہے تو ہرایک کی وقوت سي إير باعرى بلكي ام ولد موكى اوراس بربائدى كى نصف قيت ونصف عقر لازم آيا اور يجدكى قيت كهدندد عااور دوسرے بچہ کامری بری الرکی کواس کا آ دھاعقردے گااور میں اسے ہاور برے کامدی تاتی کی نصف قیمت اور اصف عقر کا ضامن ہوگا اور یوے کی قیست کا مجمد ضامین شہوگا ہی اگر نانی بعنی یا ندی قل کر ڈالی من اور ہنوز کسی نے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور دونوں نے اس کی قیمت لے کر باہم برابر تعلیم کر لی مجر دونوں نے دعویٰ کیا تو باندی کی قیمت میں سے چھے ضامن نہ جوگا اور برے بحد کا مدمی دوسرے وہا عدى كا آ دھاعقر بسبب اقراروهى كردے كااور مال كى قيمت من كيمنددے كابيامام اعظم رحمة القدعليد كرز ديك ب اور صاحبان کے نزویک مال کی آ وسی قیت دے گا اگر خوشحال ہے اور چھوٹے بید کے مدی بر بچے منان نبیس ہے اور برا بیے لین لاک اہے مرق کی ہوگی اور دومرے مرق کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر نانی چرمینے ہے کم میں بچہ جنی اور باتی مسئلہ بجالہ ہے تو بزے بچہ کی وموت باطل اور چموٹے بچے کی وعوت سے ہے اور اس بچے کی مال ام ولد ہوجائیں گی اور بزے بچے لین کار کی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر ا بيخ شرك كود عادر بياس كى ام ولد موكن اور برى لاكى كا مرى بائدى كى آدهى قيمت ايخ شريك كود عاوروه اس كى ام ولد بوجائ ک اگر زندہ ہے ور ندا کر مرکی تو نہیں ہوگی پیچیط سرحسی میں ہے۔

دو فضوں نے ایک بائدی خریدی ہی اس نے ان دونوں کی ملک میں چومہینے سے کم میں ایک بچہ جنا ہی بچہ کا ایک نے دوکونی کیا تھی ہے۔ اور بائدی اس کی ام ولد ہوگی اور شریک کو آدمی قیمت جودوی کے روز بائدی کی تھی ادا کرے خواہ تنگدست ہویا تو خواہ تنگدست ہو تا تو تو خواہ تنگد ہے تو دو خصوں میں مشترک ہے کداس کو ایک نے آزاد کر دیا ہے

ميا ش ہے۔

الرباعری دو فوس بیدا ہوئے ہیں اور ایک مدی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دیوی کیا اور معا دونوں کی زبان سے دی نظاتو دونوں بیدا ہوئے ہیں اور ایک مدی نے بڑے کا اور دوسرے نے چھوٹے کا دیوی کیا اور معا دونوں کی زبان سے دی نظاتو دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آ زاد ہو وائوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آ زاد ہو جا کی آدی ہو دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آ زاد ہو جا کی آدی تھیت دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں آزاد ہو جا کی آدی تھیت دونوں کا نسب اس سے نابت ہوگا اور دونوں نا کیا ہور کے دونوں سے پیدا ہوئے اور ایک نے بڑے کا دیون کی آدی کی اور دونوں کا کلام ساتھ تی زبان سے نگا اور دوسرے نے چھوٹے کا اور دونوں کا کلام ساتھ تی زبان سے نگا اور دونوں کا کلام ساتھ تی زبان سے نگا اور دونوں کا کلام ساتھ تی زبان سے نگا اور ہوجائے گی اور بائدی اس کی اور بائدی کی آدی ہوجائے گی اور بائدی اس کی اور بائدی کی آدی ہوجائے گی اور بائدی اس کی دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان سے نگا اور دی خواج سے بیکا دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان سے نگا اور دونا کی دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان سے نگا اور دونا کی دونوں کا کلام ایک ساتھ زبان سے نگا اور دونا کی جوئی جہلے کیا تو نسب اس کا خابت ہوجائے گا اور دونا زاد

ہوجائے گا اور ہا تھی ام دلد ہوجائے گی اور اس کو آ دھی قیمت ہا تھی کی اور آ دھا عقر دوسر سے شریک کو دیتا پڑسے گا گھراس کے بعداگر دوسر سے نے چھوٹے بچہ کا دعویٰ کیا لیس دوسر سے نے چھوٹے بچہ کا دعویٰ کیا لیس دوسر سے نے تھد ایل کی ما جت ہوگی ۔ اگر اس نے تھد ایل کی تو نسب ثابت ہوگا اور آگر ایک نے پہلے چھوئے تھد ایل کی تو نسب ثابت نہ ہوگا اور آگر ایک نے پہلے چھوئے بچہ کا دعویٰ کیا تو وہ آ زاد ہوجائے گا اور حد گل سے اس کا نسب ثابت ہوگا اور آگر ایک ۔ فرج ہے گا اور آگر ایک نے بہلے چھوئے مقر باعدی کا دوسر سے شریک کو اور دوسر سے گا اور بڑا بچہ دونوں جس مشترک غلام ہوگا اور آگر اس کے دوسر سے نے بڑے کا دعویٰ کیا تو ایب ہوگا اور آگر اس کے دوسر سے نواحقیار ہے جا ہے ہوں بی کہ کو یا ایک مشترک غلام کو ایک نے آ زاد کر دیا ہے توں بی کہ کو یا ایک مشترک غلام کو ایک نے اور آگر ہیا ہے توں بی کہ تو یا ایک مشترک غلام کو ایک نے واج ہے توں بی کہ تو ایک مشترک غلام کو ایک ہو تو تھال ہواور اگر شکدت ہو تو ایک اختیار ہے جا ہے توں بی ہوتو ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسر سے کو تو تھی کرا سے اور آ زاد کی بی اختیار ہے ہوتو ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسر سے ہوتو سے کرا می اس کے اور آ زاد کی بی اختیار ہے ہوتو ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسر سے ہوتو سے کرا سے اور آزاد کی بی اختیار ہے اور میاں کو میان لینے کا اختیار ہے اگر خوشحال ہواور اگر شریک تھدست ہوتو سے کرا سکا ہے اور آگر کی بی ایک میں اختیار ہے۔ اور ایک بی ایک کا اختیار ہے اگر خوشحال ہواور اگر شریک تھدست ہوتو سے کرا سکا ہے اور ایک بی بی میں میں اختیار ہے۔

عمرو کا دعوی کرنانسب کا جائز ہے اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور بائدی کی قیمت کی پھی منمان ندد سے گا مرنسف عقر کا ضامن ہوگا اگر ذید طلب کرے بیمسوط میں ہے۔

ایک ہا تھی دو فحصوں میں مشترک ہے ایک اپنے حصد کا ایک مہینہ سے مالک ہوا ہے اور دوسراعمر و چھے مہینے ہے مالک ہوا
ہے اس کے ایک بچہ ہوا ہی دونوں نے دعویٰ کیا تو عمر دکو ملے گا اور عمر و نصف قیمت و نصف عقر کا ضامن ہوگا اور کتابت میں فہ کورئیں
ہے کہ کس کو صان دے گا اور چاہئے ہیہ کہ بالغ کو صان دے ششر یک کو اور بالغ کو واجب ہے کہ زید کو بچورائمن وا ہی کرے اور
مشام کے نے فر مایا کہ زید کا چاہئے کہ تمام عقر کی صان شر یک کودے کیونکہ ذید نے دوسرے کی ام ولدے وظی کرنے کا افر ارکیا ہے سیجیط
مرحی میں ہے۔

یظم اس وقت ہے کہ دونوں مالکوں کی ملک کا حال معلوم ہوئینی ایک کی ملک مقدم ہونوں نہوتو نسبدونوں سے عادرا کرمعلوم نہ ہوتو نسبدونوں سے عابت ہوگا اور بائدی دونوں کی ام ولد ہوگی اور کسی کا دوسر سے پر مقرض سے اور نصف مقر کی مثمان دونوں بائع کو اداکریں اور اس طرف میں ہے الکل مقرد بتار لازم نیس آتا ہے اور اس طرف میں الائر سرتسی نے سل کیا ہے اور آق ل ہمار سے اصول کے موافق اشبہ ہے بکذائی الحیط۔

ایک باعدی ایک مخض زیدودوسرے تابالغ میں مشترک ہے اس نے بچہ جنالی زیدونابالغ کے باپ نے دموی کیاتو مالک

رقبہ ے نب ثابت ہوگا پر محید اس شمر کے ہے۔ ایک بائدی دو محصول عمی مشترک ہے اس کے ایک بچے ہوا اس کا ایک محص نے اپنے مرض الموت عمی دعویٰ کیا تو دعوت میں

ا كوكدورويو عدى كام كامنى ام داد مو يكل واب دوسر عكادون دوسر عدون كام ولد كه يكادون غيراا

ہادر بچکانب اس سے ثابت ہوگا اور باندی اس کی ام دلد ہوجائے کی اور بعد مرنے کے اس کے تمام مال ہے آ زاد ہوجائے کی اور بیکم اس دفت ہے کہ بچد ظاہر ہوادرا کر ظاہر نہ ہوتو تہائی مال ہے آ زاد ہوگی بیجیط ش ہے۔

باب بنے کے درمیان مشترک باندی ا

اگرایک باعری باپ و بیٹے می مشتر کے ہوادراس کے بچہ پر دوتوں نے معادعویٰ کیا تو استحسانا باپ کا نظف قرار دیا جائے گا
اورو ونسف قیت ونصف عقر باعری کا ضامن ہوگا اور بیٹا بھی نصف عقر کا ضامن ہوگا ہی عقر میں بدلا ہوجائے گا اور بی عظم دادا کا ہے
اگر باپ مرکمیا ہواوراگر بھائی یا بچا یا اجنبی ہوتو سب کا تھم شل اجنبیوں کے ہے کذائی الحادی اور اگر داداو ہوتے میں باعدی مشترک ہو
اور دونوں نے معادعویٰ کیا حالا نکہ باپ زعم موجود ہے تو دونوں سے نسب ٹابت ہوگا کذائی شرح المحاوی۔

ائن ساعہ نے امام محقہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مخف نے اسی ہا عمی ہے جواس کے بیٹے اور اجنبی میں مشترک ہے والی کی اور اس ہے بچہ ہواتو امام محقہ نے فرمایا کہ اس پر بیٹے کے واسطے نسف قیت ہا عمی کی اور دوسرے کے واسطے آدمی قیت ہا عمی واجب ہوگا کذائی الحیا ۔ مقر واجب ہوگا کذائی الحیا ۔

الم الو يوسف رحمة الله عليه بروايت ہے كہ أيك باعرى بينے اور باب اور داوا على مشترك ہاك كے بچه بيدا ہوا اور سب في معاد كوئى كيا تو داوا اولى ہا دونوں نے اس سے معاد كوئى كيا تو داوا اولى ہا دونوں نے اس سے دما دكوئى كيا تو داوا اولى ہا دونوں نے اس سے دمل كي ہا دراكر تعمد بن نے كي كہ ان دونوں نے كي كله يب كى ہو دمل كي ہا دراكر تعمد بن نے كوئى كر نے كى كله يب كى ہو بس بر مورت الى بين ہوكى كي بين بر مورت الى بين بين ہوكى كي با ندى سے دلى باندى سے دلى كوئى كيا اور باب نے كلم يب كي كوئك باب برحرام بين ہوتى ہے بيدهادى على ہے۔

اگرمکاتب ور مین اور مین این باندی مشتر که مواوراس کے بچہوا ہی مکاتب نے نسب ولد کا دعویٰ کیا یہاں تک کداس بچہ کا نسب ٹابت ہوگیا تو اپنی شریک کو ہائدی کی قیمت ونسف عقر تاوان دے اور اگر آزادو غلام تاجر مین مشترک ہواور بچہ جنی اور غلام تاجر نے نسب کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ نسب اس سے ٹابت ہوگیا تو وہ ہائدی کی قیمت میں شریک کو پچھو شمان نددے گا بیجیط می ہے۔ اگر ہاندی حروم کا تب کے درمیان ہوتو حرادے ہے کذا فی الحادی۔

باعدی دی و مسلمان کے درمیان مشترک ہاس کے بچہ ہوااس پر دونوں نے دھوئی کیا تو ہمارے زو کیے مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا اورا گرذی مسلمان ہوگیا چرہا عدی کے بچہ ہوا اور دونوں نے دھوئی کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا دونوں سے بھرات لیا اور دونوں اس کے دارے ہوں گے دواوہ کے خواہ ہا تدی جس نطخہ قرار پانا ذی کے اسلام سے پہلے ہو یا بعد ہو۔ اگر ہا تدی دومسلمان جس مشترک ہو پس ایک مرتد ہوگیا چرہا عدی کے بچہ بیدا ہوا اور دونوں نے دھوئی کیا تو مسلمان کا بچہ قرار دیا جائے گا خواہ دومرے کے مرتد ہوئی ایک مرتد ہوگیا چرہا عدی کے بعداور جب بچہ مسلمان کا قرار پایا تو ہا ندی اس کی ام دلد ہوگی ادر مرتد کو اس کے شل قیت کی منان دے گا اور عقر بھی دونوں کا بدلا ہو جائے گا کذائی الحیا۔

اگر باندی سلم و ذی می مشترک ہوا در سلم مرتد ہوگیا چردونوں نے باندی کے بچد کا دعویٰ کیا تو وہ بچرمرتد کا قرار دیاجائے گا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی اور نصف قیمت اور نصف عقریا ندی کا ذی کودے اور ذمی نصف عقر اس کواوا کرے اور اگر ان سب صورتوں میں کوئی شریک نے وجوت میں سیقت کی تو وہی اولی ہوگا خواہ کوئی ہو کذائی الحادی آبیک یا ندی مسلم ومرتد میں مشترک ہے دونوں نےنسب کا دعویٰ کیا تو بچے مسلمان کا قرار دیا جائے گا بیجیط سرحس می ہے۔

اگر بچوی و کانی می مشترک موتو استحسانا کانی کا نطفه قراردیا جائے گابیشرح طحاوی می ہے۔

ایک با غدی مسلمان وزمی مکاتب و مد بروغلام بی مشترک ہاورسب نے اس کے بچدکا دمویٰ کیاتو آزاد مسلم اولی ہاور ہرایک مدمی پر بعقد رحصہ شرکت کے عقر<sup>ا</sup> واجب ہوگا یہ بچیط سرحسی ش ہے۔

اگر بائدی ایک مجوی آزاداور ایک مکاتب مسلمان کے درمیان مشترک ہواس کے بچہ پر دوٹوں نے دمویٰ کیا تو مجوی کا بیٹا اور اور مجامع میں میں

قرار یائے گار محیط می ہے۔

ایک ڈی کی باعدی ہے اس نے آ دھی مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی پھر ہاندی چرمینے سے پہلے بچہ جن اوردونوں نے اس پردھوئی کیا تو ذی کا بیٹا ہوگا اور کے باطل ہوگی یہ مبسوط ش ہے۔

اگر باندی دو فضوں میں مشتر کہ ہواس کے نطفہ تر ار پایا پھر ایک نے اپنا حصد دوسرے شریک کے باتھ فروخت کیا پھر چھ مینے ہے کم میں وہ بچہ بنی اور مشتری نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور نے باطل ہوگی اور ٹمن واپس لے لے گا اور بائع کواس کا حصہ قیت وعقر دے گاای طرح اگر بائع نے اس کا دعویٰ کیا ہوتو بھی ایسے بی احکام جاری ہوں کے کذائی الحادی اور اگر دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قر اریائے گا کذائی الحیا۔

#### يانعويه فعتل

# غیر قابض و قابض کے اور دوغیر قابضوں کی وعوت نسب کے بیان میں

ایک پینا بالغ جو بول آئیل ہے ایک مخص کے بعند میں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرابیا ہے تو استحسانا اس سے نب ثابت ہوگا بشرطیکہ اپنی ذات ہے تعبیر نہ کرسکتا ہو اور اگر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے تو نسب ثابت ہوگا خواہ قابض تعمد بن کرے یا محکذیب کرے اور یہ استحسان ہے تیا سا ثابت نہ ہوگا اور اگر اس پر قابض اور دوسرے مخص نے دعویٰ کیا تو قابض اولی ہے اور اگر کسی نے دعوت میں سبقت کی تو سابق اولی ہے یہ محیط سرحی میں ہے۔

اہام محدد تمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں قرمایا کہ اگر ایک آزاد مسلمان کے تبند میں ایک طفل ہوں ووئی کرتا ہے کہ یہ میر الرکا ہے بھر ایک آزاد مسلمان کے دورہ تا ہے کہ اور کا ہے کہ یہ الرکا ہے بھر ایک آزاد مسلمان یا ذمی یا غلام آیا اور کواہ قائم کے کہ یہ برابڑا ہے اور قابض کے پاس نسب کے کواہ بیں آور می کی گری ہوجائے گی اور بھی السمام نے ذکر کیا کہ ہوائے غلام کی صورت کے مسب صورتوں میں آزاد ہوگا اور میں اشرب کے کذائی المحیط۔

فیرقابض وقابض دونوں نے بیٹے ہونے کے کواہ قائم کے تو قابض اوٹی ہے بیمیط سرحی میں ہادراگر ہرایک قابض وفیرقابض نے کواہ دیے کہ یہ بجر میری اس مورت سے میرا بیٹا ہے تو قابض کے نسب کی ڈگری ہوگی اس مورت سے اگر چہ یہ کورت اس سے انکارکرتی ہو ۔ ای طرح اگر مورت مدی ہوا در ہا ہے شکر ہوتو بھی ایسا ہی ہوگا کذائی الحیظ ۔

اگرایک بچکی فض کے بعد علی ہے اس پرایک فخص نے گواہ دیئے کہ مرابیا ہے میری اس با ندی سے چومینے سے ذیادہ موتا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ میرابیا ہے میری اس باندی سے ایک سال ہوا کہ پیدا ہوا ہے اور پچ سے سن ش

اشكال بوق قابض كى كوابى تبول موكى يدميط م بــــــ

دو جوروتھم مملوک ہیں اور دونوں کے تھند میں ایک طفل ہدونوں کواہ قائم کرتے ہیں کہ بیان کا بیٹا ہے اور ایک آزاد ذی امسلمان نے کواہ قائم کیے کہ بیمیری آزادہ جورو سے بیٹا ہے تو آزاد کی ڈگری ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگرایک بچالک فض کے بعند میں ہاں پرایک فض نے کواہ قائم کے کہ بیمیر ایٹااس فورت سے ہاور بیدونوں آزاد میں اور قابض نے کواہ ویئے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کی مال کی طرف منسوب نہ کیا تو مدی کی ڈگری ہوگی ای طرح آگر مال مدعید ہوتو بھی ایسا بی ہے بیم سوط میں ہے۔

ایک بچردی کے قبضہ میں ہے اس پرایک مسلمان نے مسلمانوں یا ذمیوں میں سے گواہ قائم کیے کہ بیر میرا بیٹا ہے میرے لی فراش نے پیدا ہوا ہے اور ذمی نے بھی ایسے دعویٰ پر ذمی گواہ بیش کیے تو مسلم کی ڈکری ہوگی اور اگر ذمی کے گواہ مسلمان ہوں تو اس کی ڈگری ہوگی بیر میرامز حسی میں ہے۔

ایک غلام و با ندی ایک فخض کے قید میں ہے ایک دوسر مے فض نے گواہ قائم کیے کہ یہ با ندی میری ہے میر نے راش پر جھے
سے اس کے بید بچر پیدا ہوا ہے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمیری با ندی ہے بید بچر میر نے راش پر اس سے پیدا ہوا ہے تو قابض کے
گواہ مقبول ہوں کے اور بیکم اس وقت ہے کہ بین غلام تا ہالغ ہو یا بالغ ہو ایا لغ ہواور مرق کی تعمد بی کرتا ہواور اگر بالغ ہواور مرق کی تعمد بی کرتا ہوتو مرق کے نام غلام و با ندی کی و گری ہوگی یہ موط باب الولا والشہادة میں ہے۔

اكرمدى نے كواہ قائم كيے كري نے اس سے فلال وقت تكاح كيا ہاور قابس كے كوابوں نے اس سے يحيے وقت تكاح

کی گوائی دی تو مدقی کی ڈگری ہوگی میمب وط عمل ہے اگر قابض نے گواہ قائم کے کہ بیٹورت میری بیدی ہے عمل نے اس سے نکاح کیا ہے اور جھ سے میر نے فراش پراس کے بید پہر پراہ اور اہوا ہے اور دوسر سے نے گواہ قائم کے کہ بیمبری با ندی ہے میر نے فراش پراس کے بید فالم میری ملک علی شری ہوگی اور پچواور با ندی دونوں مدگی کی فلام میری ملک عن گری مدی کے تام ہوگی اور پچواور با ندی ہوا ہوں نے بیٹوا تی دی ملک سے محر کہ چہا تر ارمدی کے گواہوں نے بیٹوا تی دی ملک مولد ہوجائے گی لیکن اگر مدی کے گواہوں نے بیٹوا تی دی کہ اس باعدی نے اس کود مولاد یا دورا پی آزاد کہ کر نکاح کیا ہے قاس وقت پچوائید المیمن آزاد ہوگا دیور علی ہے۔

لمكفراش كاستله

اگرایک فض کے تعدیم ایک باعری ہاوراس کے ایک بچہ ہاس پر دوسرے نے گواہ قائم کے کہ بیمیرے ہاپ کی
باعدی ہات کے فراش سے بیہ بچہ اس باعدی کے پیدا ہوا ہاور باپ مدتی کا مرچکا ہاور دوسرے گواہوں نے بیگوائی دی کہ بیای
قابض کی باعدی ہات کی ملک وفراش پر بیہ بچہ بی ہاوروہ اس کا بیٹا ہوتے فیر قابض کے باپ میت کا بیٹا ہونے کی ڈگری ہوگی اور
باعدی آزاد کی جائے گی اور اس کی ولا ومیت کو پہنچے گی اور قابض کے نام اس عی سے بچھ ڈگری نہوگی کو ان الحادی۔

اگر پچکی فقص کے بعد میں ہوائی پرایک فورت نے کواہ قائم کیے کہ مرا بچہ ہو اس کے نب ہونے کا تھم ہوجائے گا اورا کر تو اس کے بید ہو ہوئے گا اورا کر فورت نے مرف ایک فورت کواہ قائم کی کہ بید پچائی دعیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ہیں اس کا مدی ہوتا ہے کہ بید کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ہیں اگر قابض دعویٰ کرتا ہے کہ بیم برامیٹا یا فلام ہے تو عورت کے نام مرف ایک فورت کے نام مرف ایک فورت کے نام مرف ایک فورت کی گوائی پر ڈگری ہوجائے گی اور بیاستحسان ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک الک فض کے تبعد علی ہے وہ کو دو کا تیں کرتا ہے ہی ایک فورت نے کواہ قائم کے کہ بیمرا بیٹا ہے علی نے اس کو جنا ہے اورا یک مرد نے کواہ قائم کے کہ بیرا بیٹا ہے میر نے فراش سے پیدا ہوا ہے اوراس کی ماں کا نام نہ لیا تواس مرد مدگی اور فورت مدعیہ کے نسب سے قرار دیا جائے گا ای طرح اگر فورت کے قبضہ علی ہوتو بھی بی تھم ہوگا اور دونوں علی فراش کا تھم بالاقتضاء ہے کذائی المہوط۔

ا مام اعظم رحمة الشعليد في را يا كدو فيرقا بعن مدعول عن برايك في كواه قائم كيه كدير برايينا ب مير في راش پرميري اس مورت سے پيدا ہوا ہے تو وہ دونوں مردوں اور دونوں مورتوں كے نسب سے قرار ديا جائے گا اور صاحبين رحم ما اللہ تعالى عند نے كہا كرفتنا لله دانوں مردوں كے نسب سے قرار ديا جائے گا پيميط مزحى عن ہے۔

ا مام محر رحمة الشعليد في مايا كدا يك بيدا يك في ايك في ايك في ايك بيد من بود في آئ اور برايك في دوول كيا كديد مرايئا به اور دونوں في كوا و دين كديد مرايئا به و دونوں كنسب به وفي و كرى ہوكى اور اكر ايك فريق كوا و في دوسر به بہلے وقت بيان كيا تو لا كي كان و كھا جائے گائيں اكر ايك كوفت به واقت دكھ مودوسر به منافق موافق كام ذكرى موكى اور اكر ايك كوفت به واقت دكھ مودوس به وقت منتبرى و كرى موكى اور اكر دونوں كے موكى اور اكر ايك كوفت به واقت منتبرى و كرى موكى اور اكر دونوں كے موكى اور اكر دونوں كے

وقت میں اشتباہ ہومثلاً ایک فریق نے نویرس دوسرے نے دس برس بیان کیے اور س دونوں کو متحمل ہوتو صاحبین کے زور یک وقت کا اعتبار ساقط اور دونوں کے نام ڈگری ہوگی بیرروایات متنق بیں اور شمس الائمد طوائی نے شرح میں ذکر کیا کہ ام اعظم رحمة الله عایہ ہے عامدروایات میں نذکورے کددونوں کی ڈگری ہوگی اور بھی تھے ہے بیچیط میں ہے۔

ایک انتیا پر دو محضوں نے دو کی کیا ایک نے گواہ دیے کہ میرا بیٹا ہا اور دوسرے نے گواہ قائم کے کہ یہ میری بی ہے پھر جو
دیکھا تو وہ خطی نکلا پس اگر مردوں کے پیشاب کے سوراخ سے پیشاب کرتا ہے تو وہ لاکے کے دی کا ہے اورا گر عورتوں کے سوراخ
سے پیشاب کرتا ہے تو بنی کے دی کا ہے اورا گر دونوں سوراخ سے پیشاب کیا تو جس سوراخ سے پیشاب کرتا ہے تو بنی کے دی کا ہوگا اورا گر
دونوں سے ایک ساتھ پیشاب کیا اور کوئی آگے بیچے نہ ہوا تو اما ماعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھے علم نیس پس دونوں بیس کیا عظم کیا
جائے اور صاحبین نے فرمایا کہ جس سے زیادہ پیشاب خارج ہواس کے دی کی ڈگری ہوگی اورا گر دونوں سے برابر نکلا تو بالا تفاق
حاک اور صاحبین نے فرمایا کہ جس سے ذیادہ پیشاب خارج ہواس کے دی کی ڈگری ہوگی اورا گر دونوں سے برابر نکلا تو بالا تفاق
حاک ہے اور مشتبہ ہے بیشر میں منظومہ جس ہے آگر سلمان خلام نے دیوکی کیا کہ یہ برا بیٹا ہے میر نے داوئی کیا کہ میرا بیٹا ہے میر کیا ہوا ہے ہوا تو از او ذی کے نام تھم ہوگا یہ سوط
ہوا تو اورا کی دی نے دیوکی کیا کہ میرا بیٹا ہے میر کیا ہی میں سے بیدا ہوا ہے تو آزاو ذی کے نام تھم ہوگا یہ سے سے اور ایک دی ہوگی کیا ہو ہیں ہوا۔

ایک لڑکا ایک فخص کے قبضہ بھی ہے اس کے نسب کا دوغیر قابضوں نے ایک مسلمان اور ایک ذی نے دعویٰ کیا اور ہرایک نے مسلمان کواہ اس امر کے قائم کیے کہ میر اجیٹا ہے تو مسلمان کے نسب کی ڈگری ہوگی اور بسبب اسلام کے اس کو ذمی پرتر جج دی جائے گی بیچیط میں ہے اور اگر میبود کی دنصر انی و جموی میں ہرایک نے اس امر کے کواہ دیئے تو میبودی ونصر انی کی ڈگری ہوگی بیمبسوط حد

یم ہے۔

سی ہے۔
ایک ایک فض کے قبند میں ہاں پرایک آزاد معلمان نے دوئ کیا کہ بیمرا بیٹا میری اس مورت ہے پیدا ہوا ہے اور غلام یا مکا تب نے بھی اور اگر ایک فلام نے دوئی کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس باندی اور غلام یا مکا تب نے بھی ایسانی دموئی کیا کہ میرا بیٹا ہے میری اس باندی ہے میرے فراش سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے مکا تب نے اس پر دموئی کیا کہ میری اس مکا تب ہیدا ہوا ہے تو مکا تب کی ذکری ہوگی بیم میں ہے۔
گی بیم بے طیس ہے۔

松地的

### بیوی ومرد کے دعویٰ کرنے کے بیان میں

درحالیکہ بچددونوں یا ایک کے قبضہ ہیں ہو۔ اگراڑ کا ایک مرداوراس کی عورت کے قبضہ ہیں ہے پس مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس عورت کے سوائے دوسری ہے ہے اور دوسری نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس مرد کے سوائے دوسرے ہے تووہ لڑکا دونوں کا شار کیا جائے گا یہ اس وقت ہے کہ نکاح دونوں میں ظاہر ہواورا گر ظاہر نہ ہوتو دونوں کیمیں نکاح کا تھم ہوجائے گا کذا نی شرح الطحادی۔

اگر پچیشو ہرکے ہاتھ میں ہواس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا دوسری قورت سے ہاور جورو نے کہا کہ بیمیرا بیٹا تھے سے ہوشو کا قول مقبول ہوگا اور اگر عورت کے قبضہ میں ہوا اس نے کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے تھے سے پہلے میر سے شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا کہ میر ابیٹا لے قولہ نکاح کا لینی دونوں کا بیٹا بھکم قضاء قرار دے کر بالا تضاء دونوں میں تھم نکاح ہوگا واللہ اعلم ال

تھے ہے ہو بھی شو ہر کا قول مقبول ہوگا بیدذ خیر و میں ہے۔

اگرشو ہرنے ہملے دعویٰ کیا کہ بیم ابیٹا اس عورت کے سوائے دومری میری عورت سے ہاور و واس کے قبعہ یں ہو دومری میری عورت سے ہاور و واس کے قبعہ یں ہو دومری میری عورت سے نہ بوگا اورا کر ہملے دومری عورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں سے بابت نہ بوگا اورا کر ہملے عورت نے دعویٰ کیا تو ان دونوں کے قبعہ میں ہے پھر اس کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بید میر ابیٹا اس عورت کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ بید میر ابیٹا اس عورت کے سوائے دومری ہے ہیں اگر دونوں میں نکاح ظاہر موتو دونوں کا قول قبول ہوگا اور دونوں کا بیٹا تر اردیا اورا گر دونوں میں نکاح ظاہر نہ موتو عورت کی تھدیتی کیا درا کر دونوں میں نکاح ظاہر نہ موتو عورت کی تھدیتی کیا اورا کی سے نہ بابت ہوگا جب کہ مرد نے عورت کی تھدیتی کی اور بیاس وقت ہے کہ بچا تی ذات ہے تبیر نہیں کرسکتا ہے اورا گر تبیر کرسکتا ہے اورو ہاں کوئی رقیت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو بچرکا تول معتبر ہوگا جس کی اس نے تعدید تی کا تی سے بابت ہوگا بیران الو ہان میں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ بیرہمرا لے بیٹا تھے ہے ہاور پچھورت کے پاس ہے اور ایک عورت نے ولا دت کی عورت کے وال دت کی عورت نے دلا دت کی عورت کو این دی اور شوہر نے جورد کی تکذیب کی تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جب عورت کولا زم ہوا تو مردکو بھی لا زم ہوا یہ وجیر کر در ی میں ہے۔

ایک مورت کا شوہر موجود ہاں نے ایک اڑک کا دعویٰ کیا کہ بیر ہمرا بیٹا ہاں شوہر سے ہاور شوہر نے تکذیب کی تو دعوت میں ایک مورت کا شوہر سے ہاور شوہر ہے تک دعویٰ کیا تو دعوت کی نیل ہے جب تک کہ ایک مورت کو ای ندرے کہ بیر مورت اس کوجئ ہاورا گر عورت معتدہ ہوتو نب بدون جست کے جابت نہ ہوگا اورا گر معتدہ ومنکوحہ نہ ہوتو نب بدون جست کے جابت نہ ہوگا اورا گر شوہر نے اس کی تقد این کی تو دونوں کا بیٹا تر او پائے گا اگر چہ کی عورت نے والا دت کی گوائی نددی ہو بیشر ح جامع صغیر صدر الشہید میں ہے۔

اگر شوہر بچد کا مدی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی اور ایک عورت نے والا دت کی گواہی دی تو شوہر کی تقعد بی ند کی جائے گی اور جنائی کی گواہی سے اس وقت ہوتا ہے جب عورت والا دت کی مرعید ہو بیوجیر کردری میں ہے۔

 اگرمرد نے کہا کہ بیمیرا بیٹا تھے ہے نکاح جائزے پیدا ہے اور تورت نے کہا کہ بیمیرا تھے ہے نکاح فاسد ہے ہو بچہ دونوں کا بیٹا ہے۔ای طرح اگر مورت نے مرد ہے کہا کہ بیمیرا بیٹا نکاح جائزے تھے ہے پیدا ہے اور مرد نے کہا کہ میرا بیٹا تھے ہے نکاح فاسد ہے پیدا ہے تو دونوں کا بیٹا قرار یائے گا اور مدعی جواز کا قول متول ہوگا یہ میا میں ہے۔

اگر شوہر نے فساد کا دعویٰ کیاتو اس سے وجد فساد دریافت کی جائے گی اور دونوں میں جدائی کردی جائے گی اور بہتغریق حق مہر ونفقہ میں تغریق بطلاق ہوگی حتی کہ اس سے ذمہ مہر ونفقہ لا زم ہوگا اور اگر عورت مدعی فساد ہوتو تغریق نہ کی جائے گی بیر میرا سرحسی میں ہے۔

مانویں فعل 🏠

غیر کی باندی کے بچہ کا بھم نکاح دعویٰ کرنے کے بیان میں

ایک فض کے بیندی ایک ہاندی ہاں ہاں ایک ایک ایک کواوقائم کے کہ یہ باندی زیدی ہے جھے اس نے اور فکائم کے کہ یہ باندی زیدی ہے جھے اس نے اور فکاح کے کہ جو ہاندی اس کے بیندی ہے اس نے میر ساتھ نگاح کر دیا ہادر جھے ہاں کے میر ایک ہوگاہ کا کہ جو ہاندی اس کے بیندی ہوگی اور قابض کے ہاتھ یں باندی متوقف رکھی جھے ہاں کے بیاندی متوقف رکھی جائے گی کوئی اس سے وطی نیس کرسکتا ہے اور دونوں میں سے اگر کوئی مرکیا تو آ زاد ہوجائے گی بیری بار نسی میں ہے۔

ایک با عدی مع بچے کے دومرے کے تبغیر ہے ہیں اس پر ایک مرد نے دوی کیا کہ قابض نے میرے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور اولا د ہوئی اور قابض نے دوی کیا کہ یہ باعدی مدی کے تبغیر بی تھی اس نے میرے ساتھ نکاح کردیا اور اولا ومیری ہے قو بچرکا نسب دونوں سے ثابت ہوگا اور آزاد ہوگا اور با عدی کا تھم متو تف رہے گا دونوں میں سے کوئی اس سے ولی نے کرے گا اور جب کوئی مرحمیا تو با عدی آزاد ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں خزانہ سے منقول ہے۔

اگرزید کے بعد میں ایک یا شدی ہے اور ای کے بعد میں اس کا بچہ ہے اور عمرو نے وقویٰ کیا کہ زید لیمنی یا الک کی بلااجازت
اس با عمری نے جھے سے نگاح کیا اور میر سے فراش سے اس کے مید بچہ ہے جوزید کے قبعنہ میں چھے مہینے بعد بیدا ہوا ہے اور اس پر گواہ قائم
کے اور مالک نے گواہ قائم کیے کہ میر میر ابیٹا ہے میر نے فراش پر میری اس با عمری سے پیدا ہوا ہے تو بینے کی ڈگری شو ہر کے نام اور اس
سے اس کا نسب فابت اور مالک کے اقرار سے آزاد ہوگا اور با عمری بحز لدام ولد کے قرار دی جائے گی کہ مالک کے مرنے پر آزاد ہوگی کے الی الحادی۔
کذائی الحادی۔

ایک باندی ایک فخض کے قضد میں ہے اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کا قابض نے دعویٰ کیا پھر ایک دوسر سے فخص ہے کہا کہ یہ تیری باندی ہے قو نے میر سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا اور دوسر سے نے اس کی تقد بی کی اور اصل میں جوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ باندی دوسر سے کی تھی قو نچہ آزاد اور قابض سے اس کا نسب ٹابت اور باندی اس کی امر اردی جائے گی لیکن مقرلہ کو باندی کی تیت و سے گا اور اگر اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی تو قابض سے نسب ٹابت اور بچہ و باندی دونوں مقرلہ کے مملوک ہوں کے اور اگر اصل میں مقرلہ کی ہا تھی ہوتا ہے کہ مقرلہ کی باندی تھی اس کے تیر سے ہاتھ اس کو فرد خت کردیا ہے اور قابض نے کہا کہ میں تے تیر سے ہاتھ اس کو فرد خت کردیا ہے اور قابض نے کہا کہ یہ تو نے میر سے ہاتھ ذکاح کردیا ہے ورق ابض نے کہا کہ یہ تو نے میر سے ہاتھ ذکاح کردیا ہے دی اور مقرلہ نے کہا کہ تیس باندی کی قیمت اس کود سے گا اور عقر ضد دے گا ای طرح آگر قابض نے کہا کہ یہ باندی تو یہ صورت دصورت اولی کیساں ہیں اور اگر

اصل می معلوم ہے کہ یہ باعدی مقرلہ کی تھی تو مقرلہ سب صورت میں بچدو باعدی کواپٹی ملک میں لے گا سوائے ایک صورت کے کہ جب مقرلہ نے اقراد کردیا کہ میں نے اس کو تیرے ہاتھ قروخت کردیا ہے تو مقرلہ باعدی کوئیں لے سکتا ہے اور نہ قابض اس کو قیت دے گالیکن قابض پر عقرواجب ہوگا اور ہاعدی بمنولہ ام ولد کے موقو ف رہے گی پیمسوط میں ہے۔

امام محدوثة الشعليد فرمايا كرزيد فعمروكي مقبوضه باندى پردوئى كيا كه بش في است نكاح كيا بهاور جه سه يه يكه الله على الله كه يدا بوا بها الله على كدكى كى خدمت بيه يكه مستولد في كرك كرك كى خدمت الله على 
(أيوي فعلى

ولدالز تااور جواس کے علم میں ہاس کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرکس نے کس عورت سے زنا کیااوراس کے بچہ پیدا ہوااور زانی نے اس کا دعویٰ کیا تو نسب تابت نہ ہوگالیکن عورت سے
اس کا نسب ثابت ہوگا ای طرح اگر کس نے ایک بچہ نظام پر جوا یک مخض کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیزنا سے میرا بیٹا ہے تو اس سے
نسب ثابت نہ ہوگا خواو مالک نے اس کی تکذیب کی یا تصدیق کی ہواوراگر مدعی اس بچہ کا کس سبب سے مالک ہوجائے تو اس کے پاس
سے آزاد ہوجائے گا اوراگر اس کی مال کا مالک ہوتو و واس کی ام ولد عد ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

ای طرح اگر مدگی نے کہا کہ یے تجو رہے میرا بیٹا ہے یا بھی نے حورت ہے تجو دکیا ہیں وہ یہ پچہ جنی ہے یا بدول دشد کے یہ میرا بچہ ہے گئی ہے اس کا تسب نے کہ دیا ہو کہ بیزنا ہے ہے اور ان لوگوں کے مالک ہونے سے بیچان کے پاس سے آزاد شہوجائے گااور میروت تک کے دیا ہو کہ بیزنا کہتا ہو کہ بیزنا ہے ہے کہ اگر یہ پچہ مدی کے بیٹے کا ہوتو ندی سے اس کا نسب تا بت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہتا ہو کہ بیزنا ہے ہے کہ اور سے کہ اگر یہ کہ اور اس کے اس کا نسب تا بت ہوگا اگر چہ مدی کا بیٹا کہتا ہو کہ بیزنا کہتا ہو کہ بیزنا

اگردی نے کہا کہ بیمرایٹا ہے حالاتکہ بیہ پاپٹیں ہے اور نہ کہا کرنا ہے چراس کا مالک ہوا تو نسب ابت ہوگا اور
آ زاوہ و جائے گائی طرح آگر کہا کہ بیمرایٹا تکاح فاسد یا خرید فاسد ہے یا شہد کا دعویٰ کیا یا کہ یہ باندی ش اس کے مالک
کے پاس لیے جاتا تھا بیخی راستہ میں میرے جماع ہے بیہ پچہ ہوا ہے اور مولی نے اس کی تکذیب کی تو جب تک دوسرے کا فلام ہے
نب ابت نہ ہوگا اور جب می اس کا مالک ہوتو نب ابت ہوگا اور آزادہ و جائے گا اور اگر بائدی کا مالک ہوتو اس کی ام ولد ہو
جائے گی بیرحادی میں ہے۔

ایک مرد نے اقراد کیا کہ عمل نے آزاد حورت سے زنا کیا اس سے بیاڑ کا پیدا ہوا ہے اور حورت نے اس کی تقدیق کی آقد نسب دونوں عمل کی سے تابت شہو گا کین دائی نے اگر والا دت کی گوائی دی ہے تو حورت سے تابت ہوگا مرد سے تابت شہو گا یہ مبسوط لے وقتی جس نے بائدی کے امراد ہونے کا دحویٰ کیا اس اس کے دیشک میرے ہاتھوں فلان خورت سے پیدا ہوا ہے تا یں ہے۔ اگر مرد نے کی محورت حرویا مملو کہ سے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرااس سے زنا سے ہاور مورت نے نکاح فاسدیا جائز کا دموی کیا تو نسب مرد سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ پچہ کا الک ہوجائے لیکن وقت ما لک ہونے کے آزاد ہوجائے گا اور مرد برحد جاری نہ ہوگی لیکن مقراس کودینا پڑے گا ہی طرح اگر مورت نے ایک گواہ قائم کیا تو بھی مرد سے نسب ٹابت نہ ہوگا اگر چہ کواہ عاول ہواور مرد پر عقروا جب ہوگا اور مورت پر عدت دونوں صورتوں میں لازم ہے بیذ خمرہ میں ہے۔

اگرایک محورت کے متبوضہ لڑکے پردعو کی کیا کہ بیزنا ہے میر ابیٹا ہے اور مورت نے کہا کہ نکاح سے ہے قونسب ٹابت نہوگا پھراگراس کے بعد کہا کہ نکاح سے ہے تو ٹابت ہوجائے گا ای طرح اگر مورت نے زنا سے اور مرد نے نکاح سے دعویٰ کیا تونسب ٹابت پھراگر مورت نے تقمد این مرد کی طرف مود کیا تو مرد ہے نسب ٹابت ہوجائے گا کذافی الحادی۔

اگرمرد نے نکاح کا اور مورت نے زنا کا دعویٰ کیا ہی اگر اڑکا مرد کے پاس ہے تو نسب مرد سے ثابت ہو جائے گا اور اگر عورت کے پاس ہے تو مرد سے ثابت نہ ہوگا اور اگر مرداس کا مالک ہوا تو نسب ثابت ہوگا اور اگر اس کی ماں کا مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور مرد پر حد جاری نہ ہوگی عقر واجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی بیر بچیط سرخی میں ہے۔

اگرمرد نے ایک گواہ نکاح پر چیش کیا تو مرد سے نب ابت نہ ہوگا جب کہ بچہ گورت کے پاس ہوائ طرح اگردو گواہ جیش کے مران کی تعدیل نہ ہوئی یادونوں محدود القذف یا اند سے تھے تنب ٹابت نہ ہوگا لیکن مہر وعدت واجب ہوگی یہ مجیط عل ہے۔ اگر ممی فض کی جورواس کے فراش پر بچہ جن پس شو ہرنے کہا کہ عل نے اس سے زنا کیا اور جھ سے یہ بچہاس کے پیدا ہوا اور عورت نے اس کی تقدیق کی تو مرد سے نب اس کا ٹابت ہوگا بیذ خیرہ علی ہے۔

اگر کسی مخض کی جورو کے اس کے فراش ہے لڑکا ہوا شو ہرنے کہا کہ تھھ سے فلاں مخض نے زنا کیا اور یہ بچہاس کا ہے اور عورت نے تقمد بن کی اور فلاں مخض نے بھی اس کا اقرار کیا تو بچہ کا نسب شو ہر سے ثابت ہے بیمبسوط میں ہے۔

نویں فصل 🖈

## مالک کی اپنی باندی کے بچہ کے دعوی نسب کے بیان میں

المام محدر حمدة الشعليد فرمايا اگرمرد فرائي باعرى النيخ خلام سے بياه دى چرجيد بينے يا زياده كے بعداس كے بحد ہواتو عوم كا بحد ہوگا اورا گرشو ہر فراس كانى كى تواس كنى كرف سنى نه ہوكى ہى اگرمولى فروى كيا كرمراييا ہو وہ سيخ تين شهركا بچہ ہوگا اورا گرشو ہر فراس كى تواس كنى كر فرس كى نہ ہوكى ہى اگرمولى فروى كيا كہ ميراييا ہو وہ سے تي آزاد ہوجائے گا اور باندى اس كى ام ولد ہوجائے كى اورا گراى صورت مسئلہ ميں مولى فركها كريد بچه اى باعرى سے زنا سے ميرابيا ہو جائے كى امرائد ہوكى۔ اگر تكام كے وقت سے چھ مورت مسئلہ ميں مولى فركها كہ يہ بچواتى باعرى سے نباج باعرى كے بچہ ہواتو اس كے شوہر سے نب جابت نہ ہوگا چرا كرمولى فراس كے نسب كا دوكى كياتو اس سے نب جابت نہ ہوگا گھرا كرمولى فراس كے نسب كا دوكى كياتو اس سے نب جابت نہ ہوجائے گا اور تكام قاسد ہونے كا تكم ديا جائے گا يہ مجيط ميں ہے۔

اگرائی بائدی کودوسرے کے خلام ہے باجازت اس کے مالک کے یاکی آزادے میاه دیااور چرمینے یازیاده ش اس کے پیرہوا تو موتی کے دوئی ہے اس کا نسب موتی ہے تابت نہ ہوگا خواہ شو ہراس کی تقعد بی کرے یا محذیب کرے لیکن موتی کے اقرار کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اگر چہ جوت نسب نہیں ہے اور بائدی بمولداس کی ام ولد کے ہوگی اورنسب شوہرے تابت ہوگا یہ مبسوط ش

شوہرکاحمل کی تکذیب کرنے برفسادنکاح کا تھم م

آیافساد نکاح کا محم دیا جائے گایائیں ہی در صورت یہ کہ شوہر نے محذیب کی قر شک نیس کر فساد نکاح کا محم ند یا جائے گا اور بعض نے کہا کہ ند دیا جائے گا محرجب کہ شوہر نے یوں اگر اندویا جائے گا محرجب کہ شوہر نے یوں اقراد کیا ہوکہ یہ بچہ مولی اگر ذید نے اپنی ہا ہم کا محرج کے اس سے حاملہ ہوگی تھی تو فساد و نکاح کا محم ہوگا۔ اگر ذید نے اپنی ہا ہم کا مروک کا ہے ہا ہم کا کا حب ہا ندی نکاح سے پہلے اس سے حاملہ ہوگی تھی تو فساد و نکاح کا محم ہوگا۔ اگر ذید نے اپنی ہا ہم کا مروک کی ہوا ہم دولی سے بیا دی گراس کو فرو فت کیا چہرو تھی بازیادہ میں یا وقت تھے سے جو مہینے سے کم میں اس کے بچہ ہوا ہی مولی ساتھ میا دی گراس کو فرو فت کیا گرو تھی جو مینے از دادہ و گا اور نہ بھی اس کے شاو مروک کی اور دی گا اور با عرب اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر مشتری نے اس کا دھو گی گیا تو حق نسب میں دھوت سے تھیں ہے لیکن آزاد ہو جائے گا اور با عرب اس کی ام ولد ہو جائے گی میرے بھی ہے۔

اگرکسی کی با تدی نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرایا پھر چو مہینے میں پی جنی پس تو ہر ومولی نے دوئی کیا تو شوہر کا بیٹا ہوگا
اور موٹی کے دوئی ہے آ زاد ہوجائے گا ای طرح کسی کی ام ولد نے بلا اجازت مالک کے نکاح کرلیا اور شوہر نے اس سے وطی کی پھر
چومینے میں بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کا دموئی یا دونوں نے نئی یا ایک نے دموئی اور دوسر سے نے نئی کی تو ہر صال میں شوہر کا بیٹا قرار دیا
جائے گا یہ صادی میں ہے۔ ایک با تدی کے مالک نے ایک بچر کے نسب پر گواہ قائم کیے کہ بیاڑ کا میری با تدی سے میرے لے فراش سے
پیدا ہوا ہے اور دوسر سے نے دموئی کیا کہ بدوں اجازت ملک کے اس نے جمعہ سے نکاح کیا ہے اور میر سے فراش سے اس کے بید بچہ ہوا
ہے جو مالک کے قبضہ میں ہے تو شوہر کے نام بچر کی ڈگری ہوگی اور مالک کے اقراد کی وجہ سے بچرنی الحال آ زاو ہوجائے گا اور اس کی

مال بعدموت ما لك كية زاد موكى معيد مرسى مل بي-

اگر با عدی نے بلاشو ہر آیک میے جنا اور مولی نے اسکا دھوئی نہ کیا یہاں تک کہ بڑا ہو گیا اور مولی کی کسی با عدی ہے اس کے ایک بچہ ہوتا اور مولی نے کہا کہ ان دولوں میں آیک میری اولا دہ بعنی میت یا میت کا بچہ ہیں علی الاختلاف جموتا ایک بچہ ہوا گھر پہلائز کا مر کمیا بھر مولی نے کہا کہ ان دولوں میں آیک میری اولا دہ بعد بین میت یا میت کا بچہ ہیں علی الاختلاف جموتا اسلامی کرے گی اور مانی اس کی بھی آ دھی قیمت کے داسلے می کرے گی ہد

مسوط می ہے۔ایک باعدی ایک فض کے تبعد میں ہے اس کے ایک لڑی پیدا ہوئی اور لڑی کے لڑی پیدا ہوئی ہی موٹی نے اپنی صحت زئدگی میں کہا کدان تینوں میں سے ایک میری اولاد ہے اور بیان کرنے سے پہلے مرکیا تو چھوٹی لینی منتمی کل اور درمیانی کل آزاد ہو جائے گی اور بڑی لینی ٹانی آ دھی آزاد اور آ دھی قیمت کے واسطے می کرے گی ریجیا میں ہے۔

ایک باندی ایک لاکا بدون شوہر کے جن گھردو بٹیاں جوڑیا ایک پیٹ سے بدول شوہر کے جن پھرایک دومرابیٹا بدول شوہر کے جن پھرایک دومرابیٹا بدول شوہر کے جن پھرمولی نے بڑے لئے کا وردونوں جوڑیا شی سے ایک کود یکھا کرکھا کہاں دونوں شی سے ایک میری اولا و ہا و آئی بیان کے مرکیا تو کی کا نسب موتی سے تاب نہوگا اور لڑکا آ دھا اور ہرا یک لڑی آ دھی آ دھی آ دادہ وجائے گی اور بیا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہا اور سے ماحیین کے نودیک کی اور بیا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہا اور اسلے میں ماحیین کے نزدیک دونوں فریق سب آ زادہ وجائے گی اور ان کی مال آ زاداور دونوں دیٹیوں میں نسف آ زاداور نسف بیٹا ہو جو بی سے نسف آ زاداور نسف کے واسطے می کر سے اور ماحیین کے نزدیک بڑے کا آ دھا آ زاداور دونوں دیٹیوں میں نسف آ زاداور آ دھے کے واسطے دونوں می کر بیا اور بیا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہا دومام کی گی بیمی از دونوں میں سے دولوں آ کیوں می سے دولوں تا کی کر بیا اور جوٹا گل آ زاداور دونوں لڑکیوں میں سے دولوں تا کی کر بیا اور جوٹا گل آ زاداور دونوں لڑکیوں میں سے دولوں تا کی کر بیا دولوں تا کی کر بیا دولوں آئی کر بیا دولوں تا کی کر بیا دولوں تا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا دولوں تا کر بیا کر کر بیا ک

ایک فض مر گیااورایک ہائدی چوڑی جس کے تین نیچ ہیں اور ہرایک بچہ کوعلیحدہ پیٹ ہے جن ہے ہی ہائدی نے گواہ ایک فض مر گیااور ایک ہائدی ہے گئی ہے ہیں اور ہرایک بچہ کوعلیحدہ پیدا ہوا ہے تو وہ مولی کا بیٹا قرار دیا جائے گااور ہاتی دونوں بحول ایک ہیں اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ مولی نے بڑے کی نسبت اپ بینے ہونے کا قرار ہاتی دونوں بحول نے بیا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ مولی نے بڑے کی نسبت اپ بینے ہونے کا قرار ہاتی دونوں بحق اس کے بیدا ہونے سے پہلے کیا ہے تو ہاتی دونوں بھی اس کے بیٹے قرار یا کمیں گے اور اہام محمد دھمت الشعلیہ نے فر مایا کہ اگر بڑے لئے کی نسبت بیٹے ہونے کے اقرار سے چیم میٹے یا زیادہ بعداس نے دوسرا جناتو دوسرا بھی اس کی ذمہ الازم ہوگا اور اگر چیم میٹے ہے کہ میں جناتو اس کولازم نہ ہوگا یہ بیدا مرحم میں ہے۔

اگرایک مخفی کی ایک منکوحہ آزادہ جورواور دوسری باعری ہے چر ہرایک کے دونوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر منکوحہ اور ہا ندی مرکنی لیس مرونے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میرا بیٹا ہے گر میں نہیں بچیا نتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون میرا بیٹا ہے تو کسی کا نسب ٹابت نہ ہوگا اور ہرا یک میں سے نصف آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

ای طرح اگرایک کے دوغلام ہوں اس نے کہا کہ دونوں میں نے ایک میرا بیٹا ہے یا کہا کہ یہ یا دہ میرا بیٹا ہے تو کس کا نسب قابت نہ ہوگا لیکن ایک فیر معین آزاد ہوگا اور بسب موت کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے عتق دونوں میں پیل جائے گی یہ سوط میں ہے۔

ایک با ندی کے تین اولا دلیلوں مختلفہ ہے پیدا ہوئیں ہی تین مخصوں نے گوائی دی ایک نے بیگوائی دی کہ جب اس کے بڑا بیٹا پیدا ہواتو موتی نے اقرار کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور دوسر ہے نے گوائی دی کہ جب دوسرا پیدا ہواتو موتی نے اپنے بیٹے ہونے کا اقرار کیا اور تیسر ہے نے تیسر سے کی نبست بیگوائی دی کہ جب اس کے تیسرا بیٹا پیدا ہواتو موتی نے اپنے بیٹے ہونے کا قرار کیا اور موتی ان سب سے افکار کرتا ہے تو امام محدر حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا الزکا اس کا غلام ہے فروخت کر سکتا ہے اور دوسرا ام ولد کے بچرے تھم میں ہے اگر چیاس کا نسب ٹابت نہیں ہوا اور تیسر سے کا نسب ٹابت ہوالیکن اگر نئی کرسے قیابت نہ ہوگا کذائی فناوی قاضی خان۔

ومويه فصل

### بچدکےنسب کاکسی دوسرے کے واسطے اقر ارکرنے کے بعدا پے نسب کے دعوت کرنے کے بیان میں

اگرایک ہائدی ایک فض کے قبضہ بی بچرجی ہی مولی نے اقرار کیا کہ بیٹرکااس کے شوہر آزادیا غلام کا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو میاہ دیا تھا گھراس کے بعدا ہے نسب کا دعویٰ کیا ہی اگر مقرلہ نے اس کے قول کی تقعد این کر لی تو بھر مولی کی دعوت اپنے واسطے سے نہیں ہے لیکن اس کے اقرار پر غلام اس کے باس سے آزاد ہوجائے گا ای طرح اگر مقرلہ نے اس کی نہ تھدت کی اور نہ تکذیب کی بلکہ فاموش رہا تو بھی دعوت نسب اصلا سے نہیں ہے۔اس طرح اگر مقرلہ فائب یا میت ہوکداس کی تقعد این دیکھ یب کا حال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب می تنہیں ہے اور اگر مقرلہ نے مولی کی تحرمولی نے خود دعوت نسب کی تو امام مال نہ معلوم ہوتو مولی کی دعوت نسب می تنہیں ہے اور اگر مقرلہ نے مولی کی تو کہ کی پھر مولی نے خود دعوت نسب کی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ سے نہیں ہے کذائی الذخیرہ۔

اگرمونی نے ان یس ہے کی ہات کا اقرار نہ کیا لیکن اجنی نے کہا کہ بیاڑ کا مولی کا بیٹا ہے لیکن مولی نے انکار کیا پھر اجنی ۔ نے اس کوخرید ایا اس کے وارث نے خرید ایکر بیٹے ہوئے کا دعویٰ کیا تو آزاد ہوجائے گا اور تسب اس سے ثابت نہ ہوگا بی قول امام اعظم

رحمة الله عليكاب بيبسوط على ب-

اگرایک مورت نے ایک مرد پردموئی کیا کہ اس نے جھے ہے نکاح کیا اور بیلز کا جومیر ہے پاس ہے میرا بیٹا ای مرد ہے ہے اور شو ہراس ہے منکر ہے اور دو گواہوں نے مورت کی طرف ہے مرد پر بیرگوائی دی اور قامنی نے کس سب سے ان کی گوائی ردکر دی مجرا یک گواہ نے اس کڑے پراپنے نسب کا دموئی کیا تو امام اعظم دحمۃ اللہ علیہ کے فزد یک میجے نہیں ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرایک عورت نے گواہی دی کہ بیلا کا اس عورت کا ہادراس کی گواہی نب پر مغبول نہ ہوئی پھر گواہی دیے والی عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اوراس پر دو گواہ قائم کیے تو مغبول نہوں گے اورا گرلا کے نے بڑے ہونے کے بعد دو گواہ قائم کیے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں تو قاضی اس کے نسب سے ہونے کا تھم کرے گا پیمسوط میں ہے۔

آگرایک مزدنے کی مورت کے پاس کاڑ کے پرنب کا دعویٰ کیا اور تورت منکر ہے اور مرد نے دو گواہ قائم کیے اور قاضی نے ان کی گوائی پڑھم نددیا پھرا کیک گواہ نے دو گواہ اس دعویٰ پر قائم کیے کہ پاڑ کا میر اجیا اور بیٹورت میری ہوہے تو قاضی اس گوائی کو تول ندکرے گا اور اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ بیاڑ کا میر ابیٹا ہے اس مردہ پیدا ہے اور بیمردمیر اشو ہرہے اور اس پردو گواہ قائم کیاتو اس کی طرف سے قاضی گواہوں کی ساعت کرے گا بیمیا میں ہے۔

اگرایک مورت کے پاس کے بچہ پردومردوں نے دعویٰ کیا ہرا کی کہتا ہے کہ بیمرا بیٹا ای مورت سے نکاح سے پیدا ہوا ہے اور مورت منظر ہے پہر مورت کے بار مولیٰ کیا تھا تو انٹی کوائی معبول نہ ہوگی ای طرح اگر کسی مورت کے پاس کے لاکے پر ایک مختص نے کوائی دی کہ بید ملال فنص کا لڑکا ہے اور قامنی نے اس کی کوائی دوکر دی پھر اس نے اور دوسر سے نہ قامنی کے سامنے کسی دوسر سے فنص کے نسب سے ہونے کی کوائی دی تو گی بیمسوط میں ہے۔

الركسي عورت مكاتبدكي نسبت اقراد كياكه بدجري مكاتبدائ شوهرت يجه جنى ب بمرخود دعوى نسب كياتو تصديق ندكي

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ( کتاب الدعوی می الدی کی کابی بی کم می گذانی الحادی۔ جائے کی لیکن آزاد ہوجائے گا اور مدیر واور ام ولد کے بچرکا بھی بی کم مے گذائی الحادی۔

شوہر کی وفات کے جھے ماہ بعد بچہ پیدا ہونا 🖈

اگر کمی مخص کی حاملہ باندی ہے ہی اقراد کیا کہ اس کا حمل اس کے شوہر کا ہے جومر گیا ہے پھراپنے نسب کا دعویٰ اور تپید مہینے ہے کم میں بچہ ہوتو آ زاد ہوگا لیکن اس سے نسب اس کا ٹابت نہ ہوگا اور اگر موٹی نے بعد اپنے اقرار کے ایک سال قوقف کیا بھر کہا کہ یہ جھ سے حاملہ ہے ہی وقت اقراد سے چھے مہینے سے پہلے بچے جن تو و وموٹی کا بیٹا ٹابت المسب ہوگا یہ بچیا میں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے اپنی باندی کی غائب فض کے ساتھ جوزندہ ہے بیاہ دی ہاس کے چے مہینے بعداس کے بچہ پیدا ہوا

اورمونی نے اس کا وعویٰ کیا تو تقدیق ندکی جائے کی میمسوط میں ہے۔

اگر دومردوں کی مشترک ہاندی کے بچہ ہوا پھر ایک نے کہا کہ بیددوسرے شریک کا نطفہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس شریک کا بیٹا ہے پھر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ بیر برابیٹا ہے ہیں اگر دوسرے نے دعویٰ کیا تو بلا خلاف می نیس ہے اور اگر اوّل نے دعویٰ کیا تو امام رحمۃ الشعلیہ کے زدیک دعوت میں نیس ہے اور صاحبیٰ نے اس می خلاف کیا ہے اور بچرآ زادہوگا کیونکہ دونوں نے اس کی حریت کی ہاہم تصدیق کی ہے اور بائدی ام دلد موتو فیہ کے ہوگی جب دونوں میں سے کوئی مراتو آزادہوجائے گی

كبارفويه نعيل

## مملی النسب علی الغیر اوراس کے مناسبات کے بیان میں

اگرکی نے اینانسب اینے باپ سے ثابت کرتا جا با اور باپ مر چکا ہو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا گر جب کہ تعم کو حاضر کر سے خواہ میت کا وارث ہویا قرض وار ہوکداس پر میت کا پچھٹ آتا ہویا قرض خواہ ہوکہ میت پراس کا حق ہویا موسی لہ ہو چھر جب کی مخص کو حاضر کر کے اس پر اپنے باپ کے حق کا دیوئی کیا تو خواہ پیض حق کا مقر ہویا منکر مدی اپنے نسب کو ہا بت کرسکتا ہے اور قاضی اس قصم کے مقابلہ میں گواہوں کی ساعت کرے گا جکدائی شرح اوب القاضی للضاف۔

ایک فض نے دوسرے پردوئی کیا کہ بیمرالماں وہاپ کی طرف ہے بھائی ہے ہیں اگراس ہے میراٹ طلب کرنامقعود
ہا نفقہ تو دوئی کی ساعت ہوگی اور بھائی ہونے کی ڈگری ہوگی اور بیکم تمام بھائیوں ووارثوں پر جاری ہوگا اور اگراس سب سے
مال کا دوئی مقعود نیس ہے تو بھائی ہونے کا اثبات ممکن نیس ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس کے بھائی ہونے کا اقراد کیا تو سے خلیس ہا ای طرح اگر دواوا ہونے کا دوئی کیا کہ باپ کا باب ہے
طرح اگر دوئی کیا کہ میر اپوتا لیتی بیٹے کا بیٹا ہے حالا تکہ بیٹا غائب یامر چکا ہے ای طرح اگر دادا ہونے کا دوئی کیا کہ باپ کا باب ہے
حالا تکہ باپ غائب یا میت ہے ہی اگر اس سب سے مال کا نفقہ وغیرہ کا دوئی مقعود ہے تو غائب کی طرف سے تھم قرار پاسکتا ہے یہ
خزایہ استخین میں ہے۔

دوسر مے فض پر دعویٰ کیا کد برا چاہے یا کسی عورت پر کدید بمری بمن یا چوپھی ہے اور کسی براث یا تن کا دعویٰ نہ کیا تو سمج

ئیں ہے بیراجہ ٹی ہے۔ میں میں محمد ا

اگر کسی محض پر دعویٰ کیا کہ مید میرا یا ہے یا بیٹا ہے یا کسی مورت پر دعویٰ کیا کہ میری ہو ہے یا ہوی نے دعویٰ کیا مید میرا اللہ مین اس کے داسطے فی الحال آزادی کا عکم ن وگا اللہ علی اللہ اللہ یعنی فیر پرنسب کا بارڈ النا ۱۱ شوہرہ یا کی غلام نے کسی عربی پردھوئی کیا کہ اس نے جھے آزاد کیا ہے اور بیمراموٹی ہے یا عربی نے دھوئی کیا کہ بیمراغلام تھا ہیں نے اسے آزاد کیا ہے یاولا وموالات کا دھوئی کیا اور عدعا علیہ ان امور ہے محربے اس مدی نے گواہ قائم کیے کہ عبول ہوں کے خواہ ان چیزوں کے سبب سے مال کا دھوئی ہویا نہ ہوبیہ خلاصہ ش ہے۔

اکرکی مورت نے دمویٰ کیا کہ پینتس میرابیٹا ہے یا اس نے دمویٰ کیا کہ بیمری ال ہے ہی مدی نے کواہ قائم کیا و قاضی ساعت کرے گا اورنسب مدی کا ثابت ہوجائے گا ایسائی صاحب کتاب نے اس مقام پر ذکر کیا اور ایسائی امام محد رحمة القدطیہ نے جامع میں اکھا ہے دوائخسان ہے کذائی شرح اوب القاضی للصاف۔

اگرایک فض کے قبضہ بن ایک بچاس قدر چھوٹا ہے کہ اپنی ذات سے تعبیر نیس کرسکتا ہے اور مروقا بنس کے زعم میں و مستعط

ایک مورت اصلی حروف کواوقائم کے کدید بجد میرامال باپ کی طرف سے بھائی ہے تو مورت کی ڈکری ہوکراس کے بھائی ہونے کا تھم کیا جائے گا اور اسکودے دیا جائے گا ای طرح اگر قابض مخص اس کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہواور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو عورت کی ڈگری موگی اوراس کی آزاوی کا تھم موگا اگر کی مخص برحورت نے دھویٰ کیا کہ بدیرے بیٹے کا بیٹا لینی ہوتا ہے تو بے صورت اور بھائی ہونے کے دوئ کی صورت مکسال ہے گئل اگر ہاد جوداس کے کسی جن مستحق کا دعویٰ کیاتو کوائی مقبول ہوگی ورزنیس ایک مخض مر ميا اور تين مولى كدجنوں نے اسے آزاد كيا تھا چوڑے اور ايك دارچوڑا ہى اس كے مولاؤں نے كواو قائم كيے كہم نے اس كو آ زادكيا تعامار يسوائ اسكاكوئى وارث بيل باورقاضى فدواركى ذكرى ان كنام تين تهائى كردى جرايك مولى مركيا جرايك نے کواہ قائم کیے کہ عمد اس کا (مینی میت دوم ۱۱) مال باب کی طرف سے ہمائی موں میرے سوائے اس کا کوئی وارث میں ہے اس قاضی نے اس کے نام مولائے میت کے حصدی و گری کر کے غیر منظم اس کے سپر دکردیا پھر بھائی نے اس کو کس کے ہاتھ فرو دے کر کے سپرو كرديا بمرمشترى في جو يحيفريدا بو مكى محفى كووربيت دے كرغائب موكيا بمرايك محفى آيا وراس في ميت دوم كے بعائى كے مقابله يس كواه قائم كي كدي ووسر عميت كابينا مول اوروارث مول مير عدوائ كوئى وارث نيل باوردار كودونول شريكون نے بھی اس کی تعدیق کی تو قاضی بینے کے نسب کی ڈگری کردے گا اور آیا اس تبائی کی ڈگری بھی جو بھائی کے نام ہو پکل ہے اس کے نام كرے كا يائيس لي اگر بينے كے نسب كى ذكرى كرنے والاوى قاضى ہے جس كے سائے بھائى كامقدمہ چيش ہوكر ذكرى ہوئى تھى آق بنے کے نام اس تھائی حصرمیت کی ڈگری جو ہمائی کے نام ہو چک ہے کردے گا اور اگروہ قاضی نبیس بلکددوسرا ہے تو بینے کے نام حصہ تركدكي ذكرى ندكر ما ورتاويل اس مسلدكي بيد كدقاضي فاني كواس حدكاود بيت بونا معلوم بمثلًا قاضي فاني كرسا من مشترى نے متودع کے پاس ود بعت رکھاہے یا مستودع نے ود بعت کے گواہ پیش کیے اس سے قاضی کومعلوم ہوا اور اگر قاضی ٹانی کوود بعت مونا معلوم نہ موتو دوسرا قاضی بینے کے جھے کی ڈمری بینے کے نام کردے گااور بیٹا ان دونوں تعمد بی کرنے والے شریکوں کے حصہ میں داخل ندہوگا۔ پر اگر مشتری اس کے بعد آیا تو قاضی مشتری سے وہ حصہ لے کرمیت کے بیٹے کودے دے گا ایسا ہی امام محمد رحمة الله عليد نے كتاب من ذكر فر مايا اور مشائخ نے كہا كہ تاويل اس كى بدہے كد بينے كے واسطے مشترى سے والا موسينے كا تكم اس وقت وے گا کہ بیٹے نے مشتری پردوبارہ کواہ بیش کیے یا خودمشتری نے اتر ارکیا کہ میں نے بیدهمدمیت کے بھائی سے خریدااوراس نے میت ے ورشہ پایا تھا لیکن بدون اس کے حصہ میت کی ڈگری بیٹے کے نام نہ ہوگی مدمحیط میں ہے۔ منتی می ہے کہ ایک لئے نے ایک محض پر کواو قائم کیے کہ بیمرایاب ہے تا کہ قاضی اس پر نفقه مقرد کروے اور معاطیہ نے

فتلویٰ علمگیری ...... جلد 🛈 کی کی 🗨 🕒 کی الدعوی

ایک دوسرے مخف پر گواہ قائم کیے کہ یہ لینے کا باپ ہاور بید دسرافخص منکر ہے اور لیجا بھی منکر ہے تو لینے کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کا نسب ای سے ثابت ہوگا جس پراس نے گواہ قائم کیے ہیں اور اس پر نفقہ فرض کیا جائے گااور دوسرے کے گواہوں پراکتفات نہ کیے حائے گا۔ ذخیر و میں ہے۔

بعض فاوئ می ہے کہ مجبول النب نے اگر کسی پردوئی کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور اس نے تعدیق کی تو اس سے نسب فابت ہوگا اور اگر تکذیب کی ہیں اگر مدع اعلیہ نے کواو و یے کہ فابت ہوگا اور اگر تکذیب کی ہیں اگر مدع اعلیہ نے کواو و یے کہ سیدی فلال مخض کا بیٹا ہے تو مدی ہیں جوابطل ہوں میر کیکن فلال مخض سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی ہیں جوابطل ہوں میر کیکن فلال مخض سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی ہیں جوابطل ہوں میر کیکن فلال مخض سے اس کے نسب کی ڈگری نہ ہوگی ہیں جوابطل میں ہے۔

ایک شخص نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیٹا میرافلاں مورت ومیت ہے اور میرااس مورت کی میراث بیس تل ہے اور بیٹے نے گواہ قائم کیے کہ بیس دوسر سے مرد کا بیٹا اس کی بیوی ہے ہوں اور و ودوسرا مشکر ہے تو مد تی میراث کے گواہوں پرڈگری ہوگی اوراڑ کے

کانب ای ساایت موالی یعیط سرتسی ش ہے۔

ایک مردی ج نے ایک مالد اراز کے پردوئی کیا کہ بیمراجیا ہے اکرقاضی اس پری ج کا نفقہ مقرر کردے اور اس پرگواہ قائم کیے اوراز کا اس سے محکر ہے اور اس نے گواہ قائم کیے کہ میں فلال دوسرے کا بیٹا ہوں اور وہ فلال فخص محکر ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس کے واسطے نفقہ کی ڈگری لڑکے پر ہوجائے گی اورلڑ کے کے گواہ دوسرے پر باطل ہوں کے بیدذ خیرہ میں ہے۔

دو جوڑیالڑکوں میں سے ایک مرگیا اور مال چھوڑ ااور دوسرالنجاتیات ہے ہیں ایک محض نے آ کردگو کی کیا کہ میں اُن دونوں کا باپ ہوں تا کہ میراث لے اور لنجے نے کسی دوسرے پر گواہ پیش کیے کہ ہما داباپ بیہ ہے اور اس سے نفقہ طلب کیا اور دونوں مدعیوں کے گواہ ساتھ پیش ہوئے تو بلاتر نیچ دونوں لڑکوں کا حصہ دونوں شخصوں سے جو باپ قرار دیئے گئے ہیں ہونے کا تھم کیا جائے گا بیہ وجیر کرددی ہیں ہے۔

اگر فورت نے کسی پر گواہ قائم کیے کہ بیر اپنیا ہے تا کہ اس پر نفقہ مقرر ہواور پتیا نے دوسرے پر گواہ قائم کیے کہ بیر فورت کا بھائی ہے تو پتیا نفقہ دینے سے بری ہوگا اور بھائی پر مقرر کیا جائے گا اگر خورت کو منظور ہو بیتا تار خانیہ بیس ہے۔

ایک بالغ الرے نے ایک مردو تورت برگواہ قائم کیے کہ شمن ان دونوں کا بیٹا ہوں اوردو سرے ایک مردو تورت نے گواہ قائم کیے کہ بین اوراس کا نسب انہی دونوں سے ثابت ہوگا جن کا وہ دعوی کرتا ہے ای طرح اگر لڑکا تعرافی ہوا ہے ہوگا جن کا وہ دعوی کرتا ہے ای طرح اگر لڑکا تعرافی ہواس نے ایک مرد تعرافی وعورت تعرافی پر مسلمان گواہ قائم کیے کہ ش ان دونوں کا بیٹا ہوں اور ایک مسلمان مردومسلمان مورت نے ای امر پر گواہ دیئے یعنی یہ ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے گواہ مقبول ہوں مجاوران کور جے ہوگی اور اگر لڑکے کے گواہ نفرانی مورت نے ای امر پر گواہ دیئے یعنی یہ ہمارا بیٹا ہے تو لڑکے کے گواہ مقبول ہوں مجاوران کور جے ہوگی اور اگر لڑکے کے گواہ نفرانی مورت نے ای اور ایک میں ہے۔

میتم اس وقت ہے کہ دونوں ماں باپ دراصل مسلمان ہوں یا کا فر ہوں تحراسلام لائے ہوں اوراؤ کا نابالغ ہولیکن لڑکا کا قل

ندموكا اكراس فاسلام عانكادكيا كذاني الحيط

اگراڑے نے دویٰ کیا کہ میں زید کا بیٹا ہوں اس کے فراش سے اس کی ہا عدی قلاب سے پیدا ہوں اور زید کہتا ہے کہ میری باعدی سے میر سے فلاس غلام کے فراش سے جس کے ساتھ میں نے باعدی بیاہ دی تھی پیدا ہوا ہے اور وہ غلام زعرہ ہے اس کی تقد این

کرتا ہے تو وہ لڑکا ای غلام کا قرار دیا جائے گا اور اگر لڑکا مرق ہے کہ بٹی فلاں غلام کا بیٹا ہوں اور گواہ دیئے اور مولی کہنا ہے کہ میر ابیٹا ہے تو غلام کا بیٹا قرار دیے کرآ زاد کیا جائے گا کنوانی الحادی اگر غلام نے گواہ دیئے کہ بیلائی میر اے میری اس باعدی زوجہ سے پیدا ہو اے اور مالک نے گواہ مقبول ہوں کے اور اس کا بیٹا قرار دیا جائے گا کمر آزاد کیا جائے گا مر کے ہوگی میسوط میں ہے۔

اگروارث ہی صرف مدی ہوں؟

اگر غلام مرکیا ہو یا زندہ ہو گر بچ کے نب اور نکاح کا مرکی نہ ہواد رمونی بھی مرکیا ہو مدقی اس امر کے صرف وارث لوگ ہوں اور اس امر پر گواہ قائمکر تے ہوں تو لڑ کے کے نب کی تفنا مولی ہے کی جائے گی اور تمام وارثوں کے ساتھ وارث ہوگا کذافی المحیط ۔

اگرایک فخص مر گیااور مال چیوڑ اپس غلام نے گواہ دیے کہ بی میت کا بیٹا اس کی فلاں بائدی ہے ہوں کہ اس کی ملک بی ج جھے یہ بائدی جن ہے اور اس نے ایساا تر ارکیا ہے اور دوسر مے فض نے گواہ قائم کیے کہ یہ بیرا غلام ہے میری فلاں بائدی سے پیدا ہوا جس کو بیس نے اپنے قلال غلام سے بیاہ دیا تھا اس کے قراش سے پیدا ہوا ہے اور وہ فلاں غلام زندہ ہے اس کا دھوی کرتا ہے قبلام کے واسطے نسب کی ڈگری ہوگی اور مال کی ڈگری مدعی کے نام ہوگی اگر زندہ موجود ہے یہ بسوط بی ہے۔

اگرفلاں غلام مرکبا ہویا زندہ ہو گراس نے نکاح کا انکار کیا ہوتو غلام کا نسب ای میت ہے جس پر اس نے گواہ قائم کے ابت ہوگا اور اس سے میراث پائے گا اور بائدی کی ڈگری میت کے نام ہوگی اور آئ کی ام ولد ہوگی اور بسبب اس کے مرنے کے اس کی آزادی کا تھم دیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

باربويه فعنل

## طلاق دی ہوئی عورت کے بچہ اور وفات سے عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے بچہ کے نسب کے بیان میں

اگرمرد نے اپن مورت کوایک طلاق ہائن دی اور اس سے وطی کر چکا ہے بھردوبارہ تکاح کیا اور اس تکاح سے چھم مینے سے کم

شن اس کے لڑکا ہوا اس نے نئی کی تو دونوں شی لعان مجمرا یا جائے گا اور جدائی کرادی جائے گی اور پچے کا نسب باب سے تا بت رہے ' اورا کر چیر مہینے یا زیادہ ش پیدا ہوا تو لعان لیا جائے گا اور نسب بھی قطع کیا جائے گار پچیا ش ہے۔

ترقويه فصل

# ماں دباپ میں سے ایک کے بچہ کے نفی کرنے آور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے اور دوسرے کے دعویٰ کرنے کے بیان میں کے بیان میں

اگرایک فخص نے ایک مورت ہے نکاح کیا اور وقت نکاح ہے چید مہینے میں اس کے بچہ ہوا اور مورت ومرد دونوں آزاد مسلمان ہیں ہیں ایک نے اس کے جیٹے ہونے کا دمونی کیا اور دوسرے نے کذیب کی تو وہ دونوں ہیں قرار پائے گا۔ای طرح اگر شوہر نے کہا کہ یہ بچہ بھے ہے شوہر کا ہے اور مورت نے کہا بلکہ وہ تیرا ہے تو ای شوہر کا قرار دیا جائے گا اور دونوں میں لعان نہیں ہوگی اور دشو ہر پر صدقد ف ماری جائے گی یہ جیط میں ہے۔

ا گرشوہر نے کہا کہ تو اس کوز ناہے جن ہے ہیں آگر عورت نے اس کی تصدیق کی تو مرد کا بیٹا قرار پائے گا اور آگرا تکار کیا تو دونوں علی احال واجب ہوئی اور احال سے بچہ کا نسب منقطع کیا جائے گا بیمبسوط علی ہے۔

اگر مورت نے دوئے ایک تی پیٹ سے جے اور مرد نے اول کا اقر ارکیا اور دوسر سے کی نفی کی تو دونوں مرد کے نسب سے قرار دیئے جائیں گے اور تعلق تکاح کے داسلے دونوں سے لعان لیا جائے گا۔ ہس اگر اول کی نفی کی پھر دوسر سے بچہ کا اقر ارکیا تو حد قد فی کی مزادی جائے گی اور دونوں اس کے نسب سے ہوں گے اور اگر کی مختص نے ایک مورت سے نکاح کیا اور اس کے دوئے پیدا بھر نے اور شو ہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے لعان کا بھم کیا پھر ایک بچہ لعان سے پہلے مرکیا تو دونوں شو ہر کے نسب سے قر ارپائیں بوٹ دونوں شو ہر کے نسب سے قر ارپائیں کے اور لعان واسلے قبطع نکاح کے لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی بچر مراثین لیکن بوٹ دوثو ہر ش سے کوئی لعان سے پہلے مرکیا تو دونوں

یجے شوہر سے تابت النسب ہوں مے۔اس طرح اگر دونوں نے قاضی کے سامنے لعان کرلیا تحربنوز قاضی نے دونوں میں فرقت اور بچوں کو مال کی طرف لازم کرنے کا تھم نہ کیا تھا کہ استے میں کوئی مردیا تورت مرحمیا تو دونوں لڑکے ان دونوں سے ثابت النسب ہوں کے۔اگر تورت ایک بچہ جنی اور شوہر نے اس کی نفی کی اور قاضی نے دونوں میں لعان کیا اور فرقت کردی اور بچہ کو مال کی طرف لازم کیا چردومرا بچہ اس بیٹ سے جنی تو دونوں بچہ شوہر کے نسب سے اس کولازم ہوں تھے میں ہے۔

اگردو پی آب کو جوڑیا جی اور شو ہر کو ایک کاعلم ہوا اس نے تنی کی اور احان کیا اور قاضی نے بی اسکی ماں کی طرف لازم کیا اور ولوں میں فرقت کردی چردو سرے کاعلم ہوا تو دونوں بیچ شو ہر کے نسب ہوں ہے اور اگر قبل جدائی کے دوسرے بیدے واقف موااوراس کی بھی نفی کی تو دو بارہ احان کرایا جائے اور بعد احان کے دونوں بیچ ماں کی طرف لازم کے جا میں ہے ہیمسوط میں ہے۔ اگر شو ہر ملاعن نے اپنی تکڈیب کی اور بی کے نسب کا دیونی کیا بعد از اس کہ قاضی نے دونوں میں جدائی کر کے بیچ کو ماں کی طرف لازم کردیا ہے ہیں آگر بی زعم ہوتو اس کا نسب شو ہر سے تابت ہوگا اور شو ہر کو صدفتذ ف ماری جائے گی خواہ مورت زعم ہویا مر

ی ہو پیچیط علی ہے۔ اگر پچیمر کمیا ہواوراس نے میراث چھوڑی پھر ہاپ نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو تصدیق ندکی جائے گی لیکن اگراس بچے نے کوئی اولا د فذکر یامؤنٹ چھوڑی ہوتو تصدیق کی جائے گی پھر جب اقراد سیجے ہوجائے تو ملائن کوحد ماری جائے گی اور میراث لے لے گااور

اکروہ بچہ جس کی بھی کی ہے مؤنث ہواورو واڑ کا چھوڑ کر سر بنی بھر ملاعی نے اپنی تکذیب کی تو امام اعظم رحمة الله علید کے فزد کیا تصدیق ندکیا

جائے گا اور ندوار ب ہوگا اور صاحبین کے نزو یک قصد بی کی جائے گی اور صد ماری جائے گی اور وارث ہوگا یہ سوط میں ہے۔

اگر کی مخض نے با ندی ہے لعان کیا اور قاضی نے اس کے بچوں کو ماں کی طرف لازم کیا پھر ملائن کے بیٹے نے چاہا کہ میں اس باندی ہے نکاح کروں تو نمیں جائز ہے اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی ای طرح اگر ملائن نے خود دو و کی کیا کہ میں نے اس باندی ہے دہی جس کی گئی ہیں گئی ہیں اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی (بینی اگر نکاح کرایا) میجیط میں ہے۔
اس باندی ہے دہی جس کی تی ہی کر گئی ہیں اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی (بینی اگر نکاح کرایا) میجیط میں ہے۔
اگر و جن اور ان کرنے انجواس سے نکاح کرنا چاہا تو دونوں میں جن اندادہ میں اس کرے مدالیں اگر اس کی اُفْ اِلْ اُلْ اِللّٰ اللّٰ الل

اگراچیام دلدکوآ زادکردیا گھراس سے نکاح کیا گھر چرمینے یازیادہ عمداس کے بچہوا پس اگراس کی نفی کی تولعان لیاجائے گااور بچہ مال کی طرف لازم ہوگا اگر چرمینے سے کم عمل وقت نکاح سے بچہوا ہے تو نفی پرلعان کرے اور بچہ باپ کی طرف لازم ہوگا اور تاویل مسئلہ یوں ہے کہ جب جوت وقت اعماق سے دو برس سے کم عمل ہوتا کہ نسب مولی سے تابت ہوکذائی المبسوط۔

قلت

 مسئله بالا كي ايك اورصورت كابيان

آگر بائدی کوشو ہرنے خرید ایس وقت خریدے چہ مہینے ہے گم میں بچہ پیدا ہوا اور شو ہرنے نفی کی تو نفی صحح ہے بچہ اس کولا زم ہوگا اور اگر چید مہینے یا زیادہ میں پیدا ہوا اور شو ہرنے نفی کی تو فتا نفی کرنے ہے منفی ہوجائے گا اور مرد کے ذمہ لازم نہ ہوگا کیکن اگر اقر ار

كري ولازم بوكار يجيط مرحى عن ب-

ا يك مخض كى بوى ايك باندى إلى الى الدى كى ما لك ساس كوفر بدااور آزاد كرديا پراس كے بيد موالي اگروقت عتق سے چے مینے ہے کم میں بچے ہوا اور اس نے نسب کا وعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوجائے گا خواہ باندی سے اس نے وطی کی ہویا ندكى مواور باعرى اس كى ام ولد موكى اور اكراس كى تنى كى يس اكروتت خريد سے چەمىينے سے كم يس بچه موا بياتو نسب متحى ند موكا اور ند دونوں عل لعان واجب مو كى اور حدقد ف واجب موكى اور اكرونت خرير سے جدمينے يازياده على بحدمواتو بچدكانسب مرد سے تابت ند ہوگا اور اس پر لعان وحد بھی واجب نہ ہوگی۔اگر وقت آزادی سے چھ مینے سے دو برس تک بچہ ہوا ہی اگر شو ہرنے اس کے نسب کا دموی کیا تونسباس سے تابت ہوجائے کا خواومورت سے دلی کی ہویاند کی جواور اگر نفی کی ہیں اگر عورت سے وطی نبیس کی ہو بالا جماع مرد سےنسب ٹابت ندہوگا اور اگر مورت سے دلمی کی ہے بھر بچد کےنسب سے اٹکار کیایا ندا قر ارکیا اور ندا تکار کیا بلک خاموش رہا تو اس من اختلاف ہام ابو یوسف رحمة الله عليد كنز ديك شو جرے نسب ثابت نه موكا اور نداس كوحد مارى جائے كى اورا مام محمد رحمة الله عليه نے فرمايا كوشو ہر سے نسب ثابت ہوگا اور اگرنني كي تو حد ماري جائے كى (جب كرنتي كرے،١١) اور اگر وقت آزادى ہے وہ برس ے زیادہ میں میں جن ۔ پس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا تو نسب ٹابت ہوگا اور اگر نغی کی تو بالا تفاق نسب ٹابت نہ ہوگا اور اگر اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وقت خرید شوہر سے چھ مہینے ہے کم ش بجہ جن تو نب شوہر یعنی ہاکع سے تابت ہوگا خواہ دعویٰ کرے یا خاموش ہورے اور بھے باطل ہوجائے کی اور اس پرواجب ہوگا کہ دام مشتری کووائیس کروے اور اگرنسب سے انکار کیا تو اس کے انکار سے بھی تنی نہ ہوگی اور اگر وقت خرید شو ہر سے فقا چو مہینے میں بچہ جنی اور شو ہرنے بچہ کا دعویٰ کیا تو اس صورت کا تھم شل اس کے ہے کہ جب وقت فرید شوہرے چے مینے ہے کم میں اس کے بچہ بردا ہوا تھا۔ اگر شوہر کے فریدنے سے چومینے سے زیادہ میں بچہ جن ہی اگر شوہر کے فروخت کردیے سے چرمینے ہے کم گذرے ہیں اور شوہر نے اس کا دمویٰ کیا تو بدون تعمد بن مشتری کے شوہر سے اس کا نسب ابت ہوگا اور تھے باطل ہوجائے کی اور اگراس صورت میں شو ہرنےنب سے اٹکار کیا تونسب ابت نہ ہوگا اور تھے بحالہ باتی رہے گیاوراگروت کے کردیے شوہرے چومینے سےدو برس تک بچہ جن اور شوہر یعنی بائع نے دعویٰ کیا ہی اگر عورت سے وطی نیس کی ہے

فيدون تقديق مشترى كاس سينب ابت نهوكا اورمشترى في تقديق كى يهال تك كرنب ابت بواتو يع بالل بوجائكى ورا گرورت با عرى سے وطى كرلى باور باتى مسلدا بے حال بر بتو امام ابو يوسف رحمة الله عليد بيلے فرماتے سے كه بدون تقديق شترى كے دعوت مح نيس باور يكى قول الم محررتمة الله عليه كا باور يكم دعوى نسب كى مورت مى باور اكر نفى كى تو بالا تفاق سب ٹابت نہ ہوگا اور اگر وقت کے جدو برس سے زیادہ میں جن لیس اگر شو ہرنے دمویٰ کیا تو بالا جماع بدون تعمد بق مشتری کے نسب

البت سهوكا اورا كرنفي كي توبالاجماع منتفي موجائ كاليجيط مسب

اگر مشتری تانی نے بعن جس نے شو ہر لینی مشتری اوّل ہے خریدی ہے بچہ کوآ زاد کر دیا پھر مشتری اوّل نے دمویٰ کیا ہی اِگر سٹر ی اوّل کے خرید نے کے بعد چرمینے یا زیادہ میں جی تو نسب اس کولازم ند ہوگا اور اگر چرمینے سے کم میں بچہ ہوا ہے تو دعوت می ہاور جے باطل ہوگی اور عنق المؤث جائے گا ای طرح اگر اس صورت میں دوسرے مشتری نے باندی مع بچد کے آزاد کر دی ہوتو تھے باطل اوردونوں کا محل تو رویا جائے گار محیط سرحی می ہا جورا گرمشتری نے بچہوا زادنیس کیا بلکداس کی ماں کوآ زاد کیا ہے ہیں اگر شوہر کے فرید نے سے چرمینے سے کم میں پیرہوا ہو آس کا دوئ نب بیک بابت اور مال کے فن میں بھی مجے ہواورا کر چرمینے یا زیادہ میں وقت خرید ہے جن ہے ہیں اگروقت تع سے چرمینے ہے کم میں جن تو ہدون دعوت کےنسب ثابت نہ ہوگا اور جب دعویٰ کیا تو داوت مجد كرى مل مح اور مال كرى مل مح ند موكى اوراكرونت كاس جد مين سازياده من جى توامام ابو بوسف رحمة الشعليد کے دوسرے تول کے موافق بدون تعمد بی مشتری کے دووت نسب سی نبیل ہے اور امام محد دحمة الله عليد کے زور يك دو برس تك بدول تعدیق مفتری کے بحے ہے بشر ملیکہ مورت ہے وطی کی ہواور بی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہلاتول ہے اور اگر وقت خریدے وہ برس ے زیادہ میں جن ہی وقت کے سے خواہ دو برس سے کم بازیادہ میں بجہ جن ہو بدون تعمد بق مشتری کے شو ہرکی دعوت نسب سے نیس ہے ، لین فرق اس قدر ہے کہ اگر دو برس تک وقت ہے جن اور مشتری نے تعد این کی تو بچے ٹوٹ جائے گی اور اگر وقت کے سے دو برس ے زیادہ میں جن تو تع ناؤ نے کی بیمید میں ہے۔

ایک مخض نے اپنی عورت کوایک طلاق بائن دے دی اور و معورت با نمری تھی پھر آ زاد کر دی تنی بس اگر وقت طلاق ہے دو برس تک بچے جی تونسب اس کا شوہرے تابت ہوگا اس کے انکارے متعی نہوگا اور انکار پر اس کے صد (قذف ۱۱) ماری جائے گی اور اس بچد کی ولا واسکی مال سے مولا وُل کو ملے گی اور اگر باب مرکیا اور اس سے مرتے سے دویرس کے درمیان باعدی سے بچہوا اور اس

كاكدوز بعدوة زادموكى بي يجاب النب اورولاءاس كى ال يمولاول كولى كالكراني المبوط

اكركم فض كى بيوى باعدى بوادرو واس سے يج جن اور باعرى كواس كے شوہر نے خريدااوراس كوآ زادكر كے نكاح كيااوروقت تکاح سے چومینے یازیادہ عمی اس کے دومرالز کا پیدا ہوا اور اس نے اس کے نسب کا اٹکار کیا تو قاضی دونوں کے درمیان لعان کرائے گا اور بچدال كی طرف لازم كرے كا اوراكر وقت دومرے تكاح سے چرمينے سے كم عن يازياده عن بيدا بوا بولعان ندكرايا جائے كااور يد شو بركنب عقرار يائ كاوراكروقت خريدے چومينے كم بن اس كے يجد بواتو وقت الكارك بابم دونوں سے احال كرا یا جائے گا اور بعد لعان کے بچدمال کی طرف لازم کیا جائے گا اور اگرام ولدمسلمان ہوتو ا نکار پرمردکوحد (قدف ۱۲) ماری جائے گی اور اگر مورت نے مردی تقدیق کی کرید بچر تھو سے تیل ہے تو بچر کے تل میں دونوں کی تقدیق ندی جائے گی بیجید میں ہے۔ اور اگراس سے تكاح نيس كياتو وقت عتق عدد يرس تك يجيم وكونسالازم موكا ادراكراس كأفي كي توحد ماراجائ كاكذائي المبوط

### يموه فوين فصل ١٠٠٠

غلام تاجروم کا تب کے دعوت نسب کے بیان میں

اگر عبد ماذون نے کوئی باندی خریدی اور اس سے وطی کی اس سے پچہ ہوا اور اس بچہ کا دعویٰ کیا تو نسب اس سے ثابت ہوگا

اورغلام کواس بچداوراس کی مال کے فروخت کرنے کا اختیار ہے رہمیط میں ہے۔

باعدى مير عدد اسطيطال كردى تقى اورمولى في اس كى تكذيب كى توجيى ميى تقم ب يدميط من ب-

اگرفلام ماذون نے موٹی کی اسک ہا تھی کے پچکا جواس کی تجارت علی ہے تیں ہے ووئی کیا اور کہا کہ موٹی نے اس کو میر سے او پر طال کر دیایا جھ سے بیاہ دیا تھا ہی اگرموٹی نے اس امر علی اس کی تکذیب کی تو نسب اس سے تابت نہ ہوگا لیکن اگرموٹی نے اس کو آزاد کر دیا اور بیا اس کا مالک ہوا تو دعوی نکاح علی آیا ماواست اس کو آزاد کر دیا اور بیا اس کا مالک ہوا تو دعوی نکاح علی آیا ماواست ہوگا گر نکاح علی ضامت تھد بی نکاح کی ضرورت ہے اور طال است ہوگا گر نکاح علی ضامت تھد بی نکاح کی ضرورت ہے اور طال کرنے کی دعوت علی ایک حال کر دینے کی اور دوسری کہ یہ بچہ ہاندی کے اس سے پیدا ہوا ہے دونوں ہاتوں کی تھد بی کی حاجت ہے بیہ موطعی ہے۔

اگرایے مالک کے سوائے کی دوسرے کی با عری کے بچہ کا تکاح فاسد یا جائزے فلام نے دعویٰ کیااوراس با عری کے مالک

فقد يل كاتونسباس عابت موكا كذاني الحادى

غلام نے آیک لقیط پر دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا اس با ندی ہے جومیری ہوی ہاور با ندی نے اس کی تعمد میں کی اور مولی نے کا وکہ بیمیر اغلام ہے تو وہ مولی کا غلام اور ان دونوں کا بیٹا ہاور بیتو ل امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ کا ہاور امام محمد رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ وہ اِن دونوں کا بیٹا ہے آزاد ہے اور امام محمد رحمۃ الله علیہ کا تول اظہر ہے کذائی الحیط السرحسی ۔

منتی عی تکھا ہے کہ غلام نے ایک تقیط پر دوئ کیا کہ بیمرا بیااس یا عدی ہے جومیری بوی ہے تو نسب اس کا غلام سے

ابت اورآ زاد موكا اور بائدى سے ابت نه موكا يدي مل ب

اگرمکاتب کی باندی نے پچہ جنا اور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیا تو دعوت میں جنواہ موٹی نے مکاتب کے قول کی تعمدین کی ہو یا تحذیب کی ہواور یہ پچہ بھی مکاتب ہوجائے گانداس کو فروخت کرے اور نداس کی مال کو یہ محیط عمی فعمل دعوت المسب عمی ہے۔اگر مکاتب نے کسی لڑکے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ میری اس آزاد جورو سے میرا بیٹا ہے خواہ نکاح جائز سے یا فاسد سے اور عورت نے اس کی تعمدین کی تو اس کا بیٹا قر اردیا جائے گا کذائی الحادی۔

ا تولة قرض دار بواس سے برجگدیم او ہے کہ معاملات فرید وفروفت علی اس برأ دھارو فیرہ کا قرضہ بڑھ کیا بواور بھی تیل کداس نے کس سے رو پیے قرض لیا بوقافہ ۱۲ سے معنی نب کا دعویٰ کر ۱۲

مكاتب كا دوسر فريق برنكاح يا ملك سے نسب كا دعوى كرنا تهذه الرمكاتب فريق برنكاح يا ملك سے نسب كا دعوى كرنا تهذ مكاتب كى تقىد يق ندكى جائے كى بس اگروه آزادكيا كيا اوركسى روز بھى اس كا مالك ہوا تو مكاتب سے اس كانسب ثابت ہوجائے كابير

اگرمكاتب نے كوئى بائدى فريدى و واس كے پاس چەمبينے ہے كم من بچەجنى بس مكاتب نے اس كادوى كياتو دوت سيح

اورا گرمکا تب غلام ما ذون ہوتو دعوت سے نہیں ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگر مکاتب نے کوئی با ندی فروخت کی لیس چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی اور اس نے دعویٰ کیا تو دعوت میچ ہے اور بچرمع ماں کے اس كودا بس طے كا كذاني أميسوط

ا گرغلام ماذون نے دعویٰ کیااور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو دعوت سیح نہیں ہے کذاتی الحیط۔

ا كرمكاتب نے اپنے بينے كى باندى سے وطى كى اور بيٹا آزاد ہے يا عقد عليحدہ سے مكاتب ہے تو اگر بجہ بيدا ہوتو مكاتب كے دوی سےاس کانب ابت نہوگا اگر بیٹاس کی تکذیب کرے کذائی المهوط

پس اگر مکا تب آزاد کیا حمیا اور اس از کے کا مع با ندی کے بھی ایک روز بھی مالک مواتو از کے کا نسب مکا تب سے ثابت ہو جائے گا اور بائدی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مکا تب کا میر بیٹا جس کی بائدی ہے دکھی کی ہے مکا تیب ہونے کی حالت میں پیدا ہوا تھا یا مکاتب نے اس کوخریدا تھا ایس اس کی باندی نے میہ بچہ جنااور مکاتب نے اس کا دعویٰ کیاتو دعوت سیح ہے اور باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مہریا قیمت کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ جو پچھ کتابت کی حالت کے پیدا ہوئے بیٹے کی یا خریدے ہوئے بیٹے کی کمائی ہووہ بمنولہ اس كى كمائى مال كے موتا ہے اس عن اس كاتصرف نافذ موكا كذافى الحيط

اگرائی مکاتبے بچکادو کی کیاتونب ابت ہوگا خواہ مکاتباس کی تقدیق کرے یانہ کرے اورموٹی پر بچر کی قیت کی منان نہیں ہے عقراس پر واجب ہے اگر کمابت کے روز سے چھمینے سے زیادہ میں بچہ بنی ہواور اگر چھمینے سے کم میں جنی ہوتو عقر الم بھی نہیں واجب ہے۔ بیحادی میں ہےاور مکا تبہ کو اختیار دیا جائے گا جاہے گا بات کو باقی رکھے اور تمام کر دے یا تھے کر دے (اورام دلد

اگر مکاتبہ کاشو ہر مواور مولی کی اس نے تھدین کی تو بچیآ زاد ہوگا اور نسب ٹابت نہ ہوگا بیم پیط سرحی میں ہے۔ ا گرمکا تبدکی با ندی کے بچیکا دعویٰ کیا تو ہدون تعدیق مکا تبہ کے دعوت سیج نہیں ہے اور بیتھم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مکا تبد نے مولی کی تقدیق کی تونسب اس سے ثابت ہوجائے گا اور بچہ بھیمت آزاد ہوگا کہ مولی بچد کی قیت مکا تبہ کوادا کرے گا اور مکا تبہ کو باندى كاعقر بھى دے گااور بچركى و وقيت معتبر بوكى جوولا دت كروزتمى اور يوسم اس وقت ہے كدمكا تبرك يرباندى خريد نے سے جد مینے میں با عدی کے بچہوا ہواور اگر چومینے ہے کم میں بچے ہوااورمولی نے دعویٰ کیاتو بدون تصدیق مکا تبد کے نسب ابست نہ ہوگااوراگر مكاحد فقد ين كى يهان تك كرنس ابت مواتو آزاد ندموكاديهاى غلام باقى رب كاكذانى الحيط

امام محدر حمة الشعليد فرمايا كداكر مكاتب في كونى نابالغ غلام خريدا اورمولى في اس كادعوى كياتو جائز نيس باوراكر مكاتب في ال كى تقديق كى تومولى سےنب البت موكا اور آزادند موكا يه مادى مى بـ

ل دومال جوبعوش وطی هبد کے لازم آئے اس سے لینی مکا تبک خرید کے وقت سے چرمادے کم عن ا

ایک مخف نے ایک غلام خرید کا مکاتب کردیا مجرم کاتب نے اپنی ایک بائدی کومکاتب کیا مجرمکات نے بچے جنا کس مولائے مكاتب نے اس كا دعوىٰ كيا اس اگر مكاتب اس كى تقد إلى كى تونسب قابت ہوگا اور مكاتب كے واسطے اس كاعقر اس يرواجب ہوگا اگرونت كتابت سے چومبینے سے زیادہ میں بچے جن ہاوراگر چومبینے ہے كم میں جنی ہوتواس كاعقر مكاتب كو یلے كا بجریہ بچرا بی مال کے ساتھ مکا تب ہوگا کی اگر مال نے بدل کیا بت ادا کرویا تو آ زاد ہوجائے گی اور ای کے ساتھ بچہ بھی اس کی جیتمیں آ زاوہوجائے كااوراكرعا جز ہوئى اور پرمملوك موكن تو مولى دونوں كو هيمت لے كااور مكاتب كى تقىدىتى كى ضرورت نه ہوكى اگر چەمولى كاستحقاق دموت نسب کے روز صاحب تصدیق کی تصدیق سے تابت ہوا ہے اور بچہ کی وہ قیمت معتبر ہوگی جومکا تبدے عاجز ہونے کے روز تھی اوراگر مکاتبے نے اس کی تکذیب کی اور مکاتب نے تقدیق کی تونسب ٹابت ندہوگا اور بچرایی مال کے ساتھ مکاتب ہوگا اگر مال نے بدل كتابت اداكرد باتو دونون آزاد موجائيس كادراكروه عاجز موكر مرحملوك موكى تومولى عنب ثابت موكا ادر يج بقيمت آزاد موكا كر قيت روز والاوت كى ال وقت معتر موكى جب كروز كابت سے جومينے سے كم من يد پيدا موااورا كروز كابت سے جومينے میں بچرہوا ہے تو عاجز ہونے کے روز کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دونوں نے مولی کی تکذیب کی تو بچد کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بچراوراس كى مال دونوں مكاتب كے مكاتب قراريائيں مے بس اكر مكاتب نے مال كتابت اواكر ديا تو دونوں آزاد ہوجائيں مے اور اگر عاجز موئی تو دونوں مکاتب مے مملوک ہوں مے اورنسب مولی سے تابت نہوگا اورا کر دونوں نے مولی کی تقد بی کی تونسب تابت ہوجائے گالی اگرروز کتابت سے چومبینے سے کم میں بچے ہواہے بہال تک کہ ثابت ہوا کہ نطفہ کا قرار یانا مکا تب کی ملک میں ہوا ہے تو بچہ بقیمت آ زاد موگا اور پیرکی قیمت مکاتب کو ملے کی اور والا وت کے روز کی قیمت معتبر موگی اور اگر چید مہینے سے زیادہ میں بیدا موا ہے تو بچاس مکا تب کے ساتھ مکا تب ہوگا جب تک کے مکا تب عا جزئیں ہوئی ہادر جب عاجز ہوگئی تو مولی اس بچے کو عاجز ہونے کے روز کی قیت پر لے گا۔ پھرجس صورت میں کدم کا تب نے تعدیق اور مکا تبدنے تھذیب کی حتی کدنسب ابت ند ہوا اور مکا تبد ہنوز عاجزند موئی اور مکاتب سے اپنا بدل ادا کر دیا اور آزاد ہوگیا ہی اگر مکاتب نے وقت کتابت سے چومینے سے کم میں بچہ جنا تو مولی سےنب ٹابت ہوگااور بچر بھیت آ زاوہوگااور یہ قیت مکاتب کو ملے گیاور یہاس وقت ہے کہ بچرابیانا بالغ ہوکدا بی ذات ہے تعبیر نہ کرسکا ين جواور اگر برا بوگيا ہے اورمولى نے دعوىٰ كيا اور مكاتب نے اس كى تقديق كى تو لڑكا آزاد ہوگا اور حق نسب ميں اوے كے قول كى طرف رجوع كياجائ كااورا كروفت كتابت سے جومبينے سے زيادہ من بچرجن تو بچرة زاد ند موكا بلكدائي مال كے ساتھ مكاتب مو گاورمولی سے اس کانسب بھی ٹابت نہ ہوگا پر اگر اس کے بعد مکا تباع بڑ ہوئی اور مملوک ہوگئی تو یج بقیمت آ زادادرمولی سے ٹابت النسب موكا\_اكرعاجز ندموكي بلكه بدل كمابت اداكردياتو آزادموكي اوريج بحى اس كساتحة زادموكا اورمولى سينسباس كانابت ندہوگالیکن اگراڑ کے نے بڑے ہوکرموٹی کی تقدیق کی تواس کی تقدیق سےنب ٹابت ہوگا ہی قیت موٹی پر لازم ندآ ئے گی بیجیط

اگرمکا تب اول نے بدل کتابت ادا کردیا اور آزاد ہو گیا پھر مکا تب نے وقت عن سے چھ مہینے سے کم اور وقت کتابت سے چھ مہینے سے کم اور وقت کتابت سے چھ مہینے سے بازیادہ میں بچہ جنی اور چھ مہینے میں ہو جنی اور میں بچہ جنی اور مولی نے زم کیا کہ عن کے مکا تبہ کے جننے کا تقم تھا اور اگر وقت عن سے چھ مہینے یازیادہ میں بچہ جنی اور مولی نے زم کیا کہ عن کے بعد کی وطی سے بیر بچہ بیدا ہوا ہے قسب فابت نہ ہوگا اور اگر تقعد این پائی گئ تو زائی شار ہوگا چنا نچہ اگر بعد عن مکا تب کے نکاح کا دعویٰ کیا ہیں اگر مکا تبہ نے تقدر این کی تو شبہ نکاح فابت ہوگا اور اگر مکا تبہ نے تقدر این کی تو شبہ نکاح فابت ہوگا اور اگر

مکا تب آزاد نے تکاح کی تھد ای کی اور مکا تب نے گذیب کی تو نب تابت نہ ہوگا لیکن اگر مکا تب عاج ہوکر پھر مملوک ہوگی تو مکا تب آزاد شدہ کا اقراد تکاح اس وقت اس پرنا فذہ ہوگا اور نسب مولی سے قابت ہوگا اور بچیآ زاد نہ ہوگا اور اگر دوئوئی کیا کہ بیہ پچیت مکا تب سے پہلے کی دفی سے پیدا ہوا ہے تو مولی کی تقد این نہ جائے گی ہی اگر مکا تب آزاد اور مکا تبددونوں نے اس کی تقد این کی تو پچیک نسب قابت ہوگا اور پکیآ زاد نہ ہوگا ہی اگر مکا تب نے مال کتابت اوا کرویا تو مع بچر کے آزاد ہوجائے گی اور اگر عاج ہوگئ تو پچیک تا زاد ہوگا اور اگر مکا تب نے اس کی تقد این کی اور مکا تب عاج اور اگر مکا تب نے اس کی تقد این کی تو نسب قابت آزاد کے مملوک ہول کے اور اگر مکا تب نے تقد این کی کیل عتن کے مولی کی وطی سے پیدا ہوا ہوگئ تو وہا در اس کا بجد و کی تو نسب قابت نہ ہوگا گئین اگر عاج ہوگئ تو عاج ہوئے تا ہوئی تو ماج ہوگئ تو بچر تھی سے از اور مکا تب نے مال کتابت اوا کیا لیکن اور کے کا فرائی مل کے جو کر مرکیا اور بدل کتابت اوا کر دیا گیا پھر مکا تب عاج ، ہوگئ تو بچر تھی سے آزاد ہواراس کی ماں وار قان مکا تب کی مملوک ہوگی گذائی شرح الزیادات.

### رسرر فويد فقتل

#### متفرقات کے بیان میں

اگرایک فض مرکمیااوراس نے عورت وام ولد چیوزی اور وارث نے اقرار کیا کہ اس نے بیاز کامیت کے نطفہ سے جنا ہے
پس اگر وہاں مقر سے کوئی جھڑ ااور دوکر نے والا نہ ہوتو لڑ کے کا نسب مینت سے ٹابت ہوجائے گا اور وہ وارث ہوگا اور اقرار کرنے
والوں میں پھے تعداد یا لفظ کوائی شرطنیں ہے اور اگر مقر کا کو پھنازع نے موجود ہو جواس کے اقرار میں نزاع کرتا ہے تو یا تفاق
الروایات اقرار کرنے والوں کی تعداد شرط ہے اور یا تفاق الروایات ان کی عدالت یعنی عادل ہونا شرطنیں ہے اور مقر کا بلقظ شہادت
اقرار کرنا شرط ہونے میں دور دائیتی ہیں یہ چیا میں ہے۔

ایک مخض ایک ام ولد چیوز کرم گیا اور مرنے سے دو برس تک کے درمیان عمل اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور وارثول نے نسب سے انکار کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت سے اس کا نسب ٹابت شہوگا اور دائی کی گوائی سے وارث نہ ہوگا جب تک کہ دو گواہ کو ای نے دی گئی اندی کی نوگوائی سے نسب ٹابت تک کہ دو گواہ کو ای نے دی گئی اگر موئی نے اپنی زندگی عمل اقرار کیا تھا کہ بیام ولد جھ سے حالمہ ہے قو دائی کی کو گوائی سے نسب ٹابت ہوگا اور اگر وارثوں نے اقرار کیا تو مثل اقرار میت کے ٹار ہوگا میسوط عمل ہے۔

ایک خفس کے پاس ایک ہا ہی ہے اس نے اس سے اس سے اس سے بیر جن پھراس کے پی کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ یہ فلال شخص کی ام ولد تھی اس نے میر سے ساتھ نکاح کردیا تھا اس سے میر سے نسب سے یہ پیدا ہوا ہے اور قلال شخص نے اس کی تقد این کی اور باعدی نے دونوں کے قول کی تقد این کی یا تحذیب کی لیکن مقرکی ام ولد ہونے کے تھم قاضی سے پہلے اس نے دونوں کی تقد این کی طرف رجوع کیا تو مقرلہ کی ام ولد قرار دی جائے گی اور اس کے پیکا تھم شل اس کے تھم کے ہوجانے کے ہوگا ہی جب مقرلہ مرسے تو دونوں آزاد ہوجا تیں گے جراگر اس کے بعد پیدا ہوا اور اس نے یا عمی ام ولد کے اقرار کی تحذیب کی تو اس کی تحذیب کی طرف النقات نہ کیا جائے گا اور اگر ہا عمی نے مقرلہ کی فیاد رسی کی میاں تک کہ مرکی تو مقراد رسی تعذیب کی اور نہ تقد این کی بیاں تک کہ مرکی تو مقراد رسی کے تھد این کی جائے گئی ہوا اور اس نے مقرلہ کے قلام ہونے سے انکار

کیاتو النفات نہ کیاجائے گا اوراگر با نمری نے دونوں کی تحذیب کی اورائی پرقائم رہی تو قاضی اس کومقر کی ام ولد قرار دے گا اور مقر پر اس کے ام ولد کے اعتبار سے قیمت مقرلہ کے واسطے واجب ہوگی بعض مشائ نے کہا کہ موافق تول صاحبین کے ہا اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہ مقرکو قیمت اور نہ عقر بھر و بنانہ پڑے گا اوراگر با نمری نے دونوں کی تکذیب کی پس بنوز قاضی نے تھم نہ دیا تھا کہ با نمری مرحی تو بچری بابت تھم و بے میں تابلوغ تو تف کیا جائے گا لیس اگر بڑے ہوکراس نے مقرک تول کی تصدیق کی تو مقرلہ کا غلام قرار و یا جائے گا اورائل مال مقرلہ کی ام ولد ہوگی اوراگر تکذیب کرتا رہا تو قاضی اس کو مقرکی طرف سے آزاد کر و سے گا اوراس کی اور بچر مال مقرلہ کی اور بچر مال مقرلہ کی ام ولد ہوگی اور بچر ای واور بچرا پی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے۔ پس مال نے مقرل کی تعدیق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ کہنا ہوگی ہے ہو گا کہ ایسا ہی ہے یہ کہنا ہوگی ہے تھد یق کی تو بھی ایسا ہی ہے یہ کہنا ہوگی ہے ۔ کہنا در بچرا کی تقد یق کی تو بھی ایسا ہی ہو طرح ہی ہو اور بھی ایسا ہی ہے ہو گا کہ در اگر کی ام ولد ہوگی ای اور اگر مال نے مقرکی تکذیب اور بچرا نے گا تو بھی ایسا ہی ہو کہنا ہو گا کہ ہو بھی ایسا ہی ہے ہو گا کہ ہو گا کہ کہ در اگر کی ام ولد ہوگی ای طرح آگر مال نے مقرکی تکذیب اور بچرا نے تقد یق کی تو بھی ایسا ہی ہے معط بھی ہے۔

دوعورتوں نے ایک ہی بیکی بابت نسب کا دعویٰ کیا 🖈

ایک محف مر گیا اور ایک بینا چوڑ اہی ایک عورت نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ میت سے میرا بیٹا ہے ہی لڑ کے نے اس کی تصدیق کی اور عورت نے اس امر کے گواہ بیش کی تو قاضی اس کے نسب کی ڈگری کرے گا اور میت وعورت میں زوجیت کا تھم دےگا اور عیت کی وارث ہوگی کذائی الحادی۔ اور عورت میت کی وارث ہوگی کذائی الحادی۔

اگردو مورتوں نے ایک بچے کے نسب کا دعویٰ کیا اور ہرا لیک عورت نے دومرد یا ایک مرد دو مورتیں گواہ قائم کیں تو اما ابو

یوسف رحمۃ اللہ علیہ والم مجدر حمۃ اللہ علیہ کے نزد یک کی ہاں کا نسب ثابت نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک دونوں

ہاس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر دونوں میں سے ہرا یک نے ایک عورت گواہ پٹن کی تو موافق روایت ابوسلیمان کے امام اعظم رحمۃ
اللہ علیہ کے نزد یک اس جمت سے کمی کی ڈگری نہ ہوگی اور موافق روایت ابوحفص کے دونوں کے تام نسب کی ڈگری ہوگی اور اگر دونوں کے یاس جمت نہ ہوتو بلا خلاف کی ڈگری نہ ہوگی جوع النوازل میں ہے۔

اگردو بچوں میں ایک غرکراوردوسرامو نث ہواوردونوں مورتوں میں سے ہرایک نے غرکا دعویٰ کیا اورمو نث کی نفی کی تو دونوں مورتوں کا دودھ تولا جائے گا جس کا بھاری ہوگا اس کے نام غرکی ڈگری ہوگی بیمجیط میں ہے۔

اگرزیدی با ندی کے بچہ والی اس کے بھائی نے کہا کہ بیشہہ کے نکار سے میرا بیٹا ہے اور زید نے انکار کیا تو مدی کی تقدیق نہ ہوگی اور بی تھم بچا و ماموں و باتی الل قرابت کا ہے پی اگر مدی اس کا کسی روز ما لک ہوا اور نکاح سیجے یا فاسد یا ملک سے تسب کا دمویٰ کر چکا ہے قانسی فارس کا اس کے بیا کہ جو نے کا دمویٰ کیا اور بینہ کہا کہ میں نے اس بائدی ہے نکاح کیا ہے تو بھی کہی تھم ہے اور اگر ماں کا بچہ کے ساتھ یا بدون اس کے مالک ہوا تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر مدی کا باب جو مدی سے تول سے مشر ہے اس بچر کا مالک ہوا تو مدی سے تو اس میں ہے۔

اگر زیدی باندی بچہ جن اس کے بیٹے نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بدون باپ کی تقد این کے دعوت سی خیر ہے اس طرح اگر بیٹے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو بھی بدون تقد این باپ کے سی نیس ہادراگر بیٹے نے باپ کی رضامندی سے یا بلارضامندی نکاح کر لینے کے گواہ قائم کیے تو بچہ کا نسب اس سے قابت اور آزاد ہو جائے گار مجیط میں ہے۔

اگرایک فلام نابالغ کوآ زاد کیا چردوی کیا کہ برابیا ہے و مجیج ہے خواواس کے پاس پیدا ہوا ہو یانیس اور اگر برا ہوتو دیکھا

جائے گا اگراس نے انکار کیا تو اس کا قرار باطل درنہ جائز ہوگا بیتا تار خاندیں ہے۔

ایک فض نے ایک باندی آزاد کی اس کا ایکی ہے پھر بچہ کا دھوئی کیا بعد از انک باندی کو آزاد کر چکا ہے قو سب اس کولازم ہو گااور باندی آزاد پرعدت واجب ہوگی کذانی الحیط۔

ایک غلام صغیر دو فضوں علی مشرک ہے اس کو ایک نے آزاد کردیا پھردوسرے نے اس کے بیٹے ہونے کا دھویٰ کیا تو سی ہے سام اعظم رحمت اللہ علیہ خات ہوگا ہوں کہ اور وہ دونوں کا آزاد کردہ شارہوگا بشر طیکہ دھوت مدی دھوت تو ہے ہوکہ اس کی ملک میں نہ پیدا ہوا ہوا وادرا گردھوت اسٹیلاد کی ہوکہ اس کی ملک میں قرار پایا ہوتو آزاد کرنے والے کے لیے آدمی ولا وہوگی اور مدی کو پھرولا و مدوکی اور صاحبین کے نزدیک فلام آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوا اورا کر دوسرے نے ایسے نابالغ آزاد کے نب کا دھویٰ کیا جس کا نسب معروف نہیں ہے تو استحسانا اس کی دھوت تھے ہوگی اورا گرخود آزاد کرنے والے نے اس کے نسب کا دھویٰ کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استحسانا تھے ہوا اگر بچریوا ہوا کہ ایک مان سے بعدون دوسرے کی تھدیت کے دعوت تھے نیس ہوا کہ اپنی ذات ہوگا اورا گرا انکار کیا تو آرار کیا تو مدگی سے اور دوسرے کی دعوت تھے ہوا در اس کا تو اس کا نسب قابت ہوگا اورا گرا انکار کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت تھے نہیں ہوا در اگر انکار کیا تو آزاد کرنے والے کی دعوت تھے نہیں ہوا در اگر انکار کیا تو آراد کی دعوت کے نمیں ہوا در دوسرے کی دعوت تھے ہوا در بیا م اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور صاحبین کے نزد کیا کسی کی دعوت کے خود سے کہ خود کی دعوت کے خود سے کے خود کی دعوت کی کی میں ہور دوسرے کی دعوت کی دعوت کے خود سے کو نور سے کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی کی دعوت کی کی دعوت کی تو میں ہے۔

اگردد بچہجوزیا ہوں ایک کوآ زاد کرکے دوسرے کے نسب کا دموی کیا تو دونوں کا نسب ٹابت اور عنق باطل ہوگا بیتا تار خانیہ

مي ہے۔

ایک مورت کے پاس اس کے شوہر کے مرنے کی خرآ ئی اس نے بعد عدت کے نکاح کیا اور پیے جنی ہی پہلاشو ہرز ندہ موجو۔
ہواتو امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے مزد یک ہر طرح بچہ پہلے شوہرکا ہے اورامام الو بوسف رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ اگر نکاح ٹائی ہو وقت
ولا دت تک چیر مہینے ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اوراگر زیادہ ہوں تو دوسرے کا ہے اورامام محدر حمۃ الله علیہ نے کہا کہ دوسرے کی وطی کے
وقت ہولا دت تک دوہری ہے کم ہوں تو پہلے شوہر کا اوراگر زیادہ ہوں تو دوسرے شوہرکا ہے کذاتی الکائی۔

فقيهدا يوالليث في شرح دعوت مسوط يس لكما بكرامام محدد حمة الله عليه كا قول اصح باور بم اى كولية بي ريفسول

عماد ریش ہے۔

ابوعصمہ سعدین معاذمروزی نے اساعیل بن حاد ہانہوں نے عبدالکریم جرجانی سے انہوں نے امام اعظم رحمة الشعلیہ سے دوانت کی کدامام نے اس قول سے دجوع کر کے کہا کداولا ددوسر سے شوہر کی ہوگی گذانی الحیط ۔

ایک فخص اپنی عورت کوچیوژ کر عائب ہو گیا اور وہ نو جوان دس برس کی ہے مثلاً لیس اس نے نکاح کرلیا اور چنداولا دہو تعی تو امام اعظم رحمة الله علیہ نے فر بایا کدسب اولا و پہلے شوہر کی ہوں گی بیمال تک کددوسرے شوہر کو جائز ہے کہ ان کوز کو ہ وے اور ان کی گواہی اس کے حق میں مقبول ہے اور عبدالکر یم نے امام اعظم رحمة الله علیہ ہے روایت کی کہ انہوں نے اس تول ہے رجوع کیا اور کہا کہ

ا ام ولدمونے کا دعویٰ کر ۱۲۱ ع نسب کا دعویٰ کرنے عن اس انتظا کا استعمال موتا ہے ۱۳

فتاوی عالمگیری ..... بلد 🕥 کیک (۲۰۲ کیک کتاب الدعوی

اولا ددوسرے شوہر کی ہےاوراس پرفتوی ہے کذانی الواقعات الحسامیداور بالا جماع اگر پہلاشوہر آیا تو عورت اس کووایس کرادی جائے کی بیذ خیرو میں ہے۔

اگرکوئی مورت گرفتار موگن اوراس سے کی حربی نے نکاح کیااور چنداولا دمو کس تو بھی ایسابی اختلاف ہے کذائی المبوط۔ اگرایک مورت نے طلاق کا دمویٰ کیااور عرت میں بیٹے کر بعد کودوسرے سے نکاح کیااور اولا و ہوئی اور شوہراؤل نے طلاق

ے انکار کیاتو بھی ایات اختلاف ہے کذائی الحیط السرحى \_

اگر کسی نے دوسرے کی جورہ سے نکاح کیا اور وہ پچہ جنی لی ایک نے دعویٰ کیا کہ نکاہ کو ایک مہین بہو ااور دوسرے نے ایک میں کا دعویٰ کیا تو انگر کسی جورہ سے نکاح کی اور دونوں سے آجات نسب کا تھم بھوگا اور اگر دونوں نے تصدیق کی کہ اس نے ایک مینے سے نکاح کیا ہے تو گواہ میں ہے تاریک سال سے نکاح کیا ہے تو گواہ مینے سے نکاح کیا ہے تو گواہ میں کہا کہ بیاز کا میری ان دونوں باندیوں میں سے ایک سے میرا بیٹا ہے جم مقبول ہوں کے بید فیرہ میں ہے۔ ایک محض نے اپنے مرض میں کہا کہ بیاز کا میری ان دونوں باندیوں میں سے ایک سے میرا بیٹا ہے جم مرکمیا تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلام جمح مال سے آزاد اور ہر باعری اپنے نصف قیت کے واسطے می کرے اور نصف اس کا تہائی مال سے آزاد وہ کا بھول ہوں گے بیدھ میں ہے۔

ایک فض نے اقرار کیا کہ پاڑکا میری اس باندی سے میرابیٹا ہے چرمر گیا ہیں اس کے دوسر سے بیٹوں نے گواہ قائم کیے کہ ہمارے باپ نے اس باندی کواس اڑکے کے بیدا ہونے سے تین برس پہلے اس غلام کے ساتھ بیاہ و یا تھا ہی بیاڑ کا اس غلام کے فراش سے بیدا ہوا اور غلام و باندی دونوں محکر جیں تو ان کے گواہ مقبول نہ ہوں کے بیمجید اسر حسی میں ہے۔

اگراڑ کاوباعدی اس کے مدعی ہوں تو ان دونوں کی گوائی مقبول ہوگی کے نکسان دونوں کی فرض اس گوائی چیش کرنے ہے ہے ہے کہ ابنا حق لیعنی انکاح ہونا میت پر ٹابت کریں اور لڑکا آزاد ہو جائے گا اور بائدی اس کی ام ولد ہو جائے گی پھر اگریدا قر ارمونی ہے اس کی صحت میں صادر ہوا تو لڑکا تمام مال ہے آزاد ہوگا اور اگر مرض میں ہوا تو تہائی مال ہے آزاد ہوگا ای طرح اگر لڑکے نے ایساد ہوئی کیا تو بھی گواہ مقبول ہوں می اور تھم اس کا حشل تھم لڑ کے و بائدی دونوں کے دھوئی کرنے کے ہے رہے طیس ہے۔

اگر ہاندی نے یالا کے نے نکاح کا دعویٰ کیا تو تروی کے گواہ مقبول ہوں کے کیونکہ بیا ثبات نسب کے واسطے ہوں کے کیونکہ نسب می اس نے والا شار ہوگا لینی نسب می لا کے بیار ہے گاہ والا شار ہوگا لینی نسب می لا کے بیار ہے اس نے گوا ہوں سے نکاح فابت کر دیا کہ غلام سے ہوا ہے تو ایسے حق کا فابت کرنے والا شار ہوگا لینی نسب کا اس نکاح ہائدی و غلام میں فابت ہوااور بیتی ہائدی کا ہے بیمسوط میں ہے۔

اورا کروارٹوں کے گواہ قائم کرنے کی حالت می غلام غائب ہوتو اس کے حاضر ہونے کے وقت تک اس گواہی کے حکم میں

توقف كياجائ كاكذاني الحيط

عورت كادعوى اورشو بركار دكرنا ت

اگر کی تخص کی تورت کے بچے ہوااور اس نے دموی کیا کہ یہ بیٹا میراای شخص ہے ہواور شوہراس ہے منکر ہے ہی اس شخص پر اس کے بیٹے یا ہمائی نے کوائل دی کہ اس نے اقرار کیا یہ بیٹا میرا ہے تو گوائی مقبول ہوگی یہ ذخیر وہی ہے اورا گرشو ہر کے اس اقرار پر حورت کے باپ یا دادائے گوائل دی تو گوائل مقبول نہ ہوگی خواہ مورت مدی ہویا منکر ہوائی طرح اگر شو ہر کے باپ یا دادانے اس اقرار کی گوائل دی تو بھی قبول نہ ہوگی خواہ شوہر مدی ہویا منکر ہویہ میل ہیں ہے۔

كتأب الدعوي

بنرر فو (6) باب

دعویٰ استحقاق اور جواس کے معنی میں ہے اس کے دعویٰ کے بیان میں

اگرمشتری نے بائع پردوئی کیا کہ تھے ہیں استحقاق ثابت ہو گیا لیٹنی کی دوسرے نے جھ پر استحقاق ثابت کر کے لے لی اور

بائع سے اپنے وام واپس کرنے جا ہے قو ضروری ہے کہ استحقاق کی تغییر اور اس کا سبب بیان کرے پھر جب اس نے سبب استحقاق

بیان کر و یا اور دعوئی سے ہو گیا اور بائع نے اس مشتری کے ہاتھ قروخت کرنے سے انکار کیا اور مشتری نے بھے کے گواہ قائم کے تو مقبول

ہوں گے اور اپنے وام واپس کرسکتا ہے اور اس گواہی کی ساعت کے واسطے بھے کا حاضر کرنا شرطنیں ہے بیعض مشائے کے نزدیک ہے

اور اس کے اور اپنی مرضیا کی فتو کی دیے تھے بلکہ اگر بھے کر مگ واوصاف کوذکر کر دیا اور مقد ارشن بیان کی تو کا فی ہے پھر جب مشتری

کے گواہ مقبول ہوئے اور اس نے بھی قاضی بائع سے اسپنے دام واپس لیے اور بائع نے اپنے بائع سے اپنے دام واپس لینے جائے تو جو

سکتا ہے بیذ فیرہ شمل ہے۔

اکر بائع نے مشتری کوشن ہے بری کیایا اس کو جبہ کیا پھر مشتری کے پاس سے تھا استحقاق میں لے لی تی تووہ اپنے باقع سے پچوئیس لے سکتا ہے اسی طرح باقی باقع بھی ایک دوسرے سے پچوئیس لے سکتے میں بیفسول عمادیہ میں ہے۔

كن صورتول من جرأوام اواكرني يجبوركيا جائ كاي

اگر زیع مشتری کے پاس سے استحقاق کی میں لی کی اور بنوز اس نے دام بیں دیتے ہیں یا کچھدام دیتے ہیں آو جر آاس سے کل دام یاباتی دلوائے جا کیں گے کیونکہ شاید قاضی مستحق کے گواہوں پر ڈگری ندکرے مستحق تھے کی اجازت دے دے بیرمجیط میں ہے۔

مشتری نے جب ہائع سے دام طلب کیاں نے دام واپس دینے کا وعدہ کیا ہیں اگر استحقاق تا بت ہونے میں مشتری کی تصدیق کر چکااوراس نے حیل قاضی تبول کر تھارہ تو دام چیردیئے پر مجبود کیا جائے گااورا گر استحقاق کا اقرار نیس کیا صرف وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو مجبود نہ کیا جائے گا بی خلاصہ میں ہے۔اگر مشتری نے اپنے بائع سے دام لینے چاہاس نے تعوثرے داموں پر مشتری سے مسلح کر لی تو ہائع اپنے بائع سے پورے دام لے سکتا ہے بیم جلے میں ہے۔ایک نے دوسرے سے ایک دار بعوش ایک غلام کے خریدااور باہم قبضہ کیا چر نصف دار استحقاق میں لیا گیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہے باتی دار نصف کو آ و معے غلام میں لے باترک کر دے اور غلام خرید نے والے کو خیار نہ ہوگا اگر چہ صفحہ سے کا متفرق ہونا اور باتی کا شرکت کی وجہ سے عیب دار ہونا

ا مین کی مخص نے اس کا شوت پہنچا کر کدو واس کی ملک ہے یا فلال سب سے میں اس کا حقد اربوں پس اس کو لے ایا ا ع اوربیدیان نہ کیا کیا س کی ملک میں کیو کر آئی آ یا بلوری کے یاب کے یا بلور میراث سے ا اس کے پاس بھی لازم آتا ہے اور علی بذااگر نصف غلام علی استحقاق ٹابت ہوانہ نصف دار علی تو مشتری دار کوخیار نہ ہوگااور اگر نصف غلام اور نصف دار دونوں استحقاق علی لیے کیے تو کتاب علی نہ کور ہے کہ ہرایک کوخیار ہے جا ہے ترک کروے یا لے لے اور ماخوذ متروک کی مقدار کتاب علی نہ کوڑیں ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے چوتھائی کو چوتھائی کے عوض نے یا ترک کر دے اور بعض اصحاب نے فر مایا کہ جا ہے جا ہے نصف کونصف کے عوض لے یا ترک کر دے اور اگر ہنوز کس نے پچھا نفتیار نہ کیا تھا کہ متحق نے نصف غلام میں اجازت دے دی یا مشتری کو جبہ یا صدقہ میں دے کرمپر دکر دیا تو مشتری غلام کا خیار باطل ہوگا مشتری دار کا باتی رہا یہ بچید میں ہے۔

زید نے عمروے غلام خرید ااور بکر کے ہاتھ فروخت کیا چرزید نے دوبارہ خرید ااوراس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیا تو عمروے دام واپس کرسکتا ہے ایسا ہی منٹس الاسلام محمود اوز جندی کا فتو کی منقول ہے اور بیٹھم اس روایت کے موافق مسیح ہوسکتا ہے کہ جس میں غدکور ہے کداستحقاق کے ثبوت ہے تمام ہے جس قدروا تع ہوئی ہوں شخ ہوجاتی ہیں لیکن موافق ظاہر الروایت کے اگر مشتق کے مالک ہونے کا تھم کیا جائے تو تمام میعوں کا شخ ہونا واجب نہیں پس زید کا فروخت کرنا اور دوبارہ خریدنا بحالہ ہاتی ہے پس عمروے وابس نہیں کرسکتا ہے بلکہ بحرے واپس کرے پھر بحراس ہے واپس کرے پھریو عمروے واپس کرے یہ فسول بھا دید میں ہے۔

ایک نے دوسرے سالیگ گرخریدااوراس پر قبضہ کیااوراس سے استحقاق ہیں لے لیا گیا ہیں مستحق نے مشتری سے کہا کہ جو بھو مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کر بے تو دوم تو نے بائع کو دیئے جیں وہ جھے سے لے اس نے لیے پھر مشتی نے جا ہا کہ جو بچھ مشتری کو دیا ہے اس کو واپس کر بے تو بعض مشائخ نے کہا کہ واجب ہے کہاں کو بیا فقیار نہ ہو بنا ہراس دوایت کے جس میں فہ کور ہے کہ مشتی کے واسلے ملک کا تھم ہونے سے تمام کی فتح ہو جاتی جیں اور موافق کا ہم الروایت کے واپس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے بائع سے اپنے داموں کا مطالبہ کیا اور مستحق نے مشتری سے کہا کہ جھ سے اپنے دام لے لے اس نے لے بھر مشتی نے واپس کر لینے کا قصد کیا تو با نقاتی الروایات ایسا نہیں کر سکتا ہے یو ذخیرہ میں ہے۔

امام محدر حمة الشعليہ نے زيادات من فرمايا كدا يك مخص نے دوسرے سے ایک باندی خريدی اوراس پر قبضہ کرليا پھرايک مستق نے گواہوں سے استحقاق ابنت كر كے باندی لے لئے قرار کر مشقی مستق نے گواہوں سے استحقاق ابنت كر كے باندی لے لئ تو مشتری اپنے بائع سے دام واہی كر لئے گابید ذخيرہ میں ہے۔ اورا گرمشقی نے مستق كی ذکری ہوئی پھراپنے بائع سے دام واہی لینے جا ہے تو اس کو بیافتار نہیں اورا گرگواہ قائم كیے كہ بائع نے اقرار كيا ہے كہ بيئے مستق كی ملک ہے تو داہی لے سکتا ہے اورا كراس كے پاس كواہ شہوں اور جا باكہ بائع سے اس امرى من مے كہ بن نے ایک الاصراكر اور جا باكہ بائع سے اس امرى من مے كہ بن نے کہ اس الے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع سے اس امرى من مے كہ بن اللہ اللہ ماكر اللہ بائع سے اس امرى من مے كہ بائع ہے كہ بائع ہے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع ہے اس امرى من مے كہ بی اس کے اور اگر اور بائل ہے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع ہے اس امرى من مے كہ بین سے تو تنا کی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع ہے اس امرى من میں نے ستحق كی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع ہے اس امرى من میں نے ستحق كی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے كذا في الخلاصراكر اللہ بائع ہے اس امرى من میں نے ستحق كی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے كذا في الخلاصراكر کیا ہے كو تنام کی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے کھوں کی ملک ہونے كا اقرار نہیں كیا ہے تو تنام لے کھوں کے خوالم کو تنام کیا کھوں کیا تو تا کہ میں کا تا کہ کہ بائع ہے کہ بائع

بالع نے شم ہے کول کیا تو شمن واپس کرے گا گذافی الوجیز للکر دری۔

اگرمشتری نے اپنے اقرار یا کول کے بعداس امرے گواہ قائم کرنے چاہے کہ بیٹے مشتق کی ملک ہاورمراداس کی بیہ کہ بائع ہے دام دالیس کرے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر باغدی کا کوئی مستق نہ پیدا ہوا بلکہ اس نے اپنی اصلی آزادی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے باغدی کی اصلی حروبونے کی ڈگری کر دی تو اپنی ہے مشتری نے اس کی اصلی حروبونے کی ڈگری کر دی تو اپنی ہے دام والیس نیس لے سکتا ہاوراگر بائع نے مقول مشتری ہے انکار کیا اور مشتری نے باغدی کی اصلی آزادی کے گواہ و بتا ہوں تو مقبول موں کے اگر مشتری نے بیا کہ میں اصلی آزادی کے گواہ و بتا ہوں تو مقبول موں کے اگر مشتری نے بیائی ہے اس کو آزاد یا مدیم یاام ولد بنایا ہے اور مشتری نے اس کا اقرار کیا یا تھ ہوں کے اگر مشتری نے بائع پر اس امر کے گواہ قائم کرنے چاہتا کہ میں والیس کرے وابی دی یا اس کی گواہ وں نے حتی مطلق کی بدون تا دی کے گواہ وی کیا اس کی گواہ وں نے حتی مطلق کی بدون تا دی کے گواہ وی کیا اس کی گواہ وی مقبول نے دام واپس لے گا اور اگر بعد خرید کے حتی واقع ہونے کی تاریخ بیان کی تو گواہ مقبول نہ ہوگی بیذ فیرہ میں ہے۔

امام محررتمة الشعليد في زيادات على فرمايا كدايك بائدى جوعبدالله ك ياس بيس ايرابيم في محد ع كها كدا محرب

پراگراس با مدی کوعبداللہ ہے کی مخص نے ملک مطلق یا ملک نتاج کے گواہ پیش کرکے لیا تو محد پھودام اہراہیم ہے والین نیل کرسکتا ہے اورا گرمجھ نے مستحق پراس امر کے گواہ قائم کیے کہ بدیمری باعدی ہے جس نے اہراہیم سے فریدی ہو دوالید وہ اس کا ما لک تعااور جس نے اس پر بعند کرلیا تو اس کے نام باعدی کی ڈگری ہوجائے گی پھراگر سخق نے محد پرنتاج کے گواہ ویش کیاتو محد پرستحق کے نام ڈگری ہوگی اور محداہے دام اہراہیم سے والیس کر لے گار پر پیدا مرتبی جس

اگرعبداللہ نے اقراد کیا کہ بھی نے یہ باعدی جمد سے موہ بناد کو تریں اور قبضہ لیا اور دام دے دیے ہیں اور جمد نے اس کی تعدیق کی گر باہمی تقدیق کے بعد عبداللہ نے دام استحقاق میں لے کا کی تو عبداللہ نے دام جمد سے اور جمداللہ نے دام ایر ایم بی تعدیق کی بھر باہمی تعدیق کی تعرباللہ اپنے اور جمداللہ نے کہ بعداس طرح باہمی تعدیق کی قوعبداللہ اپنے دام جمد سے لیا اور جمداللہ نے جمداللہ نے جمد سے ترید نے کا اقراد کیا اور جمد ما خریا ہوں جمداللہ نے جمداللہ نے جمداللہ نے جمداللہ نے جمداللہ نے جمد ما مریا ہوں کے باہمی تعدیق میں لے کہ جمداللہ نے جمداللہ نے جمد مور اس کے اور کی تعدیق کی جمداللہ نے جمد مور اس کے اس اور جمداللہ نے جمداللہ نے جمد مور کے اور تا کی اور جمداللہ نے دام ایراہم سے دان کی استحقاق میں لے لی جائے حبداللہ نے جمداللہ نے دام ایراہم سے دان کی سے دان کی سے دام ایراہم سے دان کی کہ کے ایراہم سے دان کی دان کے جائے کی سے دام ایراہم سے دان کی دان دام ایراہم سے دیں کی کہ کے نے باش کے کہ ایک کے کہ ایراہم سے دان کی دان دان دان دام ایراہم سے دیل کے دام ایراہم سے دیل کے دام ایراہم سے دان کی کہ کے نے باشک کے کہ ایک کے کہ کر دی اور دی کو صورت کائی دیا دہ میں جداللہ کے بہ کر دی اور دی کر دی تو صورت کائی دیا دہ میں جداللہ کی بہ کر دی اور دی کر دی تو صورت کائی دیا دہ ایک کی کہ کے دام ایراہم سے دیل کی کہ کے کہ ایک کے کہ کر ان کی کہ کے کہ کر دی اور دی کو صورت کائی دیا دور اس کے دام ایراہم سے دیل کی کہ کر دی اور دی کر دی تو صورت کائی دیا دیا کہ کر دی اور دی کر دی تو صورت کائی دیا دور اگر می میدائلہ نے دام ایراہم سے دیل کی دیا کہ کر دی کو کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کو کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کو کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کر دی کر دی کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کر دی تو کر کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی تو صورت کائی دیا کہ کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی

ایک فخص نے براردرم کوایک باندی خریری اوروام دے دیئے اور باعری پر بنوز قبعندند کیا تھا کہ سی فنص نے کواہ قائم کے

کہ بیمری بائدی ہے اور مشتری و باقع دونوں حاضر ہیں اور قاضی نے مستحق کی ڈگری کردی پھر باقع یامشتری نے دیویٰ کیا کہ باغ نے مشتری کے ہاتھ قروفت کرنے سے مہلے یہ ہائمی ای مستق سے فریدی تھی اور گواہ قائم کیے تو مقبول ہوں مے اور اگر مشتری نے بعد استحقاق فابت ہونے کے قاضی سے درخواست کی کہ باکع سے کہا جائے کہ بعج میرے سپرد کردے یا تھے تو ڑ دی جائے تو قاضی بھے تو ڑ دے گا اور مشتری اپنے وام باکع سے وصول کر لے گا۔ پھر اگر قاضی کے بعد مجھ منح کردیے کے بعد باکع کواس امرے کواہ وسیتاب ہوئے كمن فيل فروضت كرف كمستحل عديا عدى فريدى تقى توضح كالين عال بروياى باتى ربي كوكدوه طامرو باطن مى نافذ و چکا ہادراگردونوں میں سے کی نے تا کی اجازت دین جائ تونیس موسکتا ہے اور اگرمشتری نے باعدی پر قیعند کرالیا مجراس کے إتحد استحقاق مى لے لى كى اور مشترى نے بائع سے ثمن لے ليا بحر بائع نے مستحق سے خريد نے كے كواہ بائے اور مستحق پر پیش كر كے ی ڈگری کرانی مجرجا باک باعری مشتری کے ذمہ ڈالے و صاحبین کے مزدیک اس کوبیا متیار ہے اور بھیاس تول ابو صنیفہ رحمہ الشعلیہ س كويدا فتيارنيس إوريع عودندكر يكى ادريهم اسوقت بكرقاض فيمشرى كام بالع في وايس لين كاعم كرديا بمربائع كوستى سے خريد نے كے كوا ورستياب موسة اور اگر جنوز مشترى كے نام يہ تكم نيس كيا تنا كہ بائع نے مستى پر قبل فرو دت كے خريد نے ك كوادقائم كرك اين نام باندى كى وكرى كرانى قو باندى مشترى كو الى جراكرقامنى في بائع برداموس كى وكرى كردى - جريائع في گواہ قائم کے کرو دیا عل اختلاف ندکور نیاری ہوگا۔ اگر مشتری نے باعدی لنی جات اور بائدی نے انکار کیا تو دیے پر مجبور نہ کیا جائے گا وراگر بائع نے اس کے ذمیدلا زم کرنے کا قصد کیا تو اس کوا تھیار ہے اور اگر مشتری نے بائع سے خصومت ندلی لیکن اس سے دام طلب كياس نے دےديے يا فتح قول كيا كر باكع نے متحق سے زيد نے كوا پي كيادر بائدى كى اس كے نام وكرى مولى تو دونوں ش سے کی کوا عتیارٹیل ہے کہ باعری دوسرے کے ذمیرڈالے اور اگر بائع نے متحق سے فریدنے کے کواون قائم کے بلکراس امرے کواو يے كريد مرى ملك عى پيدا موئى تحى تو يد مورت اور متحق سے فريد نے كامورت يهال يكسال بے يدخلا مدعى ب

ایک ہائدی خریدی وہ پی جن یا درخت خریدا کہ اس میں گل آئے اور جنوز کی ای پر سے کہ گواہ پی کرے ایک فنص نے اس کا سختان قابت کیا اور پیمشتری کے بعنہ میں ہے وہ اندی و درخت کی ڈکری میں پیدہ کی جائے ہوں کے اور اس میں اختلاف ہے کہ پیل و پیرکی نبست علیحہ مناص تھم ہونا چاہنے یا تیس ہی بعض نے کہا کہ اس میں ڈکری ہونا وہی فرع کی ڈکری ہونا وہ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ اللہ فرع کا تھم ہونا خواہ ہے ہونا نہر اس مورت میں کہ کی ایا پیمشتری کے پاس ہے بلکہ دوسرے کے بتخر میں ہوتو فرع کا تھم المید وہ مونا شرط ہواورا کر باندی مشتری ہے جن تو پینسومت کے دونری قیت پر آزاد ہوگا اور اس قدر قیت بائع سے واہی لے گا اگر پیمرکیا تو مشتری پر کھوا دو اگر تی کیا گیا اور تا تل سے دی بزار درم لیے تو سستی کومرف اس کی قیت دے گا اور اگر مرکیا اور ال کھر چھوڈ کیا تو سب مشتری کا ہے اور بائع کو کھوڈ انٹر ندوے گا اور شتری پر عقر واجب ہوگا اور اگر باندی نے کھال کمایا یا کھاس کو ہی۔ ال کھر چھوڈ کیا تو سب مشتری کا ہے اور بائع کو کھوڈ انٹر ندوے گا اور شتری پر عقر واجب ہوگا اور اگر باندی نے کھال کمایا یا کھاس کو ہی۔ کہا تو مسب مشتری کا ہے اور بائع کو کھوڈ انٹر ندوے گا اور شتری دوسر کر سکتا ہے یہ جیور کردری ہیں ہے۔

الركى ساكور كدر دت خريد اياز من وورخت خرياسب خريد اور قضر كرليا بحرفظ ميدان زين كالتحقال ابت

کای کیا تو مشرِی کوافتیار ہے کرور خت بائع کووایس کرے بوراٹمن اس سےوایس لے لیے بیذ خروش ہے۔

ایک محوزامع زین کے خریداوہ استحقاق میں لیا گیا تو پورائمن واپس کرے اور اگر بدون زین کے استحقاقالیا گیا تو بعذر حصہ کے واپس کے جیسا زین کے ضائع موجانے کی صورت میں تھم ہے اور اگر زین ہاتی مواور مشتری نے اس کا واپس کرنا اور پورائمن اپس لیما جا ہااور ہائع نے اٹھار کیا تو اس کو یہ اعتبار ہے یہ وجید کروری میں ہے۔

ایک مخص نے زمین خریدی اور اس میں ورخت ہوئے وہ ورخت أمے چرز مین استحقاق میں لے لی مئی تو مستری ہے ك جائے گا کہاہے درخت أ كما زے اور اكران كا أكما زناز من كومعتر ہے تومستحق ہے كہا جائے گا كہ تحقد كو اختيار ہے جا ہوان درختوں ك رہے دے اور مشتری کو درختوں کی قیمت ا کھڑے ہوئے کے صاب سے دے دے اور میدد خت تیرے ہو جا کیں سے یا اس کر ا کھاڑنے کی اجازت دے اور جو پچے تیری زمین کونتصان ہوگا وہ نقصان مشتری دے گا بس اگراس نے در خت ا کھاڑنے کا حکم کیا اور مشترى في اكمار دا لير بالع يرقابو باياتومشترى اس اينابوراتمن وايس في اورور دنول كي قيت ياجو يحفقسان زين اداكر باس فيس السكام اوراكم متى في مشترى كودر دنول كى قيت دينا بندكيا اور قيت ديكرور دنت اين واسطير بندي مجر مشتری نے باقع کو پایا تو باقع سے اپنے وام وصول کرے گا اور در فتوں کی قیمت نہیں لے سکتا ہے اور مستحق کو بھی باقع یا مشتری کم

ے نقصان زمین لینے کا اعتبار ترین ہے سیسب امام اعظم رحمة الله عليه وامام ابو بوسف رحمة الله عليه كا قول ہے۔

اگرز من كاكوئى مستحق فا برند موايهال تك كدورخول من كيل أي محفظواه يك محك يانيس كي بمرايك مستحق في آكرز من كالتحقاق ثابت كيااورمشترى ي دوخت اكماز لينه كامطاليه كياتواس كواختيار بيس أكرز من كابائع عاضر موتومشتري كواختيار مواث کہ باقع سے درختوں کی قیت زین میں جے ہوئے کے حساب لے لے اور ای طرح باقع کے سیر دکروے اور میلوں کی قیت نمیر الے سکتا ہے اور مشتری بر مجل توڑ لینے کے واسلے جرکیا جائے گا خواد کے بول یا کیے بوں اور بائع بر جرکیا جائے گا کدور خت ا کماڑے بیاناوی قامنی خان میں ہے۔ ہائع نے ایک مخص کومشتری برجمن کے واسطے حوالہ کیا اور مشتری نے حال لہ کومن اوا کردیا مجر میکرجس کاشن ادا کیا ہے مشتری کے باس سے استحقاق می لےلیا میاتو مجموع النوازل میں بیخ الاسلام علی سغدی سے منقول ہے ک مشترى بائع سے اسینے وام وصول كرے پر بين " ہے دريافت كيا كيا كما كر بائع كونہ يائے تو مخال لدے وصول كرے فرمايا كنبين اور جامع میں ہے کہ مشتری کو اختیار ہے قابض سے وصول کرے یا بائع سے۔اگر کوئی چیز وکیل سے فریدی تو وقت استحقاق ثابت ہونے ع مشترى وكل عدام في اجر مليك مشترى في وكل كوش اداكيا مواورا كرموكل كوديا بو وكل ع كهاجائ كداية مؤكل = وصول کر کے مشر ی کے میر د کرے بیدہ خمرہ میں ہے۔

مجموع النوازل می ہے کہ دو مخصول میں سے ایک باندی کی بیج واقع موئی چربحکم قاضی وہ باندی استحقاق میں لے لے گڑ اورمشتری نے بائع سے دام وصول کر لیے مجرا ماموں کے فتوی سے طاہر ہوا کہ تھم قضا فاسد تھا اس بائع نے مستحق سے وہ ہاندی لے لی تو

مستحق عليد يعنى مشترى ياس كام مقام كوو دباندى والى كرلين كالفتيار بيس كذافى الخلاص

ایک نے دوسرے سے قراطیس کسی قدر حمن معلوم کوخریدی اور مشتری نے ایک حمار معین قراطیس کے داموں میں ستر کود ب جس كى قيت ماليس بيس أكر قراطيس بن استحقاق تابت موقو مشترى اين بائع سيستر وصول كرائ يضول محاديدس ب-ا یک مخص نے دوسرے سے ایک با ندی خرید کر قبضہ کیا بھرا یک مخص نے آ کر با ندی کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اتر ارکیا کہ ب مر ای کے ہاور بائع نے مشتری کی اس امر میں تعدیق کی کہ بیای مدی کی ہاور مشتری نے بائع سے دام وصول کرنے جا ہے ہیں بائع نے کہا کہ وہ باندی مدعی کی اس وجہ ہے ہوگئی کہ تو نے اس کو بہہ کردی تھی تو بائع کا قول ہوگا اور مشتری اس سے دام نیس لے مکناہے بیز خبرہ میں ہے۔

ا گرمشتری ہےدو گوا ہوں کی گوائی پر لی من اور خود مشہود علیہ یعن مشتری نے گوا ہوں کی تعدیل کی تو امام ابو بوسف رحمة الله عليد فرمايا كدهل كوابول كاحال دريافت كرول كاأكران كى تعديل بوكى تؤمشهود عليد يعيى مشترى ياس كا قائم مقام باكع ساسيخ فتاوي عالمگيري ..... جاد 🛈 کتاب الدعوي

دام دصول کر لے گا اگر تعدیل ندہوئی تو مشہود علیہ پران کی گواہی ہے ڈگری ہوجائے گی کیونکہ خوداس نے ان کی تعدیل کی ہے لیکن مشہود علیدا ہے بائع سے دام صول نہیں کرسکتا ہے اور بیصورت بمنز لہ خودا قرار کرنے کے قرار دی جائے گی بیضول محادیہ میں ہے۔

ا قاله کی ایک صورت کابیان

الم محدرجمة الله عليد نے جامع كبير من فريايا كي حف ف دوسرے ايك غلام بزار درم كوفريد ااورمشرى كے تقم كى کفیل نے اس کی طرف سے حمن کی منانت کرلی اور کفیل نے بائع کو وام اوا کر دیتے اور غائب ہوگیا اور غلام مشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لیا میایاوو آزاد بامد بریام کا تب تکلایا با عدی تھی کرام ولد ابت ہوئی پس مشتری نے اپنے بائع سے تمن واپس لیما جا با تو دیکھا جائے گا کہ اگر تفیل نے جو چھے دیا تھاوہ مشتری سے لیا ہے تو مشتری بائع سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری سے نہیں لیا ہے تو مشترى بائع سينيس ليسكنا عيمر جب كفيل حاضر مواتواس كواختياد بي عائم سه (جو بحواس ندويا باا)وصول كريا مشتری سے لیے لیس اگراس نے باقع سے لیا تو باکع مشتری سے نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری سے لیا تو مشتری باقع سے واپس لے گا ادر اگر کفیل کے حاضر ہونے کے بعد مشتری نے بائع کا پیچیا پکڑنا جا ہاتبل اس کے کیفیل مشتری ہے لینا اختیار کرے تو مشترى كويدا فتايارنيس باورا كركفالت ندمو بلكدادائ تمن كاحكم كيامواور بإتى مسئلها بينا حال پرموتو سب صورتوں مس بمز لد كفالت كے ہاورا كران اسباب مل سے جوہم نے كفالت ميں ذكر كيے كوئى نه بوليكن قبضه سے بہلے غلام مركبيا اور لغيل دام اداكر كے عائب ہو کمیا ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ بالع سے من وصول کرے خوا گفیل نے مشتری سے (جوادا کیا ۱۲) کیا ہو یا ندلیا ہواورا کراس صورت مس كفيل حاضر ہوا يا كفيل موجود عى موتو كفيل كوا ختيا رئيس كه باكع بدام واليس كرے۔اور اگر غلام نيس مرا بلك كى سبب سے دونوں یں تیج سخ ہوتی اس اگراہے سبب سے سنخ ہوئی کہ وہ ہروجہ سے سنخ ہے مثلاً بعد قبضہ کے بسبب عیب کے بھکم قاضی یا قبل قبضہ کے بھکم قاضى يا بلائظم قامنى والهر كيايا خيار ريت يا خيار شرط كى وجد ، والهركيا تواس كالحكم مثل قبعند ، يهلي غلام كرم جان كي صورت كے تم كے ہا كاطر ح اكر مشترى نے دوسرے كوتكم كيا كر ميرى طرف سے دام اداكر دے اس نے اواكر ديے پر مشترى كوسيرو كرنے سے پہلے بائع كے پاس غلام مركباتو سيب صورتوں على مشترى بى بائع سے دام وصول كر مے كا اور اگر كفالت بدون عكم مشترى كے ہو پر دونوں ميں ہروجہ سے بچ صح ہو كئ تو كفيل كوا ختيار ہے كہ بائع ہے تمن وصول كرے اور كفيل كومشترى سے لينے كى كوئى راه نہیں ہے۔اگر فنح سے ان دونوں کے حق میں ہوئی اور حق ٹالٹ میں تھ جدید قرار پائی جیسے اقالہ یا بعد قبعنہ کے بسبب عیب کے بدون تھم قامنی واپس کرنا تو کفیل کو بائع سے واپس لینے کا مجھا ختیار ہیں ہے اور حق انقبض مشتری کو پہنچنا ہے اور جو تبقد کیا اور وصول کیا ہے و لغیل کا ہے ندمشتری کا اور اگر کفائت ندہو بلکہ بدون تھم مشتری کے کمی تخص نے ثمن ادا کردیا تو تمام صورتوں میں وہی جواب ہوگا جو بلاظم مشتری کفالت کرنے کی صورت میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر کفالت مجکم مشتری ہو پس کفیل نے پیاس وینار پر با نع ہے تمن کے عوض ملح كرلى توكفيل كوا تقليار ب كمشترى بدرم لے لے شددينار - بحرا كرغلام استحقاق مى ليا كيا اوركفيل غائب ب يجر عاضر بوا تواس کو ہائع کا پیچیا کرنا دیناروں کے واسطے رواہے اور کفیل کومشیری کی طرف کوئی راونہیں ہے خواہ یہ استحقاق ای مجلس میں ہویا مجلس ے افتر اق کے بعد مودونوں برابر ہیں اورا سے بی اگر بائع نے تغیل کے ہاتھ وہ درم جس کی اس نے کفالت کی ہے دیناروں کے عوض فروخت كروية مجرغلام من استحقاق البت مواتو زج باطل موكن اورمرادا مام حدرهمة الله عليه كي زج وسلح كدرميان مساوات ي یہے کہ دونوں کے جلس سے جدا ہونے کے بعد مساوی ہیں اور اگر دونوں کے جلس میں موجود ہونے کی حالت میں استحقاق ثابت ہوا تو ت باطل نہ ہوگی اور ملح باطل ہوجائے گی اور اگر غلام میں استحقاق ٹابت نہ ہوائیکن بائع کے بعند میں مرکمیا عالا فکر تغیل بائع کے ہاتھ درموں کے وقع پہاں دینار کوفرو فت کرچکا ہاور ہائع نے اس سے لیکروسول کر لیے ہیں قو مشتری کو افتیار ہے کہ ہائع سے
ہزار درم وسول کر سے اور کھل کو ہائع سے لینے کی کوئی داونیس ہائی طرح آگفیل نے ہائع سے پہاں دینار پر صلح کی ہوتا ہیں ایسا ہی
ہزار درم وسول کر سے اور کھل کو ہائع ہے لیا کوئی داونیس ہے ای طرح آگفیل نے ہائع ہیں بلا خیار ہزار درم واپس کر سے گا پھر سلے
ہیں آگر ہائی نے بزار درم واپس کر کا افتیار کیا تو مشتری ہیں اس کو وسول کر لے گا اور اگر پیاس دینار واپس کر نے چاہو تو وکفیل ان
ہیں اگر ہائی نے بزار درم واپس کر کا افتیار کیا تو مشتری ہے۔ آگر مشتری نے کی تحقی کو گھر کیا کہ میری طرف سے بدون کا ان سے
مشار کہ ہائی اور کھیل کو مشتری سے لینے کی کوئی راوئیس ہے۔ آگر مشتری نے کی تحقی کوئی کی کہ میری طرف سے بدون کا ان سے
میں جائز ہے اور اگر کھیل نے بدون تھم مشتری کے بن کے کہائی کی کہائی نے ہائی کرنے کا تھر تھی کوئی بیاس دینار ہوسکی کوئی ہوائن ہے دو ہوئی کہائی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کا رہوئی کوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کا رہوئی کی ہوئی ہوئی کا دون ہوئی کرنے ہوئی کرنے کے باتھ تھی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کہائی ہوئی کی ہوئی کا رہوئی کوئی ہوئی کی کہائی ہوئی کوئی ہوئی کہائی کے دون کوئی ہوئی کرنے کی کوئی ہوئی کرنے کی ہوئی کا رہوئی کی کہائی ہوئی کا کہائی کہ دون کوئی ہوئی کی کہائی کوئی تعربی کو کو اور جب ہوگا اور اگر فلام مرکم کیا تو ہائی کو کو افتیار ہے جائے کی کوئی تعربی کی دیناروائی کرنا مال کو واجب ہوگا اور اگر فلام مرکم کیا تو ہائی کہائی کہائی۔ جائے کہائی کی کوئی تعربی کوئی تعربی کو کوئی تعربی کوئی کوئی تعربی کوئی تعربی کوئی تعربی کوئی تعربی کوئی کوئی کوئی تعربی کوئی کوئی تعربی کوئی تعربی کوئی تعربی کوئی کوئی تعرب

اگر کفیل نے جید درموں کی کفالت کی اور نبھرہ ادا کے تو مشتری ہے جید لے گا اور اگر غلام استحقاق میں لیا گیا تو بائع یا مشتری ہے نبھرہ لے سکتا ہے اور اگر نبھرہ کی کفالت کی اور جید اوا کیے تو نبھرہ لے سکتا ہے اور اگر غلام میں استحقاق ثابت ہوا تو بائع ہے جید درم واپس لے سکتا ہے اور مشتری ہے نبھرہ لے سکتا ہے اور مشتری ہے بائع ہے جید لے گا کذائی الکانی۔

توبائع سے ویسے واپس لے سکتا ہے جیسے اوا کرنے کا تھم کیا تھا میریط مس الکھا ہے۔

اگر کمی فقص نے مشتری کے واسطے اس طرح منانت کی کداگر استحقاق طاہر ہوتو ہیں ٹن کا ضامن ہوں تو جائز ہے لیکن جب مستحق نے بھکم قاضی تاج مشتری سے لیے لی تو تغیل ہے اس کو درم وصول کرنا اس وقت مکن ہوگا کہ جب ہائع پر فمن کرنا واجب ہو جائے اور ہائع پر فتی پڑتی واجب ہو گا اور فتی ہوگا اور فتی اس طور ہے ہوگا کہ مشتری ہائع ہے فمن والیس طلب کر بے ہی قاضی وولوں میں تاج فتی کردے گا اور ٹمن ہائع پر واجب ہوگا اور اس وقت مشتری کو خیار ہوگا چا ہے ہائع سے وصول کر سے یا فیل سے ہی اگر فیل سے لیا اور کا اور ٹمن ہائع پر واجب ہوگا اور اس وقت مشتری کو خیار ہوگا چا ہے ہائع سے وصول کر سے یا فیل سے ہی اگر فیل سے لیا اور کا فالت بلا تھم تھی تو گفیل ہائع سے ٹین ایس کی اس کے اس ایک ہوجا نے کا ہے ہائع ہے ٹمن لے سکتا ہے میں موسول کا دید میں ہے۔

جدائی کے استحقاق ظاہر ہواتو دیاروالی لے کارفصول مادید می ہے۔

اگرسودرم سے اس کے نصف پر صلح کر کی اور بدل کے لیا پھر بدل میں استحقاق طاہر ہوا تو اس کے مثل واپس لے لے او رتمام قر ضاقال واپس بیس لے سکتا ہے یہ وجیر کر دری میں ہے۔

اگر درموں سے ایک ٹر میہوں پر ملے کرلی تو جائز ہے پھر اگر ٹر میں استحقاق ٹابت ہوایا عیب پا کراس کووا پس کر دیا تو اپنا اصل حق لے سکتا ہے یعنی درم جواس پراصلی ہیں واپس لے سکتا ہے پیضول محادیہ میں ہے۔

مولهواله بالب

### دعویٰ غرورکے بیان میں

اگر کی فض نے کوئی ہائدی بطور فاسد یا جائز خریدی یا بہہ یا صدقہ یا وصیت سے اس کا مالک ہوا پھر اس فخص سے اس کے چھاولا دہو کی پھراس پر کی فخص نے استحقاق فابت کیا تو سختی کے نام ہائدی مع اولا دی ڈگری ہوجائے گی گر جب کہ بیٹا بت ہو کہ اس فخص ستولد نے وحوکا کھایا اور اس کے جوت کے واسطے خرید یا بہدوغیرہ کے گواہ ہونا ضرور ٹیں اور جب اس نے گواہ قائم کی تو ستولد کا دحوکا کھانا فابت ہوجائے گاتو اس وقت قاضی ستحق کے نام ہائدی اور پچری قیت اور ہائدی کے عقر کی ڈگری کر سے گاور مشتری ہمارے نزدیک اس فضل سے جس نے اس کو مالک کیا ہے خواہ بائع ہو یا واجب ہوعقر واپس نہیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری تیست البتدوائی لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری تیست البتدوائیں لے سکتا ہے اور خرید کی صورت میں بچری تیست البتدوائیں لے سکتا ہے اور درصورت ہیدواسط نظائر میں واپس نیس کے گئے مت کا مستولد ہالکل ضامن نہ ہوگا

روز حصومت کی قیمت اولا دلی معتبر ہو لی اور جواولا دروز حصومت ہے پہلے مرکنی اس کی قیمت کامستولد ہا لکل ضامن نہ ہوگا دجیر کردری ہیں ہے۔

غروراس کو کہتے ہیں کہ کوئی مجنس ہا تدی خریدے یا بذریعہ بہدو وصبت وغیرہ اسباب ملک کے اس کا مالک ہواورام ولد منائے پھر کواہوں سے طاہر ہو کہ بیدوسرے کی ملک ہے قوان مسئلوں میں بچہ جھمت آزاد ہوگا بیکا فی میں ہے۔

ایک باعدی نے ایک مخص کے پاس آ کر بیان کیا ش آ زاد ہوں اس نے ای پر اس سے نکاح کرلیا اور ایک بچر ہوا پر ا باعدی کے مالک نے گواہ قائم کیے کہ بیرمیری باعدی ہے اور ڈگری ہوگئ تو بچد کی ڈگری بھی مالک کے نام ہوگی لیکن اگر شو ہراس امر کے فتلوی عالمگیری ..... طد 🛈 کی کی داد الدعوی

گواہ قائم کرے کہ میں نے اس سے اس بناء پر نکاح کیا تھا کہ بیآ زاد ہے توا پے گواہوں سے اولا دکی سبب آزادی لیعنی غرور ثابت ہوگا اور آزادی کی صورت میں اس کے ملک کی ڈگری ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے گر پاپ پر اس کی قیمت اپنے مال سے نی الحال وقت تھم قاضی واقع ہونے کے واجب ہوگی پیمسوط میں ہے۔

باندى كاغلط بيانى كرك نكاح يرنكاح قائم كرنا ا

جواد لا دخطا کی ہوئی اور باپ نے اس کی دیت بھکم قاضی لے لی تو درصورت استحقاق روز قل کی قیمت معتبر ہوگی اور اگر دیت عمل سے پچونیس لیا ہے تو اس پر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر دیت عمل سے بعقد رقیمت لے لی تو قیمت کی ڈگری ہوگی ہے محیط عمل ہے۔

اگراس مقول الا کے کا کوئی الا کا ہوکہ اس نے سب دیت و میراث باپ کے ساتھ لے لی اور دیت میں بقدر قیمت یا کم پھر مال برآ مدہوا تو باپ پر اسی قدر کی ڈگری باپ کے مال سے کی جائے گی اور در بے اور ترکہ پسر میں سے قیمت کی ڈگری نہوگی ہے حادی میں ہے۔

اكر خود باب نے قل كياتو أس كى قيت ۋاغروب كاكذافي الهدايي

اگر مستولد مرگیااورا آن پر چند قرضے جی تو مستحق بھی قرض خواہوں بھی شامل کیا جائے گااورلا کے کی ولا وہا ندی کے مولی کو خہ سے گاگر جہ آزادی اس کے مولی کی طرف سے اعتبار کی مگی اس واسطے کہ آزادی مستحق کی طرف سے اعتبار کرنا صرف اس واسطے کہ آزادی مستولد پر صانت واجب لینے کا اختیار ہے لیکن اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور جم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا متبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستولد پر صانت واجب لینے کا اختیار ہیں اگر مستحق اس بچہ کا کوئی ذور جم محرم ہوتو بسبب قرابت کے بیا متبار نہیں ہوسکتا ہے کہ مستحق کی طرف سے بچہ زاد ہوالبذا صان نہیں لے سکتا ہے بیر محیط عمل ہے۔

اگر باب کے پاس اس امرے کواہ نہوں کہ میں نے باندی سے اس بناپر نکاح کیا کہ برح و ہے اور مستحق سے علم رہتم طلب

کا و متحق ہے مل جائے کی میسوط میں ہے۔

اگر کسی مخف برکوایک با عری نے دھوکا دیا کہ میں زید کی با عرب ہوں ای پرزید سے برنے خرید لی اور ام ولد بنایا پرعمرو نے

التحقاق ابت كرك لے لي تو براينا من اور يكى تمت زيدے لے كاند بائدى سے يمسوط مى ہے۔

اگرزید نے ایک باعدی خریدی اور بھند کر کے عمرو کے ہاتھ فروخت کردی اور عمرو سے اس کے اولا دہوئی پھر بکرنے استحقاق تابت کر کے لے لی تو عمروا پنائمن اور بچہ کی قیمت اپنے بائع سے لے سکتا ہے اور دوسر ابائع اپنے بائع سے بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیا مام اعظم رحمة الله علیہ کا قول ہے کذائی فاوی قاضی خان۔

اگرزیدو عمرونے ایک بائم ی خریدی چرایک نے اپنا حصددوسرے شریک کو جبہ کردیا اور بائدی کے اس سے اولا دہوئی اور کرنے استحقاق ٹابت کر کے بائدی لے لی اور اولاد کی قیمت اولاد کی جب نے ام ولدینایا ہے وہ آ دھا شن اور آ دھی قیمت اولاد کی

بائع سے پھیر لے گا اور بہہ کرنے والے سے پچھنیں لے سکتا ہے اور واجب اپنے بائع سے آ دھائمن لے سکتا ہے اور اولا دی پچھ قیت نہیں لے سکتا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اپس ایک مخص نے اس کا دعویٰ کیا اور باندی کی آ دھی جیت قیت اور آ دھاعقراپے شریک کودے دیا پھر کی شخص نے استحقاق ٹابت کر کے باندی اور بچہ کی قیمت اور عقر لے لیا تو مستولد اپنے بائع ہے آ دھا شمن اور آ دھی قیمت اور شریک ہے بائدی کی آ دھی قیمت اور آ دھاعقر واپس لے گا اور شریک ہے اولا دکی قیمت میں کے فیمن کے اور شریک اپنے بائع ہے آ دھائمن واپس لے گا بیمبسوط میں ہے۔

دو مخصول نے ایک پیم کے وصی سے ایک بائدی خریدی اور ایک نے اس کوام ولد بنایا پھر بائدی استحقاق میں لے لی گئ تو پہنست آزاد ہوگا اور مستولد وسی سے بچہ کی قیت آ وصی لے لیکا اور آ دھی باتی قیمت بچہ کی اپنے شریک سے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ باتی آ دھے کو اس نے شریک سے خرید اسے پھروسی مال منمان کو بیتیم سے لے لیکا ای طرح اگر نابالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال بیتیم سے لے لیکا ای طرح اگر نابالغ کے اپنے فروخت کیا ہو تو مال بیتیم سے لیے بیلی وونوں (بینی وسی و باب ۱۱) ہرا ہر ہیں۔ ای طرح اگر فروخت کرنے والا وکیل یا مستبضع ہوتو اس سے واپس کر سکتا ہے جس کے واسطی نے قرار پائی ہے ای طرح اگر بائع مضارب ہواور بائدی میں رزئ نہ ہوتو جو پچھاس کو بچہ کی قیمت دینی پڑی ہے وہ وہ رب المال سے بچہ کی قیمت میں بقدر راس المال اور رب ہمال کے حصر نقع کے واپس کر لے گار بیجیط میں ہے۔

ایک باندی ایک مرد سے بچے جن پھراس میں استحقاق ٹابت ہوا پس دطی کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں مختص سے خریدا ہے اور فلاں مختص نے اس کی تقد میں کے اور مختص سے خریدا ہے اور فلاں مختص نے اس کی تقد میں کی اور سختی نے دونوں کی تقد بین نہ کی تو بچہ سختی کا غلام قرار دیا جائے گا تکر پہلے سختی سے اس امر کی تیم کی جوانتا ہوں کہ اس نے باندی کوفلاں مخص سے خریدا ہے اور اگر سختی نے اقرار کیا اور ہائع نے انکار کیا تو بچہ آزاداور باپ پراس کی قیمت واجب ہوگی اور ہائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستحق نے اقرار کیا ان دونوں نے اقرار نہ کیا تو اس کے اقرار پر بچے بلاقیمت آزاد ہو جائے گا یہ مجیلا سرحتی میں ہے۔

اگر مکاتب یا غلام نے مولی کی اجازت ہے کی آ زاد توریت سے نکار کیا اس سے اولا دیموئی پھر عورت میں استحقاز ق ابت ہوا اور ستحق کے نام اس کی ڈگری ہوگئ تو امام اعظم رحمة الله علیہ کے قول اور امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے دوسرے قول کے موافق بچہ غلام ہے اس طرح اگر مکاتب نے اِس با نمری کی خرید میں دھوکا کھایا تو بھی بھی تھم ہے بیم سوط میں ہے۔

آگرگسی کی ام ولد یا درہ یا مکا تبدکوکسی اجنبی ہے خربدااوراس ہے جماع کیا یس اس سے بچہ پیدا ہوا تو مستولد پر بچد کی قیت اور عقر مد ہرہ کے اورام ولد کے مالک کوویناوا جب ہوگی اور مکا تبدکوعقر اور بچد کی قیت دینا پڑے کی بیمچیط میں ہے۔

ایک مکاتبانے آپ کوظاہر کیا ہی آ زاد ہوں ای پردوس محض ہنائ کیا بھرمعلوم ہوا کہ بید مکاتبہ ہے تو امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کے دوسر نے ول کے موافق مستولداس مکا جب کے واسلے ضامن ہوگا بیذ خبرہ میں ہے۔

مکاتب یا غلام ماؤ ون نے ایک ہا تدی فرد خت کی اور مشتری نے اس کو ام ولد بنایا بھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو مستولد بچہ کی قبت ہا کتا ہے پھیر لے گا پیمسوط میں ہے۔

مورث نے اگر وارث کے ہاتھ باندی فروخت کی اس نے ام ولد بنایا تو وقت استحقاق ٹابت ہونے کے وارث مورث سے بیکی قیت لےسکتا ہے اورجس سے بچد کی قیت لےسکتا ہے اورجس

نخص کے واسطے با ندی کی وصیت کر دی و ہومیت کرنے والے کے بائع ہام ولدنے بنانے اور استحقاق ٹابت ہونے کے بعد بچہ کی

قیت نبیں لے سکتا ہے نہ بسب عیب کے اس کودایس کرسکتا ہے پیغلا مدیس ہے۔

اگر مریض نے اپنے مرض الموت میں اقرار کیا کہ یہ باندی فلال مخف کی میرے یاس ود بعت ہے چھروارٹ نے اس کے مرنے کے بعد باندی ہے وطی کی اور اس سے بچہ ہوا حالا تکہ دارٹ کو اقر ارموت کاعلم ہے بھر بائدی پر استحقاق ٹابت ہوا تو مستحق کے نام پر ہاندی اور بجددونوں کی ڈگری ہوگی بید خروش ہے۔

ا یک تخص کوایک باندی باب سے میراث لی اس نے ام ولد بتائی پھراس پس استحقاق ثابت ہواتو بچہ بقیمت آزاد ہوگا پھر عمن اور بجد کی قیت مورث کے بائع سے واپس لے گا بخلاف موسی لہ کے کداگر اس نے باعدی کوام ولد بنایا پھراس میں استحقاق ٹابت مواتو وصیت کر نیوا لے کے باقع ہے واپس ہیں لے سکتا ہے۔ ایک محص مرکبیا اور ایک بیٹا اور باندی جھوڑی اور اس کا تر کہ قرض من فوبا ہوا ہے چربیٹے نے بائدی سے ولی کی اوراس کے بچے ہواتو بائدی قرضہ می فروخت کی جائے گی اور بیٹا بائدی کاعقر اور بچہ کی قیمت قرض خواہوں کوڈ انڈ بھرے گا پیچیط سرحسی میں ہے۔

اگر کسی نے آ کر گواہ قائم کے کدید میری باندی ہے قاس کے نام باندی وعقر علی یکی قیمت ڈگری ہوگی بیمیط می ہے۔ اگر قر ضریط ند موقو با عدی کی تیمت اور اس کے عقر کا ضامن موگا اور اس سے قرضداد اکیا جائے گا اور باتی میرات رے گا اور بچہ کی قیمت کاضامن نہ ہوگا اور بی مکم اس وقت ہے کہ قرضہ با عدی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہواور احر کم ہوتو بقدر قرض کے ضامن اورعقر کی ڈائڈ دے گار بھیاسر حسی میں ہے۔

ایک مخص نے غصب کی ہوئی باندی خریدی حالا تک جانا ہے کہ باقع غاصب ہے یا الی عورت سے نکاح کیا جو کہتی ہے کہ شل حرق مول حالا تكداس كومعلوم ب كدير جموتي إوراس كوام ولد بناياتو بجد غلام موكايير مسوط من ب-

اگر باندی خریدی حالانکہ جانتا ہے کہ یہ باندی غیر کی ہے ہی بائع نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے اس کے فروخت کرنے كاوكيل كياب ياوه مركيا اور جھے وصى كركيا ہے اس بنايراس كے ہاتھ فروشت كردى اورمشترى في اس كوام ولد بنايا پمر مالك في حاضر ہوکر وکالت سے اٹکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ ہائدی کو اور بچہ کی قیمت کو لے لے بجرمشتری اپنے ہائع سے اپنائمن اور بچہ کی قیمت والی کے کارید فیروش ہے۔

اگر مسى كودكيل كيا كدميرے واسطے ايك باندى خريد و اس في خريد دى اور موكل كے مال سے وام وے ديے اور موكل نے اس کوام ولد بنایا پھر باندی میں استحقاق ثابت ہوا تومستن اس باندی کواور پیری قیمت اور باندی کاعقر موکل سے لے اے گاند وكيل سے اور موكل اپنائمن اور بچه كى تيت بائع سے لے لے كاليكن اس بات مير ، بائع سے خصومت كرنا وكيل كے و مدب يس اگر باکع نے متولد کے باتھ فروخت کرنے سے انکار کیا اور مستولد نے گواہ قائم کیے کہ فلال مخفس نے میرے تھم سے بیا ہدی اس سے خریدی اورمیرے مال سے دام دیئے ہیں تو مشتری بالکع کی طرف سے دھوکا کھانے والا شار ہوگا اور بالغ سے تمن اور بچے کی قیمت لے سكتا باوروكيل اس باب مين والى خصومت بوكا اورا كرمستولد سي كوا بول في خريد كي كوانى دى اوربيكوانى ندرى كرمستولد في مشتری کوخرید نے کا علم کیا تھا صرف بیگوائی دی کہ مشتری نے اقر ارکیا کہ جس نے اس باندی کوفلاں مخف کے واسطے اس کے حکم سے ل وابوالین ال قدر قرضب كرتمام ركو كير بوئے باا ع عقرود عائے مبرك ايس وطى كائن ب جوهبد يوال كوائم مقام ہوا سے متولدو مض جس فے ام ولد بنایا با

خریدا ہے ہیں اگر کوا ہوں نے کوائی دی کہ مشتری نے خرید ہے پہلے یا حالت خرید میں ایساا قرار کیا کہ میں اس کوفلال محض کے واسطے خرید تا ہوں تو مستولد ہائع کی طرف ہے دھوکا کھانے والاشار ہوگا اور اس کو ہائع ہے بچہ کی قیمت لینے کا اختیار ہے اور اگر گوا ہوں نے گوائی دی کہ مشتری نے بیا قرار خرید نے کے بعد کیا ہے تو مستولد ہائع ہے شن اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیجیدا میں ہے۔

مفيار بت كي أيك صورت ١٨٠

ایک خص نے دوسرے کو ہزاردرم آ و معے نع کی مضاربت کی در یئے اس نے ان درموں سے ایک با ندی فریدی جودو ہزار درم کے اندر کی ہے ہی مضارب نے اس کوام ولد بنایا مجردہ استحقاق میں لی ٹی تو پچر اللیمت آ زاد ہے پیر مضارب اپنے دام بائع سے لیے گا اور وہ ہمن مثل سابق کے بال مضارب ہوگا اور کی بائع سے بچر کی چوتھائی قیت لے گا اور وہ خاصة مضارب کی ہوگ مضارب ہوگا اور اور مضارب سے اس کا نسب ثابت مضارب کے مال میں نہوگی اور اگر با ندی میں زیادتی شہوتو مستحق بچر کومع باندی کے لے لے گا اور مضارب سے اس کا نسب ثابت شہوتا اور اگر رہ المال نے خود اس کوام ولد بنایا ہی اگر با ندی میں زیادتی شہوتو بچر آ زاد ہوگا اور رب المال پر اس کی قیت واجب ہوگی اور اگر بائدی میں خصومت کرنے والا مضارب ہوگا ہی تمن مال مضارب میں داخل ہوگی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور اگر بائدی دو ہزار درم کے برابر ہوتو بائع سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی اور آئی دو ہزار درم کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی دو ہزار درم کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی قیت میں سے لی جائے گی دو ہزار درم کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی تیت میں سے لی جائے گیا کہ دو ہزار درم کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی تیت میں سے لی جائے گیا کہ دو ہزار درم کی جو سے کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی تیت میں سے کی جائے گیا کہ دو ہزار درم کی جو سے کی دو ہزار درم کی جو سے تمن چوتھائی بچر کی تیت میں سے کی جائے گیا کی دو ہزار درم کی جو سے کی جو سے گی دو ہزار درم کی جو سے کی جو سے گین ہو تھائی کی دو ہزار درم کی جو سے کی جو سے کی جو سے کی دو ہزار درم کی جو سے کی دو ہزار درم کی جو سے کی دو ہزار درم کی دو

ایک فخض نے دوسرے کوایک با ندی خرید نے کا تھم کیا اس نے اس کے واسطے خریدی پھر موکل نے اس کو ہبہ کر دی و ہاس ہے ایک بچہ جن پھراس میں استحقاق ثابت ہوا اور با ندی اور عقر اور بچہ کی قیمت لے لی گئی تو وطی کرنے والا بائع ہے پھوٹیس واپس کر سیکسٹ کی سیکسٹ کی سیکسٹ کا سیکسٹ کے ایک کا اس کا ایک کی تیمت کے لی گئی تو وطی کرنے والا بائع ہے پھوٹیس واپس کر

سكتاب كيونك و وغيرك واسطيخريد في والاتهام يحيط مرهسي من ب-

ایک محض نے باندی خریدی اس کوآ زاد کر کے دوسر ہے سے نکاح کردیا اور شوہر کو خبر نددی کہ بیآ زاد ہے یا ہائدی ہے لیکن شوہر کواس کا خرید نااور آزاد کرنا معلوم ہے چرشو ہرنے اس ہے وفی کی اور بچہ پیدا ہوا پھر اس تعقاق قابت ہوا تو شوہر پرواجب ہے کہ مستحق کواس کا عقر اور بچہ کی قیمت ادا کرے چرشو ہراس نکاح کردینے والے ہے بچہ کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بید خیرہ شیں ہے۔

ایک باندی خریدی اورام ولد بنائی (مین اس کاایک بچهوا) پھر آزاد کرکے اس سے نکاح کیا پھراس سے وطی کی اور بچہوا پھراس میں استحقاق پیدا ہوا اور مستحق نے باندی مع عقر اور دونوں بچوں کی قیمت کے لیاتو مستولد بائع سے فقلا پہلے بچہ کی قیمت واپس

العادرمستولد ہے ایک بی عقرارا جائے گار محیط سرتسی میں ہے۔

اگر کی فضی پر مال کا دیوگی کیااس نے ایک معین باندی دے کرمنے کرلی اور باندی پر مدی نے قبضہ کرلیا اوراس کوام دلد بنایا پر ایک معین باندی دے کرمنے عقر اور بچہ کی وقت خصومت کی قیمت لے لیگا پھرا کر بچہ کی قیمت کی ڈگری ہونے خصومت کی قیمت لے لیگا پھرا کر بچہ کی قیمت کی ڈگری نہ ہوگی پھر دیکھنا چا ہے کہا گر سلم بعد اقر ار مدعا علیہ کے تھی تو جس قدر مال کا دیوگی تھاوہ مال اور جو پچھوٹان دیا ہے بینی بچہ کی قیمت سب مدعا علیہ ہے بھر لے گا اورا کرمنے افکار مدعا علیہ یاسکوت پر مختی تو فقط ایخ دیوے پر رجوع کر ہے پھرا گرا ہے دیوگی پر گواہ قائم کیے یا مدعا علیہ ہے تھم کی اور اس نے کول کیا تو اپنا مال دیوگی اور جو ڈانڈ دیا ہے بینی بچہ کی قیمت سب بھر لے گا اور اس مورتوں میں عقر نیس لے سکتا ہے اورا کر مال کا دیوگی نہ کیا بلکھس یا نفس سے کم خات میں بینے کہ بین کی بھر کے دیا جس کا بین کی بینے کہ بین کی بھر ان کا دیوگی نہ کیا بلکھس یا نفس سے کم مفار برت نفح کی بنائی برتجارت کو دینا جس کا بیان کتاب المعنار ہیں دیکھوڑا

قصاص کا دعویٰ ہے ہی معاعلیہ نے ایک بائدی وے کرسلے کر لی اس نے ام ولد بنائی پھراس میں استحقاق پیدا ہوا ہی اگرسلے بعد اتر اربد عا علیہ کے تقی تو باطل نہ ہوگی لیکن معاعلیہ ہے بائدی کی قیمت اور جوڈ انڈ دیا ہے بعنی بچہ کی قیمت واپس لے گا اور عقر واپس نہیں لے سکتا ہے اورا گرسلے بعد انکار مدعاعلیہ یاسکوت برتھی پھرا ہے وجوئی پر گواہ قائم کیے یاضم ٹی اور مدعاعلیہ نے تکول کیا تو اس وقت بائدی کی قیمت اور جس قدر بچہ کی قیمت ڈائڈ دی ہے واپس لے گاپس اگر تھم لی اور اس نے تشم کھالی تو بھی تیس لے سکتا ہے میشر سے طحاوی میں ہے۔

ایک خفس کی مقبوضہ باندی کی نسبت وعویٰ کیا اس نے ایک دوسری ہا عدی دے کرا نکار ایم سکوت کے بعد سلح کر بی اور ہر
ایک نے دونوں مدعی و مدعاعلیہ سے اپنی باندی کوام ولد بنایا لیس جو باندی مدعی کے پاس میں استحقاق ہابت ہوا اور سخت نے باندی اور عقر اور بچہ کی قست نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے میں اور عقر اور بچہ کی قست نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے میں بروع کر سے اور بچہ کی قست نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے میں بروع کی کیا تھا اور بچہ کی قست نی الحال نہیں لے سکتا ہے لیکن اگر اپنے میں بروع کی کیا تھا اور بچہ کی قیمت دونوں لے لے گا اور اگر وہ باندی جومہ عاملیہ کے پاس ہے استحقاق ٹابت کر کے لی گی اور سخت نے وہ باندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے لی تو مدعا علیہ دوسری باندی کی قیمت میں ہے۔

قیمت مدی سے بھر لے اور بچہ کی قیمت نہیں لے سکتا ہے بیر بچیا اس میں ہے۔

اگرودنوں نے اس شرط پر صلح کرلی کہ مدعی مدعا علیہ ہے ووسری باندی لے یاد ہی باندی لے جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے پھر ہرا یک نے اپنی اپنی یاندی کوام ولد بنایا پھرا یک باندی استحقاق ثابت کرکے لے لی گئی تو جس پر استحقاق ثابت ہواو وو وسرے ہے اس یاندی کی قیمت جواس سے لی گئی اور پچے کی اس قدر قیمت جو ستحق کوڈ انٹر بھری ہے واپس کرے بیدذ خیر و میں ہے۔

مستولد سے نسب ثابت ہونے اور بچہ بقیمت آ زاد ہونے میں مغرور سی اور مفتر دونوں کی اولا دیر ایر ہے فرق اس امر میں ہے کہ ولد مغرور اپنے مالک کرنے والے سے قیمت بچہ کی واپس لے گا جواس نے مستحق کودی ہے اور ولد مفتر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے بیمجیط سرحی میں ہے۔

الل ذمه والل اسلام باب غروريس ايك علم ركفت بي كذا في لحيط\_

مرقو (١٤١٠) م

#### متفرقات کے بیان میں

اگر کسی پر بینے ہونے کا دوئی کیااور کہا کہ بیمرابیا ہے بینہ کہا کہ میرے فراش سے بیدا ہوا ہے قیدو کوئی سی ہے اگر گواہ قائم کی قوساعت ہوگی اور بیٹے ہونے کی ڈگری ہوجائے کی بیمیط میں ہے۔

زید کی متبوضہ چیز پردموئی کیا کہ بیریمری ملک ہے قابض نے اس پراپنا قبضنا حق پیدا کرلیا ہے قو مشاکخ نے فر مایا کہ بیدوئی غصب نہیں ہے ای طرح اگر مدی نے کہا کہ بیچیز میری ملک ہے میرے قبضہ من تھی اور قابض نے ہی اس پراپنا قبضہ بیدا کرلیا ہے تو بھی بھی تھم ہے اوراگریوں کہا کہ بیمیری ملک ہے میرے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ دعا علیہ نے ناحق اس پراپنا قبضہ بیدا کرلیا ہے تو بیقابض پردموئی غصب ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔

بائدی کی آزادی اور تین طلاق اور طلاق بائن واقع ہونے کا اگر قاضی تھم لگائے تو اس کے تھم تیجے ہونے کے واسطے انکار ا جاتنا چاہے کہ ملے باقراراور ملے با نکاریا سکوت کی صور تیں کتاب اسلے تیں نہ کور ہیں ان کود کھولاا ہے منرور جوغرور میں بینی وجو کے میں پڑا مثلا بائع نے کہا کہ یہ میری بائدی ہے قوخرید لے اور مفتر منکور با ترار آزادی ہے باب استیلادو ہوئے دیکھولاا ۔ دگوئی ہونا شر مائیں ہےاور بیمستلہ معروف ومشہور ہےاورمشائخ نے فرمایا کہ طلاق رجعی کے تھم کے واسطے بھی دعویٰ شر طنہیں ہے بیہ محاطب سر

اگر مدگی نے دو مالوں کا دو کی کیا ایک کوجیسا بیان کرنا جائے بیان کیا اور دوسرے کونہ بیان کیا اور کواہوں نے ایسے ی کوائل دی تو دونوں مالوں کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر کواہوں نے صرف مال معلوم کی کوائل دی تو سیج ہے بیہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ زید کے متبوضہ کدھے پر دو کی کیا کہ بیمیری ملک ہے کیونکہ میں نے اس کوفلاں شخص سے اس قدر داموں کوخریدا ہے اور

تيرے قضم ناحق بيل تھ يرواجب كر جھے بروكرون وايدادى كاسموع نداوكا يدو خروش ب

خلف بن ابوب رحمۃ الله عليہ كہتے ہیں كہ على فے شداور حمۃ الله عليہ ہدريافت كيا كه ايك مخص مركيا اور دوسودرم چھوڑ ہے كہا ايك مخص مركيا اور دوسودرم چھوڑ ہے كہا ايك مخص فريد فرادر من الله مخص الله من الله من ايك مخص فريد ہے كواہ قائم كے اور قاضى نے زيد كى ڈكرى كردى كھردوسر الخص عمرو آيا اور اس نے بھى مئت پرسو درم كا دعوى كيا اور دارتوں نے اس سے انكار كيا اور يدى كے پاس كواہ نيس ہيں زيد نے اس دوسر سے يہنى عمرو كے واسلے مال كا اقرار كيا تو شداد نے فرمايا كہ جس قدر زيد نے وصول كيا ہو و دونوں على برا بر تقسيم ہوگا خلف كہتے ہيں كہم اى كو لينے ہيں اور يدم كله كتابوں على مسطور ہے يہ جيا على ہے۔

زیدنے عمر دیر دیوئی کیا کہ عمل نے تھے پر فلال زعن کا دعویٰ کیا تھا اس عمل میرے تیرے درمیان یا ہم صلح شرقی واقع ہوئی ہا درسلے مسجے کے گواہ قائم کیےاور مدعا علیہ نے سلح فاسدوا تع ہونے کے گواہ دیئے تو صلح تھیجکے گواہ مقبول ہوں سے بیہ جواہر الفتاویٰ میں

 على سے كوئى بات شہوئى ليكن قرض خواہ نے ليجنہ يكى بزار درم يا دوسر سے بزار درم مقرال وارث كو بہہ كرد نے ہى اگر بہ حالت مرض على اس نے كيا تواس كا علم و تى ہے جو وصت على فركور ہا وراگر حالت صحت على اس نے بركيا ہى اگر بعينہ يمى بزار درم بير كية مقرل كو دلوائے جا كي گے اوراگر قاضى نے بيغلام كى اجنى كے باتھ فرو خت نہ كيا بلك قرض خواہ كود ہے كركھا كہ بيغلام تير بے باتھ بعوض تير برقر ضہ كے تا ہى نے اس كو بعوض تير برقر ضہ كے تا ہى اوراگر ورائد تيراكر درائد كي باتھ بعوض تير برقر ضہ كے تا ہى ہى نے اس كو بعوض تير برقر ضہ كے تا ہى ہوئى ہے اوراگر ورائد تيراكر ديا اوراگر من خواہ نے اى طور سے ليا محمد ورائد برائد برائد ہوئى ہے اوراگر ورائد تا كو بورائد ہوئى داہ ہيں ہے اوراگر من خواہ نے اى طور سے ليا گھر اور ديا ہم بھى وہ غلام قامنى نے قرض خواہ كے ہاتھ فرو دفت نہ كيا بلكہ يوں ديا كہ بيغلام تير برقر ضہ ہے تا ہى ديا اور اس كے برد كر ديا ہم بھى وہ غلام وادث كى ملک عن آيا تو مقرل كودلوايا جائے كا يوسى ديا كہ بيغلام تير بر قرضہ ہے تا ہم جن ديا اور اس كے برد كر ديا ہم بھى دو ادارى كى ملک عن آيا تو مقرل كودلوايا جائے كا يوسى ديا ہم ب

بعداز وفات وارثول من غلامول كي تقتيم ا

بیں دوں بست بیروں یو حدین دوں سے بہت موسط سب رہیں ہوروں سے من ایس ہیں ہے میں اور دوروں سے من ایس سے میں اور دوسر سے نکول کیا تو امام محدومة الشعلیہ نے فرمایا کہ مری کے نام آ دھ دار کی ڈکری ہوگی بقد دھاس ہیے کے جس نے تنم سے محول کیا ہے اور دھی دوسر کے دار اس کو ما جس کا اس کے دوسر کے دار میں اس نے دعویٰ کیا تھا اور اگر مری نے فصب کا دعویٰ نہ کیا بلکہ مرف بیدوی کیا کہ بیدوار میرا ہے تو مدی کو کول کرنے والے کا دوسر سے کمر کا حسد نہ مطے کا بیری کا جی میں ہے۔

ا مام رحمة الشعليہ معروایت ہے كماكر وارثوں كے تعند على مواور ایك ان على سے فائب ہے پھرا يك فض فے دعوى كيا كيا كم حض في فائب كائر اركرتے مول تو كوا و مقبول كريل في ائر على اگر باتى وارث حصد فائب كا قراركرتے مول تو كوا و مقبول نہ مول كے اور أكر مكر مول تو مقبول مول محاور قريد فائب پر ثابت موجائے كى حتى كم اگر فائب حاضر موااور نكاركياتو النفات ندكيا جائے كا يہ وجيز كردرى على ہے۔

اگرایک فنص نے دومرے کے ہاتھ ایک با تدی فروخت کی پھر مشتری غائب ہو گیا اور معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے ہی قاضی کے پاس اس مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ بائدی فروخت کر کے میرا حمن ادا کیا جائے تو بدون گواہ قائم کرنے کے قاضی اس درخواست کو سنظور نہ کرے گا ہی اگر اس پر گواہ قائم کیے تو فہ کورے کہ قاضی با ندی کوفرو فت کرے گا اور بدیج مشتری کے نام واقع ہو گی اور بائع کودام اداکر کے اس سے ایک تقدیم لے لے گا پھر اگر ان درموں میں حمن سے کی پڑی تو مشتری پر بی اور اگر زیادتی

ہوئی تو مشتری کے واسطے رہی ہراس مسئلہ کو باندی کے تق میں ای طرح بیان کیا ہے کھر کے تن میں اس طرح بیان بیل کیا اور واجب ہے کہ اگر بجائے باندی کے گر فرض کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ قاضی تعرض نہ کرے گا اور گھر کوفر وخت نہ کرے گا اور اگر مشتری کا مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو باندی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ بائع اپنی درخواست پر کواہ قائم کرے۔ بیسم مکان اور اس کی جگہ معلوم ہوتو قاضی کو باندی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ بائع اپنی درخواست پر کواہ قائم کرے۔ بیسم مکوراس وقت ہے کہ مشتری جب آیا تو اس نے اقرار کیا اور اگر آئر کرا نکار کیا تو بائع کودوبار ومشتری پرخرید نے کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی یہ بچیا میں ہے۔

زید نے عمرہ کے ایک مغبوضہ کھریردموئ کیا کہ بیری ملک ہے بھرے ہاپ نے تیرے پاس رہن کیا تھا اس نے انکار کیا لیس اگوا بول نے گوائی دی کہ یہ ملک زید کی ہے عمرہ کے پاس ناحق ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور عمرہ کا قبضہنا حق کے ہوجائے گا کیونکہ اس نے رہن سے انکار کیا ہے یہ خلاصہ عمل ہے۔

ذید نے عرور وکی کیا کہ بیگر میری ملک ہے جس نے تیرے باپ فلاں بن فلاں کے پاس اس قدر پردہن کیا تھا پھر تیرا باپ مرکیا اور تیرے تبند جس چیوڑ کیا ہی تھے پر واجب ہے کہ ابنا قرض مجھ سے وصول کرے اور گھر میرے پر دکر دے ہیں عمرو نے افکار کیا اور زید کے گواہوں نے اس کے دعویٰ کے موافق گواہی دی لیکن اس قدر زیادہ کیا کہ آج کے روز اس مدی کی ملک اور اس کا حق ہے اور اس مدعا علید کے تبغید میں ناحق ہے تو یہ گواہی مقبول ہوگی ہے تعدید عس ہے۔

اگرزید نے عرو کی مقوضہ با عری پردو کی کیا کہ یہ میری ملک ہاوراس کے قبضہ بن اس ہو اس کا دو کی سیج ہا گرچہ اس چر اپنے دو کی بھی یہ بیان ندکیا کہ جس دن قابض نے جھ سے لی ہاس دن میری ملک تھی اورا گریوں دو کی کیا کہ اس نے جھ سے یہ با عری فصب کر لی تو دو کی سیج ہے اگر چہ بیان ندکیا کہ میری ملک ہے اورا گرگواہ قائم کیے کہ قابض نے مرق سے فصب کر لی ہے تو قاضی قابض کو تھم دے گا کہ مدق کے میر دکردے اور مدق کی ملک کی ڈگری ندکرے گارہ میل ہے۔

زید کے بقنہ میں ایک گھر ہاں گھر کو عروت زید کے سوات دوسر سے بعوض ایک غلام کے فریدااور غلام اس کے پردکردیا پھر عروف قابض سے گھر کا کیا اوراس سے بطور ہدیا صدقہ یا خریدیا و دیعت یا فصب یا اس کے شل کے لے لیا قواس کو غلام لینے کی کوئی راہ تین ہے پھراگر قابض آیا اور شتری ہے وہ گھروا پس لیا مشارشتری کے پاس بسیب فصب یا و دیعت کے تھا اس نے والی لیا تو مشتری ہائع سے غلام والی لے گا اوراگر بچائے گھر کے بائدی ہوا واراس کو بعوض غلام کے فریدا اور وہ بائدی مشتری کے پاس الاک ہوگئ تو اس کو غلام لینے کی کوئی راہ تین ہے گرایک صورت میں ہو وہ یہ کہ ہائدی اگر مشتری کے پاس بطور فصب ہو اور قابض نے آگر بھی مفصب اس سے تینے گئی اور اس کے پاس بطور فصب کے ہوا ور وہ بھاگر گئی ہی قابض آیا وہ مشان کی تو وہ بائع سے غلام واپس لے گا پی بطور فصب کے ہواور وہ بھاگر گئی ہی قابض آیا ور مشتری سے بائدی ہوا گئی ہی تا ہوئی ہو تھا ہوئی ہو تا میس کی غلام واپس لے گا پھراگر وہ بائدی بھا گئے ہی وہ مشتری کے پاس بطور فصب کے ہوا ور وہ بھاگر گئی ہی تا بھی خلام واپس نے گا پھراگر وہ بائدی بھا گئے ہو وہ اس کی خلام واپس نے گا پھراگر وہ بائدی بھا گئے ہو دکھ ہے ہو دکھ ہوا ہو اے اور وہ غلام قبام تریدار بائدی کے پر دکھ جاوے گا بائدی کے بائع کی کوئی راہ تیں ہو دی ہو ہو ہو ہو گئے ہو کہ بائدی کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کی کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کی کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کی کوئی راہ تیں ہو بائع ہو کہ بائع کی کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کوئی راہ تیں ہو دی ہو کہ کے بائع کی کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کی کہ بائع کوئی راہ تیں ہو دی ہو گئے کی کہ کوئی راہ تیں ہو سے دو میں ہے۔

زید نے عروے ایک مربعوش ایک غلام کے خریدااور کمر عمرو کے سوادوسرے کے تبند ی بے لینی مثلاً بحرے تبندی سے اور بکر مدی ہے اور بکر مدی ہے دار کی مدی ہے اور بکر مدی ہے کہ یہ کھر میرا ہے ہی زید نے بکر سے خصوص کی مجراس کے نام پھیوڈ کری نہ ہوئی اور مشتری نے قاضی سے

درخواست کی کہ ہم دونوں میں بیچ فیخ کردی جائے تو قاضی منظور کرے گا ہیں اگر قاضی نے عقد فیخ کردیا اور بالغ کو تھم دیا کہ مشتری کو یہ غلام دالی کردے پھر بھی کی سبب سے وہ گھر مشتری کے ہاتھ آگیا تو فیخ بھی اپنے حال پر باقی رہا بعنی ہو چکا یہاں تک کہ شتری کو یہ علم نہ کیا جائے گا کہ فالم الی پر باقی رہا ہیں ہو چکا بہاں تک کہ مشتری تھم نہ کیا جائے گا کہ دیا جائے گا کہ دیا جائے گا کہ دیا ہے کہ اگر مشتری نے وقت خرید کے صرح اقراد کیا کہ یہ بالغ کا ہے تو تھم دیا جائے گا اور اگر صرح اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ یہ تھم ند دیا جائے گا ہو اگر میرے اقرار نہیں کیا تو اس مقام پر ندکور ہے کہ یہ تھم ند دیا جائے گا ہو گا ہو تک کے بیر علی ہے۔

ایک زین زید کے بقدیم ہے اس پر عمرہ نے دعویٰ کیا کہ بیزین بکر کی طرف ہے مصرف معلوم پر وقف ہا اورش اس کا محتولی ہوں اورش انکا ذکر کرکے گوا ہوں سے تابت کیا اور قاضی نے وقف ہونے کا تھم دے دیا بھر خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیزین میر کی ملک وقت ہے تو ساعت ہوگی بی خلاصہ میں ہے تی جم الدین نفی رحمۃ الشعلیہ ہے دریا فت کیا گرید نے عمرہ کی مقبوضہ ناجی ہی وجویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہیں ہے تو اس مصرف پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہوں اس معاعلیہ کے تبضہ میں ناحق ہے لیس معاعلیہ نے اور اس سے اس تو لی پر گواہ لا نے ممکن نہ وقف ہوئے لیس قاضی نے مدعا علیہ ہے اس کے قول پر گواہ طلب کے اور اس سے اس تو لی پر گواہ لا نے ممکن نہ ہوئے گئی قاضی نے مدعا علیہ کو اور اس محقولہ پر گواہ لا نے بیدی کے تبضہ میں وہ ہوئے گئی قاضی نے مدعا علیہ ہے اس کے مقولہ پر گواہ طلب کر سے اور نہیں ہوئے کہ مدعا علیہ ہے اس کے مقولہ پر گواہ طلب کر سے اور نہیں مدی کے بیر دکر دے مرف مدی کو تھم کرے کہ دعا علیہ ہے اس کے مقولہ پر گواہ واقائم کر سے اور نہیں ہوں گئی کے بیر دکر دے مرف مدی کو تھم کرے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئ کے گواہ قائم کر سے اور میں میں مور کر دو می مرف مدی کو تھم کرے کہ دعا علیہ پرائی ملک کے دوئ کے گواہ قائم کر سے اور میں مقولہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دعا علیہ برائی ملک کے دوئل کے گواہ قائم کر سے کہ دوئر کے گواہ تھول ہوں گے بیر علی ہوں ہوں ہوں ہوں گے بیر دکر دے میں خوالم میں کو تھول ہوں گے بیر علیہ میں کو تھول ہوں گے بعلیہ برائی ملک کے دوئر کے گواہ تھا کہ دوئر کے گواہ تو ان کے دوئر کے گواہ تھا کہ برائی کو تھول ہوں گے بھول ہوں گے بیر کو کی کے گواہ تھا کہ کی کو کو تھا کے کو تھا کے کو تھا کے دوئر کے کو تھا کے کہ کو تھا کے کو تھا کو تھا کہ کو تھا کے کو تھا کے کو تھا کے کو تھا کے کو تھا کو تھا کے کو تھا ک

منتی میں ہے کہ زید کے بعنہ میں ایک مکان ہے اس پر عمرو نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اس کوقا بض سے ہزار درم ش خریدا ہے اور بکر نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوعرو سے ہزار درم کوخرید اہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو گھر قابض کا قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں نے اس مقولہ سے انکار کیا اور دو گواہوں نے ان کے ایسے اقرار کی گواہی دی اور دونوں گھر کا دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک کامدی ہے اس مقولہ سے منکر ہے جس کی گواہوں نے گواہی دی قو گھر کی ڈگری منظلم اوّل کے نام یعنی مدی فیر قابض کے نام ہوگی بیذ خیروش ہے۔

ہشام رحمۃ الله علیہ نے قرماتے ہیں کہ امام محدرحمۃ الله علیہ ہے ش نے دریافت کیا کہ ایک محفق زید کے قبضہ میں ایک محر ہاں پر عمرو نے دعویٰ کیا اور زید کو قاضی کے پاس لایا ہی زید نے اقر ارکیا کہ میں نے بیگر اس مدی ہے قریدا ہے اور دعویٰ کیا کہ
میرے پاس اس امر کے گواہ ہیں تو کیا زید ہے اس اقر ارکی وجہ ہے کہا جائے گا کہ تحریدی کے بہر دکرو ہے ہیں امام محدر دمۃ اللہ علیہ
نے فر مایا کہ قیاس کی روے کہا جائے گا کہ ہال کین استحسا نامی زید کے قبضہ میں چھوڑ وں گا اور کیل اس سے لے لوں گا اور تین روز کی
مہلت دوں گا ہیں آگر ، ہے گواہ لایا تو خیرور نداس پر ڈگری کردوں گا میرہ یا ہیں ہے۔

منتنی میں ہے کہ ذید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ پیطیلسان عجم جو تیرے او پر پڑی ہے میں نے تیرے ہاتھ اس قدر داموں کو نیک ہے اور عمر و نے اٹکار کیا اور کہا کہ بیمیری طیلسان ہے میں نے تھے دو بعت رکھنے کو دی تھی تو نے جھے دالیس کر دی تو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرتم کی جائے گی اور طیلسان زید کو والیس دی جائے گی اور پہنے مدعاعلیہ ہے تیم شروع کی جائے گی بیدذ خیر و میں ہے۔

ال معرف جهال ال وقف كي عاصلات مرف كرنا عابيدا

ع طلسان ایک هم کی کماب کنارے دارجا درمشہور ہے عو آاس کاریک کائی سز ہوتا ہے ا

این ساعد نے امام محر دھمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ذید نے عرو کے معبوضہ غلام پر دعویٰ کیا اور گواہ قائم کیے کہ بید غلام بکر بن خالد عائب کا ہے اور ان کیا ہے کہ بیزید کا ہے اور عرواس دعویٰ ہے مشکر ہے اور اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اور ذید کہتا ہے کہ گواہوں تو کہا اور در دھیقت بکر نے میر ہے واسط اقر ارکیا تھا لیکن عیں اور وجہ ہے بہدیا صدقہ یا خرید ہے اس کا مالک ہوا ہوں تو امام محمد دھمت الله علیہ نے جواب دیا کہ اس سے اس کو پچھا تحقاق حاصل نہ ہوگا جب تک کہ بہدیا صدقہ یا خرید بیش معلوم کے گواہ قائم کہ در کہا اور اگر اس کے گواہ قائم کے تو قاضی نفقہ دام لے کر اس کے نام علام کی ڈگری کردے گا اس طرح آگر ذید نے کہا کہ گواہوں نے کہا اور اگر مقرح حاضر ہوا و رغلام اس کے قبعد میں ہو نے کہا کہ اور اس کے نام کا میرے واسطے اقر ادر کیا اور قائم نے کہا کہ اس کے قبعد میں ہو کہ کہا تو اس سے مقرلہ کو کھا تھا میں کہ قبضہ کا تھا جس کے قبعد میں ہو نے کہا تو اس سے مقرلہ کو کھا تھا تھا ہے کہا کہ اور اس سے مقرلہ کو کھا تھا تھا ہوں کہ جاتھ کہا کہ یہ کہا تو اس سے مقرلہ کو کھا تحقیق حاصل نہ ہوگا جب تک کہا تو اس سے مقرلہ کو کھا تحقیق حاصل نہ ہوگا جب تک کہا تو اس سے مقرلہ کو بی بایت دعوی کرتا ہے

ایک نے دوسرے کے مقبوضہ غلام پردوئی کیا کرتے نے میرے ہاتھ بزارورم کو بیغلام فروخت کیااور میں نے بھے دام اداکر
دیے ہیں مدعا علیہ نے نئے سے اور دام وصول کرنے سے انکار کیا ہیں مدگی کی طرف سے دو گواہوں نے گوائی دی کہ ہاتھ نے اقرار کیا

ہے کہ میں نے فروخت کیا اور دام وصول کر لیے اور کہا کہ ہم غلام گوئیں پہچائے ہیں گئن ہم سے بائع نے کہاتھا کہ بدھوم مراغلام ہے
اور دو گواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کا نام بدھو ہے یا خود بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو التی گوائی سے تیج تمام
اور دو گواہوں دوسروں نے گوائی دی کہ اس غلام کا نام بدھونے واجو بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام بدھو ہے تو التی گوائی سے تیج تمام
شروی اور بائع سے تم کی جائے گی اگر اس نے تھم کھائی تو دام واپس کر سے اور اگر کول کیا تو بھی اور اگر دو گواہوں نے ہوں
گوائی دی کہ بائع نے اقرار کیا ہیں نے اپنا غلام بدھونر وخت کیا اور بدھو کے ساتھ کو گئی کام یا صنا عت یا علیہ یا عیب ایسا ذکر کیا جس
سے اس کی شنا خت ہو گئی ہوں ہو اس غلام سے مقابلہ کرنے ہیں موائی نظاتو فر مایا کہ یہ گوائی اور پہنی دونوں تیا سائے ہیں گیا ہوں کہ اگر کی معروف شنا خت کی چیز کی طرف نسبت کی تو بھی جائز ہے اور بھی تھم بائدی ہیں ہے کہ انی فاوئی قاضی
خان اور اگر کسی معین غلام کی نسبت اقرار کرنے کی گوائی دی اور اس کا نام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کوائی نے اس دی شنا خت پر گوائی دی اور اس کا نام اور وصف بیان کیا اور کہا کہ ہم کوائی نے اس دی دونوں اس کی شنا خت پر گواہ ہو کہ پھرائی گوائی بھول سے یہ چول سے یہ چول ہیں ہے۔

نوادربشر میں امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ ہے دواہت ہے کہ زید نے عمر و پردعویٰ کیا کہ اس نے بیگھر جھے صدقہ میں دیااور میں نے قبعنہ کرلیایا میں نے اس کو بزار درم کوعمر و سے خرید کر کے قبعنہ کیایا عمر و نے جھے بعوض بزار درم کے ہیہ کیااور میں نے قبعنہ کرلیا اور عمر و نے اس سے اٹکار کیا پھر زید نے گواہ قائم کیے کہ عمر و قابض نے اقرار کیا کہ یہ گھر اس مدگی زید کا ہے تو فر مایا کہ اس کوائی کوقبول کر کے گھر مدگی کا قرار دوں گا پھر اگر مدعا علیہ نے تمن یا عوض کا جس کا زید نے اس کے لیے اقرار کیا ہے دعویٰ کیا تو اس کو دینا پڑے گا اور اگر بیدعویٰ نہ کیا تو مدعا علیہ کا اس میں پھر تن نہ وگا بید نخرہ میں ہے۔

اگر دعاعلیہ نے کہا کہ بیز مین جس پر دعویٰ ہے میرے قیعنہ بین بیں ہاور مدی نے اس سے قیعنہ کی تم لینی چاہی تو اس کو اختیار ہے تا کہ اقر ارسے قیعنہ ثابت ہو پھر جب قبعنہ کا اقر ارکیا تو قابنی یوں قتم لے گا کہ واللہ بیز بین اس مدی کی ملک نہیں ہے تا کہ ملک کامقر قرار پائے اور جب ملک کا اقر ادکیا تو قاضی اس کو تھم دے گا کہ اس ذہین سے تعرض نہ کرے بیمجیط جس ہے۔ اگر ذید نے دعویٰ کیا کہ جس نے عمرو سے بیکھریا قرید یا زیمن خریدی اور صدود بیان نہ کے ہیں مدعاعلیہ نے مدی کے واسطے

زید نے عروبراس کے مقبوضد دار کا دعویٰ کیا کہ علی نے بید داراس سے ایک مہینہ پہلے خریدا ہے اور عروف انکار کیا ہی مدی فی اپنی مدی فی اپنی دعی کی ایٹ دعویٰ کے گواہ قائم کیے بھر مدعا علیہ نے کہا کہ بید دار میرا تھا لیکن تین مہینہ ہوئے کہ میں نے اپنی عورت کے ہا تھ اس کو فرو فت کر دیا اور عمر وکی جورو نے اس کی تقعد این کی اور کہا کہ میں نے عمرو سے تین مہینہ ہوئے کہ بید دار خریدا ہے اور عدی پر اپنے اس دعویٰ کے گواہ قائم کیے وال تقورت کے گواہ تقول نہ ہوں کے اورا گرشو ہر پر ایمنی مدعا علیہ پر قائم کی تو میں ہوئی تو عورت کے گواہ تقول نہ ہوں کے اورا گرشو ہر پر ایمنی مدعا علیہ پر قائم کی تو میں ہوئی آگر چرشو ہر نے عورت کے واسطے اقر ارکیا ہے بیر جیا میں ہے۔

فاوی ابواللیث میں ہے کرزید کے بہند میں تعف دارے عمرونے آ کردوی کیا کہ میں نے بیسب داروقف کیا ہے اور

وقف کرنے کے دین بیسب میراتھااور گواہوں نے عمرو کے تمام دارو تف کرنے کی گوائی دی تو معبول ہوگی پیدذ خیرہ میں ہے۔

ایک فض نے اپ لڑکا ایک ورت ہے نکاح کیا اور گھر کے ایک مزل کا اس کے نام مہر مقرر کیا اور کورت کے ہاتھ اس کو لیلوں تھے سے خروف سے اور کی ایک مزل کا اس کے نام مہر مقرر کیا اور اس کے وارثوں نے دوئی کیا کہ ہمارے باپ نے بیمنزل فلال فخص کے ہاتھ اس مورت کے نام سمید کرنے سے پہلے فروخت کردی ہے تو وارثوں کی تفسد بی نہ کی جائے گی اور منزل ای مورت کی ہے لین اس مخف کو جائے گی اور منزل ای مورت کی ہے لین اس مخف کو جائے گی اور منزل ای مورت کی ہے لین اس مخف کو جائے گی اور منزل ای مورت کی ہے لین اس مخف کو جائے گی اور منزل ای ہورت کی ہے گئی ہوئے گیا ہے گی

ایک بالغد مورت کے باپ نے اس کا نکاح کردیااور شوہر مرکیااس نے میراث کا دمویٰ کیا پس اگر کہا کہ میں نے اپنے باپ کواپنے نکاح کا تھم دیا تھا تو نکاح ٹابت اور وارث ہوگی اوراگر کہا کہ تھم نہیں کیا تھالیکن جب جھے نکاح کی خبر پنجی تو میں نے اجازت دے دی تو اس پر گواولا نے واجب ہوں مے اور بھی تھم تھے میں ہے بیڈناوئ قاضی خان میں ہے۔

اگرزیدنے گواہ قائم کیے کہ فلاں شرکے قاضی شیخ الاسلام حزہ نے میرے نام اس عمرو پر جزار ورم کی ڈگری کی ہے اور

ه عاعلیہ نے گواہ دیے کہ اس قامنی نے عمر و کے نام ان ہزار درم سے بریت کی ڈگری کی ہے قامنی حاکم عمر و کے گوا ہوں پر تھم دے گا مد کی کے گواہوں پر نہ دے گا میرمحیط عمل ہے۔

ایک مرد کی منزل میں وہ مرد النومورت دونوں رہتے ہیں۔مرداس سے دطی کرتا ہے اور مورت کے اس سے اولا و ہے پھر عورت نے انکار کیا کہ میں اس کی جورونہیں ہوں تو امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ نے فر مایا کہ اگر عورت نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہای مرو سے ہے تو بیاس کی بیوی ہے اور اگر کوئی اولا دنہ ہوتو عورت کا تول مقبول ہوگا اگر چہ مرد کے ساتھواس حالت سے رہتی ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر زید نے عمر و پرنصف دار کا جواس کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور قاضی نے گواہوں کی گواہی پراس کے نام بیڈ گری کردی اور اس مدعی کے دو بھائی میں ہرایک بعد اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ بیدنسف دار میرا ہے اس اگر مدعی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام آ دھے آ دھے کی ڈگری اس کی کردی جائے گی اور اگر قبضہ بیں کیا ہے تو تینوں کو تین حصہ ہو کرتقتیم ہوگا یہ میط

ایک فض مر گیا اور دو بیٹے چھوڑ ہے ہی اگر بیٹے نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے ہاپ کے اس پر بڑار درم قرض ہیں اور اس پر بڑار درم قرض ہیں اور اس پر بڑار درم ایک ہاندی کا قمن ہیں جواس کے ہاتھ کو اوقائم کیے اور دوسر سے بیٹے نے بھی اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ میر ہے باپ کے اس پر سوائے بڑار درم کے زیادہ فروخت کی تھی اور اس پر کواہ پیش کیے اور دونوں نے ہاہم ایک دوسر سے کی تقیدیت کی کہ باپ کے اس پر سوائے بڑار درم کے زیادہ نہیں ہیں تو برایک کے واسطے پانچ سو درم کی ڈگری ہوگی اور اگر ایک نے پانچ سو درم وصول کر لیے تو اس میں دوسر اشر یک نہ ہوگا ہے فرخے و میں ہے۔

ترض کی وجہ ہے جو محف قید ہے اگراس نے کواہ قائم کیے کہ مل مفلس ہوں اور رب الدین نے کواہ دیئے کہ یہ مالدار ہے تو قاضی قرض خواہ کے کواہ مقبول کرے گا اگر چہاس کی مقدار ملک بیان نہ کی ہو یہاں تک کہ قرض خواہ کے کواہوں پراس کو برابر قید میں رہنے دے گا کذانی الحیط۔

# 歌歌とりというという。

اس كماب من چندابواب مين

かからか

### اقر ار کے شرعی معنی اور رکن اور شرط جواز واس کے علم کے بیان میں

غیر کے حق کے اپنے او برٹابت ہونے کی خبرویے کو اقرار کہتے ہیں کذائی الکانی۔

اقراد کارکن مثلاً ہوں کہنا کہ زید کے بھے پراس قدرورم ہیں یامش اس کے بیان کرے کیونکداس سے ت کاظیور یا انکشاف ہوتا ہے پس شرط خیارای سے اس میں جائز نہیں ہے مثلاً کی نے کہا کہ زید کا جھے پراس قدر دین یا پریین ہے بشرطیکہ جھے تمن روز تک خیار ہے تو خیار باطل ہوگا اگر چہ تقرل لیعنی زید مثلاً اس کی تقعدیق کرے اور مال لازم ہوگا بیمچیا سرحسی میں ہے۔

شرط اقرار میں سے عقل و بلوغ بلا خلاف شرط ہیں لیکن آزاد ہونا پس بعض چیزوں کے اقرار میں شرط ہے بعض میں ہیں

كذافي النبابيد

پس اگر غلام مجور نے مال کا اقر ارکیا تو بیا قر ارمولی کے حق میں نافذ ند ہوگا اور اگر قصاص کا اقر ارکیا تو سیح ہے کذانی محیط السنرحسي اور مال كا قمر الشجيح ہے مگراس كا نفاذ اس وقت ہوگا كہ جب بيغلام آ زاد ہو جائے اور غلام ماذ ون كا اقراران چيزوں ميں جو اسباب تجارت میں سے نبیس بیں متاخر ہوگا لین بعد عتق کے اس کا نفاذ ہوگا مثلاً اس نے عورت سے بلاا جازت مالک کے نکاح کرلیا اوراس سے وطی کی اور مبر کا اقرار کیا یا کسی ایسے جرم کا جس کے وض مال لازم آتا ہے اقرار کیا تو بیا قرار بالفعل لازم نہ ہوگا بخلاف صدود قصاص کے اقرار کے کہ بالفعل لازم ہوگا کذانی ابھین اورای طرح لبلوع خودورضا مندی ہونا شرط ہے حتی کہ جس پرزبردتی کی عمیٰ اس کا اقرار حی نہیں ہے کذا فی النہاہیہ۔

ومست نشد کا قرارا گربطریق منوع موتوسیج بهائ حدز ناوشراب خواری کے کدرجوع کرنا قبول ند موگا اور اگربطریق مباح ہوتو تھیج نہیں ہے کذانی البحرالرائق وعلی الخصوص اقرار کے جائز ہونے کی شرط بیہے کہ مقربہ یعنی جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ الی ہو کہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دیناواجب ہوخواہ بعینہ اس کا سپر دکرنا مثلا اپنے قبضہ کی کوئی ہے معین کا دوسرے کے واسطے اقرار کیا یا اس کے مثل کا سپر دکر نامثلا اپنے ذمہ کسی قرض کا اقرار کیا اور اگر مقرب ایسی چیز ہو کہ مقرلہ کواس کا سپر دکر دینا واجب نہیں ہے تو اس کا اقرار جا تزنہیں ہے مثلا اقرار کیا کہ میں نے فلال محض کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی یااس ہے کراید لی یااس ہے کوئی غلام کئی شن کے وض خريدايا ايكم على فاك اس عصب كرلى إايك داند كيبول كاغصب كياتوبد باطل ع حي كداس برجرند كياجائ كاكريان كري كدكيا چزے مثلاً بيجيط مي بـ

تھم اقرار کا بیہ کے مقربہ کاظہور ہونہ یہ کہ ابتداء ٹابت ہوجائے کذافی الکانی اور ای ہے ہم نے کہا کہ اگر مسلمان کے

؛ اسطے شراب کا اقرار کیا توضیح ہے اور اگر اقرار سے ابتدا وحملیک ہوتی توضیح ند ہوتا۔ای طرح مجبور کر کے با کراہ طلاق وعماق کا اقرار صحیفید میں منصوب کی مصحوب تا ہے نہ در الرب

سیح نبیں ہے اور انٹا مات کیا کراہ سیح ہوتے ہیں کذائی الحیا۔

اگرکی نے غیر کے واسطے مال کا اقر ارکیا اور مقرار جانا ہے کہ یوش اپنا اقر ارسی جمونا ہے تو اس کو مال ایمنا دیا نہ کی راہ علی الرکائی سے حلال نہیں ہے جین اگر مقر خوشی ہے اس کو و سے تو لے کے کا از سرفو جبد ہو جائے گا بیقید جی ہے اور اقر ارکوا ظہارا متبار کرنا فظ مقر ہیز کی حق ملیت جس ہے جی کی مقرورت نہیں ہے مقر ہیز کی حق ملیت جس ہے تی کہ صرف اس کے اقر ارسے مقر لہ کی ملیت کا تھم دیا جائے گا تھر لہ کے گا ور مقرلہ سے تعمد بتی یا بے جائے اس کار در کر دے تو اقر ارباطل ہوگا اور مقرلہ سے تعمد بتی یا بے جائے ہوتا ہوتو اس کار در کرنا کچھ کا از قر مد ہوگا کو کہ گا اور اور ہوا ہے بعد اور وہ ہوا ہوتو اس کار در کرنا کچھ کا راز مدہ ہوگا کو کہ گا اور اور ہوا ہوتو اس کار در کرنا کچھ کا راز مدہ ہوگا اور اگر دوسر سے کا حق بالل ہوتا ہوتو اس کار در کردیا کہ میں ہے تھا کی تھی نے اقر ارکیا ہوتا ہوتو اس کار در کردیا کہ میں نے تھے سے کچھی تیں تربیا ہوتا ہوتو اس کا اقرار در کردیا کہ میں نے تھے سے کچھی تیں تربیا ہوتا ہوتو اس کے افکار سے تو باتھ ہوتا ہوتو ہوں تو البتہ مثل مشرق کی اگر اگر جے گواہ تا کہ میں نے تیں تربیا ہوتا ہوتو سے تاکھ کر ہوں تو البتہ مثل مشرق کی کہ ہاں تو نے تیس خریدا کو میں اگر دونوں میں کہ ہوں تو البتہ مثل مشرق کے کہا کہ جس نے تیس خریدا ہوتوں سے ایک کے افکار سے تاکھ کی تعمد بی کی تو ہوں تو البتہ مثل مشرق کو اگر اگر جے گواہ تا تھی کر سے کی تک دونوں سے انکار سے تی خاص میں تو کیا جس مقام ہو تھا ہی ہوگیا ہی مقرلہ سے اس کی تعمد بیتی کی تو اس کو افتیار ہے کے درکر نے سے اقرار میا طل ہوگیا ہے گہا کہ جس اور میں اقرار مقرلہ سے انکار سے تی خاص کی تھیں تو کیا جس مقام ہو سے اس کو تعمیل خواہ تا کہ کی کے درکر نے سے اقرار بیا طل ہوگیا ہے گہا کہ جس نے دوبارہ اس اقرار کا اعادہ کیا اور مقرلہ سے ان کی تعمد بیتی کی تو اس کو افتیار ہے کہ دونوں کے اور کی کے درکر نے سے اقرار میا طل ہوگیا ہی کہ اور کی کیا در اور کی کیا کہ کی تو اس کی تعمد بیتی کی تو اس کو افتیار ہے کہ درکر نے سے اقرار کے لیکھ کی کی تو کی کی کی کی تو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کرنے کے کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی

のころと

### اُن صورتوں کے بیان میں جواقر ارہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں

زیدنے کہا کہ عمرو کے جمنے پرسودرم یا میری طرف سودرم ہیں تو بیقرض کا اقر ار ہے اورود بعت کا دعویٰ کرے تو تصدیق نہ کیا جائے گالیکن اگرود بعت اس کلام سے ملا کر یو لے تو تصدیق کیا جائے گا بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ میرے پاس میں توبید د بیت کا اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ بامن یا میرے ہاتھ میں یا میرے کھر میں یا میرے تھلے میں یا صندوق میں توبیسب د د بیت کا اقرار ہے کذائی المہوط۔

اگرکہا کہ میرے پاس سودرم ود بعت قرض پابغنا عت قرض یا مضار بت قرض ہیں یا کہا کہ ود بعت وین یادین ود بعت ہیں تو منحہ م

میرمن دوین ای میدامرحی می ہے۔

یہ و ماریک بھی ہے۔ اور سے اور سے کہا کہ میرے پاس فلال شخص کے ہزار درم عاریت ہیں تو بیقرض کا اقرار ہے اور بی تھم کملی و وزنی چیزوں میں ہے کیونکہ جن چیزوں سے نفع اٹھا نا ہدون مکف کرنے کے ناممکن ہے وہ قرض ہوں کی بیڈناو کی قاضی خان می فاوی نملی میں ہے کہ اگر کہا کہ میر ابھلاں کے وہ درم وادنی است تو بھے سے فرمایا کہ پچھلازم نہ آئے گا تاوہ کیکہ بیدنہ کہے کہ

ا انتامات مین شا با کراه طاق دلوالی یا آزاد کرایا تو طاق واحماق می به کماموالمد بهب مندنا اورانتامات و معتود کملات میں جوفیر شدموں مانتد کا و طلاق داکا حد حماق و فیروا است می مجھے فلاں کودس درم دیا ہیں جھ بریامبرے دمدیامبری کرون پریس یار ترض واجب یاحق لازم ہے کذافی الظمير بيد

اگر کہا کہ میرے مال میں سے اس کے ہزار درم ہیں تو بہ بہ ہے اقر ارٹیل ہے تی کدوے دینے کے واسطے مجود نہ کیا جائے گا اور اگر کہا کہ یہ ہزار درم تیرے ہیں تو بہ اقر اراس کی طرف سے ہیدیں ہے یہاں تک کہ سرد کرنے کے واسطے مجود کیا جائے گا بہ محیط میں ہے۔

اگرکہا کہ زید کے واسطے میرے مال سے بڑار درم ہیں میرااس میں پچھ بی نیس ہے توبید ین کا اقر ارہے بیمسوط میں ہے۔ ایک مورت نے اپنے شو ہر سے کہا ہر کچ دمراایس می بایست از تو بائتم تو بیر مبر وصول پانے کا اقر ارنیس ہے ایسا ہی صدرالشہید سے منتول ہے اور بعش نے کہا کہ اقر ارہے کذائی الخلاصہ۔

اگرکہا کہ یہ کپڑایا گھرواسطے فلاں کے عاریت ہے یا فلاں سے ملک فلاں یا ملک فلاں یا در ملک فلاں یا فلاں کی ملک سے
میراث فلاں یا درمیراث فلاں یا جَن فلاں یا زطرف فلاں تو بیسب الفاظ اقرار جیں بیمید مرضی میں ہے اگر کپڑے یا چو یائے جی کہا
کہ میرے پاس واسطے فلاں کے عاریت جی تو اقرار نہیں ہے ای طرح اگر کہا کہ یہ بڑار درم میرے پاس واسطے حق فلاں کے مفاریت ہیں تو بیا قرار نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قرض واسطے حق فلاں کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے قلاں کے کہا کہ تو بیفرار ہے اور اگر کہا کہ بید درم میرے پاس واسطے فلاں کے عاریت جی تو بیاتو  ب

اگرکہا کہ فلاں مخف کے ہاتھ کے میرے پاس عادیت ہیں یا کہا کہ فلاں مخف کے بزاد درم جھ پر بسب حصہ یا شرکت یا بھر کت یا شرکت یا بھر کت یا بہت اجرت یا بجرت یا بجرت یا بجرت یا بہت کے یا بہتناعت ہیں تو بیا قراد ہے بیجیط سرحی میں ہے۔ اگر کہا کہ فلال کے جھ پر ایک کر گیہوں بسب سلم یا بسلم یا بسلف یا جمن واجب ہیں تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ فلال کے جھ پر سودرم بسب جمن تی کے یا بسب تی کے یا جہت تی سے یا اجادہ سے یا بسب اجادہ کے یا با جادہ یا بہت تی سے یا اجادہ سے یا بسب اجادہ کے یا با جادہ یا بھالت یا بسب کفالت پر آتے ہیں تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے میں میں وط کے باب الاستفناہ میں ہے۔

فاوی ابوالیت می ہے کہ اگر کہا کہ ایں چیز فلاں عمراست ریاتر است و اقرار ہادراگر کہا کہ این چیز فلال را۔ یاتر ارتو بیہ ہدے اور اگر کہا کہ ایس چیز آل فلال است تو بیاقر ارب یظمیر بیش ہے۔

ایک مختص نے آپ نایا لغ بینے ہے کہا کہ۔ ایس مال تر اگردم یا بنام تو کردم یا آن تو کردم ۔ تو تملیک لینی مالک کردینا ہے اور امام ظہیر الدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنام تو کردم ۔ تملیک واقر ار پچونہیں ہے۔ ایک مخص نے کہا کہ بیمبر الکمر اولا واصاغر کھی

کے داسطے ہے تو باطل ہے کیونکہ یہ بہہے اور جب اولا دکو بیان نہ کیا تو باطل ہے اور اگر یوں کہا کہ بیگر میری اولا دیس ہے اصافر کے واسطے ہے تو بیا قرار ہے اور اولا دے ان بٹل کے تین چھوٹوں کے داسطے ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تہائی بیگر میرافلاں کے واسطے ہے تو بیچی ہدہے اور اگر کہا کہ تہائی اس گھر کا واسطے فلاں کے ہے تو بیا قرار ہے بیرفراد کی قاضی فان میں ہے۔

الررقم كى ادائيكى كاذومعنى الفاظ يااشاروب كنابون مي اقراركيا

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ اواکر وے جو میرے بڑار درم تھے پر بیں اس نے کہا کہ ہاں اچھاتو بیا قرارے یا ہوں کہا کہ عنقر یب تھے بیدرم وے دوں گایا کل بید تھے دوں گاتو بھی بیا قرارے ایسے بی اگر ہوں جواب ویا تو بیٹھ کر جھے تول و سے یا تول کران پر تبخد کرے یا بیٹھ کرنہ کہا کہ تو تو اس کو تو اس کے آگر پر تبخد کرے یا بیٹھ کرنہ کہا مرف ہوں کہا کہ تو تو اس کو تو اس کے آگر مرف ہوں کہا کہ تو اس کے اگر کہا کہ ایسی میں دور کہا کہ تو اس کرتا ہے تو بیس میں اس کے اگر کہا کہ ایسی میں دور کی ایسی کی ایسی کہا کہ جہائیں ہیں یا آتر میسر نہیں بیل کہ کہ تو اس کا بہت بی تفاضا کرتا ہے تو بیسب اقرارے بیر بیل میں ہے۔

اگرزید نے عمرہ سے کہا کہادا کردے میرائر کیبوں کا جو تھے پر آتا ہے عمرہ نے کہا کہ تاپ لینے والے کوکل بھیج دینا تو ساتر اد ہاک طرح اگروزنی چیز میں یوں کہا کہ تول لینے والے کوکل بھیج دینا تو بھی ایسا تی ہے یا کہا کہ کل ایپ وکس کو بھیج دے دوں گایا کی وصول کرنے والے کو بھیج دے یا جھ سے لیے بھند کر لے تو بیرسب اقرار ہے بیرمجیلا میں ہے۔

زید نے عرور ہزارورم کا دمویٰ کیا ہی معاعلیہ نے کہا کہ میں نے تجے تیرادمویٰ عطاکیا توبیا آر ارتبیں ہے ای طرح اگر کہا کہ جھ پراپنادمویٰ کرنے سے ایک مہینہ تا خرر کھ یا جو کچھ تو نے دمویٰ کیا تا خرکر دے توبیا قرارتیں ہے۔ اگر کہا کہ اپنادمویٰ جھ سے دور رکھ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو میں تجے یہ ہزار دے دوں گا توبیا قرار ہے اگر کہا کہ یہاں تک کہ میرا مال آجائے تو تیرادمویٰ " تجے دوں گایا ترار ہے بیٹنا ویٰ قامنی خان میں ہے۔

توادر ہشام میں ہے کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیدے میں نے سنا کہ فرماتے تھے کہ ذید نے محروے کہا کہ جھے ہزار درم دے اس نے کہا کہ ان کوتول لے تو عمر و پر پچھولا زم نہیں ہے کونکہ اس نے پیٹیل کہا تھا کہ میرے ہزار درم دے بیرمجیط میں ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ جھے میر سے ہزار درم جو تھ پرآتے ہیں دے عمرہ نے کہا کہ مبرکریا عنظریب یا جائے گاتو بیا تر ارتبیل ہے کیونکہ ایسے کلمات بھی استہزاء اواستخفاف کے طور پر ہوتے ہیں اور اگر کہا کہ ان کوتو ل دول گا انشاء اللہ توبیا انشاء اللہ اس پروار ذبیں ہے مرف تیمریہ (ہوجانا ہری) کے واسلے ہے اور تیمریہ تقدم دین کو تعمین ہے یہ میرا سرحسی میں ہے۔

ناوادر میں ہے کہ اگر مدعا علیہ نے کہا کہ کیسہ عبدوز قبض کن توبیا قرار نیس ہے اورائیے بی بگیر۔ اقرار نیس ہے کونکہ یہ الفاظ ابتدائی یو نے جا سکتے ہیں بعنی دموئی مدمی سے مربوط ہونا ضرور نیس ہے ہیں اقرار نہ ہوں گے ایسے بی قبض کنش کسرہ نون کے ساتھ دکیسہ بدوزش کسرہ زاء مجمد کے ساتھ اقرار نہیں ہے۔ کونکے بدالفاظ بطور استہزاء کے بولے جاتے ہیں اور ایسے بی بگیرش کسرہ

المستراه ممول كراسخفاف خفيف وخوار محساما على مختل مدوسول كرواا

را مہلک کے ساتھ اقرار نہیں ہے اور اگر کیسہ بدوزش فتر زا وقیف کنش فتر نون اور بگیرش فتر راء کے ساتھ اگر کہا تو مشائخ ہے اس میں اختلاف ہے اور اسم یہ ہے کہ بدالغاظ اقرار جیں کیونکہ اس طرح استہزاء کے واسطے نہیں بولے جاتے جیں اور مبتدا نہیں ہو سکتے ہیں افکار ربط دعویٰ مدگی سے لیا جائے گا میجیط میں ہے۔

اگر کہامیرے بڑادورم جو تھے پرآتے ہیں اوا کردے کو تکہ میرے قرض خواہ جھے ہیں چھوڑتے ہیں ہیں معاعلیہ نے کہا کہ بعضوں کو بھے پرحوالہ کردے یا جمل کو جا ہے جھے پرحوالہ کردے یا کی شخص کوان میں سے میرے پاس لائیں میں منان کرلوں گایا قرضہ کا حوالہ قبول کرلوں گا تو بیسب اقرار ہا اوراگر کہا کہ جھے تو نے بردم تھے اوا کردیے ہیں تو بیا آرار ہا اوراگر کہا کہ جھے تو نے اس ماحلال کیا ہے یا کہا کہ تو نے بددم ہبدکردیے اس ترضہ عدق دیے ہیں یا میں نے تھے بر بور اگر اور بی بیس تو بیسب اقراد ہیں بیسب وط میں ہے۔

آگر کہا کہ شی نے تجے بیدرم وفاکر و نے بی تو یقر ضرکا اقراد ہادا کردینے کا تھم کیا جائے گا گھرتھم کیا جائے گا کہ وفاکر و پنا اللہ بنو ترسانیدہ ام ۔ یا کہا۔ سوگندہ خورکدایں مال بنو رسیدہ ام ۔ یا کہا۔ سوگندہ خورکدایں مال بنو رسیدہ است ۔ پس بیدعاعلیہ کی طرف سے مال کا اقراد ہے تھم کیا جائے گا کہ اواکر ہائیاں بعض مشائح کا فتو کی منقول ہے بیچیا ش ہے۔ اگر کہا کہ تو نے جھے اس دعوی سے بری کیا ہے یا جھے ہاں دعوی ہے تو بیا قراد کہا کہ تو نے جھے اس دعوی سے اگر کہا کہ تیرے تن ہے تھے ہے تو اقراد نیس ہے تا اقراد ہیں ہے اور بیان کرنا مقر کی طرف ہوگا اور اگر کہا کہ تیرے دعوے سے تو اقراد نیس ہے۔ اگر کہا کہ اس کھر سے بحوض بزاد کے باہر نکل کے یا اس سے بری کریا د تیر دار ہو جایا میر سے برد کرد سے یا جھے دے تو بیسب میں ماقر اور ہیلے ان سے انتقامی نہیں ہوتا ہے تو عرف وعادت میں اور پہلے ان سے انتقامی نہیں ہوتا ہے تو عرف وعادت میں ساومت کے منی ہوتے ہیں۔

قلت

۔ بی فاص محاور واردو زبان کانیش ہے لیکن اصل کے الفاظ عربی اس معنی عمی معروف ہیں اور اگر بیدالفاظ ذکر کیے اور ان کے ساتھ بدل ذکر نہ کیا تو بیدا قر ارتبیں ہے۔ اگر کسی ساتھ بدل ذکر نہ کیا تو بیدا قر ارتبیں ہے۔ اگر کسی میں مردکر دے دوسر اغلام میر دکر ہے تو بیدا قر ارتبیں ہے۔ اگر کسی نے ایک دار فریدا چردوسرے کہا کہ جھے اس کی فرید ہزار میں و سے دیتو بیدوسرے کی ملک کا اقر ارتبیں ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔

مجوع الوازل میں ہے کہ زید ہے عرو نے کہا کہ مرے تھے پر ہزار درم ہیں ہی اس نے کہا کہ اور میرے بھی تھے پر ای قدر ہیں یا کسی ہے کہا کہ میں نے تیری بیوی کوطلاق دی یا تیری ہا عدی یا غلام کوآ زاد کیا اس نے کہا کہ اور تو نے اپنی جورد کوطلاق دی یا پنے غلام یا ہاندی کوآ زاد کیا تو ابن ساعد دحت اللہ علیہ نے امام محر سے روایت کی ہے کہ بیا قرار ہوگا اور خلا ہر الروایت کے موافق اقرار دیں ہے اور ایام اجل ظمیر الدین دحت اللہ علیہ ابن ساعد کی روایت کے موافق فتو کی دیتے تھے بیظل صدی ہے۔

ا فى الأصل العسيهما لك على في تخير الى كاحساب كرديا بين الله الله عنى براردرم العاد كمرتبعور وساا

اقرار الرئيس باوراياي اختلاف اس صورت مي ب كرزيد في دوس ب كها كرتوف فلا المخص كول كيا باس في جواب دياكه اورتوف بحى فلان فخص كول كيا باورا كراس في يوس كها كرتوف فلاس فخص كول كياتو بلا خلاف اقرار يس بي ييط مي ب-

اگرفاری میں کہا کہ مرااز تو چندیں کی ہاید۔ کسی قدر مال معلوم کو بیان کیا کہ من خاطب نے کہا کہ مرانیز از تو چھ یسی ہاید تو خاطب کا بیر قول میں کہا کہ مرانیز از تو چھ یسی ہاید تو خاطب کا بیر قول منظم اول کے دعویٰ کا اقر اربوگا ایسائی بعض مشاکئے نے کہا ہاور بیٹم موافق قول ایام محدر حسة الله علیہ کے ہونا چاہے اور ایم ابید کے مزود کی بیادر ایم کہا کہ مرااز تو جدین می باید کہا کہ مرااز تو جدین میں باید تو کہا کہ مرابار سے از تو چھ یسی باید قول مدی اول کے دعویٰ کا قرار نہ دوگا بیدذ خیروش ہے۔

عون میں ہے کدا پکے مخص نے کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے کولل کیا پر کہا کہ میں نے فلال کے بیٹے کولل کیا توبیدا یک ہی

ینے کالل کے اقرار ہوگا۔

ن و گاوی اہل سر قدیم ہے کہ اگر زید نے عمر و سے کہا کہ تو نے فلال مختم کو کیوں قبل کیا اس نے کہا کہ لوح محفوظ میں یوں ہی کھوا تھا یا میں نے اپنے وغمن کو مار ڈ الا تو بیل کا اقر ارہے اگر عمر اُنٹل کرنے کا اقر ارنہ کرے تو اس کے مال سے دیت ولائی جائے گی اور اگر یوں جواب دیا کہ جومقد ورموو و ہونے والا ہے تو بیا قر ارنہیں ہے کذانی الخلاصہ۔

اگرووسودرم کادعوی کیا ہی معاطیہ نے کہا کہ مل نے بچے سوبعدس کے پورے کردیے تیرا بچھی جھے پڑیل ہے قیا آراد فیل ہا کہ بیاں دم مل نے بچے دے دے بی قویا آرازیس ہے کذائی فاوی فیل ہا کہ بیاں درم مل نے بچے دے دے بی قویا آر ارتبیل ہے کذائی فاوی کامن خان اگر زید نے عرو پر ہزار درم کا دعوی کیا عرو نے کہا کہ تو نے ان عمل ہے بچھے لیے ہیں تو یہا قرار ہا کا طرح آگر کہا کہ ان درموں کا وزن کیا ہے یا کیا مت آراد پائی یا کیا اس کا سکہ ہے یا عمل نے ان سے برا و درم کھی نے و و درم بچے اوا کردیے ہیں تو یہ سب ہزار درم کا اقرار ہا اورا کریوں کہا کہ می نے تھے ہوگیل وکیر سے جو تیرا بچھ پر تھا ہر ہے کہ کی ہے تو یہ بزاد کا اقرار ہے اورا کریوں کہا کہ میں نے تھے ہوگیل وکیر سے جو تیرا بچھ پر تھا ہر ہے کہا کہ ان کے بیان کیا تو کہ اس نے بیان کیا تو کہ کہ کہ اس نے اس نے وصول میں پائے اور مطلوب سے تم کی جائے گی کہ بھے پر سوائے اس کے فیل ہے یہ مبدول میں ہے ۔

اگرمیت پر قرض کا دموی اس کے بعض وارثوں پر کیا ہی مدعاعلیہ نے کہا۔ در دست من از تر کہ چیز سے نیست ۔ تو بیتر کہ کا

اقراریں ہے بیجیا میں ہے۔

اگر کمی مخف نے دوسرے کی مقبوضہ زیمن پر دعویٰ کیا اس معاعلیہ نے مدی ہے کہا۔ تر ابنز ایں زمینے دیگر است۔ تو سیدعا علیہ کی طرف سے اقراد ہے میں میں ہیں ہے۔

ا کی فض نے دوسرے پردمویٰ کیا کہ اس نے جھے اس قدر درم ناحق بین ہیں لیے ہیں ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ ناحق میں نے نے بعد نہیں کیا تو بیا آر ارنیں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے تھم ہے تیرے بھائی کودے دیے ہیں تو بیا قرار ہے اور اس پر دا جب ہے کہ اس کے تھم دینے کوٹا بت کرے بیے فلا مسیس ہے۔

اگردوسرے پردس درم کا دوگل کیا ہی معاعلیہ نے کہاازی جملہ مرائ درم دادنی است ۔ توبید دس درم کا اقرار ہے ادرای طرح اگر کہاازیں جملہ یج درم باتی است تو بھی دس کا اقرار ہے ادراگر کہا جے درم باتی مائدہ است توبید دس کا اقرار نہیں ہے بیٹھ پر سے فقلوی عالمه کمیری ...... جلد 🕥 کی دست (۲۳۰ کی کتاب الاقرار

منتگی میں ہے کہ اگر دوسرے ہے کہا کہ میرے تھے پرایک ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ لیکن ان میں ہے پانچ سو درم ہیں نہیں ہیں یا کہا کہ لیکن پانچ سو درم اس میں ہے اپس میں ان کونبیں جانتا ہوں تو یہ پانچ سو درم کا اقر ار ہے اورا کر بول کے کہ لیکن پانچ سو درم پس نہیں ہیں اور این میں ہے نہ کہے تو اقر ارٹیس ہے بیرمجیط میں ہے۔

قرض کی ادا لیکی کے جواب میں حق حق ہے کہنا ا

زید نے کہا کہ مرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا آئی یا العدق یا البقین ۔ یا کہا ھا یا صد تا یا بقینا یا کرر کہا الحق الحق الحق العدق العدق یا کہا ھا یا صد تا یا تھیں ۔ یا ھا ھا یا صد قا می تھیں ۔ یا ھا ھا یا حد قا میں میں العدق العدق یا کہا گئی الحق البریا العدق العدق یا کہا گئی البریا البرائی سے سے سے الموالی آخرہ ہیں اور اگر ہوں کہا کہ الحق حق ہیں جے بی ہوت ہے جسے محاور ہے میں ہو لئے ہیں بھی تھی میں البرائی ہیں ہے بی میں ہوتے ہیں ہے بھی میں ہوتا ہے جسے محاور ہے میں ہو لئے ہیں بھی تھی میں ہے یا صدق میں ہوتے ہیں ہو البرائیریا برائر الو البرائر بابرائر البرائر 
اگر مدی نے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں ہی مدعاعلیہ نے کہا مع سودینار کے یو نقیبہ ابو بکراسکاف نے فرمایا کہ بد اقرار نہیں ہے اور فقیبہ ابواللیٹ نے کہا کہ اگر دینار میں مدی نے تعمد بی کی تو میچ ہے اور دونوں مالوں کا اقرار ہوگا اور اگر ویناروں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں ہے تعمد بیت کی تو میچ ہے اور دونوں مالوں کا اقرار ہوگا اور اگر ویناروں

من مكذيب كي ودرمول كالقراريج موكاية ميرييش بي

ا گرزید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تیجے سودرم قرض دیے ہیں عمرو نے کہا کہ میں نے سوائے تیرے کسی سے قرض نہیں لیایا کسی تیرے فیر سے یا کسی سے تھے سے پہلے قرض نیں لیا یا بعد تیرے کسی سے قرض ندلوں گا تو بیا قرار نہیں ہے بید قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اصل می ذکور ہے کہ اگر دومر ہے ہے کہا کہ می نے تجے سودرم قرض دیے ہیں اس نے کہا کہ دو بارہ درمول کے واسط ایسانہ کروں گا یا اس کے بعد پھر ایسانہ کروں گا تو یہ اقراد ہے بخلاف اس قول کے کہ دوبارہ نہ کروں گا کہ یک یہ اقراد ہیں ہے۔ اگر دومرے ہے کہا کہ بی نے تجھ ہے خصب نہیں کیا گر بچی سودرم تو یہ اقراد ہا کہ می نے تجھ ہے خصب نہیں کیا گر بچی سودرم تو یہ اقراد ہا کہ می طرح اگر کہا کہ می طرح اگر کہا کہ می نے تجھ ہے سوائے ان درمول کے یا غیران سودرم کے خصب نہیں کیا تو یہ بچی اقراد ہے ای طرح اگر کہا کہ می نے تجھ ہے بعدان سودرم کے پچی فصب نہیں کیا یا ان سودرم کے پچی فصب نہیں کیا یا تو سودرم کے پچی فصب نہیں کیا یا تو سودرم کے بحی فصب نہیں کیا یا تو سودرم کے پچی فصب نہیں کیا تو سودرم کے بحی فصب نہیں کیا تو سودرم کے بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو سودرم کے بعد تیرے کی سے فصب نہیں کیا تو سودرم کے سے معمل میں ہے۔

اگر کہا کہ تیرے جمعے پڑیل ہیں مگر سودرم یا سوائے سودرم کے نیل ہیں یا سودرم سے زیادہ نیل ہیں تو سودرم کا اقرار ہے اور اگر کہا کہ تیرے جمعے پر سودرم سے زیادہ نیل ہیں اور نہ کم ہیں تو بیا قرار نیل ہے کذائی فاوی قامنی خان ۔

اگریوں کیا کہ تیرے جمعے پرسودرم سے زیادہ نہیں ہیں اور شسودرم سے کم بیل تو بعض مشائخ نے کہا کہ بیا قرار نہیں ہے جیسا مطلقاً کم نفی کرنے میں تھا اور بعض نے کہا کہ بیسودرم ہونے کا اقرار ہے اور مجی اس کے بیمچیاد سرحی میں ہے۔

اگرکها که تیرے صرف جملے پرسودرم بیل توبیسودرم کا اقرار ہےاوراگر کہا کہ تیرے سودرم جملے پرنیس بیل توبیکی قدر کا اقرار

میں ہے بیمبوط میں ہے۔

آگرزید نے تعلیم کرنے والے سے کہا کداس وار کوتعلیم کر تہائی واسطے عمر و کے اور تہائی میرے لیے اور تہائی بحر کے واسطے

تويةول اس كاعمرو ديكر كے واسطے دو تهائي دار كى ملك كا اقر ارئيس بهتا وفتيكه يوں نه كيم كه تهائى اس كاعمر و كاب اورتهائى اس كالمركا

اگر کہا کہ فلال محض کے جمع پر سودرم میں درصورت کہ میں جانا ہوں یامبر علم میں ہے یا درصورت کہ میں نے جاناتوامام اعظم رحمته الله عليه في ما يا كديرسب باطل باورامام ابو يوسف رحمته الله عليه في كها كديدا قرار سيح باور بالاجهاع اكريون كهاك على جانتا ہوں كەالبىتە فلال مخفس كے جھ پر بزار درم بيل يا فلال شخص كے جھ پر بزار درم بيل ادر ضرور جھے ايسامعلوم ہوا ہے تو بيا قرار

ا كركها كافلال مخص كے جمع ير برارورم بيں ميرے كمان على ياش في ممان كياياد كھاتوب باطل ہے يمسوط باب الاستفاء میں ہے۔اگر کہا کہ جمع پر ہرارورم فلال محض کی شہاوت یا علم میں ہیں تو اس کے ذمہ کھملازم نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بشہا دت فلال یا بعلم فلاں میں تو اقرار موگا اور اگر کہا کہ بقول فلال یا در تول فلال میں تو اس کے ذمہ کھلائم نہ موگا یہ فا دی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہااس کے جھے پر ہزار درم میرے حساب میں یا در حساب قلال یا بحساب فلال ہیں یا میری کتاب میں یا در کتاب فلال یا كلاب فلال بي او باطل ب اوراكر كها كداس كى جك عن يافلال كى جك يا ميرى جك عن يا ميرى جك كيموجب بي او بيا قرار ہے۔اگر کہافلاں کے جھے پر ہرارورم بھی میں یا ہموجب بی کے ہیں یافلاں کے جھے پر ہزارورم صاب میں یا صاب سے یا حساب کے . موجب بی توبیا قرارے بیجیا می ہاور اگر کہا کہ بموجب کل کے یا جل میں یا بھی میں یا ایس کتاب میں جومیرےاس کے ورمیان ہے یا میرےاس کے درمیائی حساب سے ہیں تو بیسب اقر اد ہیں بیفادی قاضی خان می ہے۔

اگر کہا کہ جھے براس کے بزار درم کی چک یا بزار کی بھی یا حساب ہے قاس کے ذمد مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ مرساس کے ورمیانی شرکت کے برار درم یابا ہی تجارت کے ماظلا کے برارورم بی اواس پر برارورم لازم ہوں مے بیٹرز لد املتین می ہے۔

اكركها كداس كے جھ ير براردرم تعناء زيد على بي حالا نكرزيد قاضى سے يا تعناے فلال فقيهد على يا بموجب اس كے فوئى كے ياس كى نقد كے بيل واس كے ذمه كھولازم ند ہوكا اور اگر كہا كہ بموجب تضائے زيد كے بيل حالا تكرزيد قاضى بولواس كے ذمه مال لازم ہوگا اور اگرزید قاضی نہ ہولیکن طالب نے کہا کہ یں اس کوعا کمہ کے لیے اس کے پاس نے کیا تھا اس نے میرے لیے اس ر معم دیا ہے تواس کے دمد مال لازم ہوگا اور اگر دونوں نے باہم تعمد بن کی کداس کے پاس ما کمدنیس کیا تھا تو معر پر پچھلا زم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ فلال محض کے جمع پر ہزار ورم اس کی یا دواشت یا بموجب اس کی یا دواشت کے بیں تو اس کے ذمہ پھے لازم نہ ہوگا ہے

الرحمى فخض نے كها كه فلال كے ہزار درم محد پرانشا واللہ تعالى بين توامام اعظم رحمته الله عليد نے فرمايا كه اقرار باطل ہاور بيا تخسان بكذاني الحيط الركها كديس في بيفام غصب كياان الشاء الله تعالى تو مجداس كة مدلازم ندوكا كذاني الخلاص

اگرایک باوداشت تحریر کی اس می لکها کرفلال مخص کا مجھ پراسقدد ہے یا می نے اس کواس قدرمہلت وی پھرآخر می لکددیا كه جخس اس يادداشت كواسط قيام كرك و وجو كهاس من باسكاولى بانشاء الله تعالى توامام اعظم رحمة الله عليد كزريك قیاساً لی جو کھ چک میں ہے کھواس کولازم نہ ہوگا اور صاحبین کے فزد کیا استحما فالازم ہوگا میجیط میں ہے۔

ا كركها كريس في كل كروز تحد مد علام عسب كياانثا والله تعالى قوام محدر حمة الله عليه كوز ويك اقرار باطل بهاور

إ بين قياس مخض بكران والله تعالى عديه إلى تعولولازم بس ربكا اورما تهن في الحسال القياركيا ١١

استناء سے ہے کذائی الحیط اور سی ظاہرالروایت ہے بیجیط سرحتی میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کے بھی پر ہزار درم ہیں آگر فلاں شخص چاہت ویدا قرار باطل ہے آگر چہ فلانا چاہای طرح ہرا قرار کا عظم ہے کہ جوشرط پر معلق ہو مثلاً فلال کے ہزار درم بھی پر ہیں اگر میں گھر میں داخل ہوایا آسان سے مینہ بر سایا ہوا چلی یا قضائے اللی یا اللہ تعالی کے اس کو دوست رکھایا اس سے راضی ہوایا اس کوشکی دی یا کشائش دی یا اگر میں اس امرکی اللہ تعالی کے اس کو دوست رکھایا اس سے راضی ہوایا اس کوشکی دی یا کشائش دی یا اگر میں اس امرکی بیٹارت دیا مجل اقرار ہیں اگر اقرار سے تعمل بیان کیے جائیں ہے ہیں میں ہے۔

اگرکہا کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں الا بیک اس کے سوائے کوئی امر جھے ظاہر ہو یا میری رائے میں آئے توبیا ترار باطل ہے خواہ کوئی بات اس کے نز دیک ظاہر ہو یا ظاہر ہونے سے پہلے مر جائے یا سوائے اس کے کوئی امر اسکی رائے میں آئے یا نہ آئے اور آگر کہا کہ اس کے بھے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ میرا بیاسب میرے مکان تک بھرہ میں پہنچائے اس نے ایسانی کیا اور وہ حاضر تی اس مقولہ کوسٹنا تھا تو بیجا نز ہے اور اس پر مال واجب ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تیرے بھے پر ہزار درم ہیں اگر توبیا سباب انھا کر میرے گھر تک پہنچا دے تو بیجی مزد درم قرر کرنے میں داخل ہے بیم میں طامی ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ گواہ رہوکہ اس کے جھے پر ہزارورم ہیں اگر ہی مرجاؤں تو یددم اس پرواجب ہوں گے خواہ جیتا رہے یام جائے ایسے ہی اگر کہا کہ اس کے جھے پر ہزاردرم ہیں جب کہ شروع مہینہ آئے یا جب اوگ افظار کریں یا فطر تک یا قربانی تک تو بھی میں تھم ہے ہیجین میں ہے منتقی میں امام ابو یوسف دحمتہ اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ اگر یوں کہا کہ جب فلاں مخص آئے یا اگر فلاں مخص آئے تو زید کے جھے پر ہزار درم ہیں تو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ تیرے جھے پر ہزار درم ہیں جب زید آجائے تو یہ جائز ہے بھر طیکہ طائب دعویٰ کرتا ہو کہ میرے زید پر ہزار درم ہیں اور اس نے جو بچھ میر اس پر ہے اس کے آنے پر کفالت کر بی ہے یہ جے

اگرزید نے کہا کہ مرو کے جھ پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ وقتم کھاجائے یااس شرط پر کشم کھا جائے یا جس وقت تسم کھائے یا جب شم کھالے یا وقت تسم کھانے کے بیاس کے تسم کے ساتھ یااس کے تسم کے بعد بس فلاں مخص نے اس پر شم کھالی اور مقرر نے مال سے انکار کیا تو مال کے واسلے اس سے مواخذہ نہ کیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ میرابی غلام مجھ ہے تربیدے یا اجرت پر لے لے یا میں نے تجھے اپنا گھر عاریت پر دیا عمرو نے کہا کہ ہاں اچھا تو بیقو ل اس کا بیٹی ہاں بید ملک زید کا اقرار ہے اس طرح اگر زید نے کہا کہ اس میرے غلام کی مزدوری یا اس کا بیکٹر الجھے دے اس نے کہا کہ ہاں اچھا تو زید کی ملک کا غلام و کپڑے میں اقر ارکیا بیڈ آوئ قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میرے اس دار کا دروازہ پھوڑ وے یا میرے اس دار پر پچھ کر دے یا میرے اس محوڑے پر زین رکھ دے یا میرے اس خچرکونگام دے دے یا میرے اس خجر کی زین مجھے دے یا میرے اس خچرکی لگام شھے دے اس نے کہا کہ ہاں انچھا تو اقرار ہے ادراگر ان سب صورتوں میں کہا کہیں تو اقرار نہ ہوگا یہ لیم یہ ہے۔

اگر کہا کہ میرے تھے پر ہزار درم ہیں اس نے کہا کہ ہاں توبیا قرار ہے ای طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا تھا اس ک نسبت کہا کہ یہ کپڑا جھے فلاں مختص نے ہرکیا ہے اس نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ تو نے تھے کہایا قاری میں کہا کہ آرے توبیا قرار ہے بیجیط مزحسی میں ہے۔

اگرزیدے کہا گیا کہ تیرے اور عروے ہزار درم ہیں اس نے سر ہلایا یعنی ہال توبیا قرار نہیں ہے سیمین میں ہے۔

اگر عمروے کہا کہ برکو خبردے یا اس کو آگاہ کردے یا اس سے کہ یا کواہ رہیا اے خوشخبری دے کہ اس کے جھے پر ہزار درم بیں تو بیا قرار ہےاہ را بیے بی اگر زیدے کہا کہا کہ برکو خبر دوں کہ اس کے تھے پر ہزار درم بیں یا اس کو آگاہ کردوں یا گوا بی دوں کہ اس کے تھے پر ہزار درم بیں یا بیس اس سے کہوں ہی زیدنے کہا کہ ہاں تو بیسب اقرار ہیں بیرمیط میں ہے۔

مندرجه بالامسككي ايك اورمهم صورت

اگردوسرے سے کہا کہ فلال کے بزار درم شاہی مجھ پر ہونے کی گواہی ندوے توبیا قرار نبیں ہے ای طرح اگر کہا کہ فلان مخض کا جھ پر چھنیں ہے ہی پی چراس کو نہ دے کہ اس کے جھ پر ہزار درم ہیں یا نہ کہد کہ اس کے جھے پر ہزار درم ہیں تو یہ بھی اثر ار نہ موگااوراگرابتداء بیکا کدفلال مخض کوجرندوے کداس کے جھے پر بزارورم بی توبیاتر ار ہےاور ناطقی نے اپنی اجناس می کرفی ہے روایت کی کہانہوں نے فرمایا کر خبر شدو ہے کہنامش کوائی شدے کہنے کی دونوں حالتوں میں اقر ارنیس ہے اور می ہے کہان دونوں لقنوں میں فرق ہے میجید مرحی میں ہے۔ اگر کہا کہ جمیاؤ عورت ہے کہ میں نے اس کوطلاق دی یا میرااس کوطلاق دیااس سے چمیاؤ توبیا قرار ہے بخلاف اس تول کے کہ خبر نددواس کو کہ میں نے اس کوطلاق دی ہے اور اگر کہا کہ تورت ہے اس کی طلاق کو چمیاؤ توبيطلاق نبيل بيدة خمره ميں ب-اگرزيد نے كہا كہ جو كھ ميرے ہاتھ ميں ہے كيل وكثير غلام وغير و سے و عمر و كا ہے توبيا قرار سيح ہے ہی عروآیا تا کہ جو کھاس کے ہاتھ میں ہے سب لے لے لی دونوں میں ایک غلام کی بابت اختلاف ہوا لی عمرونے کہا کہ بد غلام اقرار کے روز تیرے ہاتھ میں تھا اس واسطے میرا ہے اور زید نے کہا کداس روز میرے قبضہ میں شقا اس کے بعد میں اس کا مالک ہوا ہوں تو زید کا قول مقبول ہو گالیکن اگر عمرواس امرے گواہ لائے کہ بیفلام اقرار کے روز زیدے قبضہ میں تھاتو اس کی ڈگری ہو جائے کی بیجیا می ہے۔اگرزیدنے کہا کرمب جوہرے تعنر می ہے یاسب جوجھ سے معروف ہے یاسب جوجھ سے منسوب ہے وہ عرو کا ہے تو ساقر ار ہے بی خلاصہ میں ہے اور اگر یوں کہا کہ سب میرا مال یاسب جس کا میں مالک ہوں وہ عمرو کا ہے تو بید ہے بدوں سردکرنے کے جائز نبیں ہے اور سردکرنے پر مجبورند کیا جائے گا اور اگریوں کہا کہ جو یکھ میرے محریس ہے و عمر و کا ہے تو اقرار ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے۔اگر اچیر نے اقرار کیا کہ جو کچھیل وکثیر تجارت یا متاع مال میں ودین سے میرے قبضہ میں ہے وہ عرد کا ہاور میں ان چیزوں میں اس کا اچر ہول تو جائز ہاور جو پھھائ اقرار کے، وزاچر کے تبضیمی ہود وعرو کا ہاس میں اجر کا م کوئن نبیں ہے گر میں کھانے اور کپڑے کواسخسانا کہتا ہوں کہ دونوں اجبرے قرار دیے جاتھی کے اور اگر اجبرنے اقرار کیا کہ جو کچھ ميرے بعند عي فلال تجارت كا ہے وہ عمر وكا ہے تو جو كھوا جركے تبعند عن اس تجارت كا اس روز ہوگا وہ سب عمر وكو لے كا اور جو يكھ سوائے اس کے دوسری تجارت کا ہوگا اس میں عمر و کا میکھنہ ہوگا اور ان چنز وں کے بیان کرنے میں اجیر کا قول مقبول ہوگا اور بھی اگر اس نے دوئ کیا کہ جو کھ میرے بعنہ میں اس تجارت کا تعادہ بسب آفت وہنے کے بعد اقرار کے ملف ہوگیا تو ای کا تو ل حم سے معبول ہو كاوراكراجرنا قراركيا كدجو كحمير عبندش تجارت يامال عبوه عروكا باوراس كي تبندش مال عن اورجيس إلى توية سب عرد کے ہوں مے اور اگر اقرار کیا کہ جو مجمومرے قبضہ میں طعام اے ہوہ عروکا ہے اور اس کے قبضہ میں کیہوں اور جواور تل اور چھوبارے بین تواس عی سے سوائے گیبوں کے باتی کھے عرو کانہ ہوگا اور اگراجر کے تبضیش گیبوں نہ ہوں تو عرو کو کھے بھی نہ لے می بیمبوط می ہے۔ اگر کمی مخف نے اپنی صحت میں اقرار کیا کہ جو یکھ میری منزل بینی مکان میں فروش و برتن وغیرہ ہے جس پر ملک کا ل قوله طعام اقول ائمه يحوف على طعام فقا حيول تما كمانى الايمان والمه وعمر فارى واددو على ده چيز جو بالنعل كمان كر عبيا موكماني الميوع يس عم ذكور فتا برف ائر باوراردو على مقرله كويوس طاكادراكر طعام كى حكماناج بوتوسوائ جومادے كسب الحاوالله الله الله

اطلاق امناف اموال ہے ہوتا ہے سب میری اس دختر کے ہیں اور اس مخف کے گاؤں میں چو پابیاورغلام ہیں اور پی مخف شہر میں بستا ہے تو فرمایا کہ اس کا اقرارای مگر کی چیزوں میں واقع ہوگا جس میں وہ رہتا ہے اور چوپایدا سے ہیں کہ دن کو ان کو باہر بھیجنا ہے اور رات کودہ مگر میں چلے آتے ہیں وہ اس اقرار میں واخل ہوجا کیں گے جواورا سے ہی وہ غلام بھی واخل ہوں کے دن میں حوائج ضروری کے داسطے باہر جاتے ہیں اور رات کو کھر میں وہے ہیں اور ان کے سوائے جو بچھ ہے وہ واخل نے ہوگا یظہیر ریمی ہے۔

اگرایک و بوارگاایک فنف کے واسطے قرارکیا پھر کہا کہ میری مراداس سے صرف ممارت دیوار بدون زمین کے تھی تو تقد بی ندکی جائے گی اور دیوار مع اس کی زمین کے ڈگری ہوگی ای طرح اگر کی اینوں کے اسطوانہ کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہے لیکن اگر اسلوانہ ککڑی کا ہوتو مقرلہ کومیرف لکڑی ملے گی زمین ند لیے گی ہیں اگر اسکار فع کرنا بدون ضرر کے ممکن ہے تو مقرلہ اس کو لے لے اور اگر بدون ضرر

كنيس فيسكا عدة اقراركرف والامتراكواس كى قيت كى حان دے يمسوط مى ب

اگرکہا کہ بتا واس وارکی فلاں مخص کی ہے تو فلاں مخص کے نام اس کے بنچ کی ذہن کی ڈگری نہ ہوگی بظیریہ ہے۔
اگر کمی فلی باتھر کا جواس کے باغ یا ذہن میں نگا ہوا ہے دوسر ہے کے واسط اقر ارکیا تو اقر ارمین فلی وقیر کے ساتھ اس قد رذین جواس کے باغ یا ذہن میں بیٹیں فہ کور ہے کہ کس قد رذین وافل ہوگی مگر دوسر ہمقام پر اشار وفر مایا کہ جس قد رددخت اکھا ڈائیا اور اس کے اکھا ڈیے کی جگد دوسرا کہ جس قد رددخت اکھا ڈائیا اور اس کے اکھا ڈیے کی جگد دوسرا جمان و مقرلہ کا ہوگا اور اس میں مشارح نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ در دخت کی بوئی بڑوں کے مواضع جوحذ وع کے مشابہ میں داخل ہوں گے اور جو باریک بڑوں کے بواضع وی بین اس کے مواضع داخل شہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل میں ہوں می اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے مواضع داخل ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے دونل میں ہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں نے کہا کہ ان بڑوں کے دونل ہوں گے دونل ہوں گے دونل ہوں گے دونل شہوں گے اور بعضوں نے کہا کہ ان بڑوں کے دونل ہوں گے دونل شہوں کے دونل شہوں گے دونل شہوں گے دونل شہوں کے دونل سے دون

ٹھیک دو پہرکو جب آفناب آسان پرتخبراتو جس قدرز بین در خت کے سامیٹ آئے اس قدر داخل ہے باتی داخل نہ ہوگی اور بعضوں نک کی اقد اسک متند حسر قدر سند کے معالم میں تاہم میں مقام کے مصرف

نے کہا کدا قرار کے وقت جس قدر درخت کی موٹائی ہے ای قدرز مین داخل ہوگی بی محیط میں ہے۔

اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس درخت کے پھل جواس پرموجود ہیں فلاں مختص کے ہیں تو اس اقرار ہے درخت کا بھی اقرار کرنے والا شارنہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو کیسی اس زمین میں موجود ہے وہ زید کی ہے تو زید کوصر ف کیسی بدوں زمین کے ملے گی بیدہ خیرہ میں ہے۔

اگرکہا کہ بیکرم زیدکا ہے تو زیدکوتا ک انگور مع اس کی زین اور جو پھھاس میں عمارت وستون و میض وغیرہ اور ورخت ہیں سب ملیں مے اگر کہا کہ بیز مین زید کی ہے اور اس کے درخت خر مامیرے ہیں یا کہا کہ بیز مین زید کی ہے مرخیل اس کے نیس ہیں تو زمین مع درختوں کے زید کی ہوگی ای طرح اگر کہا کہ مید درخت مع جزوں کے زید کا ہے اور اس کے پھل میرے ہیں تو درخت مع

علول کے زید کا ہوگا بیجیط می ہے۔

اگرکس نے کہا کہ بید مین زید کی ہوالا تکہ زمین میں بھیتی ہو زمین مع بھیتی کے زید کی ہوگی اور اگرمقر نے گواہ قائم کے کہ بیکتی میری ہوئواہ تھم قاضی زید کے نام ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہو تو گوائی مقبول ہوگی اور اگر زمین میں فریا کے درخت ہوں تو بھی ہی صورت ہوگی گین اگر اسکے گواہ لایا کہ بیدور خت میرے ہیں تو مقبول ہوں مے گراس وقت مقبول ہوں مے کہ جب اس نے اقرار کیا ہوکہ ذمین زید کی اور درخت میرے ہیں تو اس صورت میں زید کے نام درختوں کی ڈگری نہ ہوگی بیدوا تعالیہ میں ہے۔

ا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر زیدنے کہا کہ بیددار عمر و کا ہے تو اس کی بنا و داخل قرار ہوگی ای طرح اگر کہا کہ

اس دار کی زیمن عمرو کی ہے تو بناء داخل اقر ار ہوگی بیدذ خروش ہے۔

اگرزید کے داسلے عمرو نے اقرار کیا کہ بیفاتم اس کی ہے تو حلقہ دیمیندودنوں زید کولیس سے اور اگر تکوار کا اقرار کیا تو مجل و نیام و پرتلہ سب اس کا ہے اور اگر تجلہ کا اقرار کیا تو اس کی ککڑیاں جس سے وہ بنا ہوا ہے اور وہ کپڑا جس سے وہمنڈ ھا ہوا ہے سب زید کا ہے بیکا فی جس

اور یہ بیت بکر کا ہے قو موافق اس کے اقرار کے رکھا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرکہایددارفلاں مخض کا ہےادراس کی بنا میری ہے یا کہا کہ بیزین فلاں مخض کی ادراس کے درخت میرے ہیں یا کہا کہ درخت مع اصول کے فلاں مخض کے اور پھل میرے ہیں تو سب مقرلہ کے ہوں شے اور بدون جحت کے مقر کی تقعد بی تن شک جائے گی بیڈنا و کی قاضی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ بیدداد فلال محض عمر و کا ہے مگر ممارت اس کی کہ وہ میری ہے تو ممارت اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور علی ہذا اگر کہا کہ بید ہائے فلال محض کا ہے مگر ایک درخت بدون اس کی جڑ کے کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بید جبہ عمر و کا ہے مگر اس کا استرکہ وہ میرا ہے یا بیا مکوار عمر و کی ہے مگر اس کا طبیہ کہ وہ میرا ہے یا کہا کہ بیا گوشی عمر و کی ہے مگر اس کا حمید کہ دوہ میرا ہے یا بیر صلحته عمر و کا ہے مگر اس کا حمید کہ وہ میرا ہے تو ان سب صور توں میں بھی و تی تھم ہے بید مب وط لے میں ہے۔

الم يعنى استفاء من مفرك تصديق مدهوكم ا

آگر کہا کہ تفارت اس دار کی میری ہےاور میدان زمین مجروکا ہے تو اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا کذائی الکنز۔
اگر کہا کہ تفارت اس دار کی میری اور زمین اس کی عمروکی ہے یا اس کی زمین عمروکی اور اس کی عمارت میری ہے تو تفارت رہیں عمروکی ہوگی اور آگر کہا کہ اس کی اور تاکہ کہا کہ اس کی اور تاکہ اس کی اور تاکہ اس کی اور تاکہ اس کی اور تاکہ کہا کہ اس کی عمروکی ہے تو زمین و تاکہ کہا کہ اس کی عمارت کی عمارت کی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کا در تاکہ کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور زمین اس کی عمروکی ہے تو اس کے اقرار کے موافق ہوگا ہے جائے گی اور اگر کہا کہ اس کی عمارت کی کی اور زمین اس کی عمروکی ہے تو اس کے اقرار کے موافق ہوگا ہے جائے گی اور اگر کہا کہ اس کی اور زمین اس کی عمروکی ہے تو اس کے اقرار کے موافق ہوگا ہے جائے عمل ہے۔

ایک انگریمی کے مختلف حصوں کی بابت ملکیت کا دعویٰ کرنا 🖈

منتی میں ہے کہ اگرزید نے عمرہ سے کہا کہ بیا گوئی میری اور جمینہ تیرا ہے یا بیر بیٹی میری اوراس کا علیہ تیرا ہے یا بیر تلوارمیر کی اوراس کا طیہ تیرا ہے یا بیر تیرا ہے اور عمرہ نے کہا کہ سب میرا ہے تو تو ل زید کا معتبر ہوگا بھر دیکھا جائے گا کہ ذید نے جس چنے کا افراد کیا ہے اگر اس کے جدا کرنے میں بھرضر نہیں تو تھم کیا جائے گا کہ جدا کر کے عمرہ کرے اور اگر ضرر ہو تو زیر واجب ہوگا کہ مقرب کی قیمت عمرہ کو اوراکرے بیسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بیوذ خیرہ میں ہے۔

اگرزید کے بعنہ میں ایک ہائدی کے بچہ بیدا ہوازید نے کہا کہ ہائدی عمروکی ہےاور بچے میراہے تو اس کے اقرار کے موافق رکھاجائے گااور یکی حکم ہاتی حیوانات کی اولا دکا اور درختوں ہے تو ڑے ہوئے پہلوں کا ہے سیسوط میں ہے۔

اگرزید کے تعندیں ایک صندوق ہے اور اس میں متاع ہے اس زیدنے کہا کہ بیصندوق عمرو کا ہے اور متاع میری ہے یا بید

وارعروكا باورجو يحماس على متاع بوميرى بنوزيدكا تول معبول موكايد فاوى قاضى خان على ب-

اگر کہا کہ یہ پہلی عروبی ہے قوہ تھیل مع اس کے کہ جو پھھاس میں درم جیں عمرہ کی ہوگی اورا گرمتر نے کہا کہ میں نے صرف
کپڑ ابدون درموں کے مراولیا تھا قو تعدین نہی جائے گی۔ اس طرح اگر کہا کہ یہ ذبیل خربا عمرہ کی ہے وہ مع بچلوں کے عمرہ کی آردی
جائے گی اس طرح اگر کہا کہ یہ خم لفل شخص عمرہ کا ہے اوراس خم میں سرکہ جرابوا ہے تو بھی ہیں تھ ہے ہاورا گریوں کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ تھیلی عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراس میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ گون عمرہ کی ہے اوراک میں آٹا بحرابوا ہے یا کہا کہ یہ کہ برجے کہ اور اگر کہا کہ یہ کہ بورہ کو گا اور اگر کہا کہ یہ کہا اس جائے ہوں عمرہ کو بالیوں مع گروہ کا ہے تو عمرہ کو بالیوں مع گروہ کہا کہ اس تبا کا اسر عمرہ کا عمرہ کو بالیوں مع گروہ کہا کہ اس تبا کا اسر عمرہ کا ایرہ عمرہ کو اس میں جائر کہا کہ اس تبا کا اسر عمرہ کی اس خرد کے واسطے استر کی قیمت دیا گیا گا کہ اس میں کہ درست اللہ علی ہے تو جس قدر یا نی کہا ل

اگر کہا کہ یہ تیبوں اس بھی کے میں جوزید کی زمین میں تھی یا اس بھی کے جوزید کی زمین سے کائی می تو یہ گیبوں کا اقرار ب

قلت بيعرف جارى زبان كانبيس بوالتداعلم

ای طرح اگر کہا کہ پہنتک انگورز ید کے انگوروں کے بیں یابیٹر مازید کے ٹل کے بی تو بھی بی تھم ہے بی فاوی قاضی خان

اگرکہا کہ مصوف جومیرے پاس ہے زید کی بحریوں کا ہے یا دودہ جومیرے پاس ہے زید کی بکریوں کا ہے یا مکھن یا چستہ کی نسبت ایسا بی اقر ادکیا توبیا قر ادہے لینٹی زید کی ملک کا ان چیزوں میں اقر اور ہے من الحیط وفناوی قاضی خان اور پی تھم سوائے غلام و با تدیوں کے تمام حیوانات کی اولاد کا ہے بیمچیط میں ہے۔

اگر ذید نے کہا کہ محرونے بیز مٹن آ راستہ کی یابید دار بتایا یابید درخت لگایا بیا مگور لگائے اور بیرسب زید کے قبضہ نیس لیس عمرونے دعویٰ کیا کہ بیرسب میرے ہیں اور زیدنے کہا کہ بیرمبرے ہیں میں نے تھے سے فقط عدو کی تھی توتے مدودی یا عردوری لے کر عدد دی تو قول زید کا مقبول ہوگا بیکا فی میں ہے۔

اگر كماكدية افلال مخص كى بيائى كاب تواقرار بيس كذاني الخلاصه

اگرکہا کہ ہیں نے تھے ہا بھی اور غلام فصب کرلیا ہو وونوں کے فصب کا اقراد ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ بید بیزیم اس چیز کے فصب کی مثلاً محود اساتھ لگام ندیل سمیت فصب کیا تو دونوں کے فصب کا اقراد ہا تھ لگام مندیل سمیت فصب کیا تو دونوں کے فصب کا اقراد ہا تھ لگام مندیل سمیت فصب کا اقراد ہا تھ فصب کا اقراد ہا تھ کے مساتھ کیا مثلاً غلام پھر با تھی فصب کی بی جس کے کہ دونوں کے فصب کا اقراد ہا وراگر یوں کہا کہ طرح اوپر کے ساتھ یوں کہا کہ محود افصب کیا اوراس پرزین تھی تو بھی بھی تھم ہے کہ دونوں کے فصب کا اقراد ہا وراگر یوں کہا کہ مثلاً مندیل میں نے اس کے غلام ہے فصب کی یا جبول محود ہے مصب کر لیا تو فاص اوّل چیز کے فصب کا اقراد ہا وراگر فی میں مقصب کر لیا تو بھی اوّل ہے فصب کا اقراد ہا وراگر فی کے طور پر دوسر سے کا اقراد ہا وراگر فی جو مہار پر تھا فصب کر لیا تو ورسری چیز کہا چیز کا ظرف بھی ہے۔ مثلاً کہا کہ جس نے درم کو درم میں اور اگر فورم میں فصب کر لیا تو دوسری اس کے فصب کی اوراگر دوسری چیز کہا چیز کا ظرف نہیں ہوتی ہے مثلاً کہا کہ جس نے درم کو درم میں فصب کر لیا تو دوسری اس کے فصب کر لیا تو دوسری اس کے فصد الذم اید واراگر دوسری چیز الی ہو کہ پہلی چیز اس کے درمیان ہو کئی ہے مثلاً جس نے ایک کی الازم ہوگا فصب کر لیا تو دوسری اس کے فصد الذم ایو یوسف رحت اللہ علیہ ہوگا ہے۔ نو دیک مرض اس کے فسد ایک گیڑ الازم ہوگا درکی الذم ہوگا ہے۔ نو کہ میں مقد اس کے فسد کر لیا تو ام انتظام رحت اللہ علیہ والم ابو یوسف رحت اللہ علیہ کے زو کیک مرف اس کے ذرو کیک مرف اس کے درو اس کے میں موط علی ہے۔

اگرکہا کہ میں نے تھے سے ایک کر پاس دس کیڑوں تریر میں فصب کیاتو امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نزویک اس کے ذہ اوّل لازم ہوگا پر بچیط سرحسی میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے طعام جو بیت میں تعافصب کرلیاتو بیا قرار بمنزلہ اس تول کے ہے کہ جوطعام سی تعلق میں تھا میں نے فصب کرلیا تو اور دوسرے قول امام ابو میں تھا میں نے فصب کرلیا ہیں بیت وطعام دونوں کے فصب کا اقرار ہے لیکن تول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے قول امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق بسبب فصب کے طعام اس کی صان میں داخل ہوگا اور بیت صان میں داخل نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طعام کواس کی جگہ ہے دوسری جگہ جرکت نہیں دی تواس کی تقد این نہ کی جائے گی پیمسوط میں ہے۔

اگرایک محور نے کے اصطبی می فصب کر لینے کا قرار کیا تو اس کے ذمہ فتا محود الازم ہوگا کذائی الکنز اگر کہا کہ فلال فض کے جمد پردہ درم دردہ درم بیں ہی اگر مقرنے کہا کہ میں نے در سے داؤمرادلیا ہے یا مع مرادلیا ہے تو اس پر بیس درم واجب ہوں گے اورا گرکہا کہ میں نے برمرادلیا ہے تو دی درم لازم ہوں گے اورا گرکہا کہ مرادمیری اس سے ضرب می تو ہمارے علماء کے زدیک اس پر دی درم لازم ہوں گے ای طرح اگر هیقد لفظ در لیعن ظرف کا حرف مرادلیا تو بھی دی درم لازم ہوں گے بیمیط میں ہے۔

ا كركس نے يوں كہا كدزيدكا مجمد برايك ورم ايك تقير كيهوں ميں بو اس برايك درم لازم موكا اور تغير باطل باوراكر

کہا کرزید کے جھے پرایک تغیر کیہوں ایک درم می داجب ہے تواس پرتغیر لازم ہوگا اور درم باطل ہے ای طرح اگر کہا کرزید کے مجھ پرایک فرق نے زیت دس مختوم کیہوں میں داجب ہوتو زیت اس پرواجب ہے اور کیہوں باطل میں بیغایة البیان میں ہے۔

ا كركها كدزيد كے جھے يروس درم دس دينار من واجب بين تو دس درم واجب بول كے اور آخر كلام باطل موكاليكن اكر كم

كه ش في دونوں مال مراولي يقي دونو ل لا زم ہوں سے بيفاوي قاضي خان مي ہے۔

اگراقرارکیا کہ جھے پر پانچ درم ایک یہودی کیڑے میں داجب ہیں تو اس پر پانچ درم داجب ہوں گے پھراگراس کے بعد کہ

کہ یہودی کیڑا کم کا قرض ہے اور پانچ درم اس نے جھے اس کیڑے کی کم میں دیے تھے تو یہاں اقراد کا بیان ہے لین چونکہ اس میں تغیر ہے اس داسطے علیحد و کر کے اس کی صحت معتبر نہ ہوگی لیکن اگر طالب اس کی تقد بن کر ہے تو ہوسکتا ہے اور تقد بن کے وقت ہم

کیس کے کہ تن ان دونوں میں سے باہر نہیں جا سکتا ہے ہیں جس پر دونوں نے تعدادتی کیا وہ ثابت ہوگا اور اگر طالب نے اس کی تعدیب کی تو مقرکواس سے تم لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تم کھائی قو مقرلہ کو اختیار ہے کہ مقرسے پانچ درم کی بابت موافق اس کے اقراء کے موافذ وکرے یہ میسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے زید کے پانچ درم ایک کیڑے می فصیب کر لئے تو اس پر پانچ درم مع کیڑے کے لازم ہوں می یہ چیط مزھی میں ہے اگر کہا کہ بھی پر ایک درم مع آئیک درم سے بیاس کے ساتھ ایک درم واجب ہے تو دونوں درم ایک پر لازم ہوں می یہ خاریہ البیان میں ہے۔

اگر کہا کہ جمد پرایک درم قبل ایک درم کے واجب ہے تو اس پر ایک درم واجب ہوگا اور اگر کہا کہ قبل اس کے ایک درم واجب ہے تو اس پر دو درم واجب ہوں گے اور اگر کہا کہا کہ ایک درم بعدا یک درم کے پابعداس کے ایک درم واجب ہے تو دو درم واجب ہوں مے ای طرح اگر کسی ایک درم کے بجائے ایک دیناریا تغیر کیہوں بیان کیے تو بھی دونوں چیزیں واجب ہوں کی بیمسوط قاضی

خال ش ہے۔

اگرکھا کددم وورم بادرم چردم واجب ہے و دودرم واجب ہوں کے اوراگر کھادرم درم واجب ہے آو ایک ہی درم واجب ہو اجب ہوگائی اس کے اوراگر کھادرم درم واجب ہے آو آیک ہی درم واجب ہے تو تین مولائی اس کے ایک ہورم پر درم بر درم واجب ہے تو تین درم واجب ہوگا اوراگر کھا کہ دوودرم چرا یک درم واجب ہے تو تین درم واجب ہوں گے ایسے ہی اس کے تین درم پیر دودرم واجب ہیں تو بھی تین درم واجب ہوں کے بیذ خروش ہے۔

اگرکہا کہ بھے پرایک درم اور بھھ پرایک درم ہےتو دو درم داجب ہوں کے بیڈناوی قاضی خان می ہے۔

ا كركما كدزيدكا بحد يردرم بدرم بي وايك درم واجب موكايدعاية البيان شرح بدايدي ب-

اگرکہا کہ نے کہ جھے پرایک درم مع کل درم کے ہت اواس پردو درم واجب ہول گے اورا کر خاص معین دی درم کو دکھر کہا کہ
زید کے جھے پران درموں بی سے ہردرم کے ساتھ ایک درم واجب ہت اس پر بیں درم واجب ہوں گے اورا کر دی درم معین کو دکھ
کر کہا کہ جھے پراس کے ان سب درموں بی سے ہردرم کے ساتھ بیدرم واجب ہت اس پر گیار و درم واجب ہول گے اورا کر کہا کہ جھے پراس کے ان سب درموں بی سے ہردرم کے ساتھ بیددرم واجب ہوں گے اور بی گیاں ورم واجب ہوں گے اور بی لیاں فوص کے درموں سے کل درم ہے تو تین درم واجب ہوں گے اور بی لیاں فیص کے درموں سے کل درم ہے تو تین درم واجب ہوں گے اور بی لیاں اور بی ایک درم نوق درم واجب ہوت ہے اور قیاس تول امام اعظم رحمت اللہ علیہ میں دی درم واجب ہوں گے ایک فیص نے کہا کہ زید کا جھے پرایک درم نوق درم واجب ہوت اس پردو درم واجب ہوں گے ایک فیص نے کہا کہ زید کا جھے پرایک درم نوق درم واجب ہوت اس پردو درم واجب ہوں گے۔

كتابت كے ساتھ اقر اركرنالين لكه كراقر اركرناكى وجد سے ہوتا ہے از انجملہ اس طرح كله كدو و كيمن كط مثلا ہوايا يالى ب

برف پر لکھاتو اس سے اس پر پکھودا جب نہ ہوگا اگر چہ گواہ کر لے اور گواہ کر لینے کے بید عنی جیں کہ چندلوگوں سے لکھنے بی بوں کہے کہ جمعہ پر اس کے گواہ رجوادران کو پڑھ کر پکھند سنائے اوراگر ان کو پڑھ کرسنا دیا تو جو پکھ لکھا سنایا ہے وہ اس پر لازم ہوگا اور جس مختص نے اس کا پیا قرار سنا اس کواس امر کی گوائی اس پر دینا علال ہے ذخیرہ میں لکھا ہے۔

تحرير لكھنے كى ايك صورت كابيان ك

آذا تجملہ بیہ کہاں طور سے لکھے کہ جولکھا ہوا کھائا ہے اوراس کی چندصور تیل ہیں ازا نجملہ یہ کہارسانی تحریرہواس کی بیہ صورت ہے کہ کا غذیر لکھے پہلے بھم اللہ ہے ترادورم اس جہت سے ہیں تو بیاست سانا معودت ہے کہ کاغذیر لکھے پہلے بھم اللہ ہے تارور کے کرے بھر دعا بھر مقصود لکھے کہ تیرے بھی پر ہزار درم اس جہت سے ہیں تو بیاست سانا ا اقرار ہے اور جو محف اس کی تحریر کو معائد کرے اس کواس کے اس امرکی گوائی اس پردینا طلال ہے بشر طبکہ گواواس تحریر کو جان لے خواہ وہ گواہ کیا جائے یانہ کیا جائے بیمجیط میں ہے۔

اگرارسانی تحریریوں کیسے از جانب فلاں بسوے فلاں اما بعد تو نے جھے لکھا تھا کہ بن نے تیرے واسطے قلال جنس کی طرف سے ہزار درم کی مثمانت کی ہے اور سے ہزار درم کی مثمانت کی ہے اور اس کی مثمانت کی ہے اور اس کی مثمانت کی ہے اور اس کے لکھنے کے وقت موجود و کتابت کے شاہد تھے پھراس نے اپنی تحریر کو کو کردیا اور دونوں کو ابول نے اس پر کو ابن دی تو اس کے ذمہ لازم ہوں گے اگر چہاس نے ان دونوں سے کو ابن یا کو اور ہنے کے واسطے نہ کہا ہوا ور میں تھم طلاق و عمال ق

اگربطور رسالت کے ٹی یاخرقہ (کیڑے وفیر ہ کا کلوا ۱۱) وغیر ہ اس کے مانند پرلکھاتو بیاقر ارتبیں ہے اور نہ کوا ہوں کواس پر اس کی گوائی و بینا طال ہے لیکن اگر ان سے کہے کہ جھے پر اس مال کی گوائی ووقو جائز ہے بیڈ آو کی قامنی خان میں ہے اگر کا غذیر فیر مرسوم تحریر کی اسک کھکتی ہے کہ فلاں فخص کا جھے پر اس تدری ہے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر گوا ہوں ہے کہا کہ جو پچھے میں نے تحریر کیا ہے اس کی جھے برگوائی دوتو گوا ہوں کی گوائی و بنا جائز ہے بیمچیا سرتسی میں ہے۔

از انجملہ چک کی تحریر ہے اگر کمی فض نے اپنی ذات پر کمی تی کی یا دداشت چندلوگوں کے حضور میں لکھی یا کوئی دھیت تحریر کی چران لوگوں ہے کہا کہ بچھ پراس تی کے فلاں فض کے داسطے ہونے کے گواہ رہوا و راس نے ان کو پڑھ کرند سنائی اورندانہوں نے اس کے سامنے پڑھی تو یہ جائز ہے بشر طبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ ہے تحریر کی یا کسی دوسرے سے تکھوائی ہواور اگر میلوگ اس کے خود لکھنے یا لکھوانے کی حالت میں حاضر نہ ہوئے تو ان کی گوائی جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔

اگرایک قوم کے درمیان خودایک چکتری اوران کو پڑھ کرنے سائی اور شان ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو کتاب می تحریر ہے کہ بیا ترانیس ہا ورندان لوگوں کو محرر پراس مال کی گوائی دینا طال ہا اور قاضی امام ابوطی نعی رحمت الشعلیہ نے فرمایا کہ اگر تحریر مصدر مرسوم ہو مثلاً بوں لکھے ہم اللہ الرحمٰ بیا قرار نامہ ہے کہ قلال بن قلال نے اپنی ذات پرزید کے واسطے بزار درم ہونے کا اقراد کیا ہے اور گواہ کو جواس میں کھیا ہے معلوم ہواتو جو پھواس نے کھیاس کی گوائی دینا سی ال کی حال ہے اگر چدان کو پڑھ کر اور در گواہ کر ہواں کی حال ہے اگر چدان سے نہ کہا ہو کہ تو اور نہ گواہ کی حال ہے اگر چدان سے نہ کہا ہو کہ تو اور نہ گواہ کی خال ہے اگر چدان سے نہ کہا ہو کہ تو اس کی خال ہے اگر چدان سے نہ کہا ہو کہ تو ہو بین قان میں ہے۔

اگر کاتب کے سوائے دومرے نے گوا ہوں کے سامنے اس کو تحریر سنائی اس کا تب نے کہا کہ جو پھواس میں ہے اس کے جھو

ل شبهات سے بیمراو کے طعی ایل ن و مثلاً دو کواونے کوائل دی او پیطن بیں ہے کیونکدان کو هبد مو کیا ہوا ا

فتاوی علمگیری ..... جلد 🛈 کی کی دست کناب الاقرار

پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے اوراگر بیدند کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہیں ہے بیٹر نائۃ المکتین میں کھا ہے۔ ایک شخص نے ایک تو م کے زود یک بیٹھ کراٹی ڈات پر ایک چک تحریر کی پھرتو م ہے کہا کہ اس پرمبر کر دواور بید کہا کہ گواہ رہوتو بیا قرار نہ ہوگااور ندان لوگوں کو جائز ہے کہ اس مال کی اس شخص پر گواہی دیں اس طرح اگر گواہوں نے کہا کہ کیا ہم تھے پر اس کی گواہی دیں اس نے کہا کہ اس پر مبر کر دوتو بھی ہی تھم ہے اور گواہوں نے کہا کہ کیا ہم اس تحریر پرمبر کر دیں اس نے کہا کہ اس پر گواہ رہوتو بیا قرار ہے گواہوں کو اس پر گواہی دینا ھلال ہے بید قاوی قاضی خال میں ہے۔

ہ اگر کسی محررے کہا کہ فلال محض کوا قرار نامہ لکھ دے کہ جھے پراس کے بزار درم ہیں تو بیا قرار ہے حررکوروا ہے کہاس پراس مال کی کوائنی دے ای طرح اگر محررے کہا کہ فلال محض کے داسطے بچے نامہ اس کھر کا بعوض اس قدر کے لکھ دے اس نے خواہ لکھایا نہ لکھا تو بیا بچے کا اقرار ہے ای طرح اگر کہا کہ میری عورت کی نام اس کی طلاق کا خطاکھ دی تو بھی ایسا ہی ہے۔ اگر محردے دوبارہ کہا کہ عورت کے واسطے طلاق لکھ دیتو بیا بکہ طلاق کا اقرار ہے اور محرد کہنا لکھنے والے پر نقاضا کے لیے ہے کذانی الخلاصہ

ایک فض نے دوسرے کوایک مال کے اقرار کی تحریر سنائی اس نے کہا کہ کیا میں تجھ پر اس مال کی جواس میں تحریر ہے گواہی دوں اس نے کہا کہ ہاں تو بیا قرار ہے اس کو گواہی دینا حلال ہے بیڈاد کی قاضی خان میں ہے۔

ازانجملہ کاب حساب ہے ہیدہ ہے کہ جوتا جرلوگ المپیم محیفوں کے اور حساب کے دفتر ول بیں لکھتے ہیں بیر پیلے میں ہے۔ اگر اپنے حساب کے محیفہ میں لکھا کہ زید کے مجھ پر ہزار درم ہیں اور دو گوا ہوں نے حسنور کی گوائی دی یا خوداس نے حاکم کے سامنے اس کا اقرار کیا تو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگر کیے کہتم مجھ پر ایس کی گوائی دوتو جائز ہے بیم سوط میں ہے۔

اور بعض متاخرین نے کہا کہ اگر روز نامی بیل لکھا ہے کہ فلال مخص کے جھے پراس اس قد رورم ہیں تو بیمرسوم بھی شار ہاس بر گواہ کرنا شر مائیں ہے بیمجیط بھی ہے۔

ا گریوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پایا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں یا کہا کہ اپنی یا دداشت یا حساب میں یا اپنی تحریر سے یا کہا اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا کہ فلال شخص کے جھے پر ہزار درم ہیں تو سیسب باطل ہے سے ہم ہیر بیش ہے۔

اگرایک جماعت نے انکہ بی سے بالعوں کی یادداشت کی نسبت فر مایا کہ جو یادداشت میں بیاع کے خط سے تحریر ہووہ اس پرلازم ہوتا ہے فعلی فرااگر بیاع نے کہا کہ میں نے اپنی یادداشت میں اپنے خط سے لکھا ہوا پایایا میں نے اپنی یادداشت میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ فلال شخص کے جمعے پر ہزار درم ہیں تو بیا قرار ہے کہاس پرلازم ہوگا یہ میسوط وظہیر رید میں ہے۔

مراف علی دیاع ودلال کا خط جت ہے اگر چدمعنون شہو کونکداس میں لوگوں کا عرف ظاہرائی طرح لوگ جو باہمی تحریر کیا ا کرتے ہیں اس کا بھی جت ہونا بسبب عرف کے واجب ہے بیدذ خیرو میں ہے۔

ایک مخض نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ جو پھیدیٰ کی یا دواشت بیں میرے خط ہے ہوگا بی اس کا النزام کے لیتا ہوں تو بیا قرار نہیں ہے کذائی خزائد المفتین ۔

ل محیفه ورق حساب ما تدیشی و کالی وغیره کے ا

ع مراف معروف بدياع يج والااورم ف من جوانات وغير وفروفت كراتاب ودلال جواسها فروفت كرتاب ا

نبرراباب

#### تكرارا قراركے بیان میں

كتأب الاقرار

ایک مخفس نے اسے او پرسودرم کا افر ارکیااوراس پر دو گواہ کر لیے پھر دوسرے مقام پرسودرم کا افر ارکیااور دو گواہ کر لیے پھر مقرنے کہا کہ بیسوی درم جیں اور طالب نے کہا کہ بدوسودرم جی تواس مسلدی چندسورتی بیں یا تواسی اقرار کو کسب کی جانب نبست کیا اور و وسب دونوں اقراروں میں ایک تی ہے یا مخلف ہاور یا کی سبب کی طرف نبست ند کیا ہی اگر سبب کی طرف نبعت كيامثال كها كرزيد كے جھور بزار درم اس غلام كيشن كے بيں پرائىجلس يادوسرى جلس بس اس كے بعد اقراركيا كد جھور زيد كے بزار درم اس غلام کے من کے بیں اور دو غلام ایک بی ہے تو بالا تفاق برحال میں اس کے ذرا یک بی مال لازم مو گا اور اگر سبب مختلف ہے مثلاً اوّل مرتبداقر ادکیا کہ جمع پرزید کے بڑار درم اس غلام کے تمن کے بیں چردوسری باراقر ادکیا کہ جمع پرزید کے بڑار درم اس باندى كيمن بين توبالا نفاق امامول كيزويك إس يراس صورت عن دونول مال واجب مول مح خواه بدا قراراك عي مجلس من دوباره مو يادو مجلسول عن واقع موا مواورا كرا قرار كوكسب كي طرف مغماف ندكيا بلكداسية نام برايك چك تكموادي لهل اكروه يك ایک ای ہے توبالا تفاق ایک ال واجب موكا اور اگر دو چكيل العوائي برچك بزار درم كى ہادراس بركوا وكر ليے تو برحال على اس یر دونوں مال لازم ہوں مے اور چک کا مختلف ہونا اختلاف اسب کے قرار دیا جائے گا اور اگر چک بھی ناکھی بلکہ مطلقا اقر ارکیا ہی اگر پہلاا قرار قاضی کے سوائے دوسرے مخص کے سامنے دو گواہوں کے روبر وجواور دوسرا قرار قاضی کے سامنے ہوتو ایک بی مال لازم ہو گا کذائی فاوی قامنی خان ای طرح اگر پہلا اقر ارقامنی کے سامنے اور دوسرا غیر قامنی کے سامنے دوسری مجلس میں واقع ہواتو بھی ا یک بی مال لازم ہوگا کذائی الخلاصدای طرح اگر پہلے قاضی کے سامنے اقرار کیا اور قاضی نے اس اقرار کواہیے و یوان میں لکھ لیا پھر دوسری مجلس میں اس کو قامتی کے سامنے اعاد و کیا اور ہزار ورم کا اقر ارکیا ہی طالب نے دو مالوں کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے دعویٰ کیا کہ دیں مال ہے تو مطلوب کا قول معبول ہوگا اور اگر دونوں اقر ار غیر قامنی کے سامنے ہوں یا پہلا قامنی کے سامنے اور دوسرا اقر ارغیر قامنی کے سامنے ہولیں اگر ہراقرار پرایک کواہ کرلیاتو سب کے زدیک مال داحدلازم آئے گاخواہ بدایک ہی مجلس میں ہویاد وجلسوں عن ہواور اگر پہلے اقرار پرایک عی کواہ کیا اور دوسرے پر دویا زیادہ کواہ دوسری مجلس عی کے تو امام ابو پوسف رحمت الشعلیدوا مام محمد رحمتدالله عليد كنزويك مال ايك عي جوكا اورمشائخ في أمام اعظم رحمتدالله عليد كقول من اختلاف كياب اورظام ريب كدان ك نزد کے بھی ایک بی مال واجب ہوگا یے فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر پہلے اقرار پردوگواہ کے اور دوسرے اقرار پردوسری مجلس میں دوگواہ کرلیے قوام ابو بوسف دحمتہ الشعلیہ وامام محدر حمتہ الشعلیہ کے نزدیک مال داحد لازم ہوگا خواہ دوسرے اقرار پر پہلے ہی دونوں گواہ کیا ہویا ان کے سوائے دوسروں کو گواہ کیا ہو اور امام اعظم رحمتہ الشعلیہ کے نزویک خلاجر الروایت کے سوائق اگر پہلے ہی دونوں گواہوں کو گواہ کیا تو ایک ہی مال اور اگر دوسروں کو گواہ کیا تو دو مال لازم ہوں کے گذاؤ کر الخصاف اور جساس نے اس کے بھی ذکر کیا ہے میری طرحتی میں ہے۔

اگراقر اردولوں ایک بی مجلس علی واقع ہوئے تو صاحبین کے نزدیک برصورت علی مال واحد لازم ہوگا اور امام اعظم رحمتہ الشعليہ كے نزویک اگر پہلے اقر اربر دوگواہ كے مجر دوسرے اقر اربر ایک یا زیادہ گواہ كے تو قیاساً امام اعظم رحمتہ الشعلیہ كے تول پر دو استخلاف سب یہ مثلاً ایک مال بسب فن تا كے جاور دوسر ابسب قرض كے ہے اا فتاوی علمگیری ..... جلد 🕥 کیکر ۲۳۲ کیکی کتاب الاقرار

مال لازم ہوں مے اور استحسانا ایک بی مال واجب ہوگا اور بھی امام سرحسی کا ند جب ہے کذائی شرح اوب القاضی للصدر الشہید آگر اس کے ہزار درم کے اقرار پر دو گواہ لایا بھر دو گواہ دوسرے اس کے ہزار درم کے اقرار پر لایا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیا یک بی تبلس میں وائر ہوایا دو مجلسوں میں اور گواہ بھی اس کو بھول محقے تو بیدو مال قرار یا ئیں محلیکن اگر معلوم ہو جائے کہ ایک بی مجلس میں ایسا ہوا تو بیکم نہ ہوگا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

اگردو گواہوں نے ہزار درم سیاہ اور دوسرے دو گواہوں نے ہزار درم دودھیا جاندی کے اقر ارکی گواہی

دى توييدومال بين ٢٠٠٠

نوادر بن ساعہ ش ایا ایو یوسف دھت الله علیہ ہے دوایت ہے کہ ذید نے عمرہ پر بڑارددم وسود بنار کا دھوئی کیا اور بڑاردرم عمرہ ہے تام پرایک چک جی تحریح بین اس عمرہ کے تام پرایک چک جی تحریح بین اس عمرہ کھا ہے کہ عمرہ پر سوائے اس کے اور چھوٹیں ہے اور وقت ایک بی ہے یا دونوں عمی وقت نہ کورتیں ہے تو تمام مال عمرہ کے ذمہ عمل اکھا ہے کہ عمرہ پر سوائے اس کے اور چھوٹیں ہے اور وقت ایک بی ہے یا دونوں عمی وقت نہ کورتیں ہے تو تمام مال عمرہ کے ذمہ لازم ہوگا یہ چیط عی ہے۔ اگر دو کو ایموں سے بڑار درم وروحیا چا تمدی کے اقرار کی کو ابی دی تو بدو مال ہیں اگر اس نے بڑار درم وسود بنار کا ایک بی چلس عی اقرار کیا چھرای جگہاری جگہاری جگہاری جسف دھت اللہ علیہ کرنے دیک اس پر بڑار دم وسود بنار لازم ہوں کے بیڈا وی خان عمل ہے نوادر برشام عمل امام جھرد حمت اللہ علیہ ہوں ہے کہ اگر زید نے بحرہ کے درم وسود بنار لازم ہوں کے بیڈا وی قاضی خان عمل ہے نوادر برشام عمل امام جھرد حمت اللہ علیہ ہوں ہے کہ اگر زید نے بحرہ کے بڑار درم ایک مہینہ کے وعد سے کہ اگر ذید نے بحرہ کے براد درم ایک مہینہ کے وعد سے کہ اگر فید ہو ہوں کے بیدو مال ہیں بیری کے اللہ علیہ سے دوگواہ اسپینا او پر بڑار قرضہ کے دوم ہینہ کے وعد سے کہ وہ میں بیری کے اس بیری کے ایک بیری بیریکی کے بیروں کے بیروں مال ہیں بیریک کے عمرہ سے دوگواہ اسپینا او پر بڑار قرضہ کے دوم ہینہ کے وعد سے کہ وہ کہ بینہ کے وعد سے کہ دوم ہینہ کے وعد سے کہ دوم ہینہ کے وعد سے کہ بینہ کے وہ دوم ہینہ کے وعد سے کہ دوم ہینہ کے وعد سے کو وہ کہ بینہ کے وعد سے کے ترضہ بیں بیروں کے بیروں مال ہیں بیریک کے بیروں کے بیروں مال ہیں بیریک کے بیروں کے بیروں کا کہ بیروں کے بیروں کا کہ بیروں کی میں بیروں کے بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کے بیروں کی بیروں کے بیروں کا کہ بیروں کے بیروں کی ہوں کے بیروں کو بیروں کی ہوئی کے بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کو بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کے بیروں کی کو بیروں کے بیروں کی کو بیروں کی بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی دو بیروں کی کو بیروں کی کیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کیروں کی کو بیروں کی کو

كذافى شرح ادب القاضى للعد والشهيد

جونها باري

اگر کی شخص کے واسطے حل کا اقرار کیا یا حمل کے واسطے کچھ اقرار کیا اور سب صالح بیان کیا تو اقرار سجے ہو در شہیں اگر بائدی کے حمل کا زید کے واسطے اقرار کیا تو اقرار کیا تو اس کے دائر ہوگا۔ اگر ہندہ کے حمل کے واسطے ہزار درم کا اقرار کیا تو اس کی تمن صور تیں ہیں ایک بید کہ کوئی سب صالح بیان کرے مثلا یوں کم کہ اس حمل کے واسطے زید نے اقرار کیا ہے یا اس کا باپ مرکمیا اور بدوارث ہوا کم جمری نے ہزار درم تلف کر دیے تو بداقرار سے ہوگا اور مال اس کے ذمہ لازم ہوگا مجرا کروہ میت کا بچداس قدر مدت

یں زندہ پیدا ہوا کہ یہ معلوم ہوتا ہے اتر ارکے دقت وہ قائم تھا مثلاً مورث لوموسی کے وفات سے جیر مہینے سے کم بی پیدا ہوا تو اس ویا الذم ہے اوراگر چے مہینے سے نادہ بی پیدا ہوا تو اس کواس اقراد سے پیچرا شخفاتی حاصل نہ ہوگا کین اگر جورت معتدہ ویک ہوتو اس صورت میں اگر دو برس سے کم بیں پی پیدا ہوا اوراس کے بوت نسب کا تھم دیا گیا تو بہی تھم مورث وموسی سے انتقال کے وقت اس پی میں موجود ہونے کا تھم ہوگا ہیں اگر وہ بی ہرا ہوا پیدا ہوا تو یہ ال موسی ومورث کے دار توں کو پھر دیا جائے گا اوراگر دولا کے بیٹ بی موجود ہونے کا تھم ہوگا ہیں اگر وہ بی ہرا ہوا پیدا ہوا تو یہ الرکا ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو برا بر منظم گا اور دومرالٹر کا ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو برا بر منظم گا اور میراث کی صورت میں دونوں کو برا بر منظم گا اوراک ہوتو وصیت کی صورت میں دونوں کو برا بر منظم گا دومر سے یہ کہوئی سبب سیل بیان کر سے یعنی ہوئیں سکتا ہے مثلاً بول کے کہاس من من میں ہوئیں سکتا ہوئیں ہوئیں سکتا ہے مثلاً اوراک بی بی ہوئیں سکتا ہوئی ہوئیں سبب سیل بیان کر سے بھی ہوئیں سکتا ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی

مجنول کے واسطے اقر ارکرنے سے بھی اس برمنان واجب ہوگی ہکذا قالوا کذانی الذخيرہ۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بی نے اس بچے کے واسطے قلال فض کی طرف ہے ہزار درم کی کفالت کی ہے حالا تکہ بچے نہ کام کرتا ہے اور نہ عقل رکھتا ہے تو کفالت باطل ہے وہ لیکن اگر بچہ کی طرف ہے اس کا دلی جس کو بچہ کی طرف ہے ولا بہ تجارت حاصل ہے قبول کر بے تو ہوسکتا ہے اور بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک ہے اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک ہو اس کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کونس میں ولا بہ تصرف جائز ہے اگر چہ اس کے ایسے ولی کے ساتھ کیا جس کونس میں ولا بہ تصرف ہو گالت منعقد موقوف الاجازت رہے گی ہیں اگر بچہ نے بائع ہو کر اپنی رضا ہے اجازت وے دی تو کفالت ہے دبی تو کو گالت ہے دبی تو کہ کے ایک ہو کر اپنی دخلا میں ہے۔

اگرزیدنے اقرارکیا کیمی نے اس لقیط کی طرف سے قلال فخص کے واسطے سوورم کی کفالت کر لی ہے حالا تک تقیط کلام

كرنے كے لائن نبيس بيتو كفالت فيل برجائز اور لقيط بر يجھ لازم نه ہوگا ييمسوط من ہے۔

اگراہے لڑے نے جس کو تجارت کی اجازت دی گئے ہے ذید کے داسطے کھے قرضہ کا قرار کرلیا تو تجارتی قرضوں بھی اقرار سے

ہادر جو تجارتی نہیں ہے اس بھی اس کا اقرار جی نہیں ہے اس طرح اس کا اقرار دولیت و عادیت کا تیج ہے اور خصب کا قرار بھی سے

ہاد جو تجارتی نہیں ہے اس بھی اس کا اقرار جس کو اس نے فرو خت کیا ہے جائز ہے اس طرح اس کے مقبوضہ غلام کی بابت اقرار کر دیتا

اس سے تیج ہے خواویے غلام اس کے اسموال تجارت ہے ہو یا نہ ہو مثلاً اپنے باپ سے بیراث پایا ہواور کسی جرم یا مہر یا کھالت کا اقرار

و و فضی جو دار شرجی و فرم 11 سے عدت میں ہونے والی 11 سے لین کوئی تفعیل نہیاں کرے نسب سائے دنسب سے بیرا 11

ال كى جانب سے يح نبيل بيد ذخر ويس ب\_

ایسے لڑکے کا قرار جس کوتصرفات ہے ممانعت کی گئی ہے اور معتوہ <sup>لے</sup> اور مغمی علیہ اور نائم کا اقرار بھی بمز لدان کے تصرفات کے باطل ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

نشر کے مدہوش سے تمام حقوق میں اقرار جائز ہے سوائے ان صدود کے جوخالص اللہ تعالیٰ کے واسلے ہیں اور مرتہ ہونا اس ک مجی بمنز لہ اس کے تمام تصرفات کے ہوشیاروں کے مانند نافذ ہوگا کذافی الکافی اور کو نظے کا اقرارا گروہ لکھتا اور بھتا ہے تو ماسوا نے حدود کے قصاص وحقوق الناس میں جائز ہے کذافی الحادی۔

اگر کی آزاد نے کی غلام ماذون یا مجور کے داسلے کی دین یا عین کا اقر ارکیا اور اس کے مولی نے غلام کی غیبت میں مقرلہ سے مید چیز وصول کرنی جا بی قلام نے دوسرے کے سے مید چیز وصول کرنی جا بی تو نہیں لے سالتا ہے اگر کسی آزاد نے کسی غلام کے داسلے کسی و دیست کا اقر ارکیا اور غلام نے دوسرے کے داسلے اس کا اقر ارکر تا باطل ہے داسلے اس کا اقر ارکر تا باطل ہے کذا فی المیدوط۔

اگرغلام مجورنے عمد آخون کرنے کا اثر ارکیااور متنول کے دوولی ہیں ایک نے اس کومعاف کر دیا تو دوسرے کا اس کی گردن پر مال نہ ہوگا اوراگر اسی چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا ٹا جانا واجب نہیں تو حق مونی میں اس کا اقرار باطل ہے کذانی الحادی۔

غلام تاجر کا دوسرے کے واسطے کی وین یادو بعت یا خصب یا بیج واجارہ کا اقرار جائز ہے اگر چداس پراس قدر قرض ہو کہ غلام کی قیمت اور جو یکھاس کے یاس ہے سب کومیط ہو۔

اگراپ مولی کے واسطے اپ او پر قرض کا یا اپ اس و دیدت کا قرار کیا حالا نکداس پراس قدر قرضہ ہے کہ وہ اس قرضہ علی ڈو با ہوا ہے آو اس کا اقرار جائز نہ ہوگا اور غلام تاجر کا اقرار ایے جرم کا جس میں قصاص نہیں آتا ہے کسی اجنبی کے واسطے جائز نہیں ہے اور اگر قل عمد کا اقرار کیا تو جائز ہے اور اس بی حدواجب ہوگا ای طرح اگر اپنی ذات پرا یے جرم کا اقرار کیا جس میں حدواجب ہوتی ہوتی ہے جیے قذ ف وزنا وشراب خواری تو جائز ہے ہے ہم موط میں ہاور اگر ایس چوری کا اقرار کیا جس میں ہاتھ کا شاواجب ہے انہیں واجب ہے تو اس کی تقد این کی جائے گی کذاتی الحادی۔

کی مورت کے مہر کایا کفالت تفس یا کفالت مال کایا اپنے غلام آزاد کرنے کامکا تب یامد ہر کرنے کا اقرار غلام ماذون ہے صحیح نہیں ہادراگراس نے کسی مورت کے نکاح کا قرار کیا توضیح ہے لیکن مولی کواختیار ہے کہ دونوں میں جدائی کردے کذانی المبوط اور طلاق کا اقرار غلام ماذون سے جائز ہے کیونکہ غلام مجور کا طلاق کا اقرار جائز اس واسطے ہے کہتی طلاق میں وہ بمنول آزاد کے ہو غلام ماذون کا اقرار جدرجاولی جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر غلام تا جرنے اقر ادکیا کہ میں نے اس مورت ہے ہی انگل ہے افتصاض کیا لینی اس کی فرج میں داخل کر کے پروہ پھاڑا خواہ مورت باندی ہو یا آ زاد ہوتو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کی بھی اس پر لازم نہ آئے گا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد کیک اس پرید (افر ارحا) لازم آئے گا اگر ان دونوں (آزاد باندی ۱۲) سے نکاح کرنے کا اور پروہ پھاڑ دینے کا اقر ارکیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد دحمتہ اللہ علیہ کے فزد کی جب تک وہ آزاد نہوں دونوں میں سے کسی کا مہراس پر لازم نہ ہوگا اور امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ آزاد دموت میں بھی تھم ہے کین اگر باندی ہواور اس کے مولی نے اس کا فکاح کردیا تو غلام تا جر افرامع تو وہ فض جس کے بعض تقرف شل عاقل اور بعض شمن میں جو سندی کو بدون فشر کے بیوشی ہونائم سونا ہوا تا یرونت آزاد ہوئے تک کچھوا جب نہ ہوگا اور اگرمولی نے اس کا نکاح نہیں کیا تو غلام تا جرے فی الحال مہر کا مواخذ ہ کیا جائے گا اور اگر ہائدی شیبہ ہوتو جب تک بیغلام آزاد نہ ہواس پر کچھوا جب نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

باندی کی ' مهر'' تو ژنے کا اقر ار کرنا اور عقر کی وجو بیت ☆

اگرخریدی ہوئی باندی کے اقتضاص کی کا اقرار کیا بھروہ استحقاق میں لے لی گئی تو اس پرعقروا جب ہوگا اور فی الحال غلام تاجر ہے مواخذہ کیا جائے گانیہ محیط سزھی میں ہے۔

اگرغلام تا جرنے اقرار کیا کہ بیں نے اس لڑکی ہے جس کے پردہ بکارت موجود تھا دطی کی اور اس کا پردہ دور کر دیا اور اس سے جماع کرلیا تو جب تک آزاد نہ ہواس پر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پچھوا جب نہ ہوگا ایسا تن الو سلیمان کے شنوں میں ہے اور ابوحفص کے شنوں میں تول ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔

اقرار جرم کے ہاور جرم کا اقرار مکاتب کی طرف ہے جب تک تماہت قائم ہے جی ہاورا گرج ماندادا کرنے ہے پہلے وہ عاجز ہو
گیا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جرمانہ باطل ہو گیا اور امام مجرر حمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز رہا اورا گر مکاتب نے خطا ہے
جنایت کرنے کا قرار کیا اور قاضی نے اس پر ارش دینے کا حکم کیا اس نے پچھا اوا کیا تھا کہ عاجز ہوگیا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے
نزدیک باتی باطل ہو گیا اور امام محدر حمت اللہ علیہ وامام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لازم رہا بخلاف اس کے اگر حکم قاضی ہونے
سے پہلے وہ عاجز ہوگیا تو ایسانیس ہے بیمبوط میں ہے۔

قلت

رانجو (6 بار)

## مجبول مخص کے واسطے اور مجبول برومجبول مبہم چیز کے اقر ارکے بیان میں

اگرمقرلہ جبول ہوتو مقر پر کھولازم ندآئے گاخواہ جہالت نہایت کملی ہومثلاً کہا بھے پر ہزار درم لوگوں میں سے کسی کے ہیں یا اس قدر زیادہ منہ ومثلاً کہا کہ جھے پر ہزار درم ان دونوں میں سے کسی کے ہیں ایسا ہی شمس الائمہ نے ذکر کیا ہے۔

تیخ الاسلام نے مبسوط اور ناطقی نے واقعات میں لکھا ہے کہ جہالت اگر نہایت زیاوہ ہوتو اقر ارجائز نہیں ہےاورا گرزیادہ فاحش نہ ہوتو جائز ہےاورالی صورت میں تذکرہ کا تھم دیا جائے گا کہ یا دکرے کہ کس کے ہیں اور میان کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں مقرلہما مقرے لینے پرا تفاق کریں اور ہاہم سلح کرلیں تو دونوں کا دعویٰ ممکن ہے ہی مقر کا اقر ارتیح ہوگا کا فی میں لکھا ہے کہ بھی اصح ہے کذانی البیمین ۔

اگر بایں افظ بیان کیا کہ فلال کے جھ پر برار درم یا فلال کا جھ پر ایک درم ہے قائل پر بھیلان م نہ ہوگا ہے جا سرحی میں ہے۔

اگر اقر ادکیا کہ بھی نے بیغلام اس بحر یا عمر و سے فصب کرلیا اور دونوں میں سے برایک اپنادموئی کرتا ہے قو اقر ارفاسد ہے

حتیٰ کہ بیان کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور ان دونوں کو اختیار ہے کہ با ہم ملح کر کے غلام کو مقر سے لیس اور اگر با ہم ملح نہ کی قر سے برایک کے واسطے تم کی کہ واللہ بیغلام نہ اس کا ہا اور نہ اس کی اجرائی ہو اسطے ایک کہ واسطے ایک اور مشاکخ نے باہم اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ بر ایک کے واسطے علی دونوں کے نام کی اور قاضی کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کی نام بیا ہے تروی کر سے یا دونوں کے نام کا قرعہ واسطے علی دونوں کے نام کا قرعہ واسطے علی دونوں کے نام کا اور دوسرے کی حم سے قرعہ واسطے علی دونوں کے لیے تم کھائے اور دوسرے کی حم سے قرعہ واسطے علی دونوں کے لیے تم کھائے اور دوسرے کی حم سے دلی وقتی دونا اور کی وقتی میں اول یہ کہ ایک کے لیے تم کھائے اور دوسرے کی حم سے دلی وقتی دونوں کا دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں

کول کرے اور اس صورت میں تمام غلام کی اس کے نام ڈگری ہوگی جس کی تم ہے کول کیا ہے اور جس کے نام ہے تم کھائی اس کے

اللہ پکوڈ گری شہوگی اور اگر دونوں کی تم ہے کول کیا تو غلام اور غلام کی قیت کی ڈگری دونوں کے نام برابرہوگی خوا ہاس نے دونوں

گرتم ہے ایک بار کول کیا حملاً قاضی نے دونوں کی ایک بی تم دلائی اور اس نے کول کیا یا آ کے پیچے مثلاً ایک کے واسلے پہلے تم

دلائی اس نے کول کیا چرو در سے کے واسلے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں حالتوں میں فرق نیس ہے اور اگر دونوں کے واسلے تم کما

دلائی اس نے کول کیا چرو در سے کے واسلے تم دلائی اس نے کول کیا دونوں حالتوں میں فرق نیس ہے اور اگر دونوں کے واسلے تم کما

موافق دونوں کو بیا اختیار ہے بھی امام جمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے پھرا مام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول سے رجوئ کیا اور کہا کہ بعد تم کے جی تو نہ بڑار دوم جس اور کر کر بھی بہود بنا رہا ہے جس و دینا رہا گھرو کے جس و دینا رہا ہو جس کے جی تو نہ بڑار دوم جس اور اگر کہا کہ ذید کے جس و دینا رہا گھرو کہ کہ دولوں گئر کے جس و دینا رہا جس کے جی تو زید کے واسلے بڑار دوم جا جس جی کہ کہ باہم سلم کر کے مود بنا رہا ہے جی اور اگر کہا کہ ذید کے جی تو سطے اس باور کر دعم و کو پکھ نہ سے کہ بہ مسلم کر کے مود بنا رہا ہے جی اور کر وعمر و کو اختیار ہوگا کہ اور کر وعمر و کو پکھ نہ سلم کو سے برائے کو ایک کو تو اس کے جی توں و کی کہ ایک کو میں ہوگی گئر ہو جی گوئی کرتا ہے اس کی تم لے لیے جی اور کر وعمر و کو پکھ نہ سلم کو دینا رہا ہو جس و طرف میں ہے۔
دینا دور وی جس سے برایک کو اختیار ہوگا کہ برایک جو جی اس کو تا ہو اس کی تم لے لیہ مسلم طرف میں ہوگی کہ دولوں جس سے برایک کو انتیار کو کی کو تا کہ کو کو کھوٹ کو گوگی کو دولوں جس سے برایک کو کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو گوگی کو دولوں جس سے برایک کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کی کو کھوٹ کو

اگر کہا کہ زید کے بچھ پرسودرم اور بکر کے یا محرو کے بیں تو زیدکوسو کے اُدھے اور باتی کے واسطے دوسرے ہروا حد کے لیے اس سے تیم لی جائے گی لیکن اگر دونوں یا ہم سلح کرلیں تو نصف نصف تعتیم کرلیں محاور اگر کہا کہ زید کے بچھ پرسودرم یا عمرو کے بیں و بجر کے بیں تو بجرکو آ و مصل جا کیں محاور ہاتی اوّل دوسرے کوجس طرح ہم نے بیان کیال سکتے بیں کذائی الحادی۔

اگر کہا کہ زید ہے جھے پر سودرم اور عمر و کے یا بھر کے اور خالد کے بین تو زید کو ایک تہائی اور خالد کو ایک تہائی ملیں مے اور ہاتی تہائی کے واسطے مقرے عمر وو بکر کے واسطے تم لی جائے گی لیکن اگر دونوں ہا ہم سلح کرلیں تو لے لیں بیچیط سرحی بیں ہے۔

اگریوں کہا کرزید کے جھے پرسودرم ورند عمرو کے ہیں تو امام ابویوسٹ رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیک بیقول حمل اس تول کے ہے کہ فلاں یا فلاں کے جھے پرسودرم ہیں اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی کی اور عمر وکو پھی بیس ملے گا بیسسوط میں ہے۔

یا قال سے بھے پر خودرم ہیں اور اہا م مرز مسر الد تھیہ سے کر دیک خودرم از پر توسی سے اور مرد و پہھیں سے 8 میر ب اگر مقرعلیہ مجبول ہومثلاً کہا کہ تیر ہے ہم میں سے کسی ایک پر ہزار درم ہیں تو سمجھ نہیں ہے میر بین میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تیرے جمعے پر ہزار درم بیں یامیرے فلال غلام پر طالانکہ اس کے غلام پر قرضہ نیل ہے تو دونوں میں سے ایک کے ذمہ لازم ہوں گے اور اس پر بیان کرنا واجب ہے اور اگر اس کے غلام پر اس قدر قرض ہو کہ اس کی قیت کومیط ہے تو بچھ لازم نہ ہوگا پھر اگر بھی اس کا قرضہ اواکر دیا تو مال اقر ارلازم ہوگا میرچیط سرحی میں ہے۔

جس طرح معلوم چیز کا قرار محم ہوتا ہے ہے ہی جبول کا بھی سجے ہے بیجیط میں ہے۔

اگرکہا کرزیدی جمع پرکوئی چیز ہے تو اس پر واجب ہے کہ کوئی قیت دار چیز بیان کرے اور اگرالی چیز کے سوائے کوئی چیز بیان کی تو بیر (اقرارے ۱۱) رجوع شارکیا جائے گا اور اگر زید نے اس سے زیادہ کا دعوی کیا تو مقرکا قول تم سے معتر ہوگا ای طرح اگر کہا کرزید کا بھے پر پچھی تے تو بھی بھی تھم ہے کذائی الہدا ہے۔

اگرکیا کہ فلا سی می پرتی ہے چرکہا کہ میں نے تق سے قق اسلام مرادلیا تھا لیں اگر اس کلام کو پہلے کلام ہے الگ بیان
کیا تو سی ہے اور اگر ملا ہوا بیان کیا ہے تو سی ہے اگر کہا کہ ذید کا میر نے فلال غلام پر تن ہے تو بیائے غلام پر ترضہ کا اقراد ہے
شرکت کا اقراد میں ہے تی کہ اگر مقرلہ نے غلام میں شرکت کا دموی کیا اور مقرنے انکار کیا تو تم ہے ای کا قول لیا جائے گا بخلاف اس
کے اگر کہا کہ ذید کا میرے اس غلام میں تق ہے تو کسی قدر غلام کی شرکت کا اقراد ہے تی کہ اگر مقرنے کہا کہ میں نے غلام پرقر ضہ ہوتا

مرادلیا تھا تو اس کی تقعد کی نے نہ کی جائے گی ہے ذخیرہ بھی ہے اگر کہا کہ زید کا میرے اس غلام یا اس باندی بھی تن ہے کہ طالب نے اس کے ذمہ کے تن کا دعویٰ کیا تو مقرعلیہ ہے تتم نی جائے گی اگر اس نے تتم کھالی تو زید کا باندی وغلام کسی بھی تنہوگا اور اگر طالب نے دونوں بھی تن کا دعویٰ کیا تو دونوں بھی جس بھی چاہے ایک بھی کسی قدر حصہ کا اقر اربیان کرے اس طرح اگر دونوں ہے اس میں میں بیت بھی میں تکل سے میں خصہ میں خصہ میں جاہے ایک بھی کسی قدر حصہ کا اقر اربیان کرے اس طرح اگر دونوں ہے

ایک کا دعویٰ کیاتو بھی بھی تھم ہے بیجید سرحی میں ہے۔

اگراترارکیا کہ بیس نے زید کی کوئی چیز غصب کر لی اور بیان نہ کی تو اقرار سیجے ہے اور مقرکو تھم کیا جائے گا کہ بیان کرے ہیں اگراس نے مال متعوم ایمثل درم و ویتار وغیرہ بیان کے اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی اور اس سے زیادہ کا دعویٰ نہ کیا تو مقر برجس قدراس نے بیان کیا فقل ای قدراس نے بیان کیا فقل ای قدر مقر نے بیان کیا فقل ای قدر دیا اور ای بیان گیاں کے بارہ بی تھر نے بارہ بی تھر نہاں کی دور کی جیز کا دوگا اور زیادتی کیا تو محمد ہے اس کا اقرار باطل ہو گیا اور جس چیز کا دی کے بیان بی اس بی مقرکا قول مقرک ہے دعویٰ کیا اس بی مقرکا قول مقرک ہے جائے گا دی گیاں بی مقرکا قول مقرک ہے جائے گیا ہے ہے۔

ای اور جس چیز کا دی کی کیا تو محمد ہے۔ اس کا اقرار باطل ہو گیا اور جس چیز کا دی نے دیویٰ کیا اس بی مقرکا قول مقبول ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

اگرایی چیز بیان کی جو مال نیس ہے ہیں اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی تعمدیق کی تو اس پر کچھادروا جب نہ ہوگا خواوالی چیز بیان کی ہو جو فصب سے مقصود ہوتی ہے مثلاً کہا کہ میں نے اس ہے اس کی جورویا اس کا نابالغ بچے فصب کرایا یا مقصود نہ ہو مثلاً میں نے اس ہے ایک مفحی فاک یا جمہوں یا حق فصب کر لیے جیں اور اگر مقرلہ نے اس کے بیان کی بحذیب کی اور اس پر کسی مال متوم کا دمولی کیا ہیں اگر مقرلہ نے ایسا مال بیان کیا جو فصب ہے مقصود نہیں ہوتا ہے تو مشائح میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کے قول کی تقد بق کی جائے اور اگر ایس چیز بیان کی جو فصب ہے مقصود ہوتی ہے گروہ مال متعوم نہیں ہے تو اس میں مشائح کا اختلاف ہے عامر مسائح نے فرمایا کہ اس کا بیان تھی جہیں ہے اس پر جرکیا جائے گا کہ ایس چیز بیان کرے جو مال متعوم ہواور بھی اصح ہے بیعایۃ البیان شرح

داریش ہے۔

اگراقرارکیا کردیدی میرے پاس دو بعت ہاور بیبیان نہ کیا کہ کیا ہے ہی جو کھو و بیان کرے اس میں اس کی تقدیق کی جائے گی بشرطیکدالی چیز ہوکے قصد کر کے دو بعت رکھے جانے کے لائق ہواورا گرمقرلدنے کی دوسری چیز کا دعویٰ کیا تو مقر ہے تم کی جائے گی اس طرح اگر اقرار کیا کہ یہ کپڑ امیرے پاس و دیعت ہے اور اس کو لایا تو عیب دار تھا اور اقرار کیا کہ یہ عیب میرے پاس پیدا ہو گیا ہے تو اس پر منمان لازم نہ ہوگی اور اگر اس کے مالک نے اس طرح ہونے سے افکار کیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے جو نہ کور ہوا ہے مد

میسوط عمہاہے۔

اگراقرارکیا کہ بی نے زید ہے ایک غلام خصب کرلیا ہے تو اقرار کے ہاور تھم کیا جائے گا کہ بیان کر ہے اور جب اس نے بیان کیا کہ وہ فلام بیہ ہے خواہ وہ عمرہ ہے یا اوسلایار دی ہے اور مقرلہ نے اس کی تعمد لین کی تو اس کو لے لے اور اگراس کے بیان کی تحمد بیب کی اور دوسر سے غلام کا اس پردوئ کیا توقعم سے مقر کا قول مقبول ہوگا اور مقر کا اقرار بسبب مقرلہ کی تکذیب کے باطل ہوگیا یہ و خیرہ بی ہے۔

اگرا قرار کیا کدیں نے بحری یا اونٹ یا کپڑ افعیب کرلیا ہے تو اقرار سمجے ہے اور اس کے بیان کی طرف رجوع کی جائے گی ہے

محیلاش ہے۔

اگرکہا کہ میں نے یہ ہا تھی یا یہ فلام فصب کیا اور مقرلہ نے دونوں کا دعویٰ کیا تو عاصب ہے کہاجائے گا کہ دونوں میں سے
ایک جس کا تو چاہے اقر ارکر اور دوسرے پرشم کھا پھراگراس نے ایک کا اقر ارکر دیا تو اس اقر ارکے عہدہ نے لکل کیا اور مقرلہ تو اس کی
تصدیق کر چکاہے کیونکہ اس نے دونوں کا دعویٰ کیا ہے ہیں مقرلہ اس کو لے لے جس کواس نے معین کیا اور دوسری کا دعویٰ ہاتی رہاتو
اس میں شم سے منکر کا قول مقبول ہوگا اور اگر مقرلہ نے کسی ایک خاص کا دعویٰ کیا اور مقر نے جس کو بیان کیا ہے وہ اس کے زعم میں نیل
میلکہ دوسرا ہے تو اس اقراد سے اس کو بھی استحقاق ماصل نہ ہوگا اور دوسرے کی ہابت اس کا دعویٰ مقریر ہاتی رہا اور مقر منکر ہے تو تشم سے

ای کا قول معول موگارمسوط می ہے۔

اگر کہا کہ جھے پر ایک تغیر گیہوں ہیں تو اس شہر کے تغیر سے بیانہ کیے جائیں گے اور بھی من وغیر و کا تھم ہے اور اگر کہا کہ قلال فنص کے جھے بر سودرم ہیں تو اس شہر کے وزن کے موانق اقر ارمعتبر رکھا جائے گا۔ اگر وزن سبعہ ہوتا اور کم پر اس کی تعمد بی نہ کی جائے گی ہوئے اس خور منظا سودرم دھالی یا وزن خسہ بیان کیا تو تعمد بی کی جائے گی اور اگر اگر ارائ کا مثلاً کوفہ میں واقع ہوا تو کوفہ میں وزن سبعہ کے درم متعارف ہیں اور اگر شہر کے نقو دھنف ہوں اور کوئی نقذ زیادہ رائے ہوتو اس کی مطرف دو اور کوئی نقذ زیادہ رائے ہوتو اس کی جائے اس کی اس میں ہوگا مثلاً ورموں کا اقر ارکیا تو سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے روائے کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمی۔ یا دیتار چہ یا ہوا درم ہوتو ہوتا مرحی۔ یا دیتار چہ یا ہوا درم ہے تو سب سے چھوٹے درم کی طرف وقت استوائے روائے کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمی۔ یا دیتار چہ یا ہوا درم ہے تو سب سے جھوٹے درم کی طرف وقت استوائے روائے کے رجوع کیا جائے گا اگر کہا کہ جھے پر چھوٹا درم یا درمی جو سرختی میں ہوئے۔

اگر بغداد میں اس نے کہا کہ بھے پرزید کے طبری درم ہیں تو طبری درم داجب ہوں گے گر بغداد کے وزن ہے۔ ای طرح اگر بغداد میں اس نے کہا کہ بھے پرزید کے طبری درم ہیں تو اس پرموسلی کیہوں ہوں گے گر بغداد کے کیل سے بیچیا میں ہے۔ اگر بغداد میں موجود ہا اور کہا کہ بھے پر دراہم کے ہیں تو اس پر بھی اور اس کے ہیں تو اس پر بھی اور اس کے ہیں تو اس پر بھی اس مورد ہیں ہوں گے۔ ای طرح اگر کہا کہ بھے پر در بہمات در ہے ہیں تو اس پر بھی تین درم واجب ہوں کے۔ اس طرح اگر کہا کہ بھی پر در بہمات در ہے ہیں تو اس معظم رحمت الله علیہ تعن درم واجب ہوں کے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کہا کہ بھی پر بہت سے دراہم ہیں یا بہت سے دنا نیر ہیں تو امام اعظم رحمت الله علیہ

ے موافق اس پردس درم اوردس دینارواجب موں کے اور صاحبین کے نزد یک دوسودرم اور بیس دینارواجب موں کے بیمیدا سرجسی

مر ب<u>ہ</u>۔

اگر کہا کہ جمھ پر بہت ہے تھان لیمن کیڑے اور بہت ہے وصا نف ہیں تو امام محرر حمت اللہ علیہ کے زور کے دی اور صاحبین کے زور کیک دوسودرم کے اندازے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ بیل نے بہت ہے اونٹ یا بہت کی گا کہ یا ن فصب کر لیس جی تو صاحبین کے خزد کیک برجش کے کمتر نصاب کے موافق اس سے لیمن اونٹ تھی دودرم اور بھی اور میں دودرم واجب ہوں کے فاضا اللہ می وصائف تھے وہی نا بالغ ظام یا باعد کا ا

فتاوی علمگیری ..... جلد 🗨 کی و دور او کتاب الاقواد

یں سے اور چالیس بکر بول میں سے اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فزد کیک مقرکے بیان کی طرز رجوع کیا جائے گا ہے بین میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے ججھ پراکٹر الدراہم ہیں تو دس درم واحب ہوں محے اور صاحبین کے فزد کیک دوسو درم اور اگر کہا کہ فلا ا

محض کے جھے پردراہم میں سے کچے یا کچے دراہم می سے بی آواس پر تین درم واجب ہوں کے بیٹرزائة المنتین میں ہے۔

قال المحرجم ان مسائل می دراہم و دینار باختبار عربیت کے جمع کے معتبر رکھے مکے اور اقل جمع تین ورم ہے ابندام ہم صورتوں میں تین درم کا حکم کیا گیا اوراگر زبان اردو میں بلفظ جمع اطلاق کیا جائے تو اس حکم میں تامل ہے چونکہ انخراج ادکام مسائل میں اجتہا مطلق یانی الجملہ درکار ہے لبندامتر جم ضعیف معذور ہے جہاں تک ممکن ہے تر جمہ میں انبی الفاظ کالحاظ کیا گیا ہی تئیبہ ہے ک دراہم درنا نیرکی صورتوں میں مثلاً حکم نہ کورکوائ عربی لفظ جمع کے ساتھ کو ظامقعود رکھیں واللہ اعلم۔

ائن ساعد نے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر اقر ارکیا کہ جھے پر درہم مضاعقہ جیں یعنی دو چند ہیں تو چیے درم واجب ہوں کے اوراگر کہا کہ دراہم اضعافا مضاعقہ واجب جی تو اس پر اٹھارہ درم لازم ہوں کے یابوں کہا اضعافا مضاعفہ دراہم جب وزیجی دشر میں میں مصرف سے سمبر میں میں

ہیں تو بھی اشحار و درم واجب موں مے سیبین میں ہے۔

آگر کہا کہ لیملی عشرۃ دراہم واضعافہا مضاعفہ بینی زید کے بھے پر دس درم اور ان کی اضعاف مضاعف کر کے واجب ہیں تو استی درم واجب ہوں مے بیمجیلا سرحتی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ کذاور ہما تو ایک درم واجب ہوگا یہ کتر وہدا ہے ہی ہے۔اور پھی اور ذخیر ہوغیر ہیں لکھا ہے کہ دو درم واجب ہوں گے اس لیے کہ گذا کنا بہ عدد سے ہے اور اقل عدودو ہے کذائی آئین یعن علم حساب میں ثابت ہوا کہ واحد عدونہیں ہی عدد کا شار دو سے ہے اور گذا چونکہ عددی کنایات سے ہے لہذا کمتر دومرا د ہوں گے و ہکذائی فنا وکی قاضی خان۔

اگرکہا کہ کذا کذادر ہاتو گیارہ درہم واجب ہوں گےاوراگر کہا کہ کذاو کذاور ہاتو اکیس درم واجب ہول گےاور بی تھم دیناروں و کیلی دوزنی چیزوں میں ہے۔اگر کہا کذا گذا گئو م من حطة تو گیارہ مختوم واجب ہوں گے۔اگر کہا کہ جھ پر کذا گذادر ہاو کذا گذادینار بیں تو ہرایک میں ہے گیارہ گیارہ واجب ہوں گےاوراگر کہا کہ جھ پر کذا گذادینارودرم واجب بیں تو ہرایک میں سے گیارہ کے نصف واجب ہوں گے بیٹاوی قاضی فان میں ہے۔

اكرافظ كذاكوتين بإربدون واؤكلاياتو كماره اوراكرواؤكرماتهدلاياتوايك موكياره اوراكر جاربارلاياتو بزاراس برزياده

كيواكس محكذاني الهدايد

اگر پانچ مرتبرواؤ کے ساتھ لا یا تو دی برازیادہ کرنے چاہئے ہیں اور اگر چیمر تبدلا یا تو سو برار اور اگر سات مرتبدلا یا تو دی الکھذیادہ کرنے چاہئے ہیں۔ علی بدالتھیاں ہر بار جب واؤ کے ساتھ ذیا دہ کر سے تو ایک دہائی بڑھائی چاہئے جیسا عادت جاری ہے کذائی اسمین اور یہ سب اس وقت ہے کہ اس نے لفظ درم کو کذا کے تمیز کے واسطے ذکر کیا لیمنی گذا کہنا یہ عددی جہم ہے ہی معلوم کرانے کے واسطے کہ بیعدد کا یہ س چیز ہے ہے تو درم ذکر کے بتلایا کہ درم سے کنا یہ ہے ہی بیسب احکام جو ذکور ہوئے ہیں جاری ہوں گے اور اگر لفظ درم کو بحر ورز کر کیا لیمنی گذا کنا یہ عددی جم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے دوا ہے ۔ کہ درم واجب ہوں گے اور اگر لفظ درم کو بحر ورز کر کیا لیمنی گذا کنا یہ بعددی جم کو درم کی طرف مضاف کیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے دوا ہے ۔ کہ درم واجب ہوں گے بیرم پیلے سرختی شرف ہے۔

ا گرکہا کہ قلال مخف کا مجھ پر مال ہے تو مقدار بیان کرنے میں ای کا قول معتبر ہوگا اور قلیل و کثیر میں ای کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر ایک درم سے کم بیان کیا تو تقد بی نہ ہوگی اور اگر کہا کہ زید کا بچھ پر مال عظیم درموں میں سے ہے تو دوسودرم سے کم بیان کرنے علی اس کی تقد بی ندگی جائے گی اور صاحبین کے نزویک ہے اور دیناروں عمی میں ہے کم عمی اور اونوں علی ہے چیس ہے کم عمی تقد این ندہوگی اور مال زکوۃ کے سوائے علی تیمت نصاب ہے کم جی تقد بین ندہوگی کذائی الکافی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دس سے کم عمی تقد بین ندہوگی اور ایک روایت عمی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے حل صاحبین کے قول کے ہے کذافی اسمین ۔

مسكه فدكوره كى بابت امام اعظم ابوحنيفه وخاطة عصروى قول الم

سلس الائمه سرحتی نے فر مایا کہ سیجے تول امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے ہے کہ امام فقر کی حالت قفر و منا کو دیکھ کرتھم کی ہناءر کھتے میں کیونکہ فقیر قلیل کونظیم سمجھتا ہے اورغی تیں سمجھتا ہے کذائی فناوی قاضی خان۔

بیسباس وفت ہے کہ اس نے مال عظیم کودرموں علی سے بیان کیا اور اگر صرف مال عقیم کا اقر ارکیا تو جس جس میں سے میان کرے اس کی تقد اپنی کی خوانی العمامید۔ میان کرے اس کی تقمد اپنی کی جائے گی کذائی العمامید۔

اگر کہا کہ بھے پر اموال عظام بیں لینی دونوں لفظ بطور عربی جمع کے ذکر کے تو جس کو بیان کرے اس بی ہے بقدر تین نصاب کے مقدار کے جائیں گے مثلاً درموں بی ہے بیان کے تو چیسودرم واجب ہوں کے کذاتی الکائی قال المحر جم پینجی ان کون بداعلی تول صاحبہ ادراگر کہا کہ بھے پر مال تغیس یا خطیر یا کریم ہو بالا انتخاق فر مایا کہ دوسودرم لازم ہوں کے اوراگر کہا کہ ذید کا بھوں بھو پر مال کثیر ہوتو تافقی نے ذکر کیا کہ ام اعظم رحمت الله علیہ کے فرد و یک دوسودرم واجب اوراگر ذیادہ کا افرار کیا تو ذیادہ والا زم ہوں میں اس کا قول مقبول نہ ہوگا اورا مام ابو بوسف رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم بھی تھد بی تہ ہوگی اورا مام محمد درحمت الله علیہ نے فرمایا کہ دس سے کم بھی تھد بی تہ ہوگی اورا مام محمد میں تہ ہوگی اورا مام محمد میں تہ ہوگی اورا مام میں ہے۔

اگر کہا کہ الوف دراہم مینی بڑاروں درم تو تین بڑار درم اور اگر کہا کہ الوف کیر وتو دی بڑار درم لا زم ہول مے اور مین تھم

فلوس ودينارون ش بيريد ش ب-

منتعی میں ہے کہ اگر کہا کہ مجھ پر مال ہے نہ کیل ہے نہ کیٹر ہے تو اس پر دوسودرم ہیں بیر خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ مجھ پر مال قلیل ہے توس پرایک درم لازم ہوگا بیر قاوی قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ انجائی زباء الف درہم اس کے جھ پر قریب بڑار درم کے بیں یا جل الف درہم اعظم الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب ان الف درہم یا قریب بڑار درم کے بیں یا جار دیم ہے جو اوپر کا اقرار سے اور بی تھی خصب ما دو بیت میں ہے اور بی کی وزنی چیز وں اور کی ڈوں میں ہے کذائی الذخیرہ اورام محدر حستہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ اگر کہالفلان علی یا خیر الف فلاں کے جھ پر سوائے بڑار کے بیں تو اس پر جار بڑار واجب ہوں مے اور اگر کہا کہ خیر اللہ علی درہم واجب ہوں مے اور اگر کہا درہم واجب ہوں مے اور اگر کہا کہ خیر درہم تو وودرم واجب اور اگر کہا کہ غیر درہم واجب ہوں مے احدادی میں ہے۔

اگر کہا کہ کیہوں کیر ہیں تو صاحبین کے زدیک پانچ دس ہوں کے اور بعض نے کا کہامام اعظم رصته الله علیہ کے زدیک بیان کرنامقر پرموتو ف ہے مگرایک صاح سے زیادہ بیان کرے اور بعض روایات میں ندکورے کہ حطة کیٹرہ دی تغیر میں ای طرح ہر کملی وزنی چیز کا تھم ہے اور اگر کہا کہ جمھے پر تغیر وحطة میں تو تمن تغیر اس پر لازم آئیں کے اور اگر کہا کہ تغیرہ کیرہ ہیں تو دی تغیر لازم

آئیں مے بیلآویٰ قامنی خان میں ہے۔

ا مرکہالغلان علی عشرة دراہم و نیف کے فلاں کے بچھ پر دس درم اور پچھڑیا دوتو نیف کی مقدار بیان کرنا ای کی طرف سے ۔

الس اگردرم سے مم بیان کی قوجائز ہے سیمین میں ہے۔

اكركها على بضع وخمون ورجاجه يربض اور يهاس ورم بيل وبضع كى مقدار تبن ياس عدزياد و بوتى بي اكر تبن س

بیان کرے ونا جا زے بیعید سرحی میں ہے۔

ا كركها كه جحد برسواورايك درم بواج تو مار يزديك ال برسودرم اورايك درم بوكان طرح اكرسواورايك دينارياسواد ایک تغیر میں میان کرے خرضیکہ کملی یاوزنی کوئی چیز بیان کرے تو بھی بھی تھم ہے پیمسوط میں ہے۔

اگر کہا کہ دس ورم ودا تک یا قیرا طاتو بیدا تک یا قیراط جا عدی ش سے موالی سیمین ش ہے۔

اگر کہا کہ جمہ پرفلال مخف کے دینارودانگ یا قیراط ہے توبیدائک وقیراط سونے کا ہوگا یہ بھیط میں ہے۔

اگر کہا کہ جھے پر زید کے دوسو مثقال سونا و جاندی یا اس قدر کیبوں وجو ہیں تو دونوں میں سے ہرا یک کا نصف الازم آئے اورا كرتين جنسيس ذكركيس توبرايك مي عية إلى لازم جوكا كذانى الحادى اوراكركها كرسواورا يك غلام ياسووا يك بكرا وو کیر اول میر میان کرنے میں ای کا قول معبول ہوں گاری فرم میں ہے۔

اگر کہا کہ مواور تین کپڑے تو کل کپڑے قرار پائیں کے بیمبوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں کے واسطے ایک جزومیرے وار کا ہے تو بیان کرنا ای پر ہوگا اور اس کو اختیار ہے جس قدر جا ہے اقر ارکر۔ اور جزو کے مانند شقص علی یا نصب یا طا کغہ کا تھم ہے لیکن مہم کا لغظ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے مزد دیک چھٹا حصہ قرار و با جائے گا او

ماحین کے زو یکاس کے بیان پرے بیجیوش ہے۔

اگرا كي فنم نے اپنے ايك كل مى سے ايك بكرى كا اقرار كيا تو سيح ہے جرا كرمقرلد نے كى معين بكرى كا دعوىٰ كيا اورمة نے تعدیق کی تو وہ لے لے اور اگرا تکار کیا تو بدون کواہ قائم کرنے کے تین لےسکتا ہے یا معاعلیہ سے تم لی جائے اوروہ کوا كرية ليسكنا إوراكرمقرنيكس بكرى ياغيرمعين كادعوى كياتو مقركوا فتيار بجس بكرى كوييا بود وادراكرمقر سب بجریوں رہم کمانی تو معبول نہ ہوگی اور مجبور کیا جائے گا کہ کوئی بکری اس کودے اور اگر بکریوں میں سے کوئی معین نہ کی اور دونوا نے ہاہم کھا کہ ہم نیں جانے ہیں یامقرنے اسے اقرار سے دجوع کیا یا افکاد کیا آو مقراراس کا شریک ہوگا حی کدا گردس بحریاں ہوا تو مقرلہ کی ایک بکری دسوال حصہ ہوگی اور اگر کوئی بکری مرکی تو دونوں کے مال سے مرکی اور اگر کوئی بچہ جنی تو دونوں کے مال شر زیادتی ہوئی ای حساب سے اور اگر مقرنے اصلا الکار کیا اور گلہ ضائع کر دیا تو و مقرلہ کے حصہ کا ضامن ہے اور اگر کوئی بکری ان میر ے مری تو بقدراس کے حصہ کے بینی دسویں حصہ کا ضامن ہوگا اور اگر مقرم کیا تو اس کے دارث اس باب میں بمز لہمورث کے قرا پائیں مے لیکن ان سے علم پر سم لی جائے گی اور اقسام حیوانات وعروض بائدی غلام اس باب میں مثل بحریوں کے ہیں بیمسوط ممر

اگر کہا کہذید کے میرے ان درموں میں دس درم میں اور بیدرم موجی اور ان میں چھوٹے کم وزن اور بڑے دونوں قتم کے جیں تو وس درم وزن سبعہ سے قرار یا تیں مے اور اگر مقرنے کہا کہ کم وزن والوں عل سے جی تو تقمد بی نہ ہوگی اور اگر اس عمر

ا ميد مار عرف على بحداديروس ياجى وفيره الالت بين اى طرح كادر وسي محدور كى مكر بفع كالفظالا لت بين ا ع قواتميز مان يعني بيهوكما جزين كيرسه بادرجم وغيرواا ۔ یوف اشام بی اوراس نے کہا کرزیوف عل سے بین و تقدیق کی جائے گی بیری طرحی میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کے میرے اس اناج میں سے آیک گر گیہوں ہیں چرد یکھا گیا تو وہ سب آیک گرنبیں ہوتا ہے تو سب زید کا ہو گاور مقرزیادہ کا ضامن نہ ہوگا گرمقر ہے ہم لی جائے گی کہ میں نے اس طعام میں سے پچھ تلف نہیں کیا ہے اور اگر پورا گر ہوتو سب ید کا ہے اور اگر زیادہ ہوتو زیدکواس میں سے ایک کر ملے گا پرمجیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا میرے دار میں ہے اس دیوارے اس دیوار تک ہے تو زید کوفتلا اس دیوارے اس دیوار کے درمیان کا حصہ

ملے گا بیکٹر میں ہے۔

اگرکہا گرزید کے بھو پرایک درم سے دل درم تک بیل یا بین ایک درم سے دل درم تک بیل تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے زویک اس پرنو درم لازم آئیں مے اور صاحبین نے فر مایا کہ دس درم لازم آئیں مے کذافی الکافی۔

اگر کہا کہ بھے پرزید کا مابین کرشیر ہے کر حطہ تک ہے قوا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرد کیا اس پرا کیے گر گیہوں اورا کیے گر بوا ہے اگر کہا جو اجب ہے گرا کیے تغیر و گیہوں کو کم کر کے اور امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ وامام محمد رحمت اللہ علیہ کے فرد کیا ہی دو گر لازم ہوں گے اگر کہا کہ جمعے پر مابین اس درم کے دس دیا دوں تک ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرد کیا اس پر دس درم مادروس تا نیر لازم ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی ورصاحبیات کے فرد کیا اس پر دس درم مادروس و تا نیر لازم ہوں گے اس طرح اگر کہا کہ مابین دس دیناروں کے دس درم تک تو بھی مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرد کیا اس پر دس درم اس سے اور بوس اس مورت میں واقع ہے کہ اس پر دس درم اور کہ اور بیا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرد کیا تا ہر ہے گین اس کے دما بین دس درم کے دس دینار تک میں بھن والی کذا بھن دس ہے کہ مابین دس درم کے دس دینار تک میں بہر سوط میں ہے کہ مابین دس درم کے دس دینار تک میں بہر سوط میں ہے۔

يهنا بارى

مریض کے اقر اروں اور فعلوں کے بیان میں

كتاب الاقرار

مرض الموت كي محيح تعريف كي بابت فقهاء كااختلاف 🖈

مرض الموت كامريض و مخص ہے جوالی فراتی ضرورتوں كے واسطے ند نظے اور یمی اسم ہے بینز انتر المفتین جس ہے۔ مرض الموت كي تعريف من اختلاف ب فتوى كواسط يد عمار ب كراكراس مرض سے غالبًا موت ہوتو مرض الموت ب خواہ و مخض بستر ير لگ کیا ہو پانہیں مضمرات میں ہے۔مریض کا اقراراہے وارث کے واسلے جائز نہیں ہے لیکن اگر ہاتی وارث اجازت دیں تو جائز موكا بس اكرمقرله وتت اقرار كے مريص كا وارث مواوراى طرح وارث باقى ربايهاں تك كدمريض مركبياتو اقرار باطل باوراكر وقت اقرار کے مقرلہ وارث ہو پھر بعد اقرار کے وارث ہونے سے فارج ہو گیا اورابیائی رہایہاں تک کے مریض مرکیا مثلاً بحاتی کے واسطے اقرار کیا اور اس وقت اس کے کوئی بیٹا ندتھا چر بیٹا پیدا ہوا اور وہ زیمور بایہاں تک کدمریش مراتو اقرار جائز ہے بیچیا میں ہے۔اگرا بے مخص کے واسلے اقرار کیا جو دنت اقرار کے دارث ندتھا چرا ہے سب سے دارث ہوگیا جو دنت اقرار کے قائم تھا مثلا ائے بھائی کے واسطے اقرار کیا اور اسکا بیٹا بھی موجود ہے چر بیٹا مرکمیا پھر مریض مراتو اقرار سیجے نہیں ہے اور اگر ایسے فض کے واسطے اقرار کیا جووارث نیں ہے چرکوئی ایساسب پیدا ہوا جس ہے وہ وارث ہوگیا مثلاً کی اجنی عورت کے واسطے اقرار کیا پھراس ہے نکاح کرلیا پھرمر کیا تو اقر ارسی ہے بیر فاوئ قاضی خان میں ہے۔اگر دفت اقر ارکے دارث ہو پھر دارث ہونے سے خارج ہوجائے مچروارث ہوجائے مثلاً اپنی جورد کے واسطے اقر ارکیا پھراس کو بائن کردیا اور اسکی عدت گذرگئ پھراس سے نکاح کرلیا پھرمر کیا یاکسی معنص ہے موالات کی پھر مریض ہوکر اس کے لیے اقرار کیا پھر تھے کر دی پھر دوبارہ مقدمولات کیا پھرای مرض میں مرحمیا تواس صورت میں اختلاف ہام محررحتدالله عليه نے فرمايا كدا قرار جائز ہاورام ابو يوسف رحت الله عليه نے فرمايا كه ساقرار باطل ہے اور مشائخ نے فرمایا کدامام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول قیاس ہے اور قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا استحسان ہے بیمچیا میں ہے۔ اگر تمن مریض نے اپنے بینے کے واسلے قرض کا اقرار کیا اور بیٹان کا غلام ہے چرآ زاد کیا گیا بھر باپ مرکیا اور و واس کے وارثوں میں ہے تو قرض کا اقرار جائز ہے اور اگر بیفلام تاجر ہواور اس پرقرض ہواور باقی مئلداہے حال پردھے تو اقرار باطل ہے اور اگر مریض نے اپنے بیٹے کے واسطے اقرار کیااوروہ مکاتب ہے چرباپ مرکیااور بیٹاویسائل مکاتب باقی ہے تو اس کے حق میں اقرار جائز ہے اور اگر باپ كے مرنے سے پہلے بينامكاتب آزاد ہوكيا تواس كے واسطے اقرار جائز ندر بار مسوط ميں ہے۔ اگر مكاتب مريض نے اپنے آ زاد بیٹے کے واسطے مرض کا اقرار کیا بھر مرکیا اور کوئی مال لائق اوا کے نیس چھوڑ ایا اوائے قرض کے لائق چھوڑ ااوائے کتابت کے لائت میں چوڑاتو اقرار جائز ہے اور اگر دونوں چیزوں کے داسلے لائق جموز اتو اقرار باطل ہے بیمچیط سرحتی میں ہے۔ اگر مریض نے ا ہے میں دارث کے لیے معین دو بعت کا قرار کیا بھرای مرض میں مرکیا تو جائز تبیں ہے بیمیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنے مرض میں اپنی مورت کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس سے پہلے اس کی بیوی مرگی اور بیوی کے دو بیٹے بیں ایک ای مرد سے اور دوسرا دوسرے مرد سے تو اقل تول امام ابو یوسٹ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق اقر ارباطل ہے اور دوسرے قول کے موافق جائز ہے۔ اگر مریض نے اپنی جورد کے واسطے قرض کا اقر ارکیا پھراس کی موت سے پہلے جورومرکی اور اس کے وارث ایسے موجود ہیں کدائ کی تمام میراث لیے لیتے ہیں اور و واوگ اس مقر کے دارٹ نیس ہیں تو اقر ارجائز ہے بیدذ خیر و میں ہے۔ اگر مریض نے اپنے بیٹے کے داسطے قرض کا اقر ارکیا پھر بیٹا مقرار مرگیا اور ایک بیٹا چھوڑ ااور مریض کا کوئی بیٹا نیس ہے تو

ام ابو يوسف دحمة الشعليہ كے بہلے تولى يربيا قرار جائز تبين سادردوس فول يرجائز ہے بيميا من ہے۔

اگراہیے مرض الموت میں اٹی عورت کے دین مہر کا اقر ادکیا تو تمام مہر کی تک تفدیق کی جائے گی اور قرض خواہان صحت کے ساتھ شریک ہوگی کذائی خزائد استعین اورا گرمش سے زیادہ کاعورت کے واسطے اقر ادکیا تو ذیا دتی باطل ہے بیمسوط میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرض الموت میں اٹی عورت کے واسطے ہزار درم مہر کا اقر ادکیا اور مرکیا پھروارٹوں نے کواہ قائم کیے کہ فورت نے اپنے شوہر کی زیم کی میں اس کواپنا مہر ہبہ کر دیا تھا تو گواہ مقبول نہ ہوں مے اور مہر بسبب یا قر ارشو ہر کے لازم رہے گا ہے

غلاصر على ہے۔

جو میں دودن مریکن اور تین روز امپھار بتا ہے یا ایک روز مریش اور دوروز امپھار بتا ہے اگر اس نے اپنے بیٹے کے واسطے کسی قرض کا اقر ارکیا ہیں اگر ایسے مرض میں اقر ارکیا جس کے بعدوہ امپھا ہو گیا تو اس کا تعل جائز ہے اور اگر ایسے مرض میں اقر ارکیا بس نے اس کوبستر سے لگایا اور وہ مری گیا تو جائز نہیں ہے بینز انتہ استعمین میں ہے۔

اپنے وارث کے واسطے کسی چیز کا اقر ارکیااور مرکیا پھر مقرلداور باتی وارثوں میں اختلاف ہوا مقرلدنے کہا کہ حالت محت میں اقر ارکیااور باتی وارثوں نے چالت مرض میں اقر ارکا دعویٰ کیا تو مرض کے اقر ارکے مدعی کا قول مقبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو مقرلہ کے گواہ اولی میں اور اگر مقرلہ کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے وارثوں سے تیم کینی جابی تو اس کو بیا نقیار ہے یہ ناویٰ قاضی خان میں ہے۔

امام ابوصنیفدر حمت الله علید فرمایا کدمریش کا قرارای قائل کے واسطینیں جائز ہے مشائخ نے فرمایا کدر تھم اس وقت ہے کد زخم ایسا کاری بدواور آتا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار سج کے اور جو تحض مریش ہونے کے داخم ایسا کاری بوکہ جس ہے آتا جانا ممکن نہ ہواور آگر ایسا کاری نہ ہواور آتا جانا ہوسکتا ہے تو اقرار بحض مریش ہونے کے واسطے غالبًا خوف ہلاک ہونامعتر رکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بیتم اس وقت ہے کہ زخم ایسا ہوکہ غالبًا اس سے ہلاکت کا خوف ہلاکت ہے تو اقرار سے جدید یا سے۔

مریش کا افراراہے وارث کے غلام یااس کے مکاتب کے واسطے یا قائل کے غلام یااس کے مکاتب کے واسطے جائز نہیں بے بیمبوط میں ہے۔

اگرائے مکا تب کے واسلے دین کا قرار کیا تو جائز ہے بشر طیکہ حالت محت میں اس کو مکا تب کیا ہوا ورا گرمرض میں مکا تب کیا تو اتر ارٹیس جائز ہے لیکن تہائی مال سے جائز ہے کذائی الحادی۔

اجنبى كے واسطے مریض سے تمام مال كے قرض كا اقرار جائز ہے بشر طبيكه اس پر حالت محت كا قرض شادو پر محيط من ہے۔ ہ

صحت کا قرضداس قرضہ پر جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے مقدم ہے لینی ترکہ میں سے پہلے صحت کا قرضدادا کیا جائے گا پھراگر چھونے رہا تو اس سے مرض کا قرض ادا کیا جائے گا اور اگر بیقر ضدقاضی کے مشاہد ویا کواہوں سے ٹابت کیا جائے تو دونوں برابر ہیں بیجیوامر حسی میں ہے۔

محت کا قرضداس ودیعت سے مقدم ہے جس کا مرض میں اقرار کیا گیا یہ فزلتہ المعتین میں ہے اپنے مرض میں وکوئی چز خریدی یا قرض یا اجار و پر لی اور گواہوں نے اس پر قبضہ کرنا معائنہ کیا یا ایک گورت سے ہزار درم پر تکار کیا اور بھی اس کا مہر المغل کے بدلوگ قرض فواہاں صحت سے حصہ میں شریک ہیں ای طرح ہرقرض کا حال ہے جومرین پر کی مال کے بدلے جس کا ما لکہ ہوایا گفت کیا ہے واجب ہوااوراس کا واجب ہونا بغیر اقر ارمرین کے جابت ہوا ایس وہ بھی بمنول قرض صحت کے ہے اگر مرض میں وین اوا کیا ہی ایک اگر میں میں اوا کی تو قرض کیا ہی اگر میں میں اور کیا ہی کا ہوگا قرض خواہاں صحت کونہ سلے گائے وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گائے وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گائے وراگر وین مہریا اجرت اوا کی تو قرض خواہاں صحت کونہ سلے گائے اس میں شریک ہوجا کیں گے میری جا سرحی میں ہے۔

اگرمریش پرصحت کے قریدے سے بوں اور اس نے حالت مرض میں دو محصوں کے واسطے قرش کا اقرار کیا تو دونوں حصہ بات لیں کی سے اقلا شروع نہ کیا جائے گا خواہ دونوں اقرار محاوا تع ہوئے ہوں مثلاً کہا کہ ان دونوں کے بھے پر باز درم ہیں یا آگے ہیجے مثلاً آئ کہا کہ اس کے بھے پر پائج سودرم ہیں مثلاً آئ کہا کہ اس کے بھے پر پائج سودرم ہیں مثلاً آئ کہا کہ اس کے بھے پر پائج سودرم ہیں کہ افرانی اکھیا ۔ زید نے اپنی سحت میں کہا کہ میں نے عمروکی ایک بائدی ضعب کر لی پھرمرش میں کہا کہ دہ بائدی بید ہوا درسوا نے اس کو ان کہ اس کے بھی الزیر اس میں کہا کہ میں نے عمروکی ایک بائدی ضعب کر لی پھرمرش میں کہا کہ دہ بائدی بید ہوا درسوا نے اس کی تعدید ہیں کہ مراس کی تعدید ہیں کی جائے گی اس مرح آگر اپنی صحت میں اقرار کیا کہ فلال میں سے حالا نکہ اس بڑار درم ود بیت ہیں پھرمرش الموت میں کہا کہ وہ یہ بڑار درم ہیں تو اس کی تعدید ہیں کی جائے گی اور صاحب دین سے صاحب در بیت اولی ہوگا ہے فلا صدید میں ہوگی اور اگر پہلے وربیت کا اقرار کیا پھر دین کا اقرار کیا تو اقرار ووبیت اولی ہوگی اور ایک ہوگا ہے فلا میں کے اور وبیت اولی ہوگی اور اگر پہلے وربیت کا اقرار کیا پھر دین کا اقرار کیا تو اقرار ووبیت اولی ہوگی اور است کے کذائی گادی۔

اگرمریض نے اقراد کیا کدیرے باپ پرزید کا قرض ہادد میرے قیندیں باپ کا تھرہاور حال بیہ کدمریض پر

ا مین جواس کی خاعمان کی تورتوں کامبر ہائ کی شل یہ کی ہے ااس کے مینی وہ حصر بیش بڑا اسکے جی ااا میں شرکت جس کو ہمارے مرف جم سماج ماج کتے ہیں اا

صحت کا قرضہ معروف ہے پس اس کا قرضہ محت مقدم رکھا جائے گا پھرا کر پکھنے کر ہاتو اس کے باپ کے قرضہ میں دیا جائے گا اورا کر اپنے باب کے انقال کے بعدا پی صحت میں ایسا اقرار کیا ہوتو بننے کے قرض خواہوں سے باپ کے قرض خواہ مقدم ہوں کے کذائی الحادی۔

### مرض الموت میں فریقین کے اقرار کی ایک پیچیدہ صورت 🖈

زیدنے کہا کہ عمرہ کے جھے پر ہزار درم ہیں اس نے اٹکار کیا چھر زید مریض ہواا درعمر ومر کیاا درزید اس کا وارث ہے اور ذید پر حالت صحت کا قرض ہے۔ چھرو ہ بھی مرکمیا اور ہزار درم جوعمرو سے میراث پائی ہے چھوڑ کیا تو زید کی حالت صحت کے قرض خوا وال ہزار درم کے لینے عمل عمرو کے قرض خوا ہوں سے مقدم ہوں گے ریمب وطیس ہے۔

اگرا پی محت میں کوئی غلام کھلا خسارہ اٹھا کر تین روز کی اپنی خیار شرط پرخرید اپھر مدت خیار میں بیار ہوا پھر ک کی اجازت دی یا خاموش رہا یہاں تک کسدت خیار گذر کئی پھر مریض مرکیا تو محاباۃ تہائی مال ہے رکھی جائے گی بینز استرامطنین میں ہے۔

اگرم یض نے کی متبوضہ ذین کی نبست اقراد کیا کہ بیودقف ہے پس اگراپی جانب ہو وقف کا اقراد کیا تو تہائی مال ہے جائزدگی جائے گی چنا نچے اگرم یش نے اپنے غلام کی آزادی کا اقراد کیا یاصد قد کا اقراد کیا کہ بیس نے فلاں کوصد قد و سے بہتی ایسا بی ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کی طرف ہو وقف کا اقراد کیا اور اس دوسرے نے یاس کے وارثوں نے اس کی تصدیق کی تو کل بیسی وقف جائز ہے اور اگر فقط وقف کا اقراد کیا اور اپنی طرف یا غیر کی طرف ہے وقف کرنا بیان نہ کیا تو تہائی مال سے اقراد دیا جائے گا۔ ایک مربع نے اپنی نہ کیا تو تہائی مال سے اقراد دیا جائے گا۔ ایک مربع نے اپنی کے واسط دین کا قراد کیا تو اقراد باطل ہے خواہ شرکت کی دونوں نے باہم تصدیق جائز ہے آگر ہر ووائد ہے بہتر کی ہواور یہ تیخین کا قول ہے اور امام محدر حمۃ اللہ طیہ نے فرمایا کہ بیاجبنی کے واسطے بھذر اس کے حصد کے جائز ہے آگر ہر ووٹر یک نے باہم تکذیب کی ہواور یہ تیخین کا قول ہے اور امام محدر حمۃ اللہ طیہ بین قان میں ہے۔

اگروارٹ نے شرکت میں اس کی تھذیب کی اور اجنی نے اس کی تھدیق کی تو بعض نے کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہونا ضرور ہے اور اصح بیہ ہے کہ میہ بالا تغاق جا ترجیل سے بیرمجیط سرحی میں ہے۔

پی اگر مقر نے دونوں کی نفی شرکت میں نقمد کتی کی اور کہا کہ دین مشترک نہ تھااور میں نے شرکت کا جموث اقر ارکر دیا تھا تو اس وقت اجنبی کے واسلے اقر ارسی ہے بیرمجیلا میں ہے۔

اگرمریش نے کہا کہ زید کا مجھ پر حق ہاوروار ٹوں نے اس کے ول کی تقعد بن کی پھر مریض مرکبا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ طالب کی استحسانا تہائی مال تک تقعد بن کی جائے گی اور اگراس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو وار ٹوں سے ان کے علم پر تنم لی جائے گی اگر انہوں نے قتم کھالی تو طالب تہائی مال لے گا اور اگر مریض نے باوجود اس کے کسی وین سمیٰ کا اقر ارکیا تو دین سمیٰ اس کے ترکہ میں مقدم رکھا جائے گا کذائی الحادی۔

اگردین کا اقرارند کیا تہائی مال کی کسی مخف کے واسطے وصیت کی تو وصیت سمی مقدم ہوگی اور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ دو
تہائی مال میں جو پچے تمہاراتی چاہی اس کے واسطے اقرار کر دواور تہائی کے وصیت دار ہے کہا جائے گا کہ تہائی مال میں جس قدر تیراجی
چاہاں حقدار کے واسطے اقرار کروے ہیں جس فریق نے کسی چیز کا اقرار کیا اس سے اس قدر کی جائے گی اور ہاتی کے واسطے تم لی
جائے میرم کیا ہیں ہے۔

مریض نے اپنے وارث کے واسطے ایک غلام کا قرار کیا اس نے کہا کہ مرانیس بلکدزید یعنی اجنبی کا ہواورزید نے اس

کی تعمدیق کی چرمریض مرحمیا تو زیدکوغلام دلایا جائے گا اور وارث اس کی قیت ڈانڈ بھرے گااس بی ہے اس کا حصداس کو طےگا اس طرح اگر وارث نے دوسرے وارث کے واسطے اقر از کر دیا تو غلام دوسرے کو دلایا جائے گا اور پہلے وارث پراس کی قیت واجب ہوگی اور وہ میراث قرار پائے گی اور اس بی سے پہلے اور دوسرے کو حصد طے گا اور اگرمیت پراس قدر قرض ہوکداس کے مال کو بچیا ہو تو کل قیمت ڈانڈ بجرے گا اور کسی کا حصداس بی سے سما قدانہ ہوگا ہے گائی بیں ہے۔

ا يك مريض في اپنا غلام اسيخ بعض وارثول كو بهد كيااورموجوب للدف اس پر قبضه كرليا اور مريض كي سوائ اس ك مجمدال نبیں ہے محرموہوب لدنے اقرار کیا کہ مریض نے مجھے مبد کردیے سے مہلے اقرار کیا تھا کہ یہ غلام اس دوسرے دارث کا ہے یا اقرار کیا کہ اس نے مجھے ہبہ کرنے سے پہلے اس دوسرے دارث کو جبہ کیا تھا اور دوسرے نے اس امر میں اس کی تقدیق کی تو دوسرے کوافتیارے کداؤل سے غلام لے لے بس اگر دوسرے نے لیا پھر مریض ای مرض سے مرکبا بس اگر بیغلام قائم موجود ہوتو دوسرے سے لے لیا جائے گا اور وار ثان میت کی میراث ہوکر بطور فرائض اللہ تعالی کے ان کو تعتیم کیا جائے گا ای طرح اگر دوسرا محض وارث نہ ہواورمیت پراس قدر قرض ہوکہاس کے مال کومیط ہے قو قرض خواہوں کوا ختیار ہے کہ جا ہیں غلام اس کے قبضہ سے لے کر تنتیم کرلیں اور اگر غلام دوسرے دارت کے ہاتھ میں سر کیا ہوتو قرض خواہوں کواس صورت میں اختیار ہے اور ہاتی وارثوں کو پہلی صورت میں اختیار ہے کہ جا ہیں تو پہلے وارث سے غلام کی قیمت کی ضان لیس یا دوسرے سے منان لیس اور دوسرا پہلے سے پھولیس لے سكاب ادراكر يهلے عضان في تووه محى دوسرے سے محمد محمد بين سكتا بايا بى عامدروايات مي اس كتاب مي ذكور ب اور بعض روایوں میں ہے کہ پھیرسکتا ہے اورمشائخ نے فرمایا کہ باتی وارثوں کو بداختیار صرف اس وقت عاصل ہوگا کہ جب ان سے کوئی تقدیق یا تکذیب ندیائی می مواورا گرانموں نے تقدیق کی موتو صرف دوسرے سے منان لے سکتے ہیں اور اگر انہوں نے تکذیب کی ہوتو اول سے حان کے علتے ہیں اور بیاس وقت ہے کدوسرے سے اول کی تعمدین کی ہواور اگر تکذیب کی اور کہا کہ ظام میرا ہے عن تبيل جانا مول كديدكيا كبتا بو غلام دوسر عكوبروكياجا عكاورياس وقت الحكواة ل في مريض عد كرفلام يرقض كي مواور پر دوسرے کے واسطے ااقر ارکیا مواور ایسے عی اگراؤل نے مریش سے لے کر قبضہ ندکیا بہاں تک کدا قر ارکر دیا کہ مریش نے ووسرے کے واسطے اس اقرار کیا ہے لل اس کے کہ میرے واسطے اقرار کرے پھراگر دوسرے نے اس کی تقدیق کی اور مریش سے كرغلام ير بعندكيا بمرمريض مركميا اوراس رقرض بين اورغلام بعينه دوسر عدك باس قائم بوقواس عدليا جائے كا اورقرض خوامول على تعتيم موكا ادر اكر بعينه قائم شموتو قرض خوامول كواختار ب جاب اوّل عضان ليس يا دوسر سے عنان ليس اور اكر مريض رِقر ضے ته مول قوباتی وارثوں کوغلام لينے کا اختيار ہا گر بعيد قائم موياتشيين کا اختيار ہا گرمر مميا مويدي طي ب-

اگر مریض نے اپنے قرضے کے بھر پانے کا اقرار کیا جوائی کا دوسرے فضی پر واجب تھا پھراگر بیقر ضدتی مال کے وض تھا مثلاً نقد دیا یا کوئی چیز فروخت کی جس کا قمن مشتری کے ذمہ واجب ہوا یا ایسی چیز کا بدل ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر و بدل عظم خاص واس کے امثال بھی اگر دین بسب موض مال کے واجب تھا اور قرض واراجبی فضی تھا تو بھر یانے کا اقرار بھی ہے۔ بشر طبکہ حالت صحت میں واجب ہوا خواہ مریض پر حالت صحت کا قرض ہو یا نہ ہواور اگر حالت مرض میں دوسرے پر بیقرض وا جب ہوا ہے کا اقرار مریض مریض کے مشتری بیس کے مریض کے مریض مریض کی مریض میں محت کا قرض ہو یا نہ ہواور اگر حالت مریض میں دوسرے پر بیقرض واجب ہوا ہے تو بھر یا نے کا اقرار مریض کے قرض خواہ صحت کے تن بھی تھی جب کے مریض برصحت کا قرضہ ہو یہ ذخیرہ میں ہے۔

ميظم اس وقت ہے كداس دين كاو جوب حالت صحت على كوابول سے يا قاضى كے معائد سے معلوم ہوا ہوا وراكر فقام يض

ا دو من من كواسطواب نكونى في بدكاا ت ومال جواوت في طلاق كوش اي درايا١١

اگر قرض دارمریش نے اقرار کیا کہ جومیری و دیعت یا عاریت یا مضار بت میرے وارث کے پائ تھی میں نے وصول کرلی ہے قواس کی تصدیق کی جائے گی میمسوط میں ہے۔

اگرمریش نے اقرار کیا کہ ش نے موہوب لہ سے اپنا ہدوائی لیا تو تقد این کی جائے گی اور موہوب لہ بری ہوجائے گا ای طرح اگریج فاسد میں بچے یا مال منصوب یار بن واپس لینے کا اقراد کیا تو سیح ہے اگر چہاس پرصحت کے قرینے ہوں اوراگر ان سب صورتوں میں اپنے وارث سے واپس لینے کا قرار کیا تو تقد این نہ کی جائے گی بیرمجیط سرحسی میں ہے۔

اقرار باطل ہو گیا اور یہ چڑی مریض کے قرض خواہوں کو حصہ کے موافق تقتیم کردی جا کیں گی اور قرض وارم یض و مکا تب پراس کا قرضہ بحالہ باتی دے گا اور اگر مریض کے اقرار کی قرض وارو مکا تب نے تصدین کی قوباندی وہ بناردین شدہ کے ہا جائے گا اور اگر مریض کے قرضہ کے برابر یا زیادہ ہو آتر اوسی کے جاور اگر کم ہے مثلاً قرضہ ہزار ورم اور قیت کے پانچ سودم ہیں قوباندی کی نسبت قرض وار یا مکا تب ہے کہا جائے گا کہ مریض نے بقدر پانچ سودرم کے بحاباۃ کی ہے اور دی ابر قرض وار یا مکا تب ہے کہا جائے گا کہ مریض نے بقدر پانچ سودرم کے بحاباۃ کی ہے اور دی ابر اس کا پورائن اوا کر وے سے جہی نہیں ہے لہذا اگر تھے بھے منظور ہو تو اس کا باقی تن پانچ سودرم دے کہ پورا کردے ورٹ تیج تو ڈ دے اور اس کا پورائن اوا کر دے اور باندی والیس لے اور مجانس کے ابر کی کو اس کی سے بھر اور باندی والیس کے اور مجانس کی کہ جہا ہوئے گا کہ بنہر ہوائیں کے اور کہ ہوائی دیا جائے گا اور کہا کہ جہا ہوئے گا اور دیا والیس کی جائے گا کہ خیار دیا جائے گا اور بھی اس کے داگر دینا رائس دیا جائے گا اور بھی اس کے داگر دینا رائس دیا جائے گا اور بھی اس کے داگر دینا رائس دینا کہ جائے گا ہوئے گا اور بھی اس کے داگر دینا رائس دیا مکا تب نے تھی تو ڈ رائس کی تارو باندی اس کی والیس کی جائے گی رہے جائے گا اور بھی اس کے جائس کی تھید ابو بھر تھی ہوئے گا اور بھی اس کے جائس کی تارو باندی اس کی والیس کی جائے گی رہے جائے گی رہے جائے گی دیم کی سے جائے گا دینا میں دینا ہوئی تو ڈ رائس کی تارو باندی اس کی والیس کی جائے گی رہے جائے گی رہے جائے گی دیم کی جائس کی دیا ہوئی تو دیا تا تھتیا رہیا تو دیا در اس کی تارو باندی اس کی والیس کی جائے گی دیم کیا تب نے تارو باندی اس کی دور اس کی دیا تھیں کی دیا تو اس کی دیا تو دیا تا تھتیا رہی تھی تھیں تھوں تو دیا تا تھتیا رہی تا تھتیا رہیا تو دیا تا تھتیا رہیا تھیں کی تارو باندی اس کی دور اس کی دیا تھی دیا تا تھتیا دیا تھی تارو باندی کی تارو باندی کی تارو باندی کی دیا تارو باندی کی تارو باندی کی تارو باندی کی دیا تارو باندی کی  تارو باندی کی  تارو باندی کی تارو باندی کی تارو باندی کی تارو باندی کی تارو با

اگر کسی تخص نے مریض کے لیے اقر ارکیا کہ میں نے اس کے غلام کا ہاتھ کا ث ڈ الا یا قل کیا ہے

اگرمر میند نے شوہر سے اپنے تمام مہر وصول بانے کا اقراد کیا حالانکہ مریفنہ پرصحت کا قرض ہے پھر شوہر کے طلاق دینے سے
پہلے ای مرض میں مرگئ تو اس کا اقراد میجے نہیں ہے اور شوہر کو تھم کیا جائے گا کہ اس کا مہر دے دے کہ وہ اس کے قرض خواہوں میں موافق
حصد کے تقسیم ہوگا اور اگر شوہر نے وخول سے پہلے اس کو طلاق دے وی پھراس نے اپنا مہر وصول پانے کا اقراد کیا پھرای مرض میں مرگئی تو
اس کا اقراد سیجے ہیں اگر شوہر نے کہا کہ میں قرض خواہوں کے ساتھ نصف مہر میں شریک ہوں تو نہیں ہوسکتا ہے بید ذخرہ میں ہے۔

پراگر صحت کے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے معداگراس کو ورت کے مال سے پچھیاتی رہاتواں میں سے شوہرا پنا آ دھامہر لے لے گاادراگر شوہر نے اس مورت کے ساتھ دخول کرلیا ہے پھراگراس کو طلاق بائن یارجی دی پھر کورت ہر یفن ہوئی اور اس نے اپنا تمام مہر وصول پانے کا اقرار کیا پھر عدرت گذرنے کے بعد مرکئی تو اقرار کی عدت گذرنے سے پہلے مرکئی تو سیج نہر اگر کی تو سیج مہر وصول کی افراد کی ہے گئے ہوئی تعریب سے اور جب اس صورت میں مہر وصول پانے کا اقرار کی خرات کے ترض خواہ اپنے قرضے وصول کرلیں کے پہر اگر کچھ نی کے دیوں میں سے کم ہووہ شوہر کو دیا و مہر کی طرف دیکھا جائے گا جو دونوں میں سے کم ہووہ شوہر کو دیا

جائے گار محیط عمل ہے۔

آگر کسی عورت ہے بچھ مال پرخلع کیا حالا نکے خودمریض ہے پھراس کی عدت گذر گی اور مریض نے اقر ادکیا کہ بی نے بدل خلع عورت ہے دصول پایا ہے اور اس پر پچرقرض حالت صحت یا مرض کانہیں ہے تو اقر ارسیح ہے بیسسوط بیں ہے۔

اگرمریش پرصحت کے قریفے ہیں اس نے ذید نے ایک غلام حالت مرض ہی غصب کرلیا اور و وزید کے پاس مرکیا یا بھا گ

گیا اور قامنی نے مریش کے نام خاصب پر قیت کی ڈگری کر دی اور مریش نے اقر اکیا کہ ہیں نے یہ قیمت خاصب سے وصول پائی تو

بدون گواہوں کے اس کی تقد بی نے کی جائے گی اور اگر غصب کے کرنا مریش کی حالت صحت میں واقع ہوا پھر بیمریش ہوا حالا نکہ غلام

غاصب کے پاس بعینہ قائم ہے پھر بھا گ گیا یا مرکیا اور قامنی نے اس پر قیمت کی ڈگری کر دی پھر مریش نے اس کے وصول پانے کا

اقر ارکرلیا ہی اگر غلام مرکیا یا بھا گئے سے لوٹ کرنیس آیا تو تعد بی کی جائے گی بحز لداس قرضہ کے جو صحت میں واجب ہوا ہوا ور اگر غلام بھا گئے سے لوٹ کرنیس آیا تو تعد بی کی جائے گی بحز لداس قرضہ کے جو صحت میں واقع ہوئے اور مریش نے خلام بھا گئے سے لوٹ آیا تو اس کا اقر ارسی خان و سے اور اگر غصب اور ضمان کا تھی ہوئے اور مریش نے حان وصول کرنے کا اقر ارسالت مرض میں گیا تو اس کی تقد بی کی جائے گی بیجیلا میں ہے۔

ایک مربین نے ایک غلام ہزار کی قیت کا جس کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے دو ہزار کوفرو خت کیااوراس رصحت کے بہت ہے قرضے ہیں پھراس نے تمام من وصول پانے کا اقر ارکیا پھر مرکیا تو امام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے زدیک اس کا پھراقر ارکیا پھر مرکیا تو امام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے زدیک اس کا پھراقر ارکیا پھر مرکیا تو امام ابو بوسف رحمت الله علیہ کے دوبار و جمن و بنا اختیار کیا تو وہ قر مرض خواہاں صحت کو دیا جائے گا اور ایام محمد رحمت الله علیہ نے فر مایا کہ قیمت ہے جس قد رزیادہ خمن ہے اس کی بابت مربیش کے قول کی تعمد بق ہوگی اور بعقد رقیعت کے مشتر کی کو اختیار دیا جائے گا کہ جا ہے دوسرے ایک ہزار درم اداکرے یا تاج تو تو دے اور غلام قرض خواہوں کے واسط فرو خت کیا جائے گا اور ایام ابو بوسف خواہوں کے واسط فرو خت کیا جائے گا اور ایام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے قول کے موافق ذکر کیا ہے بعنی مثل قول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے بہتر کر بیشر ہے اس کی ہیر جس ہے۔

رحمت الله علیہ کے قول کے موافق ذکر کیا ہے بعنی مثل قول امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے بہتر کر بیشر ہو مام کر ہیں ہے۔

اگرمریش نے اپنے وارث کو کچھدرم دیے تا کہ اس کے کی قرض خواہ کواداکرے بس وارث نے کہا کہ میں نے اس کودے

میا ہوا س وقت وارث نے بیا قرار کیا تو اقرار سی تہیں ہے میمسوط میں ہے۔

زید کے عمرو پر بزار درم قرضیہ بیں اور ایک وارث اس کا تغیل ہے یا قرضہ وارث پر ہاور کوئی اجنبی اس کا تغیل ہے خواو بھکم وادث فیل ہے یابدون اس کے علم کے فیل ہے چرزید بیار ہوااور کی ایک سے دونوں میں سے وصول پانے کا اقر ارکیا تو باطل ہے اور اگراجنی کو بدون وصول یا نے کے بری کرویا ہی اگراجنی اصل بوتو می نیس ہواور اگر تغیل بوتو تہائی مال سے بری کرنا سے جے ہے یں اگر میت کا اس قدر مال ہو کہ جس کی تمائی بیقرض ہوتا ہے تو سمجے ہے اور اگر کفیل سے پھے مواخذہ نہیں ہوسکتا ہے اور قر ضدوارث بر عالد باتی رہے گا اور اگر میت کا سوائے اس قر ضدے کچھ مال نہ ہوتو اس کے تبائی سے بری کرنا سیح ہے اور باقی دو تبائی کے واسطے وارثوں کوافقیارے جاہیں امیل سےاور جا ہیں فیل ہے لیں اور ایک تبائی جس سے فیل کو بری کیا ہو وفظ امیل سے لے سکتے ہیں اوراگر دارے کو بری کیا تو کسی حال میں مجے نبیں ہادراگر ہوں کہا کہ میں نے کسی اجنبی سے جس نے دارث کی طرف ہا حسان ادا کیا ہوصول بایا یاس کی طرف ہے کی اجنبی نے حوالہ تول کرلیا یاس کو کسی مخص نے اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل کیا اس نے اس موكل كے بينے كے باتھ فروخت كيا بجرموكل بيار موالي اس نے اقرار كيا كہ على نے اپنے بينے سے تمن وصول بايا ياوكل نے وصول كر كے موكل كود يے كا اقرار كيا تو تعديق ندكى جائے كى بس اگر وكل اى مريض ہوادر موكل ميح ہوتواس كى تعديق كى جائے كى اور اگرموکل نے انکار کیا ہی اگر مشتری دونوں کا دارے ہواورو و دونوں مریض ہوں تو وکیل کی تعمدیت ندی جائے گی اور اگر فقد وکیل کا وارث ہواورموکل کا ہواوروکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے وصول کرے موکل کودام دے دیے ہیں یامیرے یاس تلف ہو محقے تو تصدیق ندى جائے گى اورا كرفتا وصول كرنے كا اقرار كيا تو تقد ين ندہوكى اوراكر كفيل كنے مريض كودوسرے برقر خدكا حوال كيا اورمريش اور مخال عليه في تول كرايا بمرمر يعن مركبيا بس أكر حواله مطلقه بقوجا ترنيس بيادراكر حواله بشرط براءت اللعيل دون الاميل موليس ا كفيل عى دارث بي مي مي مي ادراكراجني كفيل بي تو تهائى ال سي يح بي دارتو لكواختيار موكا كدي إي حوالدكوجائز رميس ياتو زوي ادراكر جائز ركهاتو اعتيار ب جاين قرضة العليد وصول كرين يااصل وارث سے ليس اور اكر جائز ندركما پس اگرمیت کا اس قدر مال ہے کہ بدوین اس کی تهائی ہوتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر میت کا سوائے بزار درم قر ضد کے اور پھے مال نہ ہو تو تبائی مال سے سی اور وارثوں کو اعتبار ہے جا میں محال علیہ سے تبائی اور تغیل سے دو تبائی وصول کریں یا سب ل ووفض جس كوهار عرف عي ضامن بولت جي ١١ قر خدوارث ہے وصول کرلیں اگر مریض نے قر خدوصول پانے کا اقر ارنہ کیااور نفیل کو بری کیااور نہ حوالہ قبول کیا کیکن بزار درم یا مود بناریا ایک ہندہ کا قبل کی ودیعت ہونے یا اس نے صب کرنے کا اقر ارکیا اور وقت موت تک بعینہ چیزیں قائم ہیں اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے ہائدی کو کیا کیا ہے تو اقر ارباطل ہے لیس اگر بائدی معین معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ مریض ای تجیل معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ مریض ای تجیل کے ساتھ مرکمیا تو اس پر جنان واجب ہوگی ہی قر ضد کا تصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروشت کر کے ساتھ مرکمیا تو اس پر جنان واجب ہوگی ہی تر ضد کا قصاص ہوجائے گا اور اگروہ بچہ قائم ہوتو کفیل اس کو لے لے گا اور فروشت کرنے کی حاجت ہوا کی طرح اگر ان سب کا اصل کے داسطے اقرار کیا تو بھی بھی تھی ہوئی میں ہے۔
کے داسطے اقرار کیا تو بھی بھی تھی ہوئی میں ہوا مع کیر میں ہے۔

بدل كتابت كي وصولي كاا تكاريم

ایک فض نے اپنے مرض میں اپنے غلام کومکا تب کردیا اور اس کے سوائے اس کا بچھ مال نیس ہے پھر بدل کتابت وصول یا نے کا اقر ادکیا تو تہائی میں جائز ہے اور دو تہائی قیمت کے واسلے مکا تب سی کرے کا بدقادیٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر بدل کتابت وصول پانے کا اقر ارند کیا لین اسے مقوضہ بڑار درم یا سود بنار یا باندی کی نبست اقر ادکیا کہ بیای بھر ہے۔
مکا تب کی ود بیت ہاں نے جھے بعد کتابت کے ود بیت رکھے کودی ہے چرم کیا تو بیاتر اربقر رتبائی کے جائز ہے بیچیا ہی ہے۔
زید نے اپنے ہاہے عرو کو بڑار درم عمر و کے مرض الموت یا صحت میں ود بیت رکھنے کو بمعائد کو اہان و بے ہیں پھر جب و مرف لگاتواں
نے اقراد کیا کہ میں نے وہ وو دیت کفف کر دی ہیں یا تو ود بیت کے تلف کر نے کا اقراد کیا اور ای پر جمار ہا بہاں تک کہ مرکیا تو بیہ
و د بیت اس کے مال میں زید کا قرضہ ہوگی اور بیم یض کا اپنے وارث کے واسطے اقراد کرتائیں ہاور یاور بیت سے انکار کیا یا اقراد
کیا کہ میں نے تلف کر دی پھر کہا کہ میر سے پائی سے ضائع ہوگئی یا ہیں نے زید کو واپس کر دی تو اس صورت میں اس کے قول پر
النفات نہ کیا جائے گا اور اس پر منان واجب ہوگی اگر چشم کھا نے اور یا اقراد کر لے کہ میر سے پائی سے ضائع ہوگئی یا میں
کر دی پھر جب اس سے تھم کی گئ تو تلف کر دیے کا اقراد کیا تھا میں صورت میں اس سے منان ہا مل ہو جائے گی اور
اس کے ترکہ میں سے نہ بی جائے گا بخت کی بکدانی اتھر بیٹر من الجائع الکیا تھی ہوگئی اور اس صورت میں اس سے منان ہا مل ہو جائے گی اور

صحتن میں لے گا اور امام محدر حت اللہ علیہ کے نز دیک اجنبی کے نق میں اقرار سمج ہے ہی یوں تھم کیا جائے گا کہ اجنبی نے نصف دار مریض کے ہاتھ بچا ہی شفخ نصف تمن میں لے لے گا اور باتی آ دھا تیوں جیوں کو برابر تقسیم ہوگا ہرایک کوکل کا چھٹا حصہ مے گا اور شفج اس صورت میں جنے مقرلہ سے پچھٹیں لے سکتا ہے میچیط میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی ہوی کے واسلے جس کواس نے اس کی درخواست سے طلاق دی ہے مودرم کا سواتے مہر کے اقر ارکیا اور وہ مورت اپنا مہر سب لے بیکی ہے پھراس کی عدت گذر نے کے بعد مرکمیا اور ایک بھائی اور بیوی کی سوت اور جالیس ورم جھوڑ ہے تو سب درم مطلقہ مورت کولیں ہے اور اگر اس کی عدت گذر نے سے پہلے مرکمیا تو جالیس کا آٹھوال حصہ یعنی پانچ درم پائے گی بیکا نی میں ہا اور اگر شو ہر نے بجائے جالیس درم کا چھوڑ ااور کوئی اور بال نہ چھوڑ اپس اگر عدت گذر نے میں ہوارا کر گیا تو غیر مطلقہ کواس کی ٹرے گا آٹھوال حصہ ہے پہلے مرکمیا تو غیر مطلقہ کواس کو بیت ہے پہلے مرکمیا تو غیر مطلقہ کواس کو بیت ہے پہلے مرکمیا تو غیر مطلقہ کواس کو بیت ہے ہوڑ الور کوئی اور بال نہ جی کپڑے کا آٹھوال حصہ ہا جا درم کو فرو خت کر کے مورت کو و بے جائیں میں کہر افرو خت کر دیا جا تا اور تمام ٹمن اس کی دیا جائے گا ہے جیا میں ہو ہا ہے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کی تو لے سکتی ہو جائے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کی تو لے سکتی ہو جائے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کی تو لے سکتی ہو جائے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کی تو است کی دیا جائے گا ہے جیا میں ہو جائے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کی تو بیا ہی کہر تا فرو خت کر دیا جائے گا ہے جیا میں ہو جائے کہ میں آٹھوال حصہ کپڑ اکا اپنے جن میں اور کا کور یا جائے گا ہے جیا میں ہو جائے کہ دیا جائے گا ہے جیا میں ہوں گا ہوں کور کھوں کور کیا جائے گا ہے جیا میں ہو جائے کہ دیا جائے گا ہے جیا میں ہو جائے گا ہے جیا ہوں گا ہوں گا ہوں گور کور کیا جائے گا ہے جی بیا ہو جائے گا ہوں 
ا يك محض كى موت قريب آئى اوراس كا ايك بحائى مال وباب كى طرف سے ہوادرايك بيوى ہاس في تمن طلاق كى در خواست کی اس نے دے دیں پر مورت کے واسطے سوورم کا اقر ارکیا اور دوانیا مہر پورا لے چکی ہے اور ایک مخص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی مجرمر کیا اور ساٹھ ورم چھوڑے ہیں اگر بعد انتقاءعدت کے مراہ ہے تو تورت اپنے قرضہ میں پورے ساٹھ درم لے لے كى اوراكر انقضاءعدت سے يہلے مراتو موسى لدكويس درم نكال ديے جائي مے اگر چددين وصيت سے مقدم ہوتا ہے پھر عورت كوباتى کی چوتھائی لینی دس درم لین مے اور باتی تمیں درم بھائی ہے ہوں سے اور اگر بچائے ساٹھ درم کے ایک ساٹھ درم کا قیمی کیڑا جھوڑ ااور عورت کی عدت گذرنے سے پہلے مرکمیا تو موص لہ کوتہائی کیڑا اور باقی عورت کے واسطے فروخت کر کے چوتھائی دیا جائے گالیکن اگر ا ہے جن میں چوتھائی ماتھی لینے برراضی ہوتو لے سکتی ہے اور باتی ہمائی کو ملے گا اور اگر اس کی عدت گذر نے کے بعد مراتو مطاقہ کے جن كواسط كير افرو خت كرديا جائے كالكن اكرائي حق مى كير اليما پندكر الوك لے لاورموسى لدكو يحمد خے كا اوراكر باوجوداس کے اجنبی کے داسطے قرضہ کا اقرار کیا ہواور باقی مسلہ بحالہ ہے ہیں اگر عورت کی عدت گذرنے کے بعد مرا تو عورت اس اجنبی کے ساتھ ترکہ میت میں حصد دار ہوکر دونوں اپنا اپنا دین پورا کرلیں کے پھر اگر کچھ نے کر ہاتو اس کی تہائی موصی لدکو ملے گی اور باتی بھائی کا ہو گااور اگراس کی عدت گذر نے سے پہلے مرکیا تو پہلے اجنی کا دین ادا کیا جائے گا پھراگر نے رہاتو اس کی تہائی موسی لہ کو پھر ہاتی کی چوتھائی کے اور عورت مطلقہ کے واسطے جس قد راقر ارکیا ہے دونوں میں سے جو کم مود ہ عورت کودیا جائے گا اور باتی بھائی کو ملے گا تیجر پر شرح جامع کیرهیری میں ہےاہیے غلام کو ہزار درم پرمکا تب کیا پھراس نے اپنے مرض میں موٹی کے واسطے ہزار درم قر ضہ کا اور اجنبی کے واسطے بزار درم قرضہ کا اقرار کیا اوراس کے ہاتھ میں بزار درم تھاس نے بدوش مال کتابت کے اوا کردیے پھرمر کمیا اور کچے مال اس کے پاس نیں ہے تو وہ آزادمرااوران برار میں سے دوتھائی مولی کواورا یک تھائی اجنی کودیے جا کیں محاورا کریہ براردرم مولی کو قرضد على ديے يا ندد يے ان كوچھوڑ كرم كيا تو اجنى كوليس مے كيونكدمكاتب جب مرجائے اوركوئى مال ادائے كابت كالائل ند چھوڑ ہے تو بسبب عزے كابت فتح موجاتى ہے ہى غلام روكيا اورمولى كا اسے غلام بر يجوقر ضبيل موتا ہے يس حق مولى باطل موا ا تولد جو تمانی اور مورت الح یعنی الی کی چوتمانی دیمی جائے اور جس تدرمورت کے لیے اثر ارکیادود کھا جائے جودونوں می ہے کم ہود وعورت 14 Kh 5

كتأب الاقرار

یں سے ایک مکاتب نے کوئی بیٹا چیوز اجوحال مکا تبت میں پیدا ہوا ہے تو یہ بزار درم اجنبی لے لے گا اورمولی اپ تر ضداور مال کتابت کے دائر مکاتب نے یہ بزار درم اجنبی لے لے گا اورمولی اپ تر ضداور مال کتابت کے داسطواس کے بیٹے کا دامنگیر ہوگا اور اگر مکاتب نے یہ بزار درم اپنے مولی کواس کے قرضہ مقربہ میں تیل موت کے اداکر دیا تو جو مال دیا ہوا ہے تر ضداور مال کتابت میں بیدا ہوا ہے تو معداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے دائے واسطے اس کے بیٹے نے قرضداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے سے دائے دائے کہ دائمن گیرہوگا اور جب مولی اس کے بیٹے نے قرضداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے مداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں میں مداور مال کتابت اداکر دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کے بیٹے دیا تھوں کے دائیں کے بیٹے دیا تھوں کے دائیں کے بیٹے دائیں کے بیٹے دائیں کے بیٹے دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کے بیٹے دیا تھوں کے دائیں کے بیٹے دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کے بیٹے دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کے بیٹے دیا تھوں کی دائیں کے بیٹے دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کتاب کے دائیں کے بیٹے کا دائی کی دائیں گئی کی دائیں کی دیا تو جو تھم اجنبی کے دائیں کے بیٹے دیا تھوں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کا دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دائیں کی دائی

واسطے ہو چکاو ونے او اگر چدو دو ل قرضا ال وقت تو ت مل برابر ہو سے ہیں بیجیط عل ہے۔

ایک فنم نے اپنے غلام کو ہزار درم پر مکاتب کیا اور وہ غلام اس وقت سیج تھا اور زیداجتی نے اس کو ہزار درم اس کی صحت میں قرض دیے پھر مکاتب پیار ہوا ہی مولی نے اس کو کو اہوں کے سائے ہزار درم قرض دیے وہ اس کے پاس سے چوری کے اور اس کے پاس ہزار درم تھاس نے مولی کا قرض اواکر دیا پھر مرکیا تو مولی ان درموں کا حقد ارزیا وہ ہے وہی لے گااگر چدمکاتب نے پچھ اور مال نہ چھوڑ اہو یہتج ریشر رح جامع کبیر همیری میں ہے۔

ایک مکاتب کا این موٹی پر حالت محت کا قرض تھااس نے اپنے مرض میں اقراد کیا کہ جو پھی میراموٹی پر تھا میں نے وصول پایا ہے اور اس پر حالت محت کے قرضے ہیں اس نے مرض میں ان کا اقراد کیا پھر مرکبا اور پھی مال نہ چھوڑا تو اس کے اس اقراد کی

تعدیق ندکی جائے کی جومولی کے واسطے کیا ہے سیجیط میں ہے۔

مكاتب مريض نے احتيكے ليے بزار درم كا اقراركيا محرم كيا اور بزار درم جيوز اور مال كتابت اس پر بواجنى مال

كابت عقدم بي ميعطمرهي من ب-

اگرائے مرض میں مولی کے واسلے ہزار قرض کا اور ایسا ی اجنی کے واسلے اقرار کیایا پہلے اجنی کے واسلے بھر مولی ہوئے اور مکا تب آزاد موکیا اور جو ہزار درم مولی کے واسلے بھر این قرض کے اقرار کے جین وہ باطل ہو گئے اور اگر دو ہزار ہے بھوڑیا وہ چھوڑ ہے تو باقی مولی اپ قرضہ کی ایشر طیار مولی اس کا وارث نہ ہوشلا کے جین وہ باطل ہو گئے اور اگر دو ہزار ہے بھوڑیا وہ چھوڑ ہوتی اس کی ترضیل کے اور زیادتی مولی اور قرض خواہ کے درمیان مکا تب کا کوئی عصیہ موجود ہوا ور اگر مولی اس کا وارث بہوتو مولی کو عصیہ ہونے کی وجد سے لیس کے بیٹر جریشر ہوئی اور قرض خواہ کے درمیان مکا تب کوئی قرض خواہ ہو اور اگر شہوتو مولی کو عصیہ ہونے کی وجد سے لیس کے بیٹر جریشر ہوئی کی ودیعت ہے بھر کی اجنی کے درمیان مکا تب کی ہوئی اور آگر ہوئی اور آگر کی اجنی کے واسلے ہزار درم آخر میں کا ایت مولی کے واسلے اقرار کیا ہمر گیا چھر ہزار درم اور وہ مود بیار جن کا اپنے مولی کے واسلے اقرار کیا ہے ترکہ کھوڑ اقر پہلے واسلے ہزار درم آخر می کا ایسے مولی کو دیا ہور وہ کی ایسی کے بھر دیار فرو فت کر کے اولا بدل کہا ہت اوا کیا جائے گا گئی اگر کہا ہوئی کو دیا وہ وہ کی اور وہ مود بیار جن کا ایت مولی کے واسلے اقرار کیا جائے گا گئی اگر مولی اس کے وار قرب میں ہوئی کے اس کا کوئی وارث بھی ہوئو اس صورت میں ہی اجوالی میراث کے طور پر دیا جائے گا یہ چیا میں ہوئو اس صورت میں ہوئی کے اس کی کور یا جائے گا یہ چیا میں ہوئو اس صورت میں ہوئی کور یا جائے گا یہ چیا میں ہوئو اس صورت میں ہوئی کور یا جائے گا یہ کی کے اس کا کوئی دیار خرود سے کی ہوئو اس صورت میں ہوئی کور یا جائے گا یہ کور یور کیا جائے گا یہ چیا میں ہوئی ہوئی ہوئی کور کور کر دیا جائے گا یہ چیا میں ہوئی کور کی ہوئی کے اس کا کور کیا جائے گا یہ کور کر کیا جائے گا کی کور کور کر کیا جائے گا کی کور کور کر کیا جائے گا کی کور کور کیا جائے گا کی کور کور کیا جائے گا کی کور کیا جائے گا کی کور کیا جائے گا کور کور کیا جائے گا کی

اگراہے غلام کو ہزار درم پرمکا تب کیااورموٹی نے اس کی محت میں اس کو ہزار درم قرض دیے چرمکا تب مر کیااور ہزار درم وآزادہ مورت سے آزاداولا دمچوڑی تو مولی کے نام ہزار درم کتابت کی ڈگری ہوگی اور غلام کی آزادی کی ڈگری کی جائے گی اور اس کی اولاد کی ولا واس کی ولا و کے ساتھ ملائی جائے گی۔ پھر اگر مولی نے کہا کہ بٹی بیہ بزار دوم قرض بیں رکھتا ہوں یا قرض و بدل کتابت بٹی رکھتا ہوں تو اس کی ہات پر النفات نہ کیا جائے گا اور اگر مکا تب نے بزار دوم سے ذیادہ چھوڑ ہے تو مولی بزار دوم کتابت بٹی لے گا اور بڑھتی کو اس قرض بٹی لے لے گا جس کا اس نے اقر ارکیا ہے پھر اگر قرض دے کر بھی کچھ بچا تو وہ اس کی آ زاداولا دیس تقسیم ہوگا یہ تحریر شرح جائع کبیر همیری بٹی ہے۔

مرض الموت (وفات ما جانے والے مرض) میں ہزار درہم کولقط کہنا ہما

ایک تخص نے اپنے غلام کو بڑار درم پر مکاتب کیا اور اس کے دو بیٹے آزاد ہیں اس نے ایک کے واسطے بڑار ورم قرضہ کا اقرار کیا اور بڑار درم کا مولی کے واسطے اقرار کیا اور دو بڑار درم چھوڑ کر مرکیا تو دونوں بڑار مولی لے لے گا اور اگر دو بڑار سے کم چھوڑ سے تو پہلے بیٹے کے قرضہ دینے سے شروع کیا جائے گا پرمجیط مرحس میں ہے۔

اگر مریض نے اپنے ایسے مرض میں جس میں وہ مرکمیا معین بڑارورم کا اقر ارکیا کہ بیمیر سے پاس لفظ بیں پھر مرگیا اور پھے
مال اس کے پاس سوائے اس کے بیس نظا پس اگر وارثوں نے اس کے قول کی تقد بی کی تو یہ مال میراث نہ ہوگا کہ با ہم تقسیم کرلیں
بلکہ اس کو صدقہ کر دیں گے اور اگر وارثوں نے اس کی تکذیب کی تو امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز ویک بہائی میں اقر ارتیج ہو وہ صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تمائی میں سیجے نہیں ہے اس کی تکذیب کی تو امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک
صدقہ کر دیا جائے گا اور دو تمائی میں سیجے نہیں ہے اس بڑار کی دو تمائی وارثوں کو میراث تقسیم ہوگی اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک
اقر ادمرین سیجے نہیں ہے ہی تقسیم ہوگا یہ مجیل میں ہے۔

اگر کے میں عاباۃ واقع ہوئی مثلاً غلام کی قیت دو ہزارتی اور مریض نے اقر ارکیا کہ میں نے اس الا کے کے ہاتھ ہزار درم کو اٹی صحت میں بیا ہے اور باتی مسئلہ بحالہ ہے تو بقید اس قول اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بیمورت اور صورت اولی کیسال ہے لیکن مساحین کے نزد یک محاباۃ وصیت ہے اور وصیت کسی وارث کے تی میں بدون اجازت باتی وارثوں کے جائز نہیں ہوتی ہے اور جب كتأب الاقرار

مانو(6)باب

### مورث کے مرنے کے بعدوارث کے اقرار کے بیان میں

ایک فقص مر کیااور بزارددم اورایک بیٹا چیوڑ اپس اڑک نے کلام موصول بیں بیان کیا کداس نے کے جرے پاپ پر بزار درم اوراکی بیٹر فاصوئی رہا گھر درم اوراک برار درم بیل فرارد درم ترک درم اوراک برار درم اوراک برار درم بیل برار درم برک درم درم درم اوراک برار درم نے براردرم نے براردرم نے براردرم نے براردرم نے براردرم کے براردرم نے براردرم کے براردرم کے براردرم نے براردرم کے براردرم کے براردرم کے براردرم کے براردرم کا نیادہ موصول میں بول واسطے بچھوشامی نے بول براک کا موصول میں بول درم کے براردرم کی بیل کے موسول میں بول اقرار کیا موصول میں بول اقرار کیا موصول میں بول اقرار کیا کہ نے براردرم درم بیل کے دوم تعدم ہواردرم درم کے بیل کے براردرم دین بیل قرنہ کے بیم تروک درم لیس کے دوم تعدم ہوارد کر ایس کیا کہ دولوں با ہم صد بانٹ کر ہے بیم بودل میں ہے۔

اگردارت سے زید نے کہا کہ یہ ہزار درم ترکہ کے میرے تیرے ہاپ کے ہاں ود ایست تھاور عمرو نے کہا میرا تیرے ہاپ پر ہزار درم در کہا میرا تیرے ہاپ پر ہزار درم دین ہے ہی وارث نے کہا کہ تم دونوں اس قول میں ہے ہو لین اس نے دونوں کے واسلے اقرار کیا تو امام ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ دونوں اقرار بی ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین نے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبین کے فر مایا کہ بورے ہزار درم دونوں میں برا پر تقسیم ہوں کے اور صاحبی کے فر مایا کہ برا کہ برا پر تو تو برا کے فرائم کے فرائم کے فرائم کے فرائم کی برا پر تو تو برا کے فرائم کیا گوئی کے فرائم کی کوئی کے فرائم کی کھندا کے فرائم کے فرائ

اگر کہا کے ذید کے میرے باپ پر ہزار درم دین ہیں تو بھکم قاضی زید کو ہزار درم دے دیے ہو عمر و کے واسطے دوسرے ہزار
درم اپنے باپ پر ہونے کا افر ارکیا تو امام محدر حمد اللہ علیہ کے زدید اس کے واسطے کھاس میں صفاص نہ ہوگا اورا کر پہلے کو ہزار
درم بدون تھم قاضی دے دیے تو دوسرے کے واسطے پانچ سو درم کا ضاص ہوگا اورا کرکیا کہ ذید کے میرے باپ پر ہزار درم ہیں نہیں
بلکہ محروکے ہیں ہر بھم قاضی زید کو ہزار درم دیدے تو دوسرے کے واسطے کھی ضامی نہ ہوگا اورا کر بدون تھم قاضی وے دیے تو عمرو
کے واسطے اس کی حقی ہزار درم کا ضامی ہوگا ہے ہو سرحی میں ہے۔

اکرایک مخص مرکمیا اور دو بینے اور دو ہزار درم چھوڑے ہی ہرایک نے ایک ہزار درم لیے پھرزید نے دونوں کے باپ پر

بڑارددم کا دموی کیا اور عرو نے بھی بڑارددم کا دعوی کیا بھر دونوں نے ایک کے واسطے خاص اتر ارکر دیا اور فقط ایک نے دوسرے کے واسطے اقر ارکیا اور بید دونوں اتر ارمعا واقع ہوئے ہیں جس کے واسطے اقر ارکیا دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ برایک سے پانچ سو درم لے لے گا اورا گردونوں نے ان دونوں سے کئے نہ لیا بہاں تک کہ جس کے واسطے دونوں نے اقر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا تھا وہ غائب ہوگیا اور جس کے واسطے اقر ارکیا تھا وہ فاضرہ وا اوراس کو حاکم کے پاس لایا اور کہا کہ جس کے داسطے بھی اقر ارکیا ہے تو قاضی اس پر پورے بہا دی وارت نے اس کی تعد بی کی اور قاضی اس پر پورے بڑار کی ڈکری کر میں گری کر سے کا بھر اگر دوسر آیا اور اس نے دوسرے بھائی کو قاضی کے سامنے بیش کیا تو اس پر بھی پورے بڑار کی ڈکری کی جائے گی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی ہے بھوئیں واپس لے سکتا ہے۔ اس طرح اگر میراث دینارہوں یا کوئی کیلی یا وزنی چیڑ ہواور وین بھی اس کے سامنے بیش کی اور کوئی بھائی دوسرے بھائی اور کئی جی تھی ہوگا کہ ان الحادی۔

كتاب الاقرار

زيدم كمياادراس كردو بيني چيوناعمر داور برا خالد باقى ر سادراس نے دوغلام چيوژے دونوں نے ايك ايك تعليم كرليا اور وودونوں غلام بزار بزارورم کے تھے مجردونوں نے اقر ارکیا کہ ہارے باپ نے اپی صحت میں بیغلام جوعمرو کے باس ہے آزاد کیا تھا اورخالد نے ایے مقبوضہ غلام کی نسبت بھی ایسائ اقر ارکیااور دونوں اقر ارمعا واقع موے تو غلام دونوں آزاد ہیں اورخالد عمر وکوایے غلام کی آ دھی قیت کی منان دے اور ایسائی تھم ودیعت می ہاور اگر دونوں نے ایک کی نسبت شعیب کی ودیعت ہونے کا اور فقط ایک نے دوسرے کی نسبت بکر کی ووقعت ہونے کا اقرار کیا تو بیصورت اور عتق کی صورت مکسال ہے اور اگر ترکہ دو ہزار درم ہواور ہر ایک نے ایک ایک برادلیا پھرایک نے ایک محض کے واسطے پانچ سودرم قرض کا اقراد کیا کہ مرے باب پر تعااور قاضی نے اس پر پانچ سوکی ڈگری کردی پھردونوں نے ایک دوسر مے تعل کے واسلے ہزار درم قرض کا اپنے پاپ پراقرار کیا تو ہزار کی دونوں پر تین تہائی ہوکر ڈگری ہوگی اور اگراؤل نے برار کا اقر ارکیا اور بھکم قاضی قرض خواہ کودے دیے چردونوں نے دوسرے کے واسطے ایک برار کا اقر ارکیا توجو بزاردرم محركے تبضيص بين ان كے دينے كاسم كياجائے كا اور ببلامقر كجي ضامن ندہوگا۔ اگردونوں نے اولا سودرم كا اقر اركيا مچرایک نے دوسرے قرض خواہ کے واسطے دوسرے سو درم کا اقرار کیا تو پہلے سو درم دونوں پر آ دھے آ دھے پڑیں مجے اورا گرمتنق علیہ <sup>ال</sup> قرض خواہ نے ایک بی سے مودرم لے لیے تو وہ دوسرے سے اس کے نصف کے لے گااور اگر ایک نے پہلے کسی کے واسطے مودرم کا ا ترار کیا مجردونوں نے دوسرے کے واسلے سودرم کا اقرار کیا تو پہلامقرلدا ہے مقرے سودرم اس کے مقوضہ ترکہ سے لے لے گااور جس سودرم پر دونوں نے بالا تفاق اقر ارکیا ہے وہ دونوں کے مال سے لیا جائے گا اور اُنیس حصوں میں تقسیم ہوگا اور اگر قرض خوا و نے ایک بی سے سودرم لیے لیے تو وہ دوسرے بھائی سے بقدراس کے حصد کے لے لےگا۔ای طرح اگر دونوں اقر ارمعا واقع ہوئے تو جس نے سودرم کا قرار کیا ہے وہ ای کے حصد میں سے خاصد کیے جائیں مجے اور جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہ انیس حصہ ہوکر دونوں سے لیاجائے گا بیمسوط میں ہے۔

ایک فض نے تمن بیٹے زید و تمرو و بکر چھوڑ ہے اور تمن ہزار درم ترکہ چھوڑ ااس کوسب نے بانٹ لیا پھر خالد نے ان سے باپ پر تین ہزار درم کا دعویٰ کیا اور زید نے سب کے دعویٰ ہمی تقدیق کی اور عمرو نے دو ہزار ہمی تقدیق کی اور بکر نے ایک ہزار ہی تقدیق کی تو خالد ایک ہزار تینوں سے تین تہائی کر کے لے لے گا اور زید وعمرو سے ایک ہزار آ دھا آ دھا کر کے لے لے گا اور پھر زید سے جو پچھاس کے پاس باتی ہے وہ نے لے گا ہے ایام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک

ا قولة منق علية رض خواه يعنى جس كي نسبت دونوس في اقرار كياب ا

ميت كى بابت قرض وصول كرنے كا دعوى اور وارثين ميں سے ايك كا اقر اراور دوسرے كا انكار ك

ایک صمر کیا اور دو بیٹے چھوڑ کے کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارٹ بیل ہے اور زید پر ایک بڑار درم قرض چھوڑ کیا ہی 
زید نے کہا کہ میت نے بھے سے اپنی زئدگی جی پانچ سو درم وصول کر لیے تھے اور ایک بیٹے نے اس کی تعمد اپنی کی اور اس کا نام خالد
ہے اور دو سرے نے عمر و کی تعمد بیٹی نہ کی تو عمر و کو اعتبار ہے کہ زید ہے باتی پانچ سو درم وصول کر لے اور خالد اس سے پھی تیس لے سکتا
ہے اور اگر زید نے پورے بڑار درم کا دعویٰ کیا کہ میت نے بھے سے وصول کر لیے تھے اور خالد نے تعمد بی اور عمر و نے تحذیب کی تو

بھی عمر و اس سے پانچ سو درم لے سکتا ہے اور خالد زید ہے پھی تیس لے سکتا ہے لیکن زید کو افتیار ہے کہ عمر و سے تسم لے کہ واللہ عن نیس بھی تھی اور میا ہوں کہ میرے باپ نے تھے ہے اور میت اگر عمر و نے تسم کھائی اور پانچ سو درم زید سے لے اور میت نے سوائے ان بڑار درم دین کے اور ایک بڑار درم وجوڑ ہے جی اور میدورم دونوں بیٹوں نے با بھتیم کر لیے تو زید کو اعتبار ہے کہ خالد سے جس نے اس کی تعمد بی کی ہے اس کے درش کے پانچ سو درم والیس کر لے میں جا

اگرایک فض مرکمیاادرایک بیٹازیدنام ادر بزاردرم مچوڑ ہے ہی ایک فض عمرد نے میت پر بزاردرم قرضه کا دعویٰ کیااورزید نے اس کی تکذیب کی مگر پہلے قرض خواہ عمرو نے اس کی تعدیق کی ادر خالد نے عمرد کے قرضہ سے اٹکار کیا تو اس کے اٹکار پرالتفات نہ کیا جائے گاادردونوں قرض خواہ بزاردرم قرضہ کے باہم برا پر تقییم کرلیں ادرای طرح اگر دوسرے قرض خواہ نے تیسرے قرض خواہ کی تعمد این کی تو تیسرا قرض خواہ دوسرے کے مقبوضہ ہے آ دھا بانٹ لے گا کذائی الحادی۔

## مقر اورمقرلہ کے درمیان اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

زید نے عمروے کہا کہ میں نے تھے سے ہزارورم ودایت کے اور ہزارورم فصب کے لیے ہیں پھرود بیت ضائع ہو گئی اور وہ ہزار درم فصب کے باتی ہیں اور مقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ فصب بلف ہو گیا اور وہ بیت باتی ہو مقرلہ کا قول مقبول ہوگا ہے درم مقر سے فی اور درم فصب کے لیے گا اور ایک ہزار درم فصب کے ہے تھے ہی خاور ایک ہزار درم فصب کے ہے تھے ہی عکم میں ہوگا اور ایک ہزار درم فصب کے ہے جو ہو ایت تھم میں ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ تو نے جھے ایک ہزار درم ود بیت دیئے اور بی نے تھے سے ایک ہزار درم فصب کر لیے پھرود ایت تھم میں ہوگا اور اگر مقرنے کہا کہ تو نے جھے ایک ہزار درم ود بیت دیئے اور بی نے تھے سے ایک ہزار درم فصب کر لیے پھرود ایت تھی ہوگی اور فصب کے درم باتی رہ اور مقرلہ نے کہا کہ نیس بلکہ فصب کے تلف ہوگئے ہیں تو مقرکا قول ہوگا مقرنداس سے ہزار درم لے لیک اور زیادہ پھومنان نیس ہے۔ سی تا اور مقرن ایس ہے۔

زید نے عمرہ سے کہا کہ جس نے تھے سے ہزار درم وربعت لیے وہ کف ہو گئے اور عمرہ نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے فصب کر لیے
سے قوزید ضام من ہوگا کیونکہ اس نے ضانت کے سب کا لیحیٰ لینے کا اثر ارکیا پھرا سے امر کا دعویٰ جس سے ضان سے ہری ہوجائے لیخی
لیخے کی اجازت کا دعویٰ کیا اور عمر واس سے منکر ہاس لیے منکر کا قول تنم سے معتبر ہوگا اور زید پر بسبب اس کے اقر ارکے ضان الازم
ہوگی لیکن اگر عمر وقتم سے کول کر ہے قوضائت الازم نہ ہوگی کیونکہ اقر اراجازت کہ جودا قع ضان ہے الازم آئے گا اور اگر کہا کہ تو نے
جھے ہزار درم وربعت ویئے تھے اور وہ کلف ہوگئے اور عمرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے فصب کر لیے تھے تو زید ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس
نے سبب ضان کا اقر ارنہیں کیا ہے بلکہ دینے کا اقر ارکیا ہے اور یہ مقر لدیعیٰ عمر وکا تعل ہے موجب ضان زید پر نہیں ہوگا لیکن عمر واس پر
ضان کا دعویٰ کرتا ہے لیمن فصب کا ہی اس صورت میں منکر یعنی زید کا قول قسم سے معتبر ہوگا لیکن اگر زید اس صورت میں منظر اس کے قواس پر مالی ال زم آئے گا بیکا فی میں ہے۔
کر سے قواس پر مالی ال زم آئے گا بیکا فی میں ہے۔

ایک مخص نے دوٹڑ ایک جیرہ تک دوسرااس ہے آ کے قادسید تک کرایہ کیے اور دوٹوں کولا دکر قادسید میں لایا اور وہاں ایک ٹو مرگیا ہیں مالک نے کہا کہ وہ مراہے جس کو تو نے جیرہ تک کرایہ کیا تھا اور تھے پراس کی صان ویٹی واجب ہے اور مت جرنے کہا کہ بیں ملک وہ مراہے جس کو میں نے تقادسید تک کرایہ کیا تھا تو ہا لگ کا تول ہوگا اور مت اجر سے سمان لے گایہ تحریر م واسم کبیر میں ہے اگر زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تھے ہزار درم قرض ویے ہو تھے سے لے لیے تو زید پرواجب ہوگا کہ بیدرم عمرہ کو دے دے یہ تجمین میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ یں نے عروکوجو ہزار درم قرض دیئے تھے وہ اس سے دصول کر کے قبطہ کر لیے اور عرو نے کہا کہ ق نے جھ سے یہ مال لیا ہے حالانکہ تیرا بھے پر پکونہ تھا تو جھے واپس کر و بے تو زید کو دالی کر دینے پر مجبور کیا جائے گا گر پہنے عمر و یہ ہم کھا سلے کہذید کا بھی پر پکھن تھا۔ ای طرح اگر زید نے اقرار کیا کہ یس نے ہزار درم عمر و سے جوس نے اس کو ود بعت دیئے تنے یا بہہ یس ویئے تھے لے لیے ہی عمر و نے کہا کہ یہ میرامال ہے تو نے جھ سے لیا ہے تو زید پر دالیس کرنا واجب ہوگا یہ ہموط یس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے تجھ سے لیٹی عمر و سے ہزار درم خالد کی دکالت میں وصول کیے کہ خالد کے تجھ پر ہزار درم آتے تھے یا تو نے خالد کو ہزار درم بہد کیے تھے اس نے جھے تجھ سے بید درم وصول کرنے کا دکیل کیا تھا تیں نے اس کے لیے وصول کر لیے اور یا مخص اقرار کنندہ ۱۱ سے وقیص جس کے دائیلے مقرنے اقرار کیا ۱۲ سے اجارہ لینے دالاقین ۱۲ كتأب الدعوى

سددم اس کود عدیے تو زید ضامی اسم مولا سیمیط می ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھی نے اپنے گھر ش اس عمر وکو بسایا تھا گھراس میں سے نکال دیا اور اس نے جھے میر اگھر و سے دیا اور عمر و نے دعویٰ کیا کہ بید گھر میرا ہے قو استحسانا ذید کا قول مقبول ہوگا اور عمر و کو گواہ پیش کرنے جا ہے ہیں۔ بیدام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور صاحبیٰ نے نے باکہ بیٹو میرا ہے میں نے عمر و کو حاریت دیا تھا گھراس سے لے کر بعنہ کہا لیے بیٹر امیرا ہے میں نے اس کو عاریت دیا تھا گھراس سے لے کر بعنہ کہا کہ بھر و در ازی نے میری بیٹی فعاریت دیا تھا گھراس سے لے کر بعنہ کہا کہ بھر کہا تو ہی می میں میری بیٹی میں میری بیٹی سفف درم میں ہے اور میں نے اس سے وصول دکی اور عمر و در زی نے کہا کہ بھری ہے میں نے تھوکو عاریت دی ہوتے یہی شل صورت سابق کے ہا ہے ہی اگر کوئی وصول دکی اور عمر اور نے اور عمر ہی ہی میں ہے ایسے ہی اگر کوئی وصول دکی اور عمر اور نے اور تی میں ہے ایسے ہی اگر کوئی اور بیا اختال ف واقع ہوا تو بھی بھی عمر ہے کذائی المہوط اگر در زی دغیرہ کے متلہ میں بینہ کہا کہ میں نے اس سے وصول کرلی ہے وہالا تقاق والی میں ذکر ہے گار میں ہی ہی میں ہے۔

اگریہ ہات معروف ہو کہ یہ تھر یا کپڑایا ٹٹوائ زید مقر کا ہے اوراس نے کہا کہ بیس نے عمر وکوعاریت دیا تھا پھر عمرو اس میں تاریخ میں اور اور میں میں میں میں میں اور اس میں میں میں اور اس میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور

ومول كرايا توزيدى كاتول تبول موكاييمسوط يسب

اگرزید نے کہا کہ میں نے عروے مرجی اپنا کیڑار کودیا پھراس کو لےلیا تواہام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ذر یک ضامن نہ ہوگا اور صاحبین کے زو کیک ضامن ہوگا بیجیا سرحی میں ہے۔

اگردرزی نے کہا کہ یہ کیڑا زید کا ہے جھے عمرو نے دیا ہے چردونوں نے اس کا دعویٰ کیا تو پہلے مقر لدیعیٰ زید سے کا ہوگااور

المام اعظم رحمته الله عليد كي زريك عمروك واسطى بحوضامن ندموكا اورصاحيات كاديك ضامن موكا بيميد سرحى بي بـ

زید نے عمروے کہا کہ علی نے تھے سے بیکڑ اعادید الیا ہا اور عمرو نے کہا کرا نے جھے سے بیعاً (بطور ق کے ) لیا ہے تو زید کا

تول تبول موكا اوربياس وقت بكراس في بهنان مواور اكر مهن ليا باور تلف موكيا توضامن موكا بيفلامه يس ب-

زید نے عمرہ سے کہا کہ میں نے تھے سے بیدراہم وربیت کیے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ تو نے جھے سے قرض کیے ہیں تو زید کا قول متبول ہوگا کذانی خزائتہ المعتمین ۔۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیتے ہیں اور عمرونے کہا کہ تو نے جھے سے خصب کر لیے تو زیدان درموں کا ضامن ہوگالیکن اگر و ودرم بیدنہ قائم ہول تو عمروان کو لے سکتا ہے کذائی الحادی۔

قول مناس معنى جير عمر ومكر موكر مطالبه كرساا ع اى كود لاياجائ كالا

زید نے محرو سے کہا کہ یہ تیر سے ہزار درم میر سے پاس ود بعت ہیں محرو نے کہا کہ ود بعت نیس ہیں میر سے تھے پر ہزار درم میر سے انکار کیا اور محرو نے چاہا کہ میں جس دین کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے ادا میں وربعت کے ہزار درم لے لول تو بیا نقتیار اس کو نہوگا کیونکہ پہلا اقر ارود بعت بسب عمرو کے دوکر نے کے باطل ہوگیا اورا گرمرو نے کہا کہ ود بعت بسب عمر و کے دوکر نے کے باطل ہوگیا اورا گرمرو نے کہا کہ ود بعت بیس ہیں ہیں ہیں ہیں میں نے تھے ہی ہزار درم اجینہ ہی ہزار درم لیے تصاور زید نے قرض سے انکار کیا تو عمرو بیونہ ہی ہزار درم لے سکتا ہے کین اگر زید نے اس کے قرض و سیخ کی تصدیق کی تو عمرو کو بعینہ ہی ہزار درم لینے کا اختیار نیس ہے یہ قاویٰ قاضی خان میں ہیں ہزار درم لینے کا اختیار نیس ہے یہ قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ممن متاع کی بابت دعویٰ 🏠

آگرزیدئے ہزار درم قرض یا غصب کا اقرار کیااور عمرونے مثمن (۱) ہونے کا دعویٰ کیایا ثمن غلام یا باندی ہونے کا دعویٰ کیا تو زید پر ذینار واجب ہے کذانی الکانی۔

اگر ذید نے کہا کہ جھے پرعمرہ کے ہزار درم ٹمن متاع کے ہیں اور عمرہ نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درم ٹمن متاع کے ہرگز بھی خبیں ہیں لیکن میرے اس پر ہزار درم قرض کے ہیں تو اس کو ہزار درم لیس مجاورا گریہ کہہ کر کہ میرے بھی اس پرٹمن متاع کے ہزار درم خبیں ہیں چپ ہور ہا گھر دعویٰ کیا کہ ہزار دوم قرض کے ہیں تو تقعد ایل نہ کی جانے گی بیچیا ہیں ہے۔

یں ہیں چپ ہورہ ہرووں میں مہروروں کی جہ پر ہزار درم ایک متاع کئن کے جی کداس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی لین عمر ف اگر زید نے اقرار کیا کہ محرو کے جھ پر ہزار درم ایک متاع کئن کے جی کداس نے میرے ہاتھ فروخت کی تھی لین میں نے اس نے اس پر جھنے نہیں کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تقصد این نہی جا وے گی خواہ اس نے اپنا بی قول کہ لیکن جس نے اس پر جھنے نہیں کیا ملا کر کہا ہو یا جدا کر کے بیان کیا ہو خواہ محرواس کے سب کے ہارہ میں لینی بیج میں تقد این کرے یا بھذیب کر بواور ماحین نے فرمایا اگر ملا کر بیان کیا تو تقد این کی جو اے گی خواہ محرو نے بیج واقع ہونے میں اس کی تقد این کی ہویا تھذیب کی ہواور اگر جدا کر کے بیان کیا پس اگر عمرہ نے بیج واقع ہونے میں اس کی تقد این کی ہویا تھذیب کی مثلا ہوں کہا کہ میرے ہزار درم اس پر قرض جی تو زید کے اگر جدا کر کے بیان کیا پس اگر عمرہ نے بیج واقع ہونے میں اس کی تکذیب کی مثلاً ہوں کہا کہ میرے ہزار درم اس پر قرض جیں تو زید کے

اس آول کی کہلین میں نے اس پر قبضہ بین کیا ہے تعمد بین نہ کی جائے گی اور دونوں اماموں کے زو یک اس پر مال لازم ہوگا اور اگر عمر نے اس کی مقتل اور اس کی دونو کا تھے میں جو میں نے تیرے ہاتھ فرو خت کی تھی اور آ

نے جھے دوسول کر لی ہے اور زید نے کہا ہے کہ میں نے وصول نیس کی اور سے کام اس کا اپنے اقر ارسابق ہے جدا ہے والے صورت

میں امام ابو یوسف رحمت الله علیداقلا فرماتے سے کرتعمدیق ندی جائے گی جیسا کہ عمروکی محکذیب تھ کی صورت میں تھا پھرامام ابر یوسف رحمت الله علید نے رجوع کر کے فرمایا کہ تعمدیق کی جائے گی خواہ اس نے طاکر بیان کیا ہویا جدا کر کے کہا ہواور بھی قول امام مح

رحت الله عليه كاب كذافي الذخيرو

اگرذید نے اقرارکیا کہ عرو کے جھے پراس قلام کے جوزید کے قبضہ میں قاہزادورم وام ہیں ہیں اگر عرو نے اس کی تھدیخ کی توزید پر ہزادورم لازم ہوں گے اور اگر عرو نے کہا کہ بیقلام تو میرا ہے جس نے تیرے ہاتھ اس سے سوائے دوسر اغلام فرو فت کے
ہاور تو نے جھے سے لیا ہے توزید پر کچھیں لازم آئے گا اور اگر عمرو نے بوں کہا کہ بیقلام تو تیرائی ہے جس نے تیرے ساتھ اکر مجے سوائے دوسر اغلام بچا ہے اور تو نے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور میر بے تھے پر ہزار دوم ہیں اس کے وام چاہئے ہیں توزید پر ہزاروں لازم آئیں مے بیچیل جس اگرزید نے اقرار کیا کہ جھے پر عمرو کے بزار درم اس غلام کے دام ہیں جوعرو کے ہاتھ میں ہے پس اگر عمرو نے تصدیق کی تو غلام اس کودے کراہے دام لے لے اور اگر عمرو نے کہا کہ بیفلام تو تیرائی ہے عمل نے تیرے ہاتھ اسکے سوائے دوسر افروخت کیا ہے تو زید پر مال لازم آئے گاکذانی المہو ط۔

اگر یوں کہا کہ بیفلام تو میرا ہے بھی نے تیرے ہاتھ تین فروخت کیا تو زید پر پچھلا زم ندآئے گا بید ہوا بیش ہے۔
اگر کہا کہ بیمیرا غلام ہے بھی نے تیرے ہاتھ نیس فروخت کیا ہے تیرے ہاتھ بھی نے دوسرا فروخت کیا ہے تو اس پر پچھلا از کہا کہ بیمیرا غلام ہے بھی نے تیرے ہاتھ نیس نے دوسرے کے لازم ندآئے گا اور اس کی آخر بھی نذکور ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں میں سے ہرا یک سے دوسرے کے دوئوں نے تیم کھا لی تو میں گی اور بھی صاحبین کا تول ہے کذاتی انہو طاور بھی تیج ہے کذاتی فاوی قاضی خان ہے۔اگر دونوں نے تیم کھا لی تو مال یا طل ہوگیا کذاتی البدایدوالکا تی۔

اگراس صورت بی غلام تیسر مے خص خالد کے قبعنہ بی ہو پس اگر عمر و نے زید کی تقعد این کی اور عمر و کو بیا خلام زید کے پر دکر ویناممکن ہے تو زید پر مال لا زم آئے گاور نہیں کذائی الخلاصہ۔

اگرزیدئے کہا کہ علی نے عمرو سے ایک چیز ہزار درم کومول لی لیکن اس پر بعضی کیا ہے تو بالا جماع زید کا قول تبول ہوگا ہے ذید

اگرزید نے اقرارکیا کہ یں نے اپنا پیفلام مرو کے ہاتھ فروخت کیا اور دوئی کیا کہ یں نے وام نیس پائے تھے واموں کے واسطے اس کوروک لیا تھا تو رو کئے کا اس کو افتیار ہے اور اگر عمرو نے انکارکیا تو زیدی کا قول تبول ہوگا ہیں ہیں ہے زید نے کہا کہ عمرو کے برار درم شراب یا سور کے وام جھ پر آتے ہیں تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا اور سب کے بارہ یں جانہ مجما جائے گا اگر عمرو نے اس کے برار درم شراب یا سور کے واہ اس نے بیسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہو یا جدا بیان کیا ہو بیام اعظم رحمت اللہ علیہ کو تول ہے اس سب سے تکذیب کی خواہ اس نے بیسب اپنے اقرار سے ملاکر بیان کیا ہو یا جدا بیان کیا ہو بیام اعظم رحمت اللہ علیہ کو تو نے ترب سے ہونے کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم لیے کذائی قامنی فان اور اگر عمرو نے زید کے تمام قول کی مع سب کے تعمد این کی تو بالا تفاق کی کے زو کیساس پر پچھلا زم نہ آئے گا گذائی الذخیرہ۔

اگرزید نے کہا کہ جموعے ہزادورم جھے پر جمام یا سود کے ہیں تو یدرم اس پر لازم ہوں گاوراگر کہا کہ جموعے ہزادورم جھے پر زور یاباطل کے ہیں ہیں اگر عرو نے اسکی تعمد میں کی تو اس پر کھولا زم نہ ہوگا اورا گر تکذیب کی تو مال زید پر لازم ہوگا ہے ہیں ہیں ہے۔
اگر زید نے کہا کہ جمعے پر ہزارورم جن متاع کے ہیں یا عمرہ سے کہا کہ تو نے جمعے ہزار درم قرض دیے ہیں ہر کہا کہ بیدورم زیو ف یا نہرہ ویا ستوقہ یا رصاص ہیں یا کہا گر بیدورم زیوف ہیں یا کہا کہ عمرہ کے جمھ پر ہزار درم زیوف ایک متاع کے دام ہیں اور عمرہ نے کہا جیاد ہی کھرے ہیں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کرنے کہا تھرہ کو نے ہونا اقر ارکے ساتھ ملاکر بیان کرے یا جدا کر کے بیان کرے اس پر کھرے درم لازم ہوں گے اور صاحبین نے فر ایا کہ اگر ملاکر بیان کیا ہے تو تعمد بی کی اورا کر جدا بیان کیا تو نہ کی جائے گی اورا کر جدا بیان کیا تو نہ کی جائے گی اور اگر خوا ہو کہا کہ اگر کو فی اس کی اور گر ہو گرا کہ کہا کہ اگر کو گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی ہی تا تا گرائی ہو گرائی گر

اگرچ خصب یاود بعت کے مال کا اقر ارکیا اور کہا کہ بیددرم نبیم ویاز یوف تضاتو خواہ نبیم ویاز یوف ہونے کو ملا کر بیان کرے یا الگ بیان کرے اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر خصب یا ود بعت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا لیس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی اور اگر خصب یا ود بعت میں ستوق یا رصاص ہونا بیان کیا لیس اگر ملا کر کہا تو تصدیق کی اور استحد میں میں میں استحد میں میں استحد میں میں استحد استحد میں استحد استحد میں استحد میں استحد میں استحد استحد استحد میں استحد است

جائے کی اور اگر الگ بیان کیاتو تصدیق ندی جائے گی بیمسوط می ہے۔

اگر کہا کہ ذید کے بڑار درم خمن متاع کے مجھ پر جی یا کہا کہ ذید نے بڑار درم مجھے قرض دیئے جی یا کہا کہ ودیعت دیے جیں یا کہا کہ میں نے بڑار درم فصب کر لیے جی چرکہا کہ گرید درم اس قدر ہقس تھے پس اگرید کلام اقر ار ندکور سے ملاکر بیان کیا تو تقمد بی ہوگی ورنہ نہیں اور اگر جدا بیان کرنا بسبب ضرورت انقطاع کے واقع ہوتو وہ بمنز لہ مصل بیان کرنے کے ہے کذافی الکانی ۔ ای رِفتو کی ہے بیدہ خیرہ میں ہے۔

زید نے کہا کہ بن نے عمرہ سے ہزار درم قبضہ کر لیے پھر کہا کہ بیدرم زیوف تنے تو اس کا تو ل تبول ہوگا اورا گرستوق بیان کیے تو تبول نہ ہوگا اور اگر زید نے پچھے نہ بیان کیا اور مرگیا پھراس کے وارث نے کہا کہ بیدرم زیوف تنے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی ہے تلمیم بیش ہے۔

مضار بت اورغصب کی صورت میں اگر مقرار مرحمیا مجراس سے دارتوں نے بیان کیا کہ بید درم مضار بت یا غصب کے۔ زیوف تھے تو انکی تھندیتی نہ کی جائے گی کذائی الحیط اور میں تھم ودیعت میں ہے بیٹلم پیرید میں ہے۔

اگرزید نے اپنی اور عمروکی شرکت کے پانچ سودرم وصول کر لینے کا اثر ارکیا اور کہا کہ بیدرم زیوف تھے و اس کی تقدیق ہوگی ہے خواہ طلا کربیان کرے یا جدا ہیان کرے اور اگر شریک لینا منظور کرے و اس میں ہے آ دھے اس کولیس گے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ مطلوب سے اپنے کھرے درم وصول کر لے اور اگر اقر ارسے الگ کر کے دصاص ہونا بیان کیا تو تقعد بن نہ کی جائے گی اور شریک لیننی عمرواس میں سے آ دھے درم کھرے ذید سے لے گا اور اگر ملاکر بیان کیا تو تقعد بن کی جائے گی اور شریک کو پچھے نہ ملے گا دیے ط

زیوف درموں کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اگرید کہا ہو کہ میں نے اپنا تی وصول پایا تو شریک کو اختیار ہوگا کہ اس سے اینے حصہ کے نصف کھرے درم مجرے بیمجیط میں ہے۔

اگر نید نے کہا کہ عمرہ کے ایک کر گیہوں جھ پر ٹمن بڑھیا قرض کے ہیں پھر کہا کہ بدیکہوں دی ہیں تو خواہ طاکر بیان کرے یا الگ کیے اس باب میں ای کا قول مغبول ہوگا ای طرح باتی کیلی اور وزنی چیزوں کا بھی ہی تھم ہے اور ای طرح اگر ایک کر گیہوں فعسب کر لینے کا اقر ارکیا پھر کہا کہ روی تھے تو ای کا قول مغبول ہوگا ای طرح اگر پچھ طعام ایسالایا کہ جو پانی چینچنے کے باعث سے متعفن ہوگیا تھا اور لاکر کہا کہ یکی میں نے فصب کیا تھا یا تو نے جھے وہ بعت دیا تھا تو بھی ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح اگر اقر ارکیا کہ تھے غلام وہ بعت دیا پھرا یک عیب دارغلام لایا اور کہا کہ بھی ہے تو بھی ای کا قول مقبول ہوگا ای طرح ا

اگرزید نے اقرار کیا کہ جمعے پر عمرہ کے دئی چیے قرض یا جن تی ہے جی چرکہا کہ بیفلوں کا سدہ جی کہ جن کاروائ جاتار ہا ہے تو اس کی تقد بی نہ ہوگی ای طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زو یک اگر طاکر کا سدہ ہونا بیان کیا تو بھی تقد بی نہ ہوگی اور ساحین کے زو یک قدد بی جو ای ہے جو اس نے بیان کی صاحبین کے زو یک قرض کی صورت میں اگر طاکر بیان کیا تو تقد بی ہوگی اور اس پروہی چیے واجب ہوں مجے جو اس نے بیان کے جی نیکن بچے کی صورت میں اقراق ول امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے موافق اس کی تقد بی نے کی اور امام محد رحمتہ اللہ علیہ کے نو یک بی تھم ہے بیان کرے تو تقد بی کی اور امام محد رحمتہ اللہ علیہ کے نو یک اور کیا کہ بیان کرے تو تقد بی کی اور و دیعت جی بھی بھی تھی ہے بیادی میں ہے۔

اگر تیج سلم ع کے راس المال وصول یا نے کا اقر ارکیا مجر دعویٰ کیا کہ بیددراہم زیوف تھے تو اس کی بیصورت ہے کہ اگر اس ا قول انتظاع بینی شلاسائس اوٹ میں اس علی مسلم وہ تھ کہ مشتری یا نع کو پیٹی شن دے اور تھ کے واسطے وقت وزخ معین ہوجائے اا نے یوں اقرار کیا کہ میں نے کھرے درم وصول پائے ہیں یا اپناحق وصول پایا یا راس المال بھر پڑیا دراہم بھر پائے ہیں یاراس المال وصول پایا ہے تو پھرزیوٹ ہونے کا دعویٰ مقبول نہ ہوگا اور اگر صرف درم وصول پانے کا اقرار کیا ہے تو استحسانا زیوف ہونے کا دعویٰ قبول ہوگا یہ ظہیر رہے کیمیں ہے۔

قرض كاتوا قرارى مونا يرمدت سے لاتحلقى كا اظہار ٦٠

ا الکرزید نے اقر ارکیا کہ عمر د کا جھ پر میعادی قرضہ ہادر عمر و نے قرض ہونے میں اس کی تقد بن کی عمر میعاد ہونے سے انکار کیا تو زید پر فی الحال قرضدادا کرنالازم آئے گالیکن عمر و سے میعاد ہونے کے بایت تتم لی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ ہو گال وی دی حقال چائدی جھے پر آتی ہے چرکہا کہ بیچاندی ساہ ہے یا کہا کہ وہ کے ہزار درم جھے پر آتے ہے اس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقراد کیا ہے تو بال دائے ہے اس اگر بسبب غصب کے لازم آنے کا اقراد کیا ہے تو بالا جماع اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی خواہ طاکر بیان کر بیا جدابیان کر باور اگر کہا کہ قرض یا جمن جیج کے جی اس اگر جو درم اس نے بیان کے جی وہ اس کے قول کی تصدیق جو درم اس نے بیان کے جی وہ اس کے قول کی تصدیق ہوگی خواہ طاکر بیان کر بیان کر بالا جماع اس کے قول کی تصدیق ہوگی خواہ طاکر بیان کر بالا کہ بیان کر بالا جماع اس کے قول کی تصدیق اس کی تصدیق بالا جماع اس کے قول کی تصدیق اس کی تصدیق نے دور اس کی تصدیق بیان کے قول کی تصدیق بالا جماع میں کہ کہا کہ دور کہا کہ دور کہ بیان کے تو کتاب میں خدور ہے صاحبین کے نزویک ہوا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تصدیق نے کی اور پچھا میں کہا کہ بیچم جو کتاب میں خدور ہے سام جائے گی اور پچھا اللہ علی تصدیق نے کی اور پچھا میں کہا کہ بیچم جو کتاب میں خدور ہے مال جی سے اور ایام اعظم رحمت اللہ علیہ ہو کتاب میں خدور ہے مال جائے گی اور بعضے مشائح نے کہا کہ بیچو کتاب میں خدور ہے بالا جماع سب کا قول ہے بیذ خبرہ میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ تو نے جھ سے دی درم ایک کر میہوں کی بھی سلم میں تفہرائے اور کہا کہ میں نے ان درموں پر بھنے نہیں کیا اور عمرو نے کہا کہ نہیں تو نے ان پر بھنے کرلیا ہے ہی اگرزید نے بھنے نہ کرنا ہے اقراد سے ملا کر بیان کیا تو قیا سااور استحسانا اس کی تعمد بن کی جائے گی اور اگر جدا کر کے بیان کیا تو استحسانا اس کی تقد بن نہ ہوگی اور سلم فیہ یعنی ایک کر گیہوں اس کے ذمہ لازم ہوں مے بی فاوی قامنی خان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھ پر عمرو کے ہزارورم قرض یا میرے پاس ود بیت ہیں پھر کہا کہ بس نے ان پر قبط نیس کیا ہے تو زید ہزارورم کا ضامن ہوگا بیظا صدیس ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بھے پر عمرو کے ہزار درم قرض یا میرے پاس ود ایعت ہیں پھر کہا کہ بی نے ان پر بھنے نہیں کیا ہے تو زید ہزار درم کا ضامن ہوگا پی خلاصہ بی ہے۔

اگرزید نے عمروے کہا کہ تو نے جھے ہزار درم قرض دیتے یا جھے عطا کے یاسلم میں دیتے پھر کہا کہ میں نے ان پر بھنہیں
کیا پس آگراس نے ملاکر میان کیا تو قیا سا واسخسانا اس کی تعدیق کی جائے گی اور آگرجدا عظم کر کے کہا تو اسخسانا تعدیق نہ کی جائے گی
اور آگر کہا کہ تو نے جھے پر کھ دیتے یا میری طرف قرض کے اور کہا کہ میں نے ان پر بھنہ نہیں کیا تو امام ایو یوسف رحمت اللہ علیہ کے
مزد کے اس کی تقدیق نہ وگی اور امام محدر حمت اللہ علیہ نے فر مایا کہ آگر اس نے ملاکر میان کیا تو تقدیق کی جائے گی بیفا وئی قاضی خان
میں ہے۔

اگر ذید نے عمروے کہا کہ تو نے جھے سے ہزار درم قرض کا معاملہ کیا تھر جھے دیئے نیس اگر بید کلام ملیحدہ بیان کیا تو ج قرائل پر بیاتول بیستا کتاب اسلم جس منعل ندکور مواج اللہ ہے کے کا دینے ہیں کا لے لیٹالازم نیس الا تعمد بن نہوگی اور زید ہزار درم کا ضامن ہوگا اور اگر طاکر بیان کیا تو ان کا قول تول ہوگا ای طرح اگر طاکر یوں بیان کیا کہ تو نے جھے ہزار درم عطا کیے یا بی سلم میں وے دیئے ہیں تو بھی بی تھم ہا اور اگر یوں کہا کہ تو نے میری طرف ہزار درم دفع کے یا نقذ گن دیے اور میں نے ان کو تبول ہوگا اور امام مجر دمت اللہ اور میں نے ان کو تبول ہوگا اور امام مجر دمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ای کا قول مقبول ہوگا اور اس پر صان نہیں ہا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم لے کر جھنے کیا یا میں نے تھے سے ہزار درم کے کر جھنے کیا یا میں ہوگا ہوگا ہوگا اور اس پر صان کو لے جاؤں تو اس کے قول کی تقمد میں نے تھے نہ جو از اکر میں ان کو لے جاؤں تو اس کے قول کی تقمد میں نہ درم کی اور درم کا ضام من ہوگا یہ جیا

نیدنے کہا کہ جمھ پر محرو کے سودرم گنتی ہے جیں پھر بعداس کے کہا کہ دزن خسہ یاستہ کے جیں اور بیا قراراس نے کوفیش کیا ہے تو زید پرسودرم وزن سبعہ کے لازم آئیں مے بعنی جوکوفہ میں رائج جیں اوراس سے کم وزن جواس نے بیان کیا غلاسمجما جائے گا تقعد بی نہ دوگی لیکن اگر تاقعی وزن اپنے اقرار سے طاکر بیان کر ہے واس کا قول لیا جائے گا یہ مسوط میں ہے۔

پھراگراس نے بیکلام اقرار سے جدابیان کیا اور اس شہر کا روائ درم کا وزن سبعہ ہے یہاں تک کہ اس کابیان میچے نہ تمہر ااور اس پر سودرم بوزن سبعہ لازم آئے تو بیدرم باعتبار وزن کے لازم آئیں گے نہ باعتبار عدد کے جی کہ اگر پچاس درم وزن سبعہ سے

بوزن سودرم مول آواس كاذمه جموث جائے كابي حيط على بـــ

اگرشہر میں ہاہی خرید وفروخت کی درم ہے معروف ہادران کے درمیان وزن ہی وزن سبعہ ہے تاتھی چلا ہے تواس باب میں اس کی تعدیق کی جائے گی اوراگر اس نے وزن معتارف اسے بھی کم وزن کا دوئی کیا تواس کے قول کی تعدیق نہو گیکن اگر اپنے اقر ارسے ملاکر بیان کرے تو تعدیق کی جائے گی اوراگرشہر میں نقو دفتلف دائے ہوں اس اگرشہر میں کوئی نفذ سب نے یا دو چلا ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں وہی نفذ قر اردیا جائے گا اوراگر کوئی نفذ کی سے زیادہ نہ چل ہوتو مطلق اقر ارکی صورت میں جوسب سے کم ہو و نفذ قر اردیا جائے گا اوراگر کوف میں کہا کہ زید کے جھے پر سودرم سبعہ جائے گی کے گئی سے جی چرکہا کہ اس میں ایک دانگ کا نقصان ہوتو تھد این نہ کی جائے گی اوراگر کہا کہ زید کے جھے پر سودرم اسبعہ یہ گئی سے جیں چرکہا کہ میں نے تو یہ چھوٹے درم مراد لیے جے تو اس پر سودرم وزن سبعہ کے اسبعہ بیة لازم آئی گیل گرائی المبعوط۔

نو ( 6 بار )

# كسى شے كى جگہ سے لے لينے كے اقرار كے بيان ميں

اگرزید نے ایسے مکان ش سے ایک کپڑے کے لیے کا اقرار کیا جواس کے اور عرو کے درمیان شریک ہے اور عرونے آ دھے کپڑے کا دعویٰ کیا اور زید نے اٹکار کیا تو زید ہی کا قول قبول ہوگا اور اگر مکان کوکرایہ پر عاریت لیا ہوتو ای کا قول قبول ہوگا یہ محیا مرحی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کے بیت میں سے سودرم لے لیے بیں پھرکہا کہ بیددرم میرے یا خالد کے تقے تو عمرو کے نام ڈگری ان سودرم کی ہوگی اور زیداس کے ش سودرم خالد کو ڈاغذ بھرے گااگر اس کے واسطے اقرار کیا ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ میں نے عمرو کے صندوق یا کیسد میں سے ہزار درم لے لیے یا اس کی گفڑی میں سے کپڑ الیا یا اس کے کھتوں میں سے ایک گر میں اور اسے لیے یا عمرو کے خیل سے ایک تر چھو ہارے لیے یا عمرو کی بھیتی ہے ایک ٹر گیہوں لے لیے بیسب بمنز لہ عمرو کے ہاتھ اور اور میں تاریخ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور کی بھیتی ہے ایک ٹر گیہوں لے لیے بیسب بمنز لہ عمرو کے ہاتھ

ے لے لینے کے اقرار کے شار میں بیٹناوی قاضی خان میں ہے۔

آگر یوں اقرار کیا کہ میں نے عروکی زمین سے زطی کیڑوں کی ایک گھڑی پائی اور میں اس زمین سے ہوکر گذرتا تھاوہاں اترا تھا اور میرے ساتھ زطی کیڑوں کی بہت گھڑیاں لدی ہوئی تھیں تو عمرو کے نام اس گھڑی کی ڈگری کردی جائے گی لیکن اگر اقرار کرنے والا اس امریے گواہ قائم کرنے کہ میں اس زمین سے ہوکر گذرا تھا یا اس زمین سے ہوکر عام داستہ ہوتو بیڈگری نہ ہوگی یہ مجیط میں ہے۔

اگرزید نے اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے ٹؤپر ہے زین یالگام باباگ ڈور لے لی اور عمرہ اس کا خود دو کی کرتا ہے کہ میری ہے تو اس کی ڈگری کی جائے گی ای طرح اگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے ٹؤپر جو گیبوں تھے یا جواس کے جوال میں تھے لے لیے ت وعمرہ کیا م بشرط دعویٰ ڈگری کردی جائے گی ای طرح اگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے جبکا استریااس کے درواز وکا پردہ لیا تو بھی بھی بھی بھی ہمی ہمی تھے اور اگر اور خان کا اور جس نہی تھے ہوں اور جرمقام جس سے کپڑے لیے تو وہ ضامی نہ ہوگا اور شکر تمام کے جامع مجداور خان کا اور جس زمین میں اور جس نہی عامدلوگوں کا اس طرح گذر ہو بھی تھم ہوا دراگر اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کی ایاس کی تا اس اس اس کے تا جو اور اگر اقراد کیا تو ای پر کھولازم نہ ہوگا اور اگر یوں اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے این تھی کپڑ اور اگر یوں اقراد کیا کہ میں نے عمرہ کے بیت میں کپڑ ارکھا تھر لے لیا تو ایام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزد یک ضامی نہ دوگا کو انی الحادی۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ میں نے عمرو کے دار میں سے ہزار درم لے لیے پھر کہا کہ میں اس میں رہتا تھا یا و ہمرے پاس کراب پر تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اور اگر اسپنے پاس کرابیہ ونے کے کواہ لائے تو صال دینے سے بری ہو جائے گابیر فراوی قاضی خان

---

اگرزیدنے اترادکیا کہ میں نے عمروی زشن میں گذھا کیااوراس میں ہے برارورم نکا لےاور عرونے ان درموں کا دھوئی کیااور نید نے کہا کہ میرے بیل تو عمرو کا قول متبول ہوگا۔ای طرح آگر دو گوا ہول نے گوائی دی کہ ذیداس عمرو کی زمین میں آیااور گذھا کر کے اس میں ہے بڑارورم سبعہ کے نکالے بیںاور عمرونے اس کا دھوئی کیااور زید نے اس فعل ہے انکارکیایا فعلی کا اقراد کیا کہ میرون کیا کہ میرے بیل قو عمرو کے نام ان کی ڈگری ہوگی ای طرح اگر گوا ہول نے گوائی دی کہ زید نے عمرو کے داریا منزل یا حافوت میں ہائی قدر لیایا اس کے شیشہ میں ہائی قدر تیل یا اس کے کے میں سے اس قدر تیل یا اس کے کہ میں ہوگا تاوقتیکہ اس قدر کو والیس ندو ہواور اس منزل یا حافر ادکیا کہ میں عمروک کو ایس ندو ہواور اس منزل کیا تو زید نام میں ہوگا تاوقتیکہ اس کو عمروک و اولی ندو ہوا اس کو خالا نے اور ایک جگہ ہے دوسری جگہ نے جانے دونوں باتوں کا اقراد کیا تو یہ تھم ہے کذائی انجی خ

### ومول باب

اقرار میں شرط خیاریا استثناء کرنے اوراقرار سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جمعے پر ہزار درم ہیں بشرطیکہ جمعے تمن روزیا کم یازیاد و تک خیار ہے قو مال اس پر لازم ہوگا اور خیار باطل ہے خواہ عمرواس کی تقعد بن کرے بعنی خیار علی ہیا تکذیب کرے اور اگر مقرلہ کے فاصلے خیار کی شرط لگائی تو امام محمد رحمت الله علیہ نے بیصورت کتاب الاصل عمی ذکر نہیں فرمائی ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ مقرلہ کے واسطے بھی خیار ٹابت نہ ہونا جا ہے کذائی الحیط۔

#### امانت ر کھنے کابیان 🖈

مترجم كبتا ب كدوجه بير ب كدا قرار متحمل خيارنبين بوتا ب لبذا جب فلس اقر ارتحمل نبين ب تو خيار خوا ومقر ك واسط بويا مقرلد کے داسلے ہو تابت ندہوگا واللہ اعلم بالصواب \_ زید نے عمر و کے واسلے اپنے ذمہ کچھ مال کا اقرار کیا خواہ قرض کی وجہ سے یا خصب یا و دبیت کیا عاریت قائمه یامستبلکه وجه سے اور اس می شرط لگائی که مجھے تمن روز تک خیار ہے تو اقر ارجا رُز ہے اور خیار باطل ہے خوا وعمرو نے خیار کی تصدیق کی یا محکذیب کی مواور اگر ٹمن تھے کی وجہ سے اپنے ذمہ ان زم ہونے کا اقر ارکیا اور تین روز کی خیار کی شرط لكائى تواس صورت بى اگر عرو خيار بى اس كى تقىدىن كرے تو خيار ثابت بوكا اور اگر تكذيب كرے تو ثابت نه ہوكا يرمسوط ميں ہے۔اگر خیار مقرلہ کی طرف سے ہوتو مقرلہ نے جب مقر کی خیار کی نسبت تقعد این نہ کی تواس کو خیار ٹابت نے ہوگا اوراگر مقرلہ کے خیار من مكذيب كرنے كى صورت ميں مقركى خيار ہونے يركواه چيش كرنے جا ہے تو امام محد رحمة الله عليد نے اس صورت كوذ كرنبيس فرمايا او رمشائخ نے کہا کہاس کے گواہوں کی ساعت نہ ہونا وا جب ہے بیری یا بش ہے۔اگر گفالت کی وجہ ہے دین کا اقرار کیااوراس میں خیار كى شرط لكاكى خواهدت خيارطول بيان كى خوا وتحورى ذكركى اورمقرلد في اس كى تقىدىتى كى توموافق اقر ارمقر كے ركھا جائے گا اوراس کوآ خرید تک خیار ثابت ہوگا اور اگرمقرلہ نے اس کی تکذیب کی تو مال اس کے ذمدلازم ہوگا اور شرط خیار ہونے میں اس کی تعدیق ندکی جائے کی بیغایة البیان می ہے۔ واضح ہو کیل سے کل کا استفاء کرناباطل ہے اور کثیر سے قلیل کا استفاء کرناباط خلاف می ہاور قلیل سے کثیر کا استثناء ظاہر الروایات میں سیح ہاور خلاف جنس کا استثناء کرنا قیاسانہیں جائز ہاوریہی امام محمد رحمته الته عایہ کا قول باوراسخساناام اعظم رحمته الله عليه وامام ابو يوسف رحمته الله عليه كول كموافق اكرمتنى اورمتنى مندهي عقو دمعاوضات مي بذمه واجب ہونے میں اتفاق ہومثلاً دونوں میں ہے ہرا یک عتو د تنجارات میں فی الحال پامیعادی ذمہ داجب ہوجا تا ہوتو استفاء سے جی اگر سمى نے كہا كه عمرو كے جھے ير برارورم بيں الا ايك ويناريا الا ايك كر كيبوں يا مكر دس پيے يعنى بزار درم بيں مكر دس پيے بيس بيں يا ايك ویتارنیس ہے یاایک کر گیہوں نہیں ہے تو بیاستناء جائز ہاور متنیٰ کی قیمت کے برابر متنیٰ مندمی سے کم کیا جائے گالیعن بزاردرم می ہے مثلاً دس میں یا کیے گر گیہوں کی قیمت یا ایک دینار کم کیاجائے گا اورا گرمشنی اور مشکی مند دونوں ایسے ہوں کہ عنو د تجارات میں دونوں میں ذمہ واجب ہوجائے میں موافقت نہ ہومثلاً متنتیٰ منداییا ہو کے عقو د تنجارات میں نی الحال یا میعادی طور ہے ذمہ واجب ہوتا ہے اور متنتی بالکل واجب نه موتا ہویا میعادی واجب ہوتا ہونی الحال واجب نه ہوتا ہوتو اسٹنا میجے نہیں ہے تی کہ اگر زید نے کہا کہ جھھ برعمرو کے برار درم ہیں مرایک کیر ایا ایک حیوان یا اس کے اشاہ کواسٹنا مکیاتو اسٹناء سے نائل ہے میعید میں ہے۔

فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کی در الدعوی

اگر کہا کہ ذید کے جھے پر ہرار درم بیں اور خالد کے جھے پر سود بنار بیں محرایک قیراطاتو بیا سنتا واخیروا لے سے قرار پائے گاب

مبسوط عمل ہے۔

منتغی میں ہے کہ امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر کسی نے کسی معین چیز کا اقر ارکیا اور اس میں ہے اس کی تشم ہے یا جشمہ سے استیار کا انتہار اطل میں میں امن میں

دوسرے تم ہے کچھا شٹنا وکیا تو اسٹنا وباطل ہے بیمجیا میں ہے۔ اگر دو مالوں کا اقرار کیا ادران میں ہے کسی جیز کا اسٹنا و کیا اور بینہ بتلایا کہ بیا اسٹنا وکس مال میں ہے ہے اگر مقرلہ

اگردو مالوں کا اقرار کیا اور ان میں ہے کی چیز کا استفاء کیا اور بیدنہ بتلایا کہ بیا استفاء کی مال میں ہے ہی اگر مقرلہ دونوں مالوں کا ایک بی فخص ہو مثلاً کہا کہ ذید ہے جمھ پر ہزار درم اور سود بنار واجب ہیں الا ایک درم تو استحسانا بیاستفاء ہیلے مال میں ہے قرار دیا جائے گا جشر طیکہ مشتفی مال اوّل کے جنس ہے ہواور اگر مقرلہ دونوں مالوں کے دوفخص ہوں تو استفاء دوسرے مال ہے قرار دیا جائے گا اگر چہ مشتفی دوسرے مال کے جنس ہے نہ ہو مثلاً کہا کہ ذید ہے جمھ پر ہزار درم اور عمر و کے جمھ پر سود بنار گرا کہ درم واجب ہے قرایک درم سود بنار سے استفاء ہے اورسب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے بید فخرہ میں ہے۔

ادراگر یوں بیان کردیا کہ ذید کے جھے پر ہزار درم ادر عمر دیے سودینار ہیں مگر ہزار میں سے ایک درم نہیں ہے تو اس کے بیان کے موافق اوّل مال سے استثناء کیا جائے گا کذانی الحادی۔

اگرعر بی عیادت میں یوں اقر ار کمیالغلاں کے علی الف درہم الا ملئة وخمسون نے ابوسلیمان کی روایت میں نہ کور ہے کہاس پر ساڑ ہے نوسودرم واجب ہوں مے اورمشائخ نے قربایا کہ بی اسمے ہے کذا فی الذخیرہ۔

قال المرجم

لین اقرار کیا کہ زید کے جھے پر ہزار درم مگرسونیں اور پیاس ہیں ہیں اس صورت میں ہزار سے سودرم کم کیے اور پیاس شال کیتو ساڑ ھے نوسودرم ان زم آ سے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ خسون کواس نے بالرفع ذکر کیا اور و و مرفوع پر عطف ہوگا ملئ منصوب پر عطف نہیں ہوسکتا ہے لبذا اس نے ایک ہزار پیاس میں سے سودرم کا کویا استثناء کیا ہی ساڑ ھے نوسو باتی رہے فاہم ۔ اگر زید نے کہا کہ محرو کے جھے پر ہزار درم اور سود ینار سوائے سودرم ودک و بینار کے ہیں تو اس پر نوسودرم اور نو سے دینار لازم ہوں کے بیمچیط میں ہے۔

تحسن بن ذیاد نے کتاب الاختلاف بی لکھا کر یہ نے عمروے کہا کہ تیرے جمھ پر بڑار درم عمر پانچ سودرم اور پانچ سودرم بی تو امام ابو یوسف رحمت الله علیہ نے فر مایا کہ اس پر پورے بڑار درم واجب بول کے ادراگر یول کیے کہ تیرے جمھ پر پانچ سودرم اور پانچ سودرم سوائے پانچ سودرم کے بیل تو استثناء جائز ہے اوراس پر پانچ سودرم واجب بول کے اوراسٹنا و دونوں پانچ سودرم سے قرار دیا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

نوادرہشام میں امام محرر حمت اللہ علیہ ہے رواہت ہے کہ ذید نے عمرو ہے کہا کہ تیر ہے بچے پر ہزار درم کھر ے فالعی سوائے سودرم نبہرہ کے بیں تو امام ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے تول کے موافق ویکنا جائے کہ سودرم نبہرہ کتے رینار کے برابر بین اگر جائے اور ینار کے برابر ہوں جارہ بین اگر بین درم خالص کے برابر ہوں جارہ بین اگر بین درم خالص کے برابر ہوں تو اس پراتی خالعی درم واجب ہوں محاورا مام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر ہے نزدیک اس پر بورے ہزار درم خالعی لازم ہوں محاورا کم میں میں اور میں بین اور میں محمد محمد محمد محمد معرور میں تو بالا جماع اس پر نوسودرم غلہ کے لازم آئیں مے بیر بیط میں میں تو بالد جماع اس پر نوسودرم غلہ کے لازم آئیں میں بیر بیط

ا جمع رفلال فخص كے بڑارورم ين مرسونيس اور پاس ين ا

اگرزیدئے کہا کہ جھ پر عمرو کے ہزار درم سوائے سو درم وزی دینار کے سوائے ایک قیراط کے جی تو اس صورت بش مشتلی سو درم ودی وینار سوائے ایک قیراط کے ہے لیں بی قیراط دی دینار ہے کم کرکے پاتی کومع سو درم کے ہزار درم سے استثناء کرنا جا ہے بیہ محیط سرحتی جس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ مجھ پر عمرہ کے ہزار درم و دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو استناء باطل ہے۔ اگر کہا کہ اس کے جھ پر ایک کر گیہوں اورا لیک کر جو مگرا لیک کر گیہوں وقفیز جو ہیں تو ایک قفیز جو کا استناء کرنا جائز ہے اورا لیک کر گیبوں کا استناء کرنا باطل ہے اور بیصاحبین کے نزد یک ہے اورا مام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر دوکر واجب ہو جا کمیں مے اورا کر کہا کہ ذید کے جھ پر ہزار درم اور عمرہ کے دوسودینارسوائے ہزار درم کے ہیں تو مال اخیر سے استناء ہے بیصادی ہی تکھا ہے۔

اگرکہا کرزید کے جمعے پردی درم اے فلانے سوائے ایک درم کے بی تو بیام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زویک دوطرح پر ہے اگر مناوی وی زید ہے تو استثناء سی ہے کیونکہ خطاب ای کی طرف متوجہ ہاور اگر زید نہیں دوسرا ہے اور استثناء سی جی ہے جو ہرہ نیرو میں ہے اگر کہا کہ زید کے جمعے پر بزار درم استغفر اللہ سوائے سودرم کے بی تو استثناء باطل ہے بیرعادی میں ہے۔

اگر کہا افلان علی عشرة الا دہمین ۔فلال محض کے جھے پردس درم سوائے دودرم کے ہیں تو اس پر آٹھ درم لازم ہوں سے اور اگر کہا کہ الا در مان لینی فلال محض کے جھے پردس درم ہیں مگر دوورم نیس ہیں تو اس پر پورے دس درم لازم آ سیس سے بیٹر اللہ المعنین

سی ہے۔ اگر کہا کہ لہ کہ لیے درہم الاقلیلاتو استناء سے ہو اور قبل میں کچے کم پیاس دکھے جائیں گے اس لیے اس پر ایک اور پیاس درم واجب ہوں کے بیٹنی ہیں ای طرح اگر بجائے قلیلا کے شیغا کہا بیٹی زید کے جمدے پرسودرم سوائے کچے کے ہیں تو بھی اس پر اکیاون درم لازم ہوں گے اور امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ اگر بوں کہا کہ لفلان علی مائے درہم الا بعضما۔ فلاں مخفی کے جمدے پرسودرم سوائے بعض اس کے ہیں تو یہ بھی بمنز لہ ہیغا کہنے کے ہے بیٹلیم بیسمیں ہے۔

ال فن كر ي يودرم بي مرتموز يا

مجه كمر ب اور بجه كمو في سكول كامقروض مونا 🖈

منتی می ہے کہ اگر کہا کہ زید کا مجھ پر ایک دینار بدون سودرم کے ہے تو استثناء باطل ہے اور اگر کہا کہ زید کا بھی پر ایک درم بدون ایک طل زیت یا ایک مشک پائی کے ہے تو جائز ہے ہی ایک طل زیت یا ایک مشک پائی کی قیت درم سے کم کر کے باتی درم وے دے بیجیا مزدی میں ہے۔

اگرکہا کرزید کے جملے پردس رطل زیت بدون ایک رطل تھی کے ہیں تو استثناء باطل ہے ای طرح اگرکہا کہ زید کے جملے پردس رطل تھی بدون ایک درم کے ہیں یا ایک کر تیہوں بدون پانچے رطل زیت کے تو بھی باطل ہے بیجیدا عمل ہے۔

زیدنے کہا کہ مرو کے جھے پر کھرے دی درم موائے پانچ درم زیوف کے جی بی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ

زید پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور زید عمروے پانچ درم زیوف واپس کر لے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام

اعظم رحمت اللہ علیہ کے زود کی زید پر پانچ درم کھرے واجب ہوں گے اور مشتی اس صورت میں کھرے پانچ درم قرار پائے گاای واسلے مرف اس پر پانچ درم ستوت کے جی تو بالا تفاق اس پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ عمرو کہ درم ستوت کی درم ستوت کے جی تو بالا تفاق اس پردی درم کھرے واجب ہوں گے اور اس می اور اس کے اور استوت کی قیمت کم کردی جائے گی اور اگر کہا کہ جھے پردی بدون پانچ درم ستوق کے جی تو اجب ہوں کے ایون کی جہ کہ واجد استثناء کے باتی ہے گا وہ ستوت میں سے لیا جائے گا یہ قاون کی میں اس کی اور استوق میں سے لیا جائے گا یہ قاونی قاضی خان جی کے اور استوق میں سے لیا جائے گا یہ قاونی قان میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ لی عرق دراہم الا فیر تمست الا فیر اربحت الا فیر انتخت الا فیر اتنین الا فیر واحد یعنی عمود کے جھ پر دل درم الا فیر یا فی درم کے الا فیر ای فیر دورم کے الا فیر ایک درم کے ایں تو اس پر چار درہم واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ لی عرف الا فیر اصدتو اس پر چودرم واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ لی عرف وراہم الا فیر واحدتو اس پر چودرم واجب ہوں کے اور اگر کہا کہ لی عرف الله عرف وراہم الا فیر استین الا فیر واحدتو اس کے وحداستیا الا فیر واحدتو اس پر چودرم واجب ہوں تا میں تا الا فیر ورم الله فیر واحدتو اس کے اور اگر کہا کہ لی عرف الله ورم کے اس واجب ہوں کے احداس ہوگا مثلاً ہوں کہا کہ ذیر کے جھ پر دس ورم الا اور میں ہو گے اور اگر ہا کہ فیر ورم الا و درم الا اور میں ہو گے اور اگر اور کہا کہ ذیر کے جھ پر دس ورم الا ایک درم علی ہو گا ورام کی تو ایک درم میں ہو گے اور اگر اور اور کہا کہ ذیر کے جھ پر دس ورم الا ایک درم علی ہو گا ورام کہا تو ایک درم میں ہو گے اور اگر اور اور کہا کہ ذیر کے جھ پر دس ورم الا ایک درم عیں تو اس کے درم الا ایک درم عیں تو اس کے تو دورم الا ایک درم عیں تو دورم الا ایک درم عیں تو اس کے میں الا بی درم کو اس کے تعلی درم کے اس ورم الا ایک درم عیل اور اور کہا کہ ذیر میں کی درم میں تو دورم الا ایک درم عیل تو دورم الا ایک درم عیل اس کے تعلی درم کی اس کی تعلی درم کو اس کے تعلی کو درم کو اس کے تعلی کو درم کو اس کی تعلی درم کو اس کی تعلی درم کو تو درم کو اس کو تعلی کو درم کو اس کی تعلی کو درم کو درم کو اس کے تعلی کو درم کو اس کے تعلی کو درم کو درم کو اس کے تعلی کو درم کو در

نے اقرار کیا ہے وودائیں طرف لکھے جائیں اور پہلا استثناء بائی طرف لکھا جائے پھردوسرا استثناء دائیں طرف لکھا جائے پھر تیسرا اشتناء بائين جانب اور چوتھا دائيں جانب ملي بزاالقياس تمام اشتناء آخرتك اى طورے لکھے جائيں پھر دائيں طرف كے اعدا دكوجمع كركاس ميس سے بائيس طرف كاعداد كامجور كھنايا جائے جو باقى رب و بى اس كے ذمدلازم موكا يعض مشائخ رحم القد تعالى نے قرمایا کدا گراشتناء کے بعداشتناء بیان کیا حالا نکہ دوسرااشتنا مستغرق ہے تو پہلااشتنام بچے ہو گااور دوسرا باطل ہو گامثلا یوں اقر ارکیا که مجمه پر دس درم الا پانچ درم الا دس درم ہیں تو اس پر پانچ درم لا زم ہوں کے اورا کر پہلا استثنا مستغرق ہود وسرامستغرق نہ ہومشلا یوبی كباكه مجه يروس درم الاوس درم إلا جارورم بين تواس صورت بن تين قول بين ايك يدكداس يروس درم واجب مول عي اور ببلا استناء بسبب استغرق کے باطل ہوگا اوردوسرا باطل سے منتی ہونے کی وجہ سے باطل ہے اوردوسرا قول مدہے کہ اس پر جار درم واجب ہوں کی اور دونوں استناء سجے بیں اس لیے کہ کلام کا اعتبار آخر پر ہوتا ہے اور آخر کلام میں اس نے جارورم کا اقرار کیا اور مشائے نے فرمایا کدیمی قول اقیس ہے اور تیسرا قول میہ کراس پر چے درم واجب ہوں مے اس لیے کہ پہلا اسٹناء باطل ہے اور دوسرااسٹناء اوّل كلام معتلق موكايس وسي على عيار فكف كربعد جدباتى ريس كاوريةول ضعف ب-بيسب اس صورت على في كردونون استثناء كے درميان عطف شهواورا كرعطف مومثلاً يوں كها كه ججه يروس درم الا پانچ درم والا تين درم جيںيا مجھ پردس درم الا پانچ و تين ہیں تو دونوں استثناء ملا کر دس ہے کم کیے جائیں مے لی اس پرصرف دو درم لازم ہوں مے اور اگر دونوں استثناء ایسے ہوں کہ جمع کرنے سے متعزق ہوجاتے ہوں مثلاً یوں کہا کہ جھ پروس درم بدون سات و تین درم کے ہیں تو بعضوں نے فرمایا کہ اس پردس درم واجب ہوں مے کیونک واؤ کے سبب سے دونوں استثناء جمع ہو مجے اور جمع ہو کرانہوں نے مشتی منہ کو استغراق کرلیا ہی کو یا اس نے کہا كرجحه پردى درم بدون دى درم كے بي اوراس صورت مي استثناء باطل باس واسطےدى درم كا اقر ارسى ر بااوربعضول نے كہاك اس پرتین درم واجب ہوں محے اور اس واسطے کہ لان الواوضح استثناء و فان قال لیطی درہم و درہم و درہم الا در جاو در ہاو در ہا الرزمہ على الوالى كذا فى التى وجدتها لعن الركها كرزيد كے جھ پرايك درم وايك درم وايك درم وائك درم وايك درم والك درم وايك ہے تو اس پر تمن درم لازم ہوں مے واس طرح اگر کہا کہ جھے پر تمن درم سوائے ایک درم وایک درم وایک درم کے بیں تو بھی بہی تھم ہے ای طرح اگر کہا کہ جھ پر تین درم بدون ایک درم و دو درم کے بیل تو بھی تین درم لازم آ کیل کے اور اگر کہا کہ جھ پردی درم بدون یا گج یا چودرم کے بیں تو اس پر چارورم اا زم ہوں گے اور اگر کہا کہ جھ پر ایک درم ایک درم ایک درم ہے تو اس پر ایک على درم واجب ہوگا ہے بی اگر بدون واؤ کے ہزار بار تحرار کرے تو ایک بی درم لازم آئے گابیمراج الوہاج میں ہے۔

اگر کہا کہ لفلان علی غیرورہم فلال محض کا مجھ برسوائے درم کے ہے تو اس پردوورم لازم ہوں مے کو یا اس نے بول اقرار کیا کہ جمھ پرایک درم ہے اور اسکے مثل دوسرا ہے اور اگر کہالفلان علی غیر الف درہم قلال مخص کا مجھ پر غیر ہزار درم کے ہے تو بھی اس پر دو بزارورم لازم ہوں مے اور اگرزیدنے کہا کہ بیدار قلال مخفع عمرو کا بسوائے ایک حصد کے اس دار میں سے کہوں خالد کا بہا اگر اہے کلام ے ملاکر بیان کیا کہ عمرو کے اس میں سے دی کے نوجھے اور دسوال حصہ فالد کا ہے تو موافق اس کے اقرار کے جائز رکھا جائے گا اور اگر طاکر بیان نہ کیا تو پھر بعد کواس کا بیان اس وار کے حصول کی بابت قبول نہ ہوگا اور تمام وار عمر وکودے کر کہا جائے گا کہ جس قد رتیرای با باس می سے اس مقرلہ کے واسطے اقر ارکرو ساور بیان کردے کیس قد رحمہ بے بیچیط می ہے اوراگر کہا کہ بینلام جومیرے تبضیر ہے بیمروکامیرے باس ود ایت ہے مراس میں ہے آ دھا فالد کا ہے تو موانق اس کے اقرار کے رکھا جائے گای طرح اگر اقر ارکیا اور بیدونول غلام عمرو کے بین مگر بیغلام کہ بیبکر کا ہے تو بھی بھی تھم ہاور اگر کہا کہ بیغلام عمرو کا ہے اور بیر

اگر کہا کہ فلاں مخص کے جھے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ پانچ سودرم ہیں تو اس پر ہزار درم لازم آئیں گے اوراگر کہا کہ ذید کا بھو پر درم ابیش نہیں بلکہ اسود ہے تو اس پر ان دونوں میں ہے جوافضل ہو وہ واجب ہوگا اور جیدا وردی درموں میں بھی ہی ہی تھم ہے۔
قاعد ویہ ہے کہ لفظ (نہیں بلکہ) جب دومقد اروں کے درمیان آئے پس اگر مقر لہ (ا) دوخص ہوں تو مقر پر دونوں مال لازم آئیس کے خواہ دونوں کی جنس سخد ہو یا مختلف ہواوراگر مقرلہ ایک ہی شخص ہو پس اگر جنس سخد ہوتو دونوں مالوں میں سے جو ذیا وہ اورافضل ہو وہ اس پر داجب ہوگا اوراگر جنس مختلف ہوتو دونوں مال لازم آئیس کے بیظم ہیر رہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جھے پر عمرو کی ایک گون ردی گیہوں کے آئے کی ہے ٹیس بلکہ حواری (۴) کی ہے تو وہ حواری میں ہے قرار دیا جائے گا اور شرح شانی میں حسن بن زیاد کی کتاب الا ختلاف ہے منقول ہے کہ اگر کہا کہ زید کی جھے پر دینی حواری ہے تیس بلکہ حست کا رہے اس پر حواری لا زم ہوگی اور اگر کہا کہ ایک کر گیہوں ٹیس بلکہ کرآٹا ہے تو دوکر اس پر لا زم آئیس کے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کہا کہ زید کا بھے پر ایک رطل بغشہ ہے ہیں ایک رطل خبری ہے تو اس پر دونوں لازم ہوں گے ای طرح اگر کہا کہ زید کا جھ یر ایک رطل جمینس کا تھی ہے نہیں بلکہ گائے کا تھی ہے تو اس پر دورطل واجب ہوں تھے ریہ مبدوط میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں شخص کے جمعے پر ہزار درم ہیں نہیں بلکہ فلاں شخص دوسرے کے ہیں تو دونوں مال اس پرلازم آئیں گئے۔ای طرح اگر فلاں دوسرا شخص پہلے شخص کا مکا تب یا غلام ماذون مقروض ہوتو بھی مجی تھم ہے اور اگر غلام مقروض نہ (۳) ہوتو استحسانا ایک عی ہزاراس پر داجب ہوں تھے بیمچیط سرخسی ہیں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بھے پرعمرہ کے بزار درم ایک باندی کے دام ہیں جواس نے میرے ہاتھ فرو حت کی تھی نہیں بلکہ میرے ہاتھ وہ باعدی خالد نے ہزار درم کو فروخت کی تھی تو زید پر ہرا یک کے ہزار درم لازم آئیں گے لیکن اگر خالدا قرار کردے کہ بیہ باعدی عمرہ بی کی تھی تو استحسانا زید پر ایک ہزار (۲۰) درم واجب ہوں گے بیہ حادی ہیں ہے۔

اگر کہا کہ بیفلام عمر و کا ہے پھر کہا کہ خالد کا ہے تو عمر و کے نام ڈگری ہوگی اور اگر مقرنے بدون تکم قاضی عمر وکودے دیا تو خالد کے واسطے اس کی قیمت ڈانڈ بھرے گا اور اگر بھکم قاضی دے دیا تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط سز حس ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے بیغلام عمر و سے غصب کیا ہے تہیں بلکہ بکر سے غصب کیا ہے تو غلام عمر وکو سلے گا اور بکر کوغلام کی قیمت، دبنی پڑے گی خواہ زید نے وہ غلام عمر وکو بحکم قاضی دیا ہو یا بلا تھم قاضی دیا ہو۔ شل غصب کے ود بیت اور عاریت کی کا بھی تھم ہے اور یہ تول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بھی تھم ہے اور یہ تول امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا اور کہ کہ تا تعلیہ کے خزو کی ود بیت و عاریت کی صورت میں اگر پہلے کو بھم قاضی دیا ہے تو ضام ن ہوگا رہم سوط میں ہے۔

ا چندروز کے واسلے لیماجس کو جمارے عرف شل دست کردال ہو لئے ہیں ۱۲ (۱) لیمنی خالد ۱۲ (۲) سفید جھانا ہوا مید ماا (۳) بلکہ محض خلام ماذون ہواا (۳) اقال کے واسطے ۱۲

مسكله فدكوره مس امام الولوسف عمل المستحيط من منقول روايت الم

این ساعد نے ایام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ اگر ذید نے کہا کہ یہ بڑار درم جھے عمرو نے وہ بیت دیے چیں نیس بلکہ بکرنے دیتے ہیں اور عمروعًا نب ہے لیس بکر نے وہ درم لے لیے بھر عمروعاضر ہوا لیس اگر زید ہے ان درموں کے خل درم لے لیے تو مجر کھر زید ہے بچھوٹیں لے سکتا ہے اور اگر عمرونے آ کر بکر ہے وہ درم لے لیے تو بکر پھر زید ہے اس کے خل نے کا یہ بچھوٹیں ہے۔ عمل ہے۔

زید کے قبضہ میں بڑار درم ہیں اس نے کہا کہ بید دم عمر و کے ہیں پھراس کے بعد کہا کہ بیں بلکہ بکر کے ہیں تو بید درم عمر و کولیس میں میں جس میں

مے بیمیا می سرحی میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بیددار عروکا ہے چراس کے بعد کہا کہیں بلکہ فالدکا ہے تو عمر وکو ملے گا اور بکرکو پچھے نہ ملے گا۔ای طرح اگر کہا کہ بیددار عمر وکا ہے چر بعد اس کے بعد کہا کہ عمر و کا اور بکر کا ہے یا میرا اور عمر وکا ہے تو تمام دارصرف عمر وکو ملے گا۔اگر پہلے ہی سے۔ ملاکر یوں کہا کہ بیددار عمر و دبکر کا ہے تو دونوں کو برا برتشیم ہوگا یہ مب و طیعی ہے۔

ائن اعد فام محدر حمد الله عليه حدوايت كى بكرزيد كے تعدين ايك غلام بهاس فكها كديب غلام مير عدياس عردكا مال مضار بت به محرو حمد الله على معروف على من الله على من الله على اله على الله 
اگرزید نے کہا کہ میں نے سودرم وسود بناراورا کی کر گیہوں عمرو کے قصب کیے جی تین اللہ برکے قصب کیے جیں تو زید ہر دونوں میں سے برایک کے واسلے بیرسب چیزیں لازم آئیں گی اور اگرید چیزیں مین ہوں تو سب پہلے تھی اور دکو دلا دی جائیں گی اور بکرکواس کے مثل دلا دی جائیں گی بیٹیسن میں لکھا ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ میں نے حمرہ سے ہزار درم ضعب کرلیے اور بکر ہے سودینار ضعب کیے اور خالدے ایک کر گیہوں خصب کیے ہیں تبدیل کے ہیں توجس چیز کا اس نے تیسر سے یعنی خالد کے داسلے اقر ارکیا ہے وہی چوتھے یعنی شعیب کو مدر میں جسے میں توجس ہوں گئے ہیں توجس کے در مدر میں تعیب کو مدر کی تعیب کو مدر میں تعیب کے تعیب کو مدر میں تعیب کر مدر میں کر مدر میں تعیب کر مدر میں تعیب کر مدر میں کر مدر میں تعیب کر مدر میں تعیب کر مدر می

ڈاغرو بی بڑے گی بیمچیط سرتسی میں ہے۔

اگرزید کے عرور دی درم ابیش اور دی درم اسود بیں ہی قرض خواہ نے کہا کہ بن نے تھے ہا کی درم اسود وصول پایا ہے بیل بلکہ ابیش وصول پایا ہے بیاس کے بریکس کہااور قرض وار نے کہا کہ دونوں تو نے جھے ہوں و ایک درم ابیش کا دمول کرنالازم آئے گا اور اگر قرضہ میں درم اور دی دیتار بوں اور قرض خواہ نے کہا کہ بن نے تھے ہا کی دیتار وصول پایانیں بلکہ ایک درم وصول پایا اور قرض وار نے کہا کہ بین بلکہ تو نے ایک درم وایک دیتار وصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے ایک درم وایک دیتار وصول کیا ہے تو دونوں کے وصول پانے کا تھم کیا جائے ایک عربی ہے۔

اگرزید برایک چک می سودرم اور دوسری چک می سودرم ہوں اور قرض خواہ نے کہا کہ میں نے اس چک کے درموں سے
دی درم دمول پائے ہیں بیل بلکداس دوسری چک میں سے دی درم پائے ہیں توبیدی ہی درم قرار دیتے جا میں گے زید کو اختیار ہے
جا ہے جس چک میں سے تارکر سے بیمسوط میں ہے۔

اگرزید کے عمرو پرسودرم ہوں اور بکر پردوس سے سودرم ہوں اور ہرا کی قرض داردوس سے کا گفیل ہے اور ہر مال علیحہ و چک عمل ہویا دونوں ایک بی چک بھی تحریہ ہوں ایس زید نے کہا کہ بھی نے عمرو سے دی درم لیے جیں نیس بلکہ بحر سے لیے جی تو ہرا کی سے دی ورم وصول پانے لازم کیے جاتمیں گے۔ای طرح اگر دو فخصوں نے لینی عمرو و بکر نے خالد کی طرف سے شعیب کے لیے کفالت کی اور شعیب نے کہا کہ بھی نے عمرو سے دی درم پائے تیس بلکہ اس سے پائے جیں تو دونوں سے پانا دی دی درم کالازم کیا جائے گا رہجیط عمل ہے۔

اگرزید کے عرور ہزار درم ہوں ہی زید نے کہا کہ تو نے سودرم ان میں سے اپنے ہاتھ سے بھے دیے ہیں پھر کہا کہ بین بلک اپنے غلام کے ہاتھ میں بیدرم جھے بھی دیئے ہیں تو بیسوئی درم اقرار پائیں گے اس سے زیادہ وصول پانا اس پر لازم نہ کیا جائے گا اور اگر عمر و کی طرف سے خالد تغیل ہواور زید نے کہا کہ میں نے تھے سے درم پائے ہیں تیس بلکہ تیرے تغیل خالد سے پائے ہیں تو ہرا یک سے سودرم پانے کا تھم اس پر ہوگا پھراگر زید نے عمر وو خالد ہرا یک سے تم لینی چائی تو دونوں پر تسم نہ آئے گی بیرحادی میں ہے۔

زید نے عمرہ سائیک متاع خریدی پھر عمرہ نے کہا کہ عمی نے زید سے دام دصول پائے پھر کہا کہ جھ پرزید کے ہزار درم سے میں نے بدلا کر دیا تو عمرہ کی تقد بی نہ کی جائے گی اور اگر ہوں کہا کہ عمی نے تھر سے استیفا عمن کرلیا پھر کہا کہ عمی نے تیر سے قرضہ سے بدلا کردیا ہے تھی ہی تھی ہوگا اور اگر بدلا کر نہا کہ جل کہ بھی تھے ہوگا اور اگر بدلا کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ عمی نے تھے سے دام وصول کرنا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ عمی نے تھے سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تھد ہے گی اور اگر ہوں کہا کہ عمی نے تھے سے دام وصول پائے ہیں تو اس کی تھد ہی گی اور اگر ہوں کہا کہ عمی نے تھے سے دام بھر پائے ہیں بلکہ جو تیر سے بزار درم جھ پرآتے ہے ان سے بدلا کردیا ہے تیس بلکہ جو تیر سے بزار درم جھ پرآتے ہے ان سے بدلا کر دیا ہے تھ تھد بی نہ کی جائے گی اور اگر ہوں کہا کہ عمی نے تھے سے دام بھر پائے ہیں بلکہ اس تر ضہ سے جو تیرا بھر بائے ہیں بلکہ دیا ہے تیس بلکہ اس تر ضہ سے جو تیرا ہو تھد بی کی جائے گی ہے گیا ہو گی ہے گی ہ

گياريول@باب

جو مال کمی شخص کو کمی شخص سے ملااس کا دوسر ہے کے واسطے اقر ارکرنے
اور جو مال اپنا کسی شخص پر ہے اس کا دوسر سے کے واسطے اقر ارکرنے کے بیان میں
اگرزید نے کہا کہ یہ چیز جھے عمرونے دی ہاوریہ چیز بکر کی ہے ہیں اگر عمرونے اقراد کیا کہ یہ چیز بکر کی ملک ہے اس نے
جھے زید کو دینے کا تھم کیا تھا اور بکرنے اس کی تقید بن کی تو زید کو اختیار ہے دونوں میں ہے جس کو چاہے واپس کر دے اور اگر بکرنے
زید کو دینے کے واسلے تھم دینے سے اٹکار کیا تو زید اس کو عمر و کو نددے گا ادر زید عمروکے واسلے بچھ ضامی ندہوگا اگر عمرو و بکر ہرا کیک نے

ا پئی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر دکو ملے گی اور بکر کے داسطے زیر پچھ ضامن نہ ہوگا اور جب زید نے عمر دکود ہ چیز والیس کر دی تو خواہ عمر و مالک ہویا نہ ہوزید ہری ہوگیا پیچیط سزنسی میں ہے۔

زید کے پاس بڑار درم بیں اس نے کہا کہ یہ بڑار درم عمرہ کے بیں اور جھے قالد نے دیے بیں پس اگر فالد نے اتر ارکیا

کہ یہ بڑار درم عمرہ کے بیں اور بیس نے اس کے تعلم سے زید کو دیئے بیں تو بڑار درم عمرہ کے بوں گے اور اگر فالد نے اس سب سے
انکارکیا اور بڑار درم براپی ملک کا دعویٰ کیا تو زید بیدرم عمرہ کود سے فالد کو فدد سے پھراگر بدون تعلم قاضی کے عمرہ کو دیئے بیں تو فالد کے
واسطے ضام من ہوگا بشر طیکہ فالد بیتم کھا لے کہ واللہ میں عمرہ کی طرف سے بیہ بڑار درم زید کود سینے کے واسطے مامور فی تھا۔اگر اس نے
اس میں سے کول کیا تو زید پر کھو ضام من نہ ہوگا اور اگر زید نے بھی قاضی عمرہ کود سے بوں تو امام ایو پوسف کے نزد یک فالد کے واسطے
ضام من نہ ہوگا اور امام محدد حمد اللہ علیہ کے نزد یک ضامی ہوگا ہو جید ہیں ہے۔

زید کے بینے میں ایک باندی ہاس نے کہا کہ یعمروکی ہاس نے بھے دو بیت دی ہے پھر کہا کہ بلک فالد کی ہاس نے بھے دو بیت دی ہے تھرکہا کہ بلک فالد کی ہاس نے بھے دو بیت دی ہاس کی ہوگی تیمیط سرحسی میں ہے۔

نوادر بن ساعد على امام محمد رحمته الله عليه بروايت بكرزيد كے پاس بزار درم بي اس نے كہا كه بددرم عمرو كے بي جھے خالد نے دو بعت ركھنے كو ديئے بي اور عمرو نے كہا كه بد مير بي بي تو نے جھے فصب كر ليے بي تو امام محمد رحمته الله عليہ نے فرمايا كه ش بددم عمر دكودانا دوں كا پھراكر خالد آيا اور اس نے عمرو كے درم ہونے سے انكاركيا تو زيد دومر سے بزار درم خالد كو دُاند د سے گا اور عمرو سے پھيودا پي نيس لے سكتا ہے بيم يول ش ہے۔

اگر زید نے کہا کہ یہ ہزار درم عمر و کے ہیں خالد نے جھے قرض دیئے ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی ملک کا دعویٰ کیا تو یہ درم عمر وکو دلائے جائیں گے اور خالد کے زید پر دوسرے ہزار درم لا زم ہوں گے بیخلاصہ ٹس ہے۔

اگرزید کے قیصہ میں ایک غلام ہواس نے کہا کہ بیغلام عمروکا ہے میرے ہاتھ اس کو خالد نے پیچا ہے اور عمرو و خالد ہرایک نے غلام کا دعویٰ کیا تو غلام عمروکو ولایا جائے گا بشرطیکہ وہ ہم کھالے کہ میں نے خالد کوفروخت کرنے کا تھم نیس ویا تھا اور بائع کے داموں کی ڈگری زید پر ہوگی بیمسوط میں ہے۔

منتی می بینی بن ابان نے امام محدر مت اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید کے قبضہ میں مال ہے اس نے کہا کہ بجھے آ دھے نفع کی مضاربت پر محرو نے دیا ہی حالا نکد عمر و غائب ہے پھر زید نے کہا کہ جو پچھی میں نے اقرار کیا تھا کہ یہ مال عمر و کا ہے اس نے آ دھے نفع کی مضاربت پر بجھے دیا ہے سب میں نے باطل کیا اس مال میں اس کا پھر بین ہے یہ مال خالد کا ہے۔ اس نے بجھے آ دھے نفع کی مضاربت پر دیا ہے اور میہ خالد حاضرہ ہے اس نے تھد بی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے فرید و فروخت کر اور نفع اشا کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے فرید و فروخت کر اور نفع اشا کہ میں خور میان کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے فرید اور فوج کے در میان کی کہ میں نے تھے دیا ہے تو اس مال سے فرید اور عمر و کے ور میان کی کہ میں نے اور بھی تھی و دیت میں جاری ہے آگر زید نے آد دھا آ دھا آتھی موگا اور خور کی و دیعت ہے حالا نکہ عمر و غائب ہے پھر کہا کہ میں نے ابنا اقرار باطل کیا یہ مال میر سے پاس خالا کو دیعت ہے گھروہ مال زید کے پاس تلف ہوگیا تو عمر و کے واسطے ضامی نے ہوگا اور خالد کے واسطے ضامی ہوگا ہے جی میں ہوگا ہے جی میں ہوگا۔ اور جو کہ وہ سے مال کہ میں نے ابنا اقرار باطل کیا یہ مال میر سے پاس خالا کہ میں ہوگا اور خور کے واسطے ضامی نے ہوگا اور خالد کے واسطے ضامی ہوگا ہے جور میں ہوگا۔ میں میں کے ابن خالا میں ہوگا ہے جو میں ہوگا ہو کہ جا سے خالا کہ میں نے ابنا اقرار باطل کیا یہ مال میں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ یہ ہزار درم عمرو کے بین اس نے میددم میرے پاس خالد کے ہاتھ ود بعت رکھنے کے بھیجے ہیں اور ان

دونوں نے اپنی اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا تو عمر و کولیس کے لین اگر عمر و کیے کہ میر سے نہیں جیں تو خالد کولیس مے اور خالد المجنی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مال معین اپنے مرسل یعنی بیعینے والے کے خائب ہونے کی حالت میں واپس کر لے بیم پیا سزنسی میں ہے۔ اگر زید نے اقر ارکیا کہ بیر غلام جو میرے قبضہ میس ہے عمر و کا ہے عمر و نے اس کو خالد سے خصب کر لیا

ہے تو عمرو کے نام غلام کی ڈگری ہو گی 🖈

اگرزید نے کہا کہ یہ فوعروکا ہاں نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیجاتو ام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہ فوعرو
کو والیس وے اور زید کواس کی قیمت خالد کو و فی پڑے گی بشر ظیکہ وہ اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہا ور زید نے بدوں تھم قاضی کے
عمر و کود ہے دیا ہواور اگر بھی قاضی دے دیا ہے خوضا من نہ ہوگا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خالد کے واسطے پھی خام من نہ
ہوگا یہ فاویٰ کی قاضی خان میں ہے۔ اگرزید نے اقر ارکیا کہ یہ غلام جو میرے بعضہ میں ہے عمر و نے اس کو خالد ے فصب کرلیا
ہوگا یہ فاوی کی قاضی ویا ہو یہ بھی گاری ہوگی اور خالد کے واسطے زید پر پھی ڈگری بابت غلام کے نہ ہوگی خواہ زید نے ور خلام عمر و کو بھی تام خال می کا رو کی اور خالد کے واسطے زید پر پھی ڈگری بابت غلام کے نہ ہوگی خواہ زید نے ور خلام عمر و کو بھی تام خال می کو اور لا کا آز اور و عرو کی کیا کہ یہ میں اغلام ہے تو عمر و کی ڈگری ہوگی اور لا کا آز اوا و رعمر و سے باب خواہ نہ ہوگی ہوگی ہے اور عمر و کی ڈگری ہوگی اور لا کا آز اور و رائی کیا کہ یہ میر اغلام ہے تو عمر و کی ڈگری ہوگی اور لا کا آز اوا و رعمر و سے باب خواہ کی تام کی بھی ہوئے کی تو اور کیا گا کہ یہ کی کی بیات ہوگی ہیں ہوگی اور لا کا آز اوا و رعمر و کی بیا تمرو کی بھی ہوئے کی اور کو گا کی اور خالد کے ساتھ ہو بھیجا ہوتو یہ لاکھ کی بیات قراریا ہے گا اگر وہ وہوئی کرے اور اسلیم کے خواہ کی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی بھی ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اس کے اس کے اس کو اور کی کا کر وہ وہوئی کرے اور اسلیم کی خواہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گر کی ہوئی کر ہوئی کہ بیا قراریا ہے گا اگر وہ وہوئی کر سے اور اسلیم کے خواہ کی خواہ ہوئی کی دیا ہوئی کی کو کی کو کی کو کی کی کی دور کی کو کی کو کی کی کر کی ہوئی کر کی ہوئی کی کو کی خواہ کو کی خواہ کی کو کی گر کی ہوئی کی کو کی کو کر کی ہوئی کو کو کی کو کی خواہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر ک

ایک درزی نے اتر ارکیا کہ بیر کپڑا جو بیرے قبضہ میں ہے عمر و کا ہے جھے خالد نے میر دکیا ہے حالانکہ دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی ملک کا دموئی کرتا ہے تو کپڑا عمر د کا قرار دیا جائے گا اور میں تھم رمگریز دوجو لی وسونار وغیر و تمام کاریکروں کا ہے اور امام عقاد

اعظم رحمته الله عليہ كيز ويك درزى دوسرے كرواسط يعن خالد كرواسط كيم ضامن نه دوگا بي قباوى قامنى خان مى ہے۔ اگرزيد نے كہا كديد كير الجھے ميش قطع كرنے كے واسطے خالد نے ديا ہے حالا نكديد كير اعمروكا ہے اور دونوں نے اس كادموى

كياتواس كو في حس في زيد كي سردكيا بدوس كو يحمد طي كذاتي الحادي.

۔ اگرزید نے کہا کہ میں نے یہ کڑا عمرہ ہے تا دیت ما نگا اس نے خالد کے ہاتھ میرے پاس بھیج دیا ہے ہو کو کے گا اوراگر
وں کہا کہ خالد نے جھے کو یہ کڑا اعمرہ سے تاریت الا دیا ہے اور دونوں نے دعویٰ کیا تو خالد کو دیا جائے گا بینی اپنی کو یہ بی طرزید نے اقر ار کر
کتاب الاصل میں ہے کہ اگرزید کے عمرہ پر بڑا رورم قرض کے اس کے نام سے ایک چک میں تحریب ہی گرزید نے اقر ار کر

یا کہ جو مال اس چک میں ہو ہ خالد کا ہے تو بیجا نز ہے اور دصول کرنے کا حق و کس کو حاصل ہوگا موکل وصول بیل کرسکتا ہے گین
سے درس مورت سے دصول کرسکتا ہے کہ وکسل (مین مقر) اس کو و کسل کر سے اور قضا بائے اہل کوف میں نہ کور ہے کہ مقر لہ کو بدون مقر کی طرف
سے دیکل مقرر ہونے کے دصول کرنے کا اختیار ہے اور مشارخ نے قربایا کہ کتاب الاصل میں جو تھم نہ کور ہے وہ اس صورت پر محول ا
ہے کہ جب مقرلہ نے اقراد کیا ہو کہ سب قرض کا مباشر بھی مقر میری اجازت اور وکسل مقرد کرنے سے ہوا ہے اور اگر مقراد نے اس سے انکار کیا کہ میں نے اس کوسیب قرض کے مباشر ہونے کی اجازت دی ہے تو دصول کرنے کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد کا حق مقرلہ کو حاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد کو حاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگیا ہی ہو سے دیا ہو میں ہوگا مقراد کا حق مقراد کر حاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا مقراد وحاصل ہوگا ہی ہوگیا ہیں ہوگا ہی ہوگیا ہی ہوگیا ہو

اگر زید نے اقرار کیا کہ جو پچھ میرا قرضہ عمر و پر ہے وہ بھر کا ہے اور زید کے عمر و پرسو درم ایک چک عمی اور دس ویتار دوسر کی چک عمی تھے پس زید نے کہا کہ عمی نے اپنے اقرار عمی صرف درم بی مراد لیے تھے لیکن بکر نے دونوں کا دعویٰ کیا تو دونوں قرینے بکر کو لمیں کے اور اگر ذید عائب ہو گیا تو برکو عرو ہے مال کا تقاضہ کرنے کا اختیار نیں ہاور اگر عرونے اقر ارکر لیا کہ ذید نے بکر کے واسطے اس قرضہ کا اقراد کیا ہو جائے گا اگر ذید واسطے اس قرضہ کا اقراد کیا ہو جائے گا اگر ذید کے عروبہ برار درم ہوں اس نے اقراد کیا کہ اس میں ہے آ دھے برکے ہیں تو جائز ہا ور ذید تی وصول کر کے اس میں ہے آ دھے برکووے گا اور اگر برنے زید پر منمان کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بیمیری بلا اجازت واقع ہوا اور زید نے کہا کہ تیری اجازت سے ہتو مقر کی تو مقرضا من ہوگا برطیکہ برقسم کھالے کہ میں نے اجازت نہیں کا قول تبول ہوگا اور اس پر حمان نہ آ کے گی اور اگر اجازت کا دعویٰ کیا تو مقرضا من ہوگا برطیکہ برقسم کھالے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی ای ایک میں نے اجازت نہیں دی تھی ای ایک اور اگر بیا مرسلم یا تھی یا کی کی یا ور ٹی چیز کے قصب میں واقع ہوتو بھی بی تھی ہے کذائی الحادی۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جومیری دو بیت عمرو کے پاس ہدہ خالد کی ہوتا جا تر ہاور خالد کو عمرو سے لینے کا اعتبار نیل ہے لیے نہ نہ اور اگر نہ یہ کی اور اگر عمرو نے خالد کودے دیئے تو وہ پری ہو گیا اور اگر زید کی عمرو کے پاس چھر چیزیں دو بعت ہوں اور زید نے کہا کہ میں ہوں اور زید نے کہا کہ میری با اجازت تھے وہ بعت دی ہوتو زید ضامن ہوگا بشر طیکہ خالد ہم کہا کہ میری با اجازت کا اقرار کیا اور عمرو نے کہا کہ میں نے بدود بعت زید کو والی دے دی با اجازت اس نے ود بعت دی ہاور اگر خالد نے اجازت کا اقرار کیا اور عمرو نے کہا کہ میں نے بدود بعت زید کو والی دے دی با اجازت کا اقرار کیا اور عمرو نے کہا کہ میں نے بدود بعت زید کو والی دے دی جا صل ہوگا گین اس بات می خصومت اور تم لینے کا حق زید کو حاصل ہوگا بھی اس نے خالد کی اجازت سے عمروکو وہ دیت دی ہو بیت دی ہو بیت دی ہو بیشوط میں ہے۔

باربو ( فابال

ایخ افر ارکوایسے حال کی طرف نسبت کرنے کے بیان میں کہ جس حال میں افر ارسیح نہیں اور اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے

اگرزید نے اقراد کیا کہ بھی نے اپنی حالت نابائنی بھی نجر کے داسطے ہزار درم کا اقراد کیا ہے اور بھر نے کہا کہ بیل بلکہ تو نے بعد بلوغ کے میرے واسطے بیا قراد کیا ہے تو تم ہے مقر کا قول ہوگا ای طرح اگر کہا کہ بھی نے سوتے بھی بجر کے واسطے ایہ اقراد کیا ہے بھی اقراد کیا ہے بھی اقراد کیا ہے با ایسی عمر بھی اقراد کیا ہے کہ میری تقم اس وقت معیز نے تھی تو بھی بھی تھم ہا اوراگر کہا کہ بھی نے ایسی حالت بھی اقراد کیا ہے کہ بہب برسام لیا گیا تھی کی تھی جی ایسی اگر رہ بات دریافت ہو کہ اس کو یہ معیبت بیاری کی اس طور سے بھی تھی تھی تو اس پر بچھلا ذم نہ ہوگا اوراگر رہ بات دریافت نہ ہوتو مالی کا ضامی ہوگا ہے۔

اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے حالت نابائنی میں نکاح کیا ہے اور قورت نے کہا کہ نیس بلکرتو نے ایسے حال میں نکاح کیا ہے کہ تو اس وقت بالغ تھا تو شوہر کا تو ل بوگا اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے سے بجوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور قورت نے کہا کہ نیس بلکرتو نے مسلمان ہونے کی حالت میں بھے سے نکاح کیا ہے تو عورت کا تو ل بوگا یہ بچیا میں ہے۔

اگر مورت نے اقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے بی باغدی ہونے کی عالت میں نکاح کیا ہے اور وہ مورت پہلے باندی تھی مجرآ زاد ہوگئی اور شو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے بعد آزادی کے یااس سے پہلے نکاح کیا ہے تو دونوں برابر میں نکاح بالا تعال جائز ہے اوراگر بیر مورت پہلے بحر ہو بھر مسلمان ہوگئی اوراقرار کیا کہ میں نے اس مرد سے اپنے بحوی ہونے کی حالت میں نکاح کیا ہے اور

ل برمام ایک عادی ہوتی ہے جس کے سب ے وی کے واس پر بیان ہوجائے ہیں اا

مرد نے کہا کہ بیں نے اس کے مسلمان ہونے کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو مرد کا قول مقبول ہوگا اور اگرعورت نے کہا کہ بی نے تھے سے تیری تابالغی کی حالت میں باسوتے میں نکاح کیا ہے یا اسی حالت میں نکاح کیا ہے کہ میں مغلوب انتقال میں اور مغلوب انتقال ہوجانا عورت کا دریافت بھی ہوا ہے تو عورت کا قول تیول ہوگا کذائی الحادی۔

جور و ومرد میں سے ایک نے اقرار کیا کہ نکاح غیر شوہر کی عدت میں واقع ہوایا غیر کے نکاح قائم ہونے کی حالت میں یا بدوں گواہوں کے واقع ہوایا اس کے پاس چار منکو حدموجو دہمیں اس وقت واقع ہوایا اس عورت کی بہن اس مرد کے نکاح میں تھی اس وقت اس عورت سے نکاح ہوایا اس کی بہن کی عدت کے زبانہ میں نکاح ہوا ہے قو دونوں میں سے جوفض ان امور کا بدی ہواس کا قول قبول نہ ہوگا لیس اگر شوہران امور کا بدی ہوتو اس کے اقرار سے دونوں میں جدائی کرادی جائے کی بیر قاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرزید نے کہا کہ میں نے اس غلام کواٹی ٹابالغی میں مکا تب کیا ہے اور غلام نے کہا کہ ٹیس بلکہ حالت بلوغ میں تو نے جھے مکا تب کیا ہے تو زید کا قول ہوگا ہے میسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمروے میں نے بیر چیز اپنے لڑکین میں لی یا ایسی حالت میں لی کہ میری عقل جاتی رہی تھی تو دونوں حالوں میں اس پر مال لازم ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کی آزاد نے اقرار کیا کہ بی نے عمرہ کے واسطے اپنے اوپر ہزار درم کا قرارا پنے غلام ہونے کی حالت بی کیا ہے قواس پر مال لازم ہوگا۔ اس طرح اگر حربی نے اسلام لانے کے بعد اقرار کیا کہ بی نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقراراس وقت کیا تھا کہ جب بی امان لے کر دار الاسلام بیں آیا ہوں تو مال اس پر لازم ہوگا ای طرح اگر کہا کہ فلاں مسلم دار الحرب بی امان لے کر ہمارے بہاں آیا ہی بی نے اس کے لیے اس قدر مال کا اقرار کیا تھا تو مال اس پر ہولازم گا اور ای طرح اگر کہا کہ بی نے زید کے واسطے ہزار درم کا اقرار وار الحرب بی کیا تھا اور فی الحال و و دار الاسلام بی ہو تو اس پر لازم ہوگا ہے بیط بی ہے۔

اگرآ زادیا غلام نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے بڑارورم کا اقرار کیا ہے حالانکہ زید غلام ہے تو مقریر مال لازم ہوگا بیمجیط

مرھی میں ہے۔

آگرزیدنے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کہا کہ جب تو میراغلام تھا تب میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا اورغلام نے کہا کہ بعد آزادی کے کاٹا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ والم م ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک غلام کا قول معبول وزید ضامن ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی حربی مسلمان ہوگیا یا ذمی بن کرر ہا پھر ایک مسلمان نے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا در حالیکہ تو حربی دارالحرب میں تھا یا اس قدر تیرا مال میں میں اور حربی میں تھا اور حربی نے کہا کہ جو پچھتو نے کیا سب میرے مسلمان ہونے یا ذمی بن جانے کے بعد

باندى كوآ زادكرنااور بجدكى بابت اختلاف رونما موناه

اگرائی بائدی کوآ زادکردیا گرکہا یم نے تھے سے بیپی زادکرنے سے پہلے لیا ہے اس نے کہا کہ بین بلکہ بعد آزادی کے لیا ہے تو بائدی کووایس کرد ساوروہ پچی زاد ہے اوراگر بینہ کیا کہ یم نے تھے سے لیا ہے تو والی نہر نے گااوراگر کہا کہ یم نے تھے بیچہ جفنے کے بعد آزاد کیا ہے اس نے کہا کہ بین بلکہ پہلے آزاد کیا ہے تو بچہ کے قابض کا قول تبول ہوگا اور بی تھم کتابت کی صورت میں ایساوا تع ہوئے میں ہوتو عورت کا قول اوراگر میں ایساوا تع ہوئے میں ہوتو عورت کا قول اوراگر ودوں کے تعذیف ہوتو عورت کا قول اوراگر دونوں کے تعذیف ہوتی کا قول اوراگر دونوں کے تعذیف ہوئی کا قول تبول ہوگا یہ دونوں کے باس گواہ ہوں تو خورت کے گواہ تبول ہوں می کیس مدیر کرد سے کی صورت میں ایسے اختلاف میں موٹی کا قول تبول ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرزید نے اپناغلام آزاد کیا پھر عمرونے افراد کیا کہ میں نے ہزار درم اس قلام سے اس کے قلام ہونے کی حالت میں لیے
ہیں اور غلام نے کہا کہ تو نے بعد آزادی کے بچھ سے لیے ہیں تو غلام کا قول مقبول ہوگا۔ ای طرح اگر غلام کو مکا تب کیا پھر یہ اقرار و
اختلاف واقع ہوا تو بھی بھی تھم ہاور اگر زید نے اس غلام کوفروخت کیا پھرا کے فض نے اقراد کیا کہ میں نے اس غلام سے سودرم
اس وقت غصب کیے جب بیزید کا غلام تھا اور دوسرے مالک نے کہا کہ نیل تو نے اس وقت فصب کے ہیں جب میرا غلام تھا تو
دوسرے کو مال ملے گا اور کی تھم جراحات کے اقراد وا ختلاف میں ہے بیر حادی ہیں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے عمرو کی آ کھے تدا پھوڑ دی پھراس کے بعد زید کی آ کھ جاتی رہی اور عمرو نے کہا کہ تو نے میری آ کھ پھوڑی در حالیکہ تیری آ کھٹا بت تھی اور زید نے کہا کہ بیس بلکہ میں نے تیری آ کھ پھوڑی در حالیکہ میری آ کھ جا چکی تھی تو عمرو کا قول تیول ہوگا یہ میں ہے۔

اگرا قرار کیا کہ بی نے اپنے غلام ہونے کی حالت میں زید کے ولی تول کیا ہے اور زید نے کہا کہ بیں بلکہ بعد آزادی کے تو نے قل کیا ہے تو اس پر پچھلازم نہ آئے گا پیچیط سرتسی میں ہے۔

اگردومتفاوشین علی سے ایک نے اقرار کیا کددوسرے پرشرکت سے پہلے کا ذید کا قرضد ہے اور اس دوسرے نے انکار کیا اور زیدنے دعویٰ کیا کہ یہ قرضہ صالت شرکت کا ہے تو دونوں کے ذمدلازم ہوگا اور آگرایک نے اقرار کیا کہ یہ قرضہ صالت شرکت سے پہلے کا

مرف بھے پہتر یک پرنیں ہے اور زید نے شرکت میں ہونے کا دعویٰ کیا تو مال اس پراوراس کے شریک پر لازم ہوگا اور اگر باہم سب نے تصدیق کی کہ بیقر ضدشر کت سے پہلے کا ہے تو دونوں میں سے کوئی دوسرے کے حصد قر ضد کے واسطے ماخوذ نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے کوئی مرکیا با دونوں جدا ہو گئے گھرا کیا نے شرکت میں قر ضد دونوں پر ہونے کا اقر ارکر دیا تو خاص ای پر لازم آ ہے گا کذائی الحادی۔

اگرمسلمان نے معبوضہ شراب یا سورکا کی ذمی کے لیے اقرار کیا تو جائز ہا سی طرح آگر ذمی نے کی مسلمان کے واسطے معین موجود وشراب یا سورکا اقرار کیا تو اس بی جولازم شرآئے گا اور آگر سلمان نے کی ذمی کے واسطے الی شراب یا سورکا اقرار کیا جو تلف کر دی ہے تو اس پر قیمت اس کی واجب ہوگی اور آگر کوئی ذمی لے مسلمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ شمس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میرے مسلمان ہوگیا چر دوسرے ذمی نے اقرار کیا کہ شمس نے اس کا سوراس کے اسلام کے بعد تلف کر دیا اور مسلم نے کہا کہ تو نے میر سے مسلمان ہوگیا چر دوستہ الله علیہ کے نز دیک اس پر صنان نیس ہونے ہوئے تا کہ میں نے اپنے تلف کر دیا ہوئے کی حالت میں بیشراب ہو اس میں ہوئی اور قالم کی میں نے اپنے حربی ہونے کی حالت میں بیشراب ہوئی کہ میں نے اپنے حربی ہونے کی حالت میں تیشراب میں بھی تلف کر دی یا تیرے حربی ہونے کی حالت میں تلف کر دی ہونے اس میں بھی اختلاف نے کورواقع سے بیمبوط شمی ہے۔

نبرفو (١٥ باب

ان صورتوں کے بیان میں جوشر کت کا اقر ارہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اور اپنی اور دوسر کے بیان میں جوشر کت کا اقر ارکرنے اور اینے اور دوسر بے پراقر ارکرنے اور کسی دوسر نے خص کی مشتر کہ چیز میں اقر ارکرنے اور اسلے ملک کا اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرکس کے بعنہ ش ایک غلام ہے اس نے کہا کرزیدی اس بھی شرکت ہے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زدیک زید کو اس کا آ دھا ملے گااور امام محدر حمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار میان کرنے می مقرکا قول قبول ہوگا اور اس پر اتفاق ہے کہا گر یوں کہا کہ زید اس غلام میں میر اشریک ہے یا بیغلام میر ااور زید کا ہے تو دونوں میں برابر تقیم ہوگا اگر اپنے اقرار سے طاکر کہا کہ ذید دوس میں حصر کا شریک ہے تو ای کا قول قبول ہوگا یا ہوں کہا کہ بیغلام میر ااور زید کا ہے میرادو تہائی ہاور اگر ایک تبائی ہے تو بھی ای کا قول بیا ہا کہ بیغلام میر ااور میر سے ساتھ قلال وفلال اس می شریک ہیں تو امام ابو یوسف زید کا ایک تبائی ہے تو بھی ای کا قول بیا جائے گا۔ اگر کہا کہ بیغلام میر ااور میر سے ساتھ قلال وفلال اس می شریک ہیں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زد کیک برابر تین حصہ ہو گا اور امام مجر رحمت اللہ علیہ کے زد کیک مقد اربیان کرنے میں مقرکا قول قبول ہوگا ہے معموط میں ہے۔

ابن ساعد نے امام محد دحمتہ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ زید نے کہا کہ عمر و کے اس غلام میں ہزار درم جیں تو غلام زید کا ہوگا اور ہزار درم عمر و کے اس کی گردن پر قرضہ ہوں سے لیکن اگر اس کے اقرار میں کوئی ایسالفظ ہوجس سے غلام کی ذات میں شرکت ٹابت ہو۔ مثلاً یوں بیان کرے کہ میں نے بین غلام خرید اس میں عمر و کے ہزار درم بیں تو شرکت ہو سکتی ہے اور اگر کہا کہ عمر و کے اس کپڑے یس بزار درم ہیں اور ایسا کوئی لفظ نہ بولا جس سے کپڑے میں شرکت ثابت ہوتو بیشر کت نہ ہوگی بلکہ کپڑے میں سے ہزار درم عمر و کو ملیں گے اور اگر کہا کہ اس بر ذون میں عمر و کے ہزار درم ہیں تو اس میں سوائے شرکت کے کوئی صورت نہیں ہے ہیں شرکت قرار وی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔

اگرکی دار بین ایک بیت معین کی نسبت ایک شریک نے دوسر سے شریک کے واسط اقر ارکر دیا تونی افحال بیا قر ارنہیں سی ح ہے گر دار کوتنہ کرنے کے بعد اگر مید بیت مقر کے حصد ش پڑت تو دوسر سے شریک کے بیر دکر دے گا اور اگر و بیت اس کے شریک کے حصد ش آیا تو مقر کا حصد اس کے اور شریک مقر اس بیت کے حصد ش آیا تو مقر کا کہ اس بی مقر اس بیت کے حصد ش آیا تو مقر کہ بات یا و بوار کا اقر ارکیا تو بھی گر وال سے اور مقر لدباتی دار سے نصف سے سوائے اس بیت کے حصد دار ہوگا۔ اس طرح اگر کسی خاص راستیا و بوار کا اقر ارکیا تو بھی ایس ہوگا اور میشیخین کے فرد میں ہوگا وار میشیخین کے فرد دیک مقر لددی گر سے اور مقر نسف باقی دار سے حصد دار ہوگا مثلاً اگر دار کے سوگر ہوں اور بیت دی گر کا ہوتو شیخین کے فرد دیک مقر لددی گر سے اور مقر پیٹنا لیس گر سے شریک ہو وار مام محد رحمت اللہ علیہ سے ذرد کی مقر لدو تو بیٹنا لیس گر سے شرک ہو ہیں مقر کو بیٹنا لیس گر کا حق ہے ہیں اس کو مقر کے حصد کا دسوال دیا جائے گا ای طرح اگر دوشر یکوں بھی سے ایک نے ایک دار مشتر کہ کے فاص بیت کی دوسر سے شرک کے دوسے میں سے ایک نے ایک دار مشتر کہ کے فاص بیت کی دوسر سے شرک کے دوسے مقر کو بیٹنا لیس گر کا جن سے کی دوسر سے شرک کے دوسے مقر کے بیٹنا لیس گر کا جن سے کی دوسر سے شرک کے دوسے میں اس کو مقر سے حصد کی اور مرگیا تو بھی بھی صور سے تقسیم ہوگی میں جو کی میں میں تی ہو کی سے ایک نے ایک دار مشتر کہ سے کی دوسر سے شرک کے دوسر سے شرک کے دوسر سے شرک کی دوسر سے شرک کے دوسر سے شرک کی دوسر سے دوسر س

اگرایک جمام دوشر یکوں میں مشترک ہے ایک نے اقر ارکیا کہ اس میں سے درمیانی بیت دوسر مے تحص کا ہے یعنی کسی ٹالٹ اجنبی کے لیے اقر ارکیا تو جائز نہیں ہے اور مقر لہ کواختیار ہے کہ مقر ہے اس بیت کوآ دھی قیمت ڈانڈ لے۔

قلت

اگرنصف حمام یا تہائی حمام کا دوسر سے خص غیر کے داسطے اقر ارکیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔

ایک تواردو فخصوں میں مشترک ہے اس کا علیہ کے اندی کا ہے ہی ایک نے اقرار کیا کہ اس کا طید ذید کا ہے تو بیا قرار اس کے شریک پر جائز نہ ہوگا اور مقرلہ کو صلیہ کی آ دھی قیمت ڈھلے ہوئے سونے ہوا کرے گا۔ اس طرح اگر کسی بیت مشترک کے شہتر کا دوسرے کے واسطے اقرار کیا تو مقرلہ کو اس کی آ دھی قیمت وے گا۔ اس طرح اگر ایک دیوار مشترک کی اینوں یا ستون یا چو کھٹا درواز و کا جو مشترک ہے واسطے اقرار کردیا تو بھی بھی صورت ہے بیرحادی میں ہے۔

اگرایک معنوی کپڑوں کی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں ہے ایک خاص کپڑے کا کسی شخص کے واسطے اقر ارکیا تو اس کپڑے میں ہے جس قدر حصہ مقرر ہوگا و مقرلہ کو ملے گا گذائی المبوط اور بائدی غلام وحیوانا ہے کا بھی بھی تھم ہے کذافی الحادی۔

ایک داردو فخضوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے کہا کہ تمام دار ہے دسواں حصد میر ہے حصد کا زید کا ہے تو جائز ہے اور دار کے دس حصد کیے جائیں گے اس میں ہے پانچ حصد مقرلہ کو دیتے جائیں گے اور اس نے تمام دار ہے دسویں حصد کا زید کے داسط اقرار کیا ہے اس داسطے ایک حصد ان پانچ حصوں میں ہے زید کو فے گا اور چار حصد مقر کے پاس ریس گے اور اگر یوں اقرار کیا کہ تمام دار کا چوتھائی زید کا ہے اور باتی ہم دونوں میں مشترک ہے اور شریک نے اس سے انکار کیا تو مقر کا حصد اس کے اور مقرل کے درمیان حسول میں تعقیم ہوگا تمن مقر کواور دو حصد مقرلہ کولیں کے بیا مطامرحی میں ہے۔

دواشخاص میں مشترک ولاء کا بیان 🏠

اگرایک داردو مخصوں میں مشترک ہے ایک بیت معین کا زید کے داسطے اقر ارکیا اور شریک نے اس سے انکار کیا محرشریک نے دوسرے بیت معین کا اقر ارکیا اور پہلے شریک نے اس سے انکار کیا تو دار دونوں میں برابر تعتبیم ہوگا جس کے حصہ میں اس کا بیت آیا کہ جس کا اس نے معرلہ کے داسطے اقر ارکیا ہے تو وہ بیت مقرلہ کودے دے گا اور اگر اس کے حصہ میں نہ آیا تو اس کا حصہ اس کے اور مقرلہ کے درمیان اس بیت اور باتی آ د سے دار پر سوائے بیت کے تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

ایک داردو فتصول عمر دوخالد علی مشترک ہے چرایک عمر و نے اقر ارکیا کہ بیدارہ مدونوں اور زید کے درمیان علی تہائی ہے اور خالد دوسر سے شریک نے اقر ارکیا کہ بیدارہ بم دونوں اور زیداور بکر کے درمیان چار جھے برابر ہے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے موافق جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے لیجی زیدہ ہ خالد کے پاس آئے گا اور جو پچھاس کے بصنہ علی ہے اس کا چوتھائی لے لے گا اور یہ چوتھائی عمر و کے متبوضہ علی ملا کر دونوں برابر بانٹ لیس کے اور جس قدر خالد کے پاس بچادہ اس کے اور بکر کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور امام جمر رحمت اللہ علیہ کے تول حل تول اللہ کے متبوضہ علی سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی تول حل تول الم اور برابر علی متبوضہ علی سے پانچواں حصہ لے گا اور باتی تول حل تول الم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے سے بیتر برشرح جامع کمیر علی ہے۔

اگرایک قوم کا ایک راستہ فاص ہا دراس پرایک دروازہ لگا ہوائے و مے ایک شخص نے کی غیر شخص کے واسطے اس راستہ میں اقر میں اقرار کیا تو اس کا اقرار باتی شریکوں پر جائز نہ ہوگا اور جب تک باہم تقسیم نہ کریں تب تک مقرار اس راستہ سے گذر نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قسمت کے وہ موضع اس مقر کے حصہ میں پڑا تو بیا قرار اس پر جائز ہوگا اور اگر دوسرے کے حصہ میں آیا تو مقرار کو اختیار ہوگا کہ مقر کے حصہ میں سے بعقد رحصہ اس راستہ کے بٹالے بیرحادی میں ہے۔

ایک نہر تمن آ دمیوں میں مشترک ہے ایک شریک نے دمویں حصہ نہر کا زید کے داسطے اقر ارکیا تو اس کی دوصور تیں جیں اگر یوں اقر ارکیا کہ دمواں حصہ زید کا اور باتی نہر ہم تینوں میں مشترک ہے تو جس قد رحصہ مقر کے بقنہ میں یعنی ایک تہائی ہے دہ چا دحصہ جو کر ایک حصہ مقر لہ کو دیا جائے گا اور اگر اپنے واسطے تہائی نہر کا دعویٰ کرتا ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے دہ اس کے اور مقر لہ کے درمیان تیرہ حصہ ہوکر تین حصے مقر لہ کو اور دس حصے مقر کولیس کے بیر چیا سرحتی میں ہے۔

ای طرح اگر چشمہ یا حوض تمن مخصوں بیں مشترک ہوا وراس طرح اقر ارواقع ہواتو بھی بہی تھم ہے بیہ ہوط میں ہے۔ نوا در بن ساعہ میں ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے روابت ہے کہ دو شخصوں کے قبضہ میں ایک دار ہے ہرایک نے دوسرے پر بیہ گوائی دی کہ اس نے مدگی کے واسطے نصف دار کا اقر ارکیا ہے اور ہرایک اس اقر ارے منکر ہے تو امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے متعوضہ اسمیں مدمی کا پچھوتی نہیں ہے اور اگر ہرایک شریک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر سے شریک پر بیگواہی دی کہ اس نے اس مدمی کے واسطے آ دھے دار کا اقر ارکیا ہے تو مدمی دونوں سے آ دھا دار لے لے گا بیری طریس ہے۔

اگرزید نے اقر ادکیا کہ بیجوغلام میرے قبضہ میں ہے میرے اور عرو کے درمیان مشترک ہے پھرکہا کہ بیغلام میرے اور بکر کے درمیان ہے پھر بعد اس کے کہا کہ میرے اور خالد کے درمیان ہے پھرسب نے قاضی کے پاس تالش کی تو عمر و کے نام آ و صفاؤم کی اور بکر کے نام چوتھائی غلام کی اور خالد کے نام آ مھویں حصد غلام کی ڈگری ہوگی اور باتی آ مھواں حصہ زید کے پاس رے گا ای طرح آگریدا قرار کس میت پر کیاجس کابدوارث ہے تو بھی بھی تھم ہے کذانی الجادی۔

ایک تھیلی جس میں ہزار درم ہیں دو مخصول کے قضد میں ہے پی ایک نے زید کے داسطے آ دھے مال کا اقرار کیا ہیں اگر سے
کہدکر کہ اس کا آ دھا تیرا ہے چپ ہور ہا اور دوسرے شریک نے انکار کیا تو مقرکہ کومقر کے مقبوضہ کی دوتہائی ملے گی اور اگر ہوں کہا کہ
اس کا آ دھا تیرا ہے اور ہاتی آ دھا میر سے اور میر سے شریک کے درمیان مشترک ہے تو بھی بھی تھی ہے اور اگر یوں کہا کہ یہ تھیلی میرے
اس کا آ دھا اور تیرے درمیان آ دھی ہے تو اس کا مقبوضہ دونوں میں برابرتقیم ہوگا یہ محیط مزمن میں ہے۔

اگرزیدو عرودونوں میں سے زید نے بحر سے کہا کہ پیھیلی آدمی میری اور آدمی تیری ہے اور عرو نے کہا کہ تہائی بحری اور دونوں تہائی میری ہے اور زید نے تقد این کی تو بحر عرو سے اس کے مقبوضہ کی تہائی لے لے گا آور یہ تہائی زید کے مقبوضہ کے ساتھ طاکر دونوں برا برتقسیم کرلیں سے اور امام محمد رحمته اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمرو سے بانچواں حصہ لے گا اور زید کے مقبوضہ میں طاکر دونوں برا برتقسیم کر برائیں سے اور اگر اس نے کل کا دعویٰ کیا تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی بحر ہرائیک سے اس قدر لے لے گا جس قدر اس نے اس کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آدما لے گا ہے کا ان کا ان کی اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کی اس کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آدما لے گا ہے کا فی کا فی کا ان کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آدما لے گا ہے کا فی کا ان کے مقبوضہ کا بانچواں حصہ اور زید سے اس کا مقبوضہ کا آدما ہے گا ہے کا کہ کا کی کا کی کا کیا ہے۔

اگرزید نے کہا کہ کری تہائی ہےاوردو تہائی میری ہےاور عرونے کہا کہ کری دو تہائی ہےاورایک تہائی میری ہےاور کرنے دوئی کیا کہ تمری ہے اور ایک تہائی میری ہےاور کرنے دوئی کیا کہ تمام تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا پانچواں حصہ لے گا اور عمر و سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے گا اور میداس صورت میں ہے کہ کرنے دونوں کی تکذیب کی جواور اگر معادونوں کی تقد بی گی تو عمر و سے اس کے مقبوضہ کا تین پانچواں حصہ لے کرزید کے مقبوضہ کے ساتھ ملاکر تین تہائی کرلیں گے کہ اس میں سے ایک تہائی کرکو ملے کی بیجیط سرحسی میں ہے۔

ایک تھیلی تین مخصون زیدو مرود بکریس مشترک ہے ہی زید نے اقرار کیا کہ تین چوتھائی عمر دکی اورایک چوتھائی میری ہے اور بکر نے اقرار کیا کہ ممروکا پانچ چھٹا حصہ ہے اور چھٹا حصہ میرا ہے اور عمرو نے کل تھیلی کا دعویٰ کیا تو ہرایک سے اس کے اقرار کے موافق لے لے گا اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مقر سے دو پانچ یں اور پانچویں کے تین چوتھائی لے گا اور دوسرے سے تین یانچویں لے گا کذانی الکانی۔

اگر تیوں شریکوں میں سے ایک زید نے اقر ارکیا کہ اس تھیلی کی تہائی خالد اجنبی کے واسطے ہے اور دو تہائی میری ہے اور عرو نے کہا کہ نیس بلکہ آ دھا اس کا ہے اور آ دھا میرا ہے اور بکر نے کہا کہ دو تہائی اس کی اور ایک تہائی میری ہے اور خالد نے دعویٰ کیا کہ سب تھیلی میری ہے تو زید ہے اس کے مقبوضہ کا سماتو ال اور عمرو ہے دو سماتو میں حصد اور بکر سے تین سماتو میں حصے لے لے گا پیلسر حسی میں سب

ایک تھیلی ہزار درم کی زید کے پاس ہے اس نے اقرار کیا کہ بیریر ہاور عرو کے درمیان برابر مشتر ک ہاور عروکو آدمی و دے دی چراقرار کیا کہ تھیلی ہزار درم کی زید کے پاس ہے اور برک ہوتوں کی دوسور تیں بی تو عمروکو آدمی تھیلی بھکم قاضی دی یا بو عمروکو آدمی تھیلی بھکم قاضی دی یا ہو اس بھلی ہون تھم قاضی دی ہے ہیں پہلی صورت میں برکو باتی آدمادے گا یعنی چوتھائی تھیلی اور دوسری صورت میں آدما جواس کے پاس ہے سب دے گا اور بیرہارے تینوں علاء کا قول ہے اور اگر برکے واسطے نصف کا اقرار نہیں بلکہ تہائی کا اقرار کیا ہوئی ہوں کہا کہ تھیلی میر ساور تیر ساور عمروک و کے دومیان تین تہائی مشترک ہاور برنے عمروکی شرکت سے انکار کیا ہیں اگر عمروک تھم قاضی دے چکا ہے تو میر کو باقی آدمادے گا آگر بدون تھم قاضی دیا ہے تو برکوکل مال کی تہائی دے گا اور اگر عمروکو بلا تھم قاضی آدمادیا اور برکو بھکم قاضی

تہائی دیا مجر فالد کے واسطے قرار کیا کہ بیسب کا چوتھائی کاشریک ہاور عمر وو مجرنے فالد کی شرکت ہے انکار کیا اور فالد نے عمر وو مجر كى شركت سے افكار كيا تو خالدكوتمام مال كا جيمنا حصيد ے كا اور اگر پينے دونوں كوبلائكم قامنى دے چكا ہے خالدكوا بيخ بسند كا جمنا حصد دے دے گا اورائے مال سے اور چمٹا حصد وے کر تھیلی کی جو تھائی اس کے واسلے پوری کردے گا اور اگر عمر و کوآ دھا بھکم قاضی دیا ہے اور بركوچوتھائى بحكم قامنى ديا ہے بھرخالد كے واسطے اقراركيا تو ماهى كانصف يعنى آسفوال حصداس كود سے كا اور اكر عمر وكوآ دھا بحكم قامنى ديا بادر بركو چ تفائى بلائكم قامنى ديا ب بحر فالدك واسط اقراركياتو فالدكوتميلى كا چمنا حصدد عاور جميخ حصركا أدماس ے پاس رہ جائے گا اور اگر عمر وكوآ دھا بدون عم قاضى ديا اور بكركوتهائى بحكم قاضى ديا ہے بعر خالد كے واسطے اقر اركيا اور عمر و ف خالد کے واسلے تعمدیق کی اور بکر سے اٹکار کیا اور خالد نے عمرو کی تعمدیق کی اور بکر سے اٹکار کیا اور بکرنے زید کے عمرو و خالد دونوں کی شركب سنا تكاركياتو خالدزيد سناس كمتبوضكا آ دحال كرعمرو كم حصدهي لماكر برابر بانث لے كااور بيام ابو يوسف دحمة الله عليه كا قياس بادرامام محررصتدالله عليه فرمايا اوريى امام اعظم رحتدالله عليه عصروى بكه خالدز يدس اس كمتوضدى تهائى كر خل ول امام ابويوسف دحمة الله عليه يعل عن لائكا اوراكر بركويمي بلاعكم قامني دے دي پرخالد كو اسطے اقر اركيا اور باتى متله بحالسه ہو کتاب میں ندکور ہے کہ خالد زید ہے تمام مال کا آٹھوال حصر یعنی اس کے مقبوضہ کا تمن چوتھائی لے کرعمرو کے حصہ مى ملاكر براير تعتيم كرد يكا اورا بو برحساص في ابوسعيد بردى سفل كياكه يقول امام ابو يوسف رحمة الشعليدكا ب اورامام محدر حمته الشعليه كے قیاس برزید سے دموال حصد تمام مال كالینی اس كے معبوضه كاتمن بانجوال لے كرعمرو كے حصد ميں طاكر دونوں برابر تقسيم كر لیں گے اور اگر زید نے عمر دکوآ دھا مال بلانتھم قامنی دے دیا پھر بکر د خالد کے داسلے معاا تر ارکیا اور عمر و نے زید کی تیسرے کے داسلے تعدیق کی اور دوسرے کے حق میں محمد یب کی تو خالد زید ہے اس کے مقبوضہ کی چوتھائی نے کرعمرو کے حصہ میں ملا کر برابر تقتیم کرلیں مے اور سام ابو بوسف دحمت اللہ علیہ کے زور یک ہے اور امام محدر حت اللہ علیہ کے زوریک یا نجواں حصد لے گا اور دوسر العنی بحر حس کے بارہ می عروف تعد این نیس کی ہے زیدے تمام مال کی جوتھائی لے لے گایتے ریشرے جامع کیر حمیری میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ عمرہ کے بچھے پراور خالد پر بزار درم ہیں اور خالد نے اٹکار کیا تو زید پراس کے آ دھے لازم آئیں گے۔ ای
طرح اگر عاریت یا قرض یا مضار بت یا کل خطاء یا خطا ہے یا عمراً زخی کرنے میں ایسا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہے۔ اگراپ ساتھ دو
مخصوں کو مقروض بتایا تو ان کے اٹکار کے بعد اس پر تہائی مال لازم آئے گا اس طرح جن لوگوں کو اپنے ساتھ بیان کیا گران میں خلام
مجود یا نابالنے لڑکا یا حربی یا میت یا نامعلوم آ دی ہوتو ان لوگوں کے شار ہے جس قدر حصر مقر پر پر تا ہووہ لازم آئے گا گذائی الحادی۔

اگرکہا کہ ہم پرزید کے بڑاردرم بیں حالانک اپ ساتھ کی کوذکر تیں کیا ہرکہا کہ اپ ساتھ میں نے قلاں وقلاں مخصوں کو مراولیا تھا اور مقرلہ نے حب مال کا ای مقر پردگوئی کیا تو کل مال ای پر لازم ہوگا۔ ای طرح اگر کہا کہ ذید کے ہم پر اور اشارہ اپنی طرف اور دوسا تھیوں کی طرف کی اتوائی پرکل مال لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ذید کے ہم سب پریا ہم کل پر بڑار درم بیں اور اپنی طرف اور ایسے ساتھیوں کی طرف ہو سے اشارہ کیا تو اس پر بڑار میں ہے بھر راس کے حصد کے لازم آ ہے گا بینی بڑار درم ان اوگوں کی تعداد پر تھیم ہوکر جو صد ایس مقر کے پڑتے میں پڑے اس پر لازم ہوگا اور اگر یوں اقر ارکیا کہ ذید کے ہم میں سے ایک محض پر بڑار درم آ ہے جی اور اگر ہوں اقر ارکیا کہ ذید کے ہم میں سے ایک محض پر بڑار درم آ ہے جی اور اگر ہوں اقر ارکیا کہ ذید کے ہم میں ہے ایک محض پر بڑار درم آ ہے جی اور اگر ہوں پر آ تے جی تو بھی ہی تھی ہے۔

اگر ہوں کہا کہ اے فلاں تمیارے جھے پر ہزار درم ہیں تو کل مال اس پر واجب ہوگا ای طرح اگر ہوں کہا کہ اے فلاں تمہار ہے دووں کے جھ پر ہزار درم ہیں تو اس بحاطب فلاں مخض کواس میں ہے و صلیس کے بیرمیط مزحی میں ہے۔

A WAY YOU

#### قرض كااقر اركرنا مكر حالتوب ميس اختلاف كرناي

اگریوں کہا کہ ہم کوفلاں مخص نے ہزار درم قرض دیئے یا ہمارے پاس ددیعت رکھے یا ہم نے عاریت لیے یا ہم نے اس کے لیے خصب کر لیے ہیں تو اس پر میسب مال لازم آئے گا اور اگریوں کہے کہ میں نے اپنے ساتھ دوسروں کومرا دلیا تھا تو تصدین نہ کی جائے گی ۔

اگر یوں کہا کہ بی نے سودرم درحالیکہ میرے ساتھ قلال فخض تھا غصب کر لیے تو اس پر آ دھا مال لازم ہوگا بخلاف اس صورت کے کہا گریوں کہا کہ میرے ساتھ قلال فخض بیٹھا تھا تو ایسانیس ہے بیچیط بی ہے۔

اگراقرارکیا کہ میں نے اورفلاں مخص نے عمرازید کا ہاتھ کا ف ڈالا اورفلاں مخص منکر ہے اورزید عویٰ کرتا ہے کہ کا نے والا مرف یکی مقربے قیاسا اس پر پکھلازم نیس آتا ہے لیکن ہم قیاس کو چھوڑ کراس پرآ دھی دیت ید کا تھم کرتے ہیں بیرحادی میں ہے۔ اگرزیدم کمیا اور اس نے دو بھائی چھوڑے پھرا کیا بھائی نے زیدگی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے نے انکار کیا تو ہمارے علماء کے نزد کیا مقرار مقرلہ بھائی کوایے مقبوضہ کا آدھا بانٹ دے کا بیرفاوی مغریٰ میں ہے۔

اگرزید نے اقرارکیا کہ جومیراٹ میرے باپ کی میرے پاس ہوہ میر ادراس خف کے درمیان مشترک ہے بیمرا بھائی ہے ہیں مقرلہ نے زید کے بیٹے ہونے سے افکار کیا لینی بیزید میت کا بیٹا نہیں ہے ہیں بی میت کا بیٹا ہوں یا کی خفس سے ذید نے کہا کہ تیری بہن مرکنی اوروہ میری جوروشی اور یہ مال میر ہے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ گئی ہے اس نے کہا کہ سب مال میراہے کیونکہ آؤاس کا شوہر نیس ہے تو پہلے مسئلہ میں آ دھا مال مقرلہ کو ملے گا اور دوسرے مسئلہ میں امام اعظم رجمت اللہ علیہ کے زدیک مقرلہ تمام مال لے لے گا اور صاحبین کے نزدیک آ دھا مال لے گا ہے کا فی میں ہے۔

عورت نے اگر اقر ارکیا کہ میں نے اپنے شوہر سے میراٹ پائی ہے پھراس نے اقر ارکیا کہ بیخف شو ہر کا بھائی ہے ہیں بھائی بولا کہ میں بھائی ہوں اور تو اس کی جور ونہیں تو ایا مجر رحمتہ اللہ علیہ وز فر رحمتہ اللہ علیہ کے نز ویک تمام مال بھائی کو ملے گا اور ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ عورت کو جو تھائی اور ہاتی بھائی کو ملے گا بیر قباوی مغری میں ہے۔

این ساعہ نے اہام محدومت اللہ علیہ کو کھا کہ ایک محف نے دو محفوں سے کہا کہ م دونوں کے بھے پر ہزار درم ایک غلام کے جام بیں جوم دونوں نے میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض کے جی بیں جوم دونوں نے میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض کے جی کہ دونوں نے کھے قرض دیتے تھاس میں میر سے ساتھ کی کی شرکت نہیں ہے تو اہام محد رحمت اللہ علیہ نے جواب فر مایا کہ اہام اعظم رحمت اللہ علیہ دونوں میں سے کوئی پکھے وصول نہ کر سے محر دوسرا اس میں شریک ہوگا کہ میں میر نے مورو کی اگر دوسرا اس میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے مردو کر دو کی میں میں اپنی شرکت سے انکار کرتا ہے تو شریک نہ ہوگا۔ زید نے مردو کر دو محصوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں کے سوائے کوئی وارث نہیں ہے پھر مرد فضوں سے کہا کہ میں نے تھے ترض دیے تھے اور تو نے میرے باپ کی نے اس کی تھد بی کی اور بحر نے کہا کہ میر سے تھے پر پانچ سودرم قرض جی کہ کے دوسول نہ کرے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چی خصوں نہ کرے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چی دوسول نہ کرے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک کوئی چی خصوں نہ کرے مگر دوسرا بھائی اس میں شریک میں میں ہے کوئی پر خصوب نہیں کی ہے تھا ورتو نے میرے باپ کی ضرور ہوگا پر میط شری ہے ہو میں ہے۔

يمووفو (6 بارې ♦

# ایسے اقرار جن سے صریح ابراء ہوتا ہے اور جن سے صریح ابراء ہیں ہوتا ہے اُن کے بیان میں

كتناب الدعوى

قال الا براء برى كرنا ي

اگر کی تخص نے اقر آرکیا کہ میرازید کی طرف کی تین ہے تو اس براہت میں سب تن آ گے جواز تم مال ہے اور وہ بھی جواز تم مال ہے اور وہ بھی جواز تم مال ہیں ہے جیسے کفالت بالننس وقصاص وحد قذف اور وہ ین بھی جو مال کے بدلے واجب ہوئے تن واجرت یا جو مال کے بدلے واجب ہوا ہے جیسے تمن واجرت یا جو مال کے بدلے نہیں واجب ہوا ہے جیسے میں اور وہ بھی جو مال معین مضمون ہو یعنی اس کی منان لازم ہو جیسے غصب یا آمانت ہے جیسے عاریت واجارہ وہ غیر واورا گریوں کہا کہ میرا کی حق ویر نہیں ہے تو اس میں مضمون آ میا اور امانت واخل نہ ہوئی اور اگریوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نہیں ہے تو امانت واخل ہوئی اور اگریوں کہا کہ زید کے یاس میرا کی حق نہیں ہے تو امانت واخل ہوئی اور ال مضمون واشی میں ہے۔

اگرکہا کہ زید میرے مال ہے جواس پر ہو ہری ہے تو بید دیون کوشائل ہے اگرکہا کہ میرے مال ہے جواس کے پاس ہو ہری ہے تو ان مالوں کوشائل ہے اور اگرکہا کہ زید میرے مال ، ہے تو ان مالوں کوشائل نہیں ہے اور اگر کہا کہ زید میرے مال ، ہے جواس کی طرف ہے ہری ہے تو منمان اور امانت ہے ہری ہوگیا پھر اگر اس کے بعد طالب نے اس پر کسی تن کا دھویٰ کیا تو اس کی تھوائی مقبول نہ ہوگی تا وقتیکہ گوا ہوں گوائی نہ دیں کہ بیتن ہری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساوت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد کا ہے یا کوئی ایساوت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید کا ہے یا کوئی ایساوت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید کا ہے یا کوئی ایساوت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید کا ہے یا کوئی ایساوت مقرد کریں جو ہری کرنے ہے بعد ہے بید کی ہے بید ہے بید کی ہے۔

ا كرونت نه بيان كيا بلكدوي عن ايهام ر باتو قياس جا بها بكداس كدوي كي ساعت موكر استسانا كوا ي مقبول ندوكي بيد

محیط عمل ہے۔

افریوں کہا کہ مراکئی پردین ہیں ہے پھر کئی پردین کا دعویٰ کیا تو دعویٰ سے ہوادرائن رسم میں امام محدر متداللہ علیہ سے دواہت ہے کہا کہ جس پر میرادین ہے وہ اس سے بری ہوت اس کے قرض داراس کے قرضوں سے بری ہیں ہوں کے لیکن اگر کسی فض معین کو قصد آمراد لے اور کیے کہ یہ فض میرے قرض سے جواس پر ہے بری ہے یا کی قبیلہ کومراد لے اور کیے کہ فلاں قبیلہ بری ہے اور اہل قبیلہ معدود سے چندلوگ ہیں تو ہوسکتا ہے کہ یہ بری ہوجا کمیں اس طرح اگر ہوں کہا کہ جو بچھ مالی میر الوگوں پرافتم دین تھاسب میں نے بھر پایا تو سے جی اس ہے یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگراقرارکیا کرفلاں فض میرے تن ہے بری ہوگیا پھر کہا کہ مرف بعض تن ہے بری ہوا ہے واس کی تعدیق نہ کی جائے گائی طرح اگر کہا کرزیداس ہے جو میرااس کی طرف ہے یا میرے مال ہے جواس کی طرف ہے یا میرے قرضہ ہے جواس پر ہے یا میرے تن ہے جواس پر ہے بری ہے تو بھی بہی تھم ہے لیکن حقوق ہے بری کرنے میں کفالت اوروہ جناعت جس میں قود (تصاص) یا ارش لازم آتا ہے وافل ہوں مے کیونکہ بیاس کے حقوق میں ہے ہیں بیمبسوط میں ہے۔

اگر ہوں کہا کہ میں نے اپنے دین سے جو قلال مخص پر ہے بری کیایا و مخص اس دین سے جومیرااس پر ہے حلت میں ہو

یةرض دارگی برا وت ہے ای طرح اگر کہا کہ جومیر اس پر مال ہے ش نے اس کو ہبدکر دیا تو قرض دار بری ہوگیا لیکن اگر حاضر ہواور کے کہ میں ہیزیس قبول کرنا ہوں یا عائب ہواور خبر وینچنے پر کے کہ میں تیں قبول کرتا ہوں تو مال اس پرر ہے گااورا کرعدم تبول ہے پہلے مرکمیا تو بری رہا بیرحادی میں ہے۔

ا كرطالب في اقرادكيا كدفلان فخف پرجوميرا قرضة اس فيمرى طرف اس بداءت كرلي تويد صول بانكا اقرار

بيرمبوطي ب-

اگریون اقرار کیا کہیں لی مع فلان ٹی و کے فلال مخص کے پاس میری کوئی چزئیں ہے توبیا مانات سے ایراء ہے ندو بون

ے بی مخط عل ہے۔

سے پیدی سے اگر اقرار کیا کے زید کی طرف میری کوئی حد شرق نیس آئی ہے قو مقرا سے سرقہ کا دعویٰ کرسکتا ہے جس میں ہاتھ کا تا جائے اور
اگر کہا کہ زید کی طرف میرا کچھارش نیس ہے قواس کو بیافقیار نیس ہے کہ خطا ہے آل کی دیت کا دعویٰ اس پر دائر کرے یا صلح یا کفالت
سے دیت کا دعویٰ کرے اور اگر کہا کہ جراحت کی وجہ ہے کوئی جن نیس ہوتو خطا ہے ذخی کرنے اور عمد آذخی کرنے دونوں کوشامل ہے آل
کوشامل نہیں ہے بیچھا سرحی میں ہے۔

اگرافرارکیا کرزیدی طرف میراقصاص بین ہاتوان کوخطات آلیا مدکار وی کرنے کا اختیار ہادوراگر یون اقرار کیا کہ زیدی طرف خطات دی کامیرائی بین ہے وہی تصاص

آتا ہویانہ تا ہوئیمسوطیں ہے۔

اگراقرارکیا کہ میرائل خون زید کی طرف جیش ہے تو عمدایا خطاء خون کا دعویٰ اس پرنیس کرسکتا ہے اس سے سوائے دعویٰ کر سکتا ہے جس میں خون کرنائیس ہے کذائی الحادی۔

گوائی دی کرین تری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہوت تبول ہوں سے بیمبوط عل ہے۔

اگریوں کہا کہ بیمرے ننزف کرنے سے دو ہری ہوگیا پھراس پر دعویٰ کیا تو اس کوا تھیار ہے اوراگریوں کہا کہ پیخش اس مرقہ ہے جس کا بیس نے اس پر دعویٰ کیا تھا ہری ہے تو اس پر منان نہ آئے گی اور نہ ہاتھ کا ٹا جائے گا پر مجیط مزحی میں ہے۔

اگر کمی فض نے کہالاق کی فلاں فیما اعلم اس کی طرف میراکوئی تن بیں ہدب صورت بدکہ میں جانا ہوں پھراس پر کسی حق مسئی معین کا دھوئی کیا تو گواہ توں ہے اور بدیرا وت پر کوئیس ہے اس طرح اگر کہا کہ میرے علم میں یا میرے فان میں یا میری وائے میں یا میری اس کے اور بدیرا وت پر کھوئی میں اس کے جو تن میں ہے ہوئی کیا تو گواہ مقبول شہوں کے بدحادی میں ہے۔

اگر کہا کہ است من قلان ٹی ٹی ، کہ می قلال مخص ہے کی شے میں تیں ہوں پھراس تول ہے پہلے کے مال کا اس پردوئی کے اور کہا کہ قلال ہے میں بری ہوایا قلال بھے ہے بری ہواتو دونوں میں ہے کی کے کہا تو گواہ قبول نہ ہوں گے اور بیتو ل باطل ہے اور اگر کہا کہ قلال ہے میں بری ہوایا قلال جھے ہے بری ہواتو دونوں میں ہے کی کے میں میں میں ہے گئی ہوں گئی ہوں گئی ہے گئی ہوں گئی ہے گئی ہوں گئی ہے گئی ہوں گئی ہے گئی ہوں ہوں گئی 
واسطےدوسرے کے کی ت ساس قول سے برات نہوکی میسوط عل ہے۔

أكركها كداست من الدارالتي في يدوني في ويعن من ال محر عدوزيد ك قضد على المحكى في منين مول اورمقعوديد

( فتلویٰ عالمگیری ..... بلد 🛈 کی و ۲۹۹ کی و ۲۹۹ کی کتاب الدعوی

ے کہ جھے اس محر علی جوزید کے بعند علی ہے کوئل مامل ہیں ہے اور برف زبان معلوم ہے محرا کر اس محر کی نبست کھ دوئ کیاتو تیول ندہوگا یہ محیط مزحی علی ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بی با ندی عمر دکی ہے میں نے اس سے خصب کرلی ہے عمر و نے کہا کہ میری نہیں ہے تو اقرار زود وجائے گا ہے

قائم کیاتو مغبول ندموں کے بیمسوط عل ہے۔

اگرزیدئے کہا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درم ہیں عمرو نے کہا کہ بھرا تھے پر پرکھنیں ہے تو زید کا اقرار ردہ وجائے گا پھراگرزید نے دوہار واقرار کا اعادہ کیااور عمرونے کہا کہ ہال تو زید پر لازم آئیں گے بیڈجیا سرحتی ہیں ہے۔

اگرزیدنے کہا کہ بی بائدی عمروکی ہے میں نے اس مضعب کرلی ہے عمرونے کہا کد عمری نیس ہے قواقر ارد دموجائے گا تیمرا کرا قرار کا اعادہ لی کیااور عمرونے دموی کیا تو اس کودلائی جائے گی میسوط میں ہے۔

بشرائن الوليد في الم الويوسف دحمت الله عليد عدوايت كى بكرزيد في عمرو على كدجو يجوميرا تحدير بعل في السيرائن الوليد في الماس يرجزادورم الدرم الدرم الماري المرادوم المرادوم المرادوم المرادوم المرادوم المرادي المرادي المرادي المرادي المرادوم المردوم المرادوم المردوم المردوم المرادوم المردوم المردوم المرادوم المردوم المردو

زید عرو پر بزار درم ہونے کے دوگواہ الیا اور عمر و بزار درم کی بریت سے دوگواہ الیا ہی اگر مال کی تاریخ ہواور مال کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی تاریخ برا و ت کی تاریخ ہوتو ہال کی دستاہ بر کی تاریخ برا و ت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاہ بر کی تاریخ برا و ت کی تاریخ کے بعد ہوتو مال کی دستاہ برگی اور اگر کی کی تاریخ شہوتو برت پر عمل در آ مد ہوگا اور اگر دونوں کی تاریخ برا در می تاریخ شہوگا اور اگر نہ بر کی بر یک برا اور کی تاریخ مولا اور عرو کی تاریخ شہوگا اور اگر نہ برک عرو پر دو تھیں مال کی ہر پک برا اور می جو اور برا و ت کی تاریخ شہوا در عمل ہوا در عمل کی اور دونوں پھوں کی تاریخ مودرم کی ہوں ہی ہوں ہی ہوں ہی تاریخ مودرم کی ہوں ہی ہوں ہی تاریخ مودرم کی ہوں ہی تعرو نے دو برا دورم کی اور دونوں کی کی تر کے برخ ار دورم کی ہوں ہی تھے اور عرو نہ برا دورم کے بین اور نہ برا دورم کی بر برا دورم تھے موالا تکہ تو نے برا دورم کے بین اور نہ برا دورم نہ ہوگا کو دو برا دورم کی بودرم تر برا دورم سے برا دورم نے بین اور نہ برا دورم تر برا دورم سے برا دورم نے برا دورم تر برا دورم تے موالا تکہ تو سے برا دورم سے بری ہوگا اور دو برا در کی باتی بینی پائی سورم تر برا ہے گا گذائی سے اور عمل نے تھے سے برا دورم تر برا دورم سے برا دورم ہوگا کو دو برا در کی باتی بینی پائی سور کی برا کی باتی بینی پائی سورم تر برا درم سے برا دورم تر برا درم سے برا کی باتی بینی پائی سورم تر برا درم تر برا درم سے برا کی 
فآوي قاضي خان\_

#### st coller

المام محروحت الله عليد نے جامع ميں فرمايا كرزيد كے تعند على ايك دار باس نے اقر اركيا كريددار عروكا ب ميرااس مي مجرح تنبیں ہے ہی عمرو نے کہا کہ بیدوار میرامیمی نہ تھالیکن بیہ کرکا ہے اور کرنے اس کی تصدیق کی تو بھر کے نام ڈگری کردی جائے گی میاس دفت که عمرو نے اپنے کلام سے کہ میر مراجعی سے نہ تھا ملا کر کہا ہو کہ لیکن میر برکا ہے اور اگر جد اکر کے بیان کیا تو ڈگری نہوگی میر محيط ش ہے۔

زيد كے واسطے عمرونے وين كا اقر اركيا يس زيدنے اقر اركيا بيقر ضدغالدكا باور خالد نے تقدد يق كى توسيح باور وصول کرنے کاحق زید کو حاصل ہوگا خالد کو حاصل نہ ہوگا اور اگر عمرونے خالد کودے دیا تو ہری ہو کیا پیفآ دی قاضی خان میں ہے۔

ا كرزيد نے كہا كدميرے براردرم جوعرو ير بيل و و خالد كے بيل مير بين بيل اور خالد نے كہا كدمير عروير بيدرمنيس جی تو عمرواس مال سے بری ندہوگا اور اگر مقرلہ نے یوں کہا کہ میر اعمرو پر پھینیں ہے تو دہ بری ہوجائے گا پر بحیط سرتھی جی ہے۔

ہشام نے امام محدر حت الله عليہ سے روايت كى بكرزيد كے پاس بزارورم إن اس نے عمرو سے كہا كديد بزار درم تير ب ہیں تو نے اپنے بھائی سے ورشیس بائے ہیں مرو نے کہا کہ بیالد کے ہیں اس نے اپنے بھائی سے میراث بائے ہیں تو امام محدر حت الندعليد فرمايا كدخالدكودلائ جاوي مع بشرطيك كلام موصول موكذاني الحيط

رسرر فو (6 باس

### کجیہ کے ساتھ اقرار کرنے کے بیان میں

اگرزید نے اقرار کیا کہ عمرو کے جھ پر ہزار ورم ہیں بیا قرار تکجیہ کے طور پر کیا اور عمرو نے کہا کرنبیں بلکہ یہ عن ہے لیں اگر عمرو ہے کوئی ایساا قرارصا در بیں ہواہے کہ بیزید کا اتر اربطور تلجیہ ہے تو زیدیر مال لازم ہوگالیکن اگر عمروزید کے قول کی تقعدیق کرے تو زید پر چھلازم نہ ہوگا ایے بی اگر گواہوں ہے کہا کہ گواہ رہو کہ جھے پر زور یا باطل یا گذب کی راہ سے عمرو کے ہزار درم ہیں اور عمرو نے کہا کہ اس نے جو چھ کہاسب سے کہاتو زید پر چھوا زم نہ آئے گااور عمرو نے کہا کہ اس نے مال کے اقرار میں سے بیان کیااور زوریا باطل یا کذیب کی راہ سے ہونے میں جموت بولا ہے تو زید سے ہزار درم کا مواخذہ کیا جائے گاعلی بدااگرزید نے کہا کہ میں نے تلجیہ کی راہ ہےا پنا تھر عمرو کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا ہے اور عمر و نے تلجیہ کے طور سے بچے ہونے میں اس کی تکذیب کی تو بھے لا زم ہو جائے کی اور اگراس کے سب قول کی تقعد این کی تو تیج باطل ہے اور اگر عمرو نے اس کے جواب میں یوں کہا کداس نے سی کہاتو بھی باطل ہے کونکمطلق تقد بن تمام اقرار کی تعدین قراردی جائے گی جب کداس می سے کوئی بات فاص ند کی ہو بیمسوط میں ہے۔

اگر زید نے عمرو سے کہا کہ میرا تھے پر کوئی حق نیس ہے مگر تو میرے لیے اپنے اوپر ہزار درم ہونے کے گواہ کر لے عمرو نے کہا کہ بال تیرا کچھوٹی مجھ پرنیں بی مجر بزاردرم اے اوپر ہونے کے گواہ کر دیتے اور گواہ بیسب با تھی سنتے تنے تو یہ باطل بعروبر کھ لازم ندآ ئے گااور اگر گواہوں کو بھی عمرو پراس مال کے ہونے کی گوائ ویتا حلال نیس ہے اور اگر یوں کہا کہ اپنے او پرمیرے ہزارورم ہونے کے اس شرط پر کہ بیہ باطل میں یا اس شرط پر کہ تو بری ہے گواہ کر لے اس نے ایسے بی گواہ کر لیے تو اس پر ان درموں میں

إ لين تلجينين بلك تقيقت شي اقرار مح إا

ے کچریجی لازم نہ آئے گا بیجیط میں ہے۔ اگر ایک مختص نے ایک ورت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھے ہے بطور تلجیہ یا باطل کے ہزار درم پر تکاح کر لینے پر گواہ کرلوں مورت نے کہا کہ ہاں اس طور ہے گواہ کرلے اور گواہوں نے بیہ ہاتیں نی تعین وہیں صاضر تھے پھر اس نے گواہ کے کہ بیس نے اس مورت سے ہزار درم پر نکاح کیا اور مورت نے کہا کہ میں راضی ہوئی تو نکاح جائز ہوگیا ایسے ہی طلاق و عمال نہ ہو گاتی ہوئی تو تکام مورت میں بھی بھی بھی ہے ہم ہوا درجس صورت میں مال مقرر ہوا ہے وہ مال بھی واجب ہو جائے گائی ناگر کتابت اس طور سے واقع ہوئی تو میں بھے کے باطل ہوگی کذائی الحادی۔

اگرکی مورت ہے کہا کہ میں تھے ہے پوشیدہ بڑار درم مہر دوں گا اور علائیدہ بڑار درم ظاہر کر کے اس پر کواہ کرلوں گاتو عورت کا مہر بڑار درم ہوگا اور اگر باہم قرار دیا کہ مہر در پر دہ بڑار درم ہے اور سنانے کو طاہر شی سود ینار مہر کے طاہر کے جا تھی ہیں دونوں نے ایسا ہی کیا تو عورت کو مہرش ملے گا اور اگر اسی صورت تھے میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہا اور استحسانا مسیح ہا اور اگر بھے میں بیمصورت برار درم سود بنار کے بڑار درم و دو بڑار درم میں واقع ہوئی تو قیا ساباطل ہا اللہ علیہ نے قرمایا کہ میر سے علم میں امام اعظم کے براد درم ہو دو بڑار درم و دو بڑار درم میں امام اعظم کے برد یک دو بڑار درم پر بھے واقع ہوگی اور ایسائی معلی نے امام اعظم والو پوسف ہے دوایت کیا ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے املاء میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہے دوایت کیا ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ہے املاء میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہے دوایت کیا ہے اور ایسائی المبوط ۔

مولهواله بارب

## تکاح وطلاق ورق کے اقرار کے بیان میں

### رقيت مملوك ہونار قيق مملوك محض 🖈

زید نے اقراد کیا کہ میں نے اپن صحت یامرض میں ہندہ سے نکاح کیا ہے پھراس سے انکارکر کیا اور ہندہ نے اس کی زندگی میں یامر نے کے بعداس کی تقد این کی تو جائز ہے اور تورت کوم رومیراٹ ملے گالیکن اگر نکائٹ مرض میں واقع ہوا اور مہم میں مہمش سے نے دیا دی ہوتو زیادتی باطل ہوگی اورا گر تورت نے اپنی صحت یامرض میں اقراد کیا کہ میں نے قلال خص سے استے پر نکاح کیا ہے پھرا نکار کر گئی کی شوہر نے اگراس کی زندگی میں اس کی تقد بی کی تو تکاح ٹابت ہوگا اورا کر بعد مرنے کے تقد بی کی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زدیک نکاح ٹابت نہ ہوگا اور شومرکواس کی میراث نہ ملے گی اور صاحبین سے ترمایا کہ نکاح ٹابت ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ بیل نے ہندہ ہے نکاح کیا اور کہا کہ ان اللہ تعالیٰ تو یہ نکاح کا اقر ارٹیس ہے بلکہ انکار نکاح ہوگا۔

مورت نے کہا کرزید نے انشاء اللہ تعالیٰ نیس کہا تھا تو زید کا قول قبول ہوگا۔ ای طرح اگر مورت نے ایسا اقر ارکیا تو بھی بی تھم ہوگا۔

ایسا بی طلاق وعمّاتی میں اگر کہا کہ میں نے بچے طلاق وی اور کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ بچے آزاد کیا اور کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تو بھی بی تھم ہوگا۔

ہم کر مورت ہے کہا کہ کیا میں نے تھے ہے کل کے روز نکاح نیس کیا تھایا آیا تھے ہے کل تکاح نیس کیا ہے یا آیا یہ بات نیس ہے کیل میں نے تھے ہے کل تکار وز نکاح نیس کیا تھایا آیا تھے ہے کل تکار تاہم ہوگا۔

میں نے تھے ہے نکاح کیا ہے اے مورت نے کہا کہ بال کیا ہے تو یہ مورت کی طرف ہے نکاح کا اقراد ہا کہ ایس کے کہا ہے اس کیا ہے اس کو یا مرد نے مورت ہے کہا کہ بال دی ہوگا ہے اس کو ایس کہا کہ بال دی ہوگا ہے کہا کہ بال دی ہوگا ہے کہا کہ بال دی ہوگا ہے کہا کہ بال کیا تھیں ہوگا ہے کہا کہ بال کیا تھیں ہوگا ہے کہا کہ بال کیا کہا کہ بال کیا تھی ہوگا کہ دوز طلاق دی ہے اس نے کہا کہ بال دی ہوگا ہے کہا کہ بال کیا تھی ہوگا ہے کہا کہ کہا کہ بال کیا تھی ہوگی کے روز نکاح کیا اس نے کہا کہ بال کیا کہا کہ بال کیا ہوگا ہے کہا کہ کہا کہ بال کیا تھی مرد کہا کہ کہا کہ کہا کہ بال کیا کہا کہ بال کیا کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ

فتلوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی تاب الدعوی

ے نکاح وطلاق وولوں کا افرار ہے اور اگر ہوں کہا کہ آیا جی نے تھے کل کے روز طلاق دی ہے تو بینکاح کا افرار ہے طلاق کا افرار اسے نکاح وطلاق کا افرار کی ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے ایک مورت نے کسی مرد سے کہا کہ او جھے طلاق وے دے قوید نکاح کا افرار ہے اس طرح اگر ہوں کہا کہ جھے ہزار درم پر خلع کر سے تو بھی میں بھی ہے ہزار درم پر خلع کر سے تو بھی میں گئی ہے ہے ہزار درم پر خلع کر لیا ہے اوں افراد کیا کہ تو نے جھے سے مظاہرت یا ایلا وکیا ہے تو بھی میں تھے ہے بیمسوط میں ہے۔

قلت ١

موٹی ایلا مکرنے والا مظاہر ظہار کرنے والا اید کتاب النکاح میں منعمل فدکور ہے۔ اگر مرد نے مورت ہے کہا کہ میں تھ ہے موٹی یا مظاہر ہوں تو بید نکاح کا اقرار ہے اور اگر کسی مورت ہے کہا کہتو جمعے پر مشکی پیٹے میری ماں کے ہے تو بیا قرار نکاح نہیں ہے کذائی الحاوی۔

مرد نے خلع کی مامی بحری تواب نکاح سے انکاری نبیس ہوسکتا ہے

آگرمرد نے کہا کہ وجھے بیوش مال کے طلع کرالے تو مردی طرف سے سیاقر اداس امر کا ہوگا کہ میں نے اس مورت سے نکاح کیا ہے بید بسوط میں ہے۔ نکاح کیا ہے بید بسوط میں ہے۔

اگر گورت نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے دے مرد نے کہا کہ تو اختیار کر لے یا طلاق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے یا طلاق می شمیان کیا تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقرار ہے ادراگر مرد نے ابتدا مایوں کہا کہ طلاق میں تیرا کام تیرے اختیار ہے تو بیمرد کی طرف سے نکاح کا اقراد ہے اوراگر طلاق میں نہ کہا تو بیرنکاح کا اقرار نیس ہے بیمیط میں ہے۔

اگرمرد نے اپنی مورت سے کہا کہ تو طالق تو بیناح کا اقر ارہے اور اگرمورٹ سے کہا کہ واللہ میں تھے سے قربت نہ کروں گاتو بینکاح کا اقرار نیس ہے ای طرح اگر کہا کہ تو جھ پرحزام ہے بیابائ ہے تو بھی اقرار نکاح نیس ہے لیکن اگرمورت نے طلاق کا سوال کیا اورمرد نے پیرکلمات اس کے جواب میں کہتو اقرار ہوں کے پیمیا سرحی میں ہے۔

اگرایک آزاد مورت سے کہا کہ بیمرا بیٹا تھے سے پیدا ہوا ہے اس مورت نے کہا کہ ہاں قو بینکاح کا اقرار ہے ای طرح اگر

اس مورت سے کہا کہ بیہ م دونوں کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں قو بھی اقراد نکاح ہے اوراگر بیمورت جس سے بیکلام کیا ہے ہا کہ یہ ہوتو

بیکلام نکاح کا اقراد نہ ہوگا بیمچیا جس ہے۔ اگر زیر نے اقراد کیا کہ جس نے اس مورت کو تین مہینہ سے طلاق دی ہے ہی اگر اس سے

ایک مہینہ سے نکاح کیا ہوتو کوئی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اوراگر چار مہینہ سے نکاح کیا ہوتو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر

مورت نے مرد کے قول کی اساد و دقت جس تھد بن کی لیمن تھی ہیں مہینہ سے طلاق دی ہوتو اس کی عدت ای و دقت سے ہوگی جسوط جس

طلاق واقع ہوئی ہے اوراگر اسنا دونت جس تو ہر کی تحذیب کی تو اس کی عدت شوہر کے اقراد کے وقت سے شروع ہوگی بیمبوط جس

ہے۔ اگر بعد و خول واقع ہونے کے مرد نے اقراد کہا کہ جس نے اس مورت کوئل دخول کے طلاق دے دی ہے طالات کا مہر

مقررہ و چکا تھا تو طلاق واقع ہونے کے اقراد کی وجہ سے کہا سب سے کہ اس نے قبل دخول کے طلاق کا آدرا کیا ہے اور اس کو اس میرسمن کا آدر وحالے گا اس سب سے کہ اس نے قبل دخول کے طلاق کا آدرا کیا ہے اور اس کو اس میرسمن کا آدرہ وجاسے گا میرجیدا شک ہے۔

مقردہ و چکا تھا تو طلاق واقع ہونے کے اقراد کی وجہ سے اس کو میرش دالیا جائے گا میرجیدا شک ہے۔

ایک مورت نے اقرار کیا کہ زید نے جمہ سے نکاح یا ملک کی وجہ سے ولمی کی ہے مالانکہ زید منکر ہے پھراس مورت نے زید کے بیٹے یا باپ سے نکاح کرلیا تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی۔ای طرح اگر مورت نے دمویٰ کیا کہ زید نے جمھے تین طلاق دی میں اور زید کہتا ہے کہ میں نے اس کوا یک طلاق دی ہے پھراس مورت ہے دوسر کے قص سے نکاح کرنے سے پہلے زید نے نکاح کرلیا تو جائز ہا ک طرح اگر مورت نے اقر ارکیا کہ میں نے اس اڑکے کودودہ پلایا ہے پھر دواڑکا پالنے ہوااوراس نے اس مورت سے ہائی کیا گردونوں میں سے کسی سے قربت نہ کر ساورائی صورت کی لڑکی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی سے قربت نہ کر ساورائی صورت میں جو اقر ارمورت کی طرف سے ہو مثلاً اس نے کہا کہ بیمورت میر کی بال و باپ کی طرف سے بہن ہے اوراکی پر ٹابت رہا پھر اس مورت سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شو ہر پر نصف میر لازم ہوگا ہے میط مرحی میں ہے۔

اگرمرد نے اقر ارکیا کہ میں نے اس مورت کو تین طلاق دی ہیں پھرائ مورت سے قبل اس کے کدووسرے شو ہڑ ہے نکاح کرے خود نکاح کرلیا اور مورت نے کہا کہ تو نے جھے کوئی طلاق نہیں دی یا میں نے دوسرے سے نکاح کیا اور اس نے وخول کیا ہے تو دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور شو ہر پر مورت کے واسلے الی دخول کے آ دھا مہر واجب ہوگا اور بعد دخول کے پورام ہراور عدت کا

نفقہ واجب ہوگا بیمبسوط میں ہے۔

اگرایک جمولت النسب مورت نے اقرار کیا کہ علی شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوں اور شو ہر کے باپ نے اس کی تقد اتن کی اور شو ہر نے اس کی تقد یب کی تو تامنی دونوں میں جدائی کراد ہے گا اور اگر دومور تیں جن کا آپی میں بہنیں ہو تامنروف ہے اور وہ دونوں جو ثریا پیڈا ہوئی جی ان دونوں میں سے ایک سے کسی ایک مرد نے نکاح کیا چر دوسری نے اقرار کیا کہ میں اپنے بہن کے شو ہر کے باپ کے تو اس کے قول کی تقد بی کی اور اس کی بہن اور بہن کے شو ہر نے اس کی تو تامنی اس کی بہن اور بہن کے شو ہر نے اس کی تھذیب کی تو تامنی اس کی بہن اور بہن کے شو ہر میں جدائی کرد سے گا بیجیا میں ہے۔

ایک مخص کے پاس ایک ہائدی ہے اس نے اقرار کیا کہ ہیں نے اس بائدی ہے وطی کی ہے پھراس ہائدی کواس فض کے باپ نے نے خریداتو اس کوحلال نہیں ہے کہ اس بائدی ہے وطی کر ہے۔ اس طرح اگر باپ یا بیٹے کے وطی کر لینے کے بعداس فخص نے ایسااقرار کیا تو بھی بھی تھی مردمتدین ہواور یہ فخص نے ایسااقرار کیا تو بھی بھی تھی مردمتدین ہواور یہ استحسان ہے اوراگر ذید نے اقرار کیا کہ بھی نے اپنی ملک میں اس بائدی ہے وطی کی ہے پھراس کو آزاد کر دیا پھراس ہے ذید کے بیٹے نے نگاح کیا تو زید کے اقرار کیا تھدیق کی ہے پھراس کو آزاد کر دیا پھراس ہے ذید کے بیٹے نے نگاح کیا تو زید کے اقرار کی تھدیق کے اس تا تا تا تا تا ہوگی کمراست میں تا تا تعدید تا کی ہے کہ میلامر تھی میں ہے۔

اگرکی مورت نے اقراد کیا کہ بیل زید کی با تدی ہوں حالا تک اس مورت کا جملوک ہونا یا آ زاد ہونا کی خیس معلوم ہوتا ہے و اس کا اقراد سے ہوں اور زید کی با تدی قرار پائے گی جوامور گاہر با تدی کے ساتھ کرسکتا ہوہ اس کے ساتھ بھی کرسکتے گا اور بہ سکتہ بھاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر چہ مقرلہ کو اس کا فرب ہونا بھی معلوم ہوتو بھی بیرورت اس کی ہا تدی ہوجائے گی کہ اس کو ہا تدی کہ طرح رکھے اس سے خدمت لے اس کو اپنے تحت میں لائے اور ہمارے مشائ نے فر بایا کہ اس جسے کہ اس وقت تصرف جائز ہوگا مرح رکھے اس سے خدمت لے اس کو اپنے تحت میں لائے اور ہمارے مشائ نے فر بایا کہ اس جسے کہ اس وقت تصرف جائز ہوگا کہ جب مقرلہ کو اس کا تجاہد ما معلوم ہواور اگر اس کا تچا ہونا معلوم شہوے جمونا ہونا معلوم ہوتو اس کو تصرف حلال نے ہوگا اس کو تر کے گا تر ادکیا کہ میں زید کو نی مرد جمول الحال ہو کہ اس کی تقد بی کی تو اس کا اقراد سے بات کا مرح ہولا کی یالا کا کہ بات کر تا یا بھت اس کی تقد بی کی تو اس کے اس کے تاب کی تعد بی کی ہواور کی سے مملوک ہوں اور زید نے اس کی تقد بی کی تو اس کا اقراد وہ با تدی بالے اس وجائے گی بشرطیکے اس محض نے اس کی تقد بی کی ہواور لیس کے مملوک ہونا کہ ہونا ورد قیت میں شرح جمول الحال کے ہواور ہے تھم اس وقت ہے کہ اس کا حربونا کی طرح کی وہ لی سے بابت نہ ہو اس کے بین تقریق کی دول سے باب نہ دیو اوراگراس کا حربونا کی وجہ سے جوت ہوتا ہو مثلا اسکے والدین اصلی آ زاو ہوں یا بیآ زاد مشہور ہوتو قاضی اس کے اقرار کی تقدیق نہ کہ کر سے گا اوراس کو مقرلہ کا مملوک اقرار نہ دے گا۔ای طرح اگر قاضی نے اس پرآ زادوں کا کوئی تھی بھاری کیا ہے مثلا اس نے کسی کوزخی کیا یا اس کے دقیت کے اقرار کی تقدیق نے آزادوں کے مثل ارش کا تھی کیا تو چراس کے دقیت کے اقرار کی تقدیق نے کہا ای طرح اگر فاجت ہوگدیں مثلا زید کا آزاد کیا ہوا ہے اوراس نے عمرو کے مملوک ہونے کا اقرار کیا تو اقرار تھی نہوگا لیکن اگر زیداس کے اقرار کی تقدیق کی دو اس کا قرار کی تقدیق کے انہوگا لیکن اگر زیداس کے اقرار کی تقدیق کے اوراس کے۔

ایک فض نے ایک ایس عورت سے نکاح کیا گرجس کا آزاد یا جملوک ہونا معلوم نہیں ہے تو اس کی ظاہری تریت پر نکاح جائز ہوگا اورا گراس سے چنداولا دہوئیں چراس نے کسی کی جملوکہ ہونے کا اقر ارکیا اور مقرلہ نے اس کی تعمد بیتی کی اور خور ہے انکار کیا تو عورت کے تن جس اس کے اقر ارکی تقد بیتی کی جائے گرحتی کر عورت مقرلہ کی باندی ہوجائے گی اور عورت کا مال مقرلہ کو اختیار اور شوہر کے تن جس اس کی تقد بیتی نہ ہوگی تی کہ موٹی کی اجازت نہ ہونے سے نکاح یا طل ہونے کا تھم نہ کیا جائے گا اور مقرلہ کو اختیار مدی کہ موٹی کی اجازت نہ ہوگی کر مے گرشو ہر کو اختیار ہوگا کہ مقرلہ کو اس میں خدمت لینے سے منع کر سے مرحق میں جائے ہوگا کہ مقرلہ کو اس می خدمت لینے سے منع کر سے مرحق میں جائے ہوئے کی مقرلہ کو اس می خدمت لینے سے منع کر سے مرحق میں جائے ہوئے کی مقرفہ مرکز ہوگا کہ مقرلہ کو اس می خدمت لینے سے منع کر سے مرحق میں جائے ہوئے ہوئے کہ مرحق ہوئے ہوئے کی مقرفہ کر جامع کمیر میں ہے۔

پی اگرایی مورت کو موجر نے اس کے اقر ادکر نے ہے پہلے مہراس کا دے دیا ہے تو ہری ہو گیا اور اگر بعد اقر ارک دیا تو
ہری نہ ہوگا اور جو بچ قبل اقر اد کے جن یا بعد اقر اد کے چھے مہینے ہے کم میں جن وہ آزاد ہے اور اگر چھے مہینے ہے ذیادہ میں جن تو امام ابو
یوسف رحمت الشعلیہ کے فرد میک وہ غلام ہوگا بخلاف امام محد رحمت الشعلیہ کے اور اس مورت کی پوری طلاق دو طلاق ہیں اور عدت اس
کی دوجین ہیں اس پر اجماع ہے اور اگر اس کے اقر ادکر نے سے پہلے شوہر نے اس کو دو طلاق دے دی ہیں تو رجعت کرنے کا اختیار
ہے اور اس کو ایک طلاق قابت و بیا اس پر دو اہم یعنی تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اور اگر مقرلہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کو اختیار
تبیل ہے کہ جا ہے اپنے شوہر کے نکاح میں دے یا نہ دے اور اگر شوہر نے اس سے ایلاء کیا بھر دو مہینہ گذر نے سے پہلے اس نے
مملوک ہونے کا اقر ادکیا تو اس کے ایلاء کی مدت دو مہینہ ہوگی اور اگر دو مہینہ گذر نے کے بعد اس نے اقر ادکیا تو مدت ایلاء جا رمہینہ
تراددی جائے گی بیجیط سرحی میں ہے۔

اگراس با ندی کومٹلاکی نے زخی کیا تو ارش با ندی کا لینی جو جربانہ طوہ مقرلہ کا ہے اوراگراس با ندی نے خود کی کوزخی کیا تو مقرلہ کوا فقتیار ہے جائے جربان اداکرے بیاباندی کو وے دے کذائی الکائی اوراگر شو جرلے اس کو و و طلاق دی جیں اوراس کو بیرصال معلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کے مملوک ہونے کا اقرار کیا ہے تو لی جعت کرسکتا ہے اوراگر جانتا ہے تو رجعت نہیں کرسکتا ہے اور بہی شیج ہے اوراگر شو جرنے کس کو دیل کیا گداس کو دو طلاق دے دے پھراس عورت نے مملوک ہونے کا اقرار کر دیا اور شو جرکو بیا تر معلوم ہوئی گراس نے وکس کو معزول نہ کیا بہاں تک کہ وکسل نے اس کو دو طلاق دے دیں تو عورت بائن ہوگئی اوراگر شو جرکو بیا آثر ارکر تا معلوم نہ ہوایا معلوم ہوا گروہ وو کسل کے معزول کرنے پر قادر نہ ہوا تو اس سے رجعت کرسکتا ہے بیچیط سرخسی جس ہے۔ اگر شو جرنے اس کو ایک طلاق دی اور اس کی عدت دو چیش ہوں گے اوراگر دو چیش ہوں گا اوراگر دو جیش ہوں گا اوراگر دو جیس کہ ایک مہینہ گذر گیا جم اس کے اوراگر دو جس کے اوراگر دو جس کو ایک جدائی ہو تھی ہوں گا اوراگر دو جس کے اوراگر دو جس کو ایک میں میں ایک میں میں دو مہینہ گذر گیا جم اس کے اوراگر دو جس کی مدت چار مہینہ اور دو مرس کا بلاء کی مدت دو مہینہ قرار میں گا اوراکی میں کہ دو مہینہ قرار میں جا بلاء کیا اوراکی کو میں کیا اوراکی کے میں دو مہینہ قرار میں کیا اوراکی میں کیا دوراکی کیا تو پہلے ایلاء کی مدت چار مہینہ اور دورس کی ایک مدت دو مہینہ قرار دوراکی کیا تو کی مدت چار مہینہ اور دورس کی ایک مدت دو مہینہ قرار

دی جائے گی پھراگر وقت اقرارے ایک مہینہ گذر گیا تو دوسرے ایل می وجہ سے مطلقہ ہوجائے گی اور دوسری کی مدت پہلے ایلاء پر سبقت کرجائے گی ای طرح اگر اس سے ایلا مکیا پھر کہا کہ جس وقت دو تعمینہ گذرجا کیں پس واللہ جس تھے ہے تربت نہ کروں گا پھر جب دومینے گذر گئے تو اس نے رقبت کا اقرار کر دیا تو ایلا واقل کی مدت جا رمہینہ اور ایلا ودوم کی دوم ہینہ ہوگی پھراگر بعد اقرار کے دو مہینہ گذر گئے تو دونوں ایلا وُں کی وجہ ہے دوطلاتوں سے ہائن ہوگئی ہے جا

رجعت كن حالتول من قائم روعتى بع؟

اگراس مورت ہے کہا کہ جس وقت تو اس وارش واخل ہوئی یا جس وقت تو نے زید سے کلام کیایا ظہر کی تماز رہمی یا جس وقت بھر وی مہینۃ یا تو تھے دوطلاق بیں بین تو دوطلاق کی طالق ہے بھراس مورت نے رقیت کا اثر ارکیا بھرشرط پائی گئ تو دوطلاق اس پروا تع ہوں کے کین شوہر کواس ہے رجعت کا اختیار ہے کہ ذکہ تعلق ہے دجوع کرنا سے نہیں ہے ہیں اس کے کرنے ہے تد ارک نہیں ہوسکتا ہے اور تعلیق اسی شرط پر کی تھی جس میں رجعت مکن ہے ہیں اگر رہم ویا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئ لیعنی رجعت مکن ہے ہوسکتا ہے اور تعلیق اسی شرط پر کی تھی جس میں رجعت مکن ہے ہیں اگر رہم کم دیا جائے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہوگئ لیعنی رجعت میں نہری تو شوہر کو ضرور کہنچے گا اور بی ضرراس مورت کے اتر ارکی وجد ہے ہوگا ہی رہم تھی نہیں دیا جائے گا اسی طرح اگر دوطلاق و سے میں اس کے ہاتھ میں دیا یا کہ اس کے ہاتھ میں دیا بیا کی اسی مورت نے دقیت کا اثر ادکیا تو بھی کہی تھی ہوگا کے ذکہ تعویش امر لازی موت ہوتا ہے اس کا قدارک بھی رجوع نامکن ہے ہی تحریش ہوگا کہیر میں ہے۔

اگراس کے کسی فٹل پر دوطلاق اس پرواقع ہونا معلق کیں بینی اگر بیٹل کرے تو تھے کودوطلاقیں ہیں پھراس عورت نے رقیت کا اقرار کیا پھر ہی فٹل کیا تو دوطلاق اس پرواقع ہوجا ئیں گی لیکن ٹو ہر پرحرام نہ ہوگی اورا کراپنے کی فٹل پرمعلق کیں اوراس کے اقرار دقیت کے بعد ہے اس نے خود دوفعل کیا تو حرام ہوجائے گی اور کتاب میں نہ کور ہے کہ خوا وا بنافعل ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہ ہوجیتے باپ

ے کلام کرنایا ضرور ہو چیے نماز ظہر وغیرہ بیجیط میں ہے۔

اکر کسی مردمجبول الاصل کی ام ولد با ندیوں سے اولا دہوں اور اس کے مدیر و مکاتب غلام ہوں اور اس مخض نے اپنتیک زید کے مملوک ہونے کا اقر ادکر دیا تو بیا قرار اس کے نفس و مال کے حق بٹس سیجے ہے اور اس کی اولا وام ولدیا ہا تدیوں اور مدیروں و مکاتبوں کے حق بٹس سے بیٹر کریشر م جامع کبیر بٹس ہے۔

منتی میں ہے کہ ایک میں نے زید ہے کہا کہ میں تیری با عری اور بیدیری بال تیری با عری ہے۔ تیری ملک میں ہا عری بید جن ہے میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں ہیں ایک نابالغ صغیر بیرجرام ہے ہی اس مورت نے اقرار کیا کہ میں زیدی باعدی ہوں اور سیمیرا بیٹا اس کا غلام ہے تو مورت کے اقرار کی اس کے ذات پر تھمد بی کی جائے گی اور اگر بی ایم اور اپنی ذات ہے جیر کر سکتا ہوا ور اس کے غراص کو درت و دو وں مجبول الحال ہوں اور سکتا ہوا ور اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں تو بی کا قول مقبول ہوگا اس طرح اگر ایک مرواور اس کی مورت و دو وں مجبول الحال ہوں اور دو تو اس کے اور اپنی کی نیست زید کے مملوک ہونے کا اقراد کیا تو جائز ہے اور اگر بیل کہا کہ ہم دونوں زید کے مملوک ہیں اور ہما دار ایر کا عمرو کا مملوک ہے اور زید نے ان دونوں کی بجوں کے بارہ میں تکذیب کی تو بچر بھی دونوں کے ساتھ زید کا غلام قرار پائے گائی تحریر شرح جامع کمیرش ہے۔

زید نے اپنے غلام کوآ زاد کرویا پھر اقرار کیا کہ بیعرو کا غلام ہادر عروف تھد بن کی ہی اگر ہوڑ قامنی نے غلام کی آ زادی کا تھم نہیں دیا ہے تو غلام رقبل ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر قامنی نے اس کی آ زادی کا تھم جاری کردیا پھراس نے اقرار کیا تو صحیح نمیں ہےاوراگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ بی تیراغلام ہوں اس نے کہانہیں پھر کہا ہاں ہے تو اس کا غلام قرار دیا جائے گا میرمیط مزحسی میں ہے۔

اوراگرقابش نے عروے کہا کہ اے عروبہ تیراغلام ہاں نے کہا کہ نیس چرکہا کہ ہاں میراغلام ہاوراس رگواولا یا تو متبول نہ ہوں گے بیہ سوطی ہے۔ مولی کے غلام میں تقرف کرتے وقت اس کا خاموش رہنا آ یا رقیت کا اقرار ہے یا نہیں ہاس میں دیکھنا چاہے کہ اگر ایسا تقرف ہے جس میں آ زادو غلام دونوں مشترک ہوتے ہیں جیسے اجارہ بینی مردوری پر دینا یا نکاح یا خدمت وغیرہ او ایسے تقرف میں فاموشی رقیت کا اقرار نہیں ہے اور اگر تصرف ایسا ہو جو غلاموں سے تنقل ہے جیسے تی و سپر دکر دینا یا ہمبور ہوں کر کے بتعد دے دینا جرم میں اس کو دے دینا تو اس وقت اس کی خاموشی اور دند کرنا رقیت کا اقرار ہے اور متا ترین ہے اور اگر فرو خت کر دیا لیکن سپر دنیں کیا ہو اور غلام خاموش رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ رقیت کا اقرار ہے اور متا ترین کے فرمایا کہ اقرار نہیں ہے بی جو مردی ہیں ہے۔

مجھے آزاد کردیا ہے دقیت کا افراد ہی میط میں ہے۔

امام محدومت الندعلية فرمايا كدايك فن كانب معلوم نيس بوتا بهاس كاايك زادينا بهاس مجبول المنسب في المراح يدكرة زادكر ديا بحراس مجبول في ديد كعملوك بوف كا اقراد كيا اورزيد في اس كي تقديق في اورة زادشده في الكروه فلام خريد كا اقراد كا اقراد كيا اوراد زادشده في خريس به في كدة زادكرتا باهل شهوكا بحر الكروه فلام مركيا اور مال جوز أتواس كة زادك بالفل شهوكا بحر الكروه فلام مركيا اور مال جوز اتواس كة زادك منده في موجود شهواورا الكروه فلام مركيا اور الراس كون موجود شهواورا الكروه فلام مركيا اور الراس كون موجود شهواورا الكروه فلا كوني عصب موجيع بينا بهائي وفيره تويدك بيرث كون وارجي مقراد كونه الحريدة في اوراكراس كونتا ايك بني موجود بهوتواس كونتا الكرون الك

ا قولدا زاد کشده کے موٹی اقول بینی اس علام کومرد جھول المسب نے آزاد کیا تھا پھر جھول اپنی زبان سے زید کا غلام بنااور آزاد شده غلام کے ترشی تقدیق نہ ہوئی تو جب آزاد شده مراقو مال ترکساس کے آزاد کشده بینی جھول فہ کور کا ہوائیان دہ زید کا غلام بن گیا ہے لہٰ ذائر بید کو گئی گراس شرط ہے کہ خود جھول فہ کور کا عصب نہ ہواور مسئلہ بی اس کا آزاد بینا موجود ہونا قرض کیا ہے لہٰ ذائر ہے مسئلہ ہے کہ اس کا مال اس جھول کیسر کو لیے گا گر جھول مربی ہو اور نہ مقرر بعنی زید کو لیے گا گا فرائم ہوں کے اس کا مال اس جھول کیسر کو لیے گا اگر جھول مربی کا درنہ مقرر بعنی زید کو لیے گا فاقیم ہوا مترجم

اگرایے غلام پرکس نے جرم کیاتو ایسابی ہوگا جیے اور مملوکوں پر جرم کرنے کا تھم ہے بیری اسرخسی جی ہے۔
اگر مقرلہ یعنی زید نے اس مقریعی بجبول کوآ زاد کیا بھر پہلاآ زادشدہ مرکبیاتو اس کا مال مقرلہ کو ملے گاای طرح اگر مقریعی بجبول کا کوئی آ زاد بیٹا ہوتو بھی بہی تھم ہے کے ونکہ جب تک ہاپ زندہ موجود ہوتے جینے کا اس کے آ زادشدہ کے ترکہ بس بجرح تن نہیں ہے اور پہلے مقرمر کمیا اور ایک بھر اسٹ غلام مقرکے بیٹے کو ملے گی ہوا اور کوئی عصب نہ جھوڑ اتو اس کی میراث غلام مقرکے بیٹے کو ملے گی مقرلہ کونہ ملے گی ای طرح اگر سوائے بیٹے کے اس کے مصبات موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یہ تریش ترجام میں جے تال المحرب موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یہ تریش ترجام کر میں گا اللہ تا میں اس کا موگا یہ تو کریش تا جامع کریس ہے۔ قال المحرب موجود ہوں تو بھی مال اس کا ہوگا یہ تو کریش تا میں گیا ہوگا ہے۔

منرفو (١٥ باب

نسب دام ولد ہونے وعنق و کتابت اور مد بر کرنے کے اقر ارکے بیان میں

ا مركى نے دوسرے كى نبست اپنے بيٹے ہونے كا قرار كيا تو ميح ب بشر طيكه مقرله ايسا ہوكدا يسے لوگوں كے ايسا بينا ہوسكا ہو اورمقرل دوسرے سے تابت النسب نہ مواور جب كمقرل عبارت سيح بول سكتا موتو مقرك اقرار كى تقديق كرے اور والد مونے كا اقرار بھی سیج ہے بشرطیکہ ایسے لوگوں کے مثل مقر کے بیٹا پیدا ہوسکتا ہوا در مقرد دسرے سے ثابت النسب نہ ہوا درعبارت سیج سے مقرلہ مقر کے اقرار کی تقددین کرے اور جوروہ ونے کا اقرار بھی جب کدوہ تورت اس کی تقددین کرے اور دوسرااس کا شو ہرنہ ہواور نداس كى عدت ميں مواورنداس مقركى جحت ميں اس مورت كى ممين يا اس كے سوائے جارمورتيں مول سيح باور يوں اقر اركرنا كر بيغلام ميرا آ زادہ کردہ ہے یا یوں اقرار کرنا کہ بیمبرا آ زاد کنندہ ہے جے بشرطیکہ مقرلہ تقیدین کرے اور بہلی صورت میں آ زاد شدہ کی اور دوسرى صورت عى مقركي آزادى دوسرے سے تابت نه مواوران لوگوں كے سوائے اقر الشجي نبيس بے مثلاً بحاتى يا بچايا ماموں وغيروكا ا قرار میں سمجے ہاورواسم ہوکہ یہاں محت اقرار وعدم محت اقرار کی تغییریہ ہے کہ اقرار سمجے کے بیمنی میں کہ اقرار سے جوعوق مقرلہ اورمقر کواوران دونوں کے سوائے دوسروں کولازم آتے ہیں ان حقوق میں بیا قرار معتبر ہوپس جن لوگوں کی نسبت ہم نے صحت اقرار کا تحم كيا ہے ان مى سے مثلاً اكركس كے واسلے بينے مونے كا اقرار كيا اورو واقرارا بي شرائط كے ساتھ سيح قرار پايا تو يد بينا مقرلداس مقرك باتى دارالوں كے ساتھ ميراث لے كاكر چه باتى دارت اس كنب سے مكر بول اور يمي مقرك باپ سے يعنى مقرار كے دادا کی میراث یس بھی شریک ہوگا اگر چدادانے اس کےنب سے افکار کیا ہواور جن لوگوں کے واسلے ہم نے افرار سے ہونے کا تھم کیا ہاں کے بیمتی ہیں کہ مقرومقرلہ کے سوائے غیروں کو جوحقوق اس اقرارے لازم آتے ہیں ان کے واسلے بیا قرار معتبرتہیں ہے اگر چہذاتی اس کے حقوق کے واسلے بیا قرار معتبر ہے چنا نچہ شلا کسی نے دوسرے کی نسبت اپنے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مر کمیا اور اس مقر کے دوسرے وارث موجود ہیں جوائ محض مقر کے بھائی ہوتے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھائی دوسرے وارثوں کے ساتھ مقر کا وارث ندہوگا اور بھی مقرکے باپ کا وارث نہ ہوگا جب کہ وہ اس کےنب سے مظر ہولیکن مقر کی زندگی میں اس پر نفقہ کا استحقاق رکھتا ہے کیونکہ یون مقری دات کولازم ہاور مورت کا اقراران تین کے ساتھ یعن ولداور شوہراورمولی کا سیح ہے بیا ہونے کا سیح نیس ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹا ہونے کا اقرار سے نہونا ایس صورت پر محمول ہے کہ جب اس کا شو ہرمعروف ہواور اگر شو ہر معروف نہ ہوتو عورت کا اقرار سیج ہونا جا ہے بیمیط میں ہے۔

ا حرجم كها بادر مامل ملكاوى ب جوملها ماشيد على بيان كياب فالم ا

ایک محض پی صحت میں ایک خام کا مالک ہوااور اپنے مرض میں یوں اقرار کیا کہ بیمرا بیٹا ہے اور ایسا محض ایسے خاص سے
پیدا ہوسکتا ہے اور اس غلام کا کوئی نسب معروف نیس ہے تو وہ اس کا بیٹا قرار پائے گا اور آزاداور وارث ہوگا اور پی سعایت نہ کرے گا
اگر چہ مقر کا اس کے سوائے کچھ مال نہ ہواور اس پر اس غلام کی قیمت سمیت قرض محیط ہو۔ اس طرح اگر اس غلام کے ساتھ اسکی ماں کا
مالک ہواور حالت صحت میں بالک ہوتو اس کی بال بھی سعایت نہ کرے گی اور اگر غلام کا حالت مرض میں مالک ہوا ہوا واور اس کی ذات
کے واسطے اقراد کیا تو بھی اس کا نسب مقرے تابت ہوگا اور اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

مسكه ندكوره من مقدار سعادت كي بابت امام اعظم ابوحنيفه عميلية اورصاحبين مين اختلاف ٦٦

پراگرم یفن کاکوئی دوسرا مال ہوا ہے اس غلام کے نہ ہوکہ جس کی تہائی بیفلام ہوتا ہوتو اس غلام پر سعایت واجب ہوگی اور مقدار سعایت میں اختلاف ہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے زدیک دو تہائی قیمت کے واسطے مشقت کر کے اوا کرے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے مشقت کر کے اوا کرے اور صاحبین کے نزدیک تمام قیمت کے واسطے سوائے اس قد رحمہ میراث کے جو خصوص اس کو حاصل ہوئے سی کرے اور جس قد رحمہ میراث خصوص اس کا تھا وہ اس سے کم کر دیا جائے گا اور اگر مریفن کا سوائے غلام کے اس قدر مال ہو کہ جس کی تہائی بیغلام ہوتا ہے تو صاحبین کے نزدیک اس مال سے غلام میراث یائے گا اور اپنی قیمت کے واسطے سی کرے گا گراس قدر کم کیا جائے گا بعثنا اس کا حصر میراث ہوا ور اپنی ہو بھی تیمت کے واسطے سی نہ کرے گا گین با عمی مقر کے مریف کی آزاد ہو جائے گی اور اس پر سعایت نہ ہوگی آگر ہے مالت مرض میں مالک ہوا ہوا وریہ بالا بھارے ہیں جے بیچیو ہی ہے۔

دو مخصوں کی مشترک بائدی کے بچہ بیدا ہوا ہی ایک نے کہا کہ بدمیر ابیٹا، تیرابیٹا، یا تیرابیٹا، میرابیٹا ہے یا ہم دونوں کا بیٹا

ہے ہیں اگر شرکے نے اس کی تقدیق کی تو مقر سے اس کا نسب فابت ہوگا اور نسب فابت ہونے کی وجہ ہے بائدی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کی آ دھی قیت خواہ حک وست ہو یا خوش حال ہوشر کی کودے گا اور بچر کی قیت کا ضامین شہوگا اور نصف عقر شرکے کی تعمد بی کی تعم ہے گراس قد رفرق ہے کہ مقر کو آ دھا مقرشر کی وجہ سے نصف عقر کا بدلا ہو گیا اور اگر شرکے نے اس کی مخذیب کی تو بھی کہی تقم ہے گراس قد رفرق ہے کہ مقر کو آ دھا مقرشر کی کو دینا پڑے گا اور شرکی پر نصف عقر مقر کے واسطے واجب شہوگا بیشر ن نیا دات مقابی شی ہے ۔ زید و همرو نے ایک فلام بازار سے خریدا اور وہ خالد کا فلام تھا اس کے پاس بیدا ہوا تھا بھر زید نے ہمرو سے کہا کہ بیر برابیٹا اور تیرا بیٹا وہر ایٹا وہر ایٹا ہے یا ہم دونو اس کا بیٹا ہے اور عمرو نے اس کی تقد بن کی تو دہ زید کی اتر زید براس کی قیمت میں بچھ حیان شہوگی اور اگر محرو نے ہوں کہا کہ بیر براس کی قیمت میں بچھ حیان شہوگی اور اگر محرو نے ہوں کہا کہ بیر بر سے والے تھا می اس کے ہوگا کہ ایک فلام دوخوصوں میں مشترک تھا ایک محف نے اسے آزاد کر دیا اور اگر محرو نے ہوں کہا کہ بیر بر سے سوائے تیرا بیٹا ہم اعظم رحمت اللہ علیہ خام دیا بہت کی تعمد اس کا تھم شان نہ ہوگی گین می فلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں مشترک تھا ایک میں نے اسے آزاد کر دیا اور اگر مورو نے ہوں کہا کہ بیر بر سے موائے تیرا بیٹا ہم اعظم رحمت اللہ علیہ کے ذرو کے داسطے بچھ منان نہ ہوگی گین می فلام آزاد شدہ اپنی قیمت میں محرو

زیدوعرو نے ایک ظلام خریدا پھرزید نے اسکے نسب کا دعویٰ کیا پھرعرو پر گواہی دی گداس نے میرے دعویٰ کرنے ہے پہلے
اس کو آزاد کردیا ہے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی تو زید ہے بسبب عمرو کی تصدیق کرنے کا منان ساقط ہوگئی بیشر ن زیادات عمّا بی
عمل ہے۔ ایک ہا ندی دو مختصوں زیدو عمرو عمی مشترک ہے لیس زید نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ام ولد ہے اور اس کے شریک عمرونے کہا کہ
عمل نے تیرے اس دعویٰ سے پہلے اس کو آزاد کیا ہے اور زید نے اس کی محذیب کی تو ہا ندی زید کی ام ولد تر ارپائے کی اور اگر زیدو عمرو

كونسف قيمت كي منان و حكار يحيط عن ہے۔

 زید کی تقد این کی اور غلام نے تکفیب کی بااس کے برنکس واقع ہواتو غلام آزاداور باندی زید کی ام ولد ہوگئی اور زید کو ہائد کی قیمت عمر وکودیل بڑے کی بیجیط میں ہے تکھاہے۔

امام محدر حمته الله عليه في فرمايا كرزيد كا ايك غلام باورغلام كا ايك بينا باور بينے كورو بينے بيل كه برايك عليحده بطن عن بيدا بوال باور الله بينا باوران سب عمل بي برايك اليا به كماس كمثل زيد بيدا بوسكنا به بجرمولى في ابني محت عمل اقراركيا كه ايك ان عمل بين بينا بهان كرے كدوه كون بهرس كواس في بيان كياس كانسب ذيد بي ان اوراس كى مابعد كے سب آزاد بول كے اوراگر بيان كرف سے پہلے مركيا تو غلام ائى تمن جو تعالى قيمت كى اسلامى كانسب ذيد بيان كو اسلامى بينا دوتها فى قيمت كى واسلامى كانسب ديد بيان كر بيان كرف سے پہلے مركيا تو غلام ائى تمن جو تعالى قيمت كى واسلامى كي اوراس كى واسلامى كاريش مائى كے واسلام اور دونوں ہوتے اپنى چوتھائى تيمت كے واسلام برايك مى كر سے گا يہ تريش مى كر بيان كر بي

زید کا ایک غلام ہاں غلام کے دو بیٹے مخلف ہیٹ ہے ہیں اور ہر بیٹے کا ایک ایک بیٹا ہے بیسب پانچ آ دمی ہیں اور ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کے ذید کے ایسا بیٹا ہو سکتا ہے مجرزید نے اپنی صحت میں کہا کہ ایک ان میں سے میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکمیا تو اوّل سے پانچواں حصد آزاد ہوگا اور جار پانچویں حصد کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں درمیانی میں سے ہرایک کا چوتھائی آزاد ہوگا اور تین چوتھائی کے واسطے سمی کرے گا اور دونوں اخیروں میں سے ہرایک کا دوتھائی آزاد ہوگا دیجیا میں ہے۔

اگرسپ غلام اس صورت میں سات عدد ہوں اس طرح کددونوں اخیرین کے بھی ایک ایک ایک اور پس مولی نے کہا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے اور قبل بیان کے مرکیا تو صاحبین کے لیز دیک اور بھی اس حقام رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ اقال میں سے ساتو ال حصر آزاد ہوگا اور چیرساتویں حصہ قیمت کے واسطے می کرے گا اور اس کے دونوں بیٹوں میں سے ہرایک سے چھٹا حصہ آزاد ہوگا اور دونوں پانچ چھٹے حصہ کے واسطے می کرے گا اور دونوں پوتوں میں سے ہرایک سے پرایک سے برایک سے ای خوال حصر آزاد اور تین آٹھویں جصے کے واسطے می کرے گا ہے تی ہرائی سے ہرایک سے پانچ آٹھوال حصر آزاد اور تین آٹھویں جصے کے واسطے می کرے گا ہے کہ برشرح مامع کیر میں ہے۔

ایک غلام زیدوعروهی مشترک ہے زید نے عمرہ سے کہا کہ ہم دونوں نے اسے آزادکیا ہے یا بھی نے اور تو نے اس کو آزاد کیا ہے یا تو نے اور بھی تھد این کی تو دونوں کی طرف سے آزاد ہو جائے گااور دونوں کا آزاد کردہ قرار پائے گا اور اگر عمرہ نے اس کی تکذیب کی تو زید ہے اتر ار پراس کی طرف سے آزاد ہوگا اور گویا ایک غلام دو مخصوں بھی مشترک تھا ایک نے اسے آزاد کردیا ہے تھم ہوگا ہیں امام اعظم دھت الله علیہ کے زدیک عمرہ کو تین طرح کا افتیار حاصل ہوگا ہی اور اگر تھدست ہوگا ہیں امام اعظم دھت الله علیہ سے زد یک عمرہ کو تین طرح کا افتیار حاصل ہوگا اور مامین سے خوفوں بھی مشترک تھا اور نیدو عمرہ کے دھمہ اور مامین سے تو غلام سعایت کرے گا اور نیدو عمرہ کی دور اور اور میں کی دولا موقوف دے کی اور اگر تھد یتن کی طرف دجوے کیا تو جس قدر منان یا سعایت کی ہے سب دائیس کر دے گا اور والے عمرہ کے دوبارہ زید کی تھد یتن کی طرف دجوے کیا تو جس قدر منان یا سعایت کی ہے سب دائیس کر دے گا اور والے عمرہ کے واسطی تابت ہوگی ہے جا

اگر کسی مخص نے اقرار کیا کہ بھی نے اپنا یہ غلام کل کے روز آ زاد کیا ہے حالانکہ وہ جموٹا ہے تو قضا و بعن حکم قاضی بی آ زاد ہوگاو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ آ زاد نہ ہوگا بعنی قاضی ظاہر پر آ زادی کا حکم کردے گا مگر چونکہ واقع بیں اس نے آ زاد نہیں کیا ہے لہذا

ل - أولهُ (ويكناه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة وال

اگرزید نے کہا کہ می نے تجھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انتاء اللہ تعالی تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ می نے تجھے کل کے روز آزاد کیا اور کہا کہ انتاء اللہ تعالیٰ تو آزاد کیا ہے تو بھی بھی تھم ہے کل کے روز آزاد کر دیا ہے تا ہوں کہا کہ میں نے تجھے تیرے خرید نے سے پہلے آزاد کیا ہے تو بھی بھی تھم ہے کذائی الحادی۔

بغيرشرط كخريد نااورة زادكرناج

قال المحرجم اس کی مراد استین میں ہے لینی یون نہیں کہاتھا کہ جب میں تجھے خریدوں تو تو آزادہ و مائے اور نہ آزادہ و جائے گا • اگر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اگر تو اس دار میں داخل ہوتو جب تک دار میں داخل نہ ہوآزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ آزادی کے باب میں میں نے تیرا کام تیرے اختیار میں کل کے روز دے دیا تھا چر تو نے اپنے آپ کو آزادنہ کیا اور غلام نے کہا کہ بلکہ میں نے آزاد کر لیا ہے تو آزادنہ ہوگا یہ جیط سرحی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ میں نے تجھے مال پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ بلاعوض آزاد کیا ہے تو غلام کا تول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تجھے مال پرکل آزاد کیا محرقونے قبول نیس کیا اور غلام نے کہا کہ نیس بلکہ میں نے قبول کیا یا کہا کہ تو نے جھے مفت بغیر عوض

آ زاد کیا ہے توزید کا تول تبول ہوگا میں ہے۔

أكراقراركياكه يس في اپنابيفلام آزادكيانيس بلكه بيفلام دوسرا آزادكيا بي ودون آزاد موجاكي مع بيميط سرحى

اگرمونی نے کہا کدیں نے تھے مکاتب کیا ہے اور مال کتابت کی مقدار بیان ندکی اور غلام نے کہا کہ پانچ سودرم پرتو امام اعظم رحت الله علید کے نزد یک غلام کی تصدیق ہونی چاہئے اور صاحبین کے نزد یک تصدیق نہوگی بیرحاوی میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے کل بینے ہزار درم پر مکاتب کیا تھا مگر تو نے کتابت تیول نہ کی اور غلام نے کہا کہ بلکے میں نے قول کر لی تھی تو ای کا قول تبول ہوگا اور اگر اقرار کیا کہ میں نے بیغلام ہزار درم پر مکاتب کیا ہے نہیں بلکہ وہ مکاتب کیا ہے اور دونوں میں ہے ہر ایک نے کتابت کا دعویٰ کیا تو جا تزہے بیم سوط میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے غلام کوئل اس کے فرید نے سے مکاتب کیایا میں نے اس کوئل کے دوز مکاتب کیا حالانگ آج ہی خرید اے تو سیجے نہیں ہے اور اگر اقرار کیا کہ میں نے اس کوئل کے روز مکاتب کیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ کہا ہے تو اس کا قول معبول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے خیار کا استثناء کیا ہے اور مکاتب نے کہا کہ اس میں خیار ہی تھا تو کتابت جائز ہے اور خیار میں مولی کی تقعد میں نہ ہوگی اور ایسے ہی ان صور تو ل میں بھے کا بھی تھم ہے۔ کذافی الحادی۔

ایک با بھی کومد برکیا پھرا قرار کیا کہ بددوس فی خف کی مد برہ تھی میں نے اس نے فصب کی ہے و با مدی کے تن میں اس کے اقرار کی تھد این نہ ہوگی اورخوداس کی قیمت کی صفان دے گا اور تھم قامنی میں بائدی سے خدمت لیں وطی کرنا جائز رکھا جائے گالین دیانت کی راہ ہے اس کو میفل نہ کرنا چا ہے بشر طیکہ جیسا کہتا ہے کے دیسائی ہوا اور اگر کسی اجنبی نے اس بائدی کوئل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر مقرلہ نے تل کیا تو قیا سائس پر قصاص ہے استحسانا نہیں ہے یہ بھیط سرتسی میں ہے۔

ایک با عدی زید وعمرو می مشترک ہے زید نے کہا کہ میں نے اور تونے اس کو مد بر کرد بایا کہا کہ تو نے اور میں نے اس کو مد بر

ل يعن كاثر ط كراته شروط يس بها العن دوس كيا على وفصب كرايا با

کیا ہے یا ہم دونوں نے اس کومد بر کیا ہے ہیں اگر عمر و نے اس کی تقدیق کی تو یا ندی دونوں کی مدیر ہوگی اور اگر عمر و نے تکذیب کی تو ایا ہوگا کہ کویا ایک باعری دو مخصول میں مشتر کتی اس کوایک مخص نے مد برکردیا اور اس صورت میں امام اعظم رحمت الله عليہ کے نزد کی شریک کو پانچ طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے جا ہے تو اپنا حصد دبر کردے یا اپنا حصد اپنے حال پر جموز دے یا مدبر کرنے والے سے صان کے اگروہ خوش حال ہے یاباندی سے سعی کرادے اگر مدیر کرنے والا تنگدست ہے یا اپنے حصہ کوآ زاد کردے۔ پھر اگرشریک نےمقرے باندی کی قیمت کی ضان لی تو آ دھی باندی مقر کی مدیر ہوگی اور باقی آ دھی موتوف رہے گی ایک روزمقر کی خدمت کرے کی اور ایک روز خالی رہے گی۔ پھرا گرمقر کے شریک نے تقیدیق مقر کی طرف رجوع کیا تو وہ باندی دونوں کی مدیرہو جائے گی اورشر یک نے جو پچومنان لی ہو و مقر کووالیس کرد ساورا گرشر یک نے اس کے قول کی تقید این کی طرف رجوع ند کیا یہاں تك كردونوں من سے ايك مركيا اورسوائے بائدى كاس كا مجم مال نيب ب بس اكرمقرمركيا اور بائدى نے اس كے ول كى تقديق کی تو باندی وار ان مقر کے واسطے اپی نسف قیت کی دو تہائی کے واسطے سی کرے گی اور اگر باندی نے اس کے قول کی تو بھی ظاہر الرواييك موافق ابني دوتهائي قيمت كواسط سي كرے كى اور اگر منكر مركميا پس اگر باندى في مقر كے قول كى تقيد يق كى تو اپنى تمام قیت کے داسطے مقر کے لیے سعی کرے اور اگر ہاندی نے مقر کے اقرار کی مکذیب کی تو مقر کے داسلے اسکے حصد کی آ دھی قیت کے ليسى كرے كى اس سے زياد وسى نہ كرے كى اور اگر دونوں مركة ايك بعد دوسرے كے مرے يى اگر مقر مبلے مرا بجر مكر مركيا اور بائدی نے مقر کے اقرار کی تقدیق کی تو تھم سئلہ کا قبل موت منکر کے بیے کہ مقر کے نصف حصہ کی تھائی آ زاد ہواور باغدی پراس نصف کی دو تہائی کے واسطے می کرنی لازم ہوگی مجراگراس کے بعد منکر مرکمیا تو ہاندی پر بفتدر حصد منکر کے مقر کے واسطے می کرنی واجب ہوكى اور يدمال مقر كرتر كديس داخل ہوگا اور تركديس زيادتى ہوجائے كى اوراس كا تكت يعنى تبائى بھى زياد و فط كى پس اس كى تبائى باندی کودی جائے گی اور تمام کی دو تبائی کے واسطے وستی کرے گی اور اگر باندی نے مقرے اقر ارکی تکذیب کی تو بھی بی تھم ہے کہ ائی دو تہائی کے واسلے سی کرے اور اگر بہلے محرمر کیا مجرمقرمرااور باعدی نے مقری اقراری تقدیق کی ہے تو ہارے مشائخ نے ذکر کیا کہ بائدی پراپی تمام قیت کے واسطے می کرنی واجب ہوگی اوراگر ہائدی نے مقر کے اقرار کی محکذیب کی تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رجمتدالله عليدف اس مسئل وللموت مقرع ذكركياكه بالدى يرفقامقر ك حصدك واسط سعى كرنى واجب موكى اور بعدموت مقرك اس مسئلہ کا حاکم بیان نبیں فرمایا اورمشا کے نے ذکر کیا کہ اس برکل قیت کے واسطے سی واجب ہوگی کیونکہ قبل موت مقر کے اس برکل قیت کی سعایت واجب تھی ہی مقر کے مرنے سے اس کا تھم نہ بد لے گار سب امام اعظم وحمت الله علید کے فد بب کابیان ہوا بے لیکن صاحبین کے ذہب کا بیمیان ہے کمقر کے اقرار سے تمام بائدی مدیر ہوجائے گی۔ پھراس کے بعد اگر شریک نے مقر کی تقدیق کی تو دونوں میں مدبر قرار یائے گی اور مقرضامن ندہوگا اور اگر مكذيب كى تو مقرباندى كى نصف تيت كى منان شريك كودے كا خوا وخوش حال ہویا تعدست ہواور آ دھی بائدی مقر کی مدہرہ ہوگی اور آ دھی موقوف رہے گی بہاں تک کداس کا شریک مقر کے قول کی طرف رجوع كرے اوراس كى تعديق كرے مراكر تعديق كى تو دونوں من مديره قراريائے كى اور شريك نے جو يحصنان لى بو ووايس كرے اور اكر شريك في مقر كے قول كى تقديق كى طرف رجوع ندكيا يهاں تك كد مقرم كيا تو وار ثان مقر كے واسلے بائدى آدمى كى دو تہائی قبت کے لیے سعی کرے کی فی الحال اس پر اس کے سوائے اور پھے واجب نہیں ہے خواو بائدی نے مقر کی تقدیق کی ہویا مكذيب كى مو پراس كے بعد باتى مسئله كاتھم صاحبين كنزديك بعى ويابى ب جيسا ہم في امام عظم رحمت الله عليد كے ذہب مي بان کیاہے میمیط ش ہے۔

#### كتأب الدعوى

(かんのシンな

### خرید وفروخت میں اقر اراور بیج میں عیب کے اقر ارکے بیان میں

اگرزید نے کہا کہ میں نے اپنا بی ظام تیرے ہاتھ کل کروز فروخت کیا تھا گراؤ نے تبول نہیں کیااور مشتری عمرو نے کہا کہ میں نے تبول کیا تھا تو اس کا قول تبول ہوگا۔ اس طرح اگر مشتری نے کہا کہ میں نے تجھ سے بی غلام فرید اکر تو نے تبول نہ کیا اور بالک نے کہا کہ میں نے تبول کیا ہے قوبا تع کا قول تبول ہوگا کو نکہ دونوں کے حال سے نتاج ٹھیک ہوگی بی مجیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے اقرار کیا کہ میں نے اپنا یہ غلام عمرہ کے ہاتھ فردخت کیا اور اس سے دام کے کیے محر تعداد بیان بیل کی تو جائز ہاور اگر بیان کی اور تبعنہ کرنے کا اقرار کیا تو بھی جائز ہاور اگر تعداد بیان کی اور کہا کہ میں نے وام نیس پائے ہیں اور مشتری کے کہا کہ تبعنہ کرچکا ہے تو تسم ہے۔ کہا کہ تبعنہ کرچکا ہے تو تسم سے قول ہائع کا مقبول ہوگا اور مشتری کو گواہ فاٹا جا ہے ہے میں سوط میں ہے۔

اقرار کیا کہ میں نے ایک دارزید کے ہاتھ فروخت کیا اور اس دارکونہ بتلایا پھرا نکار کیا تو اقرار باطل ہے ای طرح اگر بھے کو بیان کیا لیکن مقدار وغیرہ نہ بیان کی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر حدودوارذ کر کیے اور شمن کا نام لیا تو کے لازم ہوجائے گی اگر چہ ہائع

اس سانکارکر سادر گواہ صدود کون پہانے ہوں بعد از بیکہ گواہ معرفت صدود قائم ہوں بیمیط سرتسی میں ہے۔

اگراقرار کیا کہ میں نے زید کے ہاتھ ایک غلام فرو دت کیااور غلام کونہ اللایا جرانکار کیا تو اقرار باطل ہے۔ای طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے اپناغلام زید کے ہاتھ فرو دت کیا جزائیکہ گواہوں نے اس کوبید نہیں پہچانا تو بھی بھی تھم ہے بیہسوط میں ہے۔

اگر ذید نے اقر ارکیا کہ بی نے اپناغلام مرو کے ہاتھ فروخت کیا اور حمٰن کا نام ندلیا اور مشتری نے کہا کہ بی نے اس کو تھے۔
سے پانچ سودرم کو خریدا ہے لیس زید نے انکار کیا کہ بی نے کس چیز کے موض نہیں بچاہے تو زید سے مرو کے دعوی پرتم لی جائے گی اور مرف پہلے اقرار سے اس پر بچھالا زم نہ ہوگی ای طرح اگر مشتری نے ابتدا والیا اقرار کیا پھر بیصورت واقع ہوئی تو بھی بھی تھم ہے یہ محمل بھی ہے۔

اگرزید نے اقراد کیا کہ یم نے بیفلام عمرہ کے ہاتھ ہزاردرم کوفرہ ہت کیا ہے اور عمرہ نے کہا کہ یم نے تھے ہے کی قدرکو

منس خریدا ہے چکر کہا کہ ان یم نے تھے ہے وہ غلام ہزاردرم می خریدا ہے اور زید نے کہا کہ یم نے تیرے ہاتھ اس کوئیں بچا ہے قو

مشتری کا قول مقبول ہو گا اور اس کو بعوض فمن کے لینے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہوا کہ جس وقت مشتری نے خرید ہے انکار کیا اس وقت

ہاکتھ نے کہا کہ تو سچا ہے تو نے اس کوئیس خریدا ہے گھر اس کے بعد مشتری نے کہا کہ یم نے اس کوخریدا ہے تو ہا کتھ کے ذمہ دی الازم نہ

آئے گی اور مشتری سے اس امر کے گواہ تھول نہ ہوں می کین اگر ہائع پھر مشتری کی تھمدین کرے تو دونوں کا ہا ہی تھمدین کرنا بمول کے جدید کے بوجو ہائے گئے میں مسوما یم ہے۔

میں جو جائے گاہ میسوما یم ہے۔

زید نے اقرار کیا کہ میں نے بیفلام مروکے ہاتھ فروشت کیائیں بلکہ فالد کے ہاتھ فروشت کیا ہے تو یہ باطل ہے اور دونوں میں سے برایک اس سے تم لے سکتا ہے بشر ملیک شمس کن کے موض فرید نے کا دعویٰ کرے یہ محیط سرحی میں ہے۔

اگرزید نے اقر ارکیا کہ بیفلام جومیرے پاس ہے مردکا ہے میں نے تھے سے بزار درم کوفر بدا ہے اور تھے کو دام دے دیے ہیں پھر بعد اس کے کہا کہ میں نے بیفلام فالدے پانچ سودم کوفریدا ہے اور دام دے دیتے ہیں پھراگر اس سب پرگواہ قائم کیے تو جائز

ا قوارمعروف مدوديعي اس محدود كم مدود يجان وال كواه قائم مول اا

ہادراس پر پہلے بعنی عمر داور دوسرے خالد دونوں کا جمن واجب ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ اس نے فقط دونوں تیج پر گواہ قائم کیے ہوں اورا گر دونوں کو دام دے دینے پر بھی گواہ قائم کیے تو کسی کا اس پر پھیوا جب نہ ہوگا اورا گراس امر پروہ گواہ نہ لا یا تو غلام عمر دکو ملے گا گراس نے تیج ہے افکار کیا اورا گر دوسرے نے بعنی خالد نے اس کی تعمد این کی تو اس کو پانچ سودرم دام ملیس کے اورا گر تیج ہے افکار کیا تو زید کوغلام کی قیت خالد کو دین پڑے گی مبسوط بش ہے۔

مسكله فدكوره كي ايك صورت جس مين دونو ل بيعو ل كا اثبات مور ما به ١٠٠٠

اگریج اول پر گواہ قائم کے دوسری بچ پر قائم نے کے گردوسرے نے بچ کی تعدیق کی تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہ دونوں بچ کو ابول سے تابت ہوئی ہول میر ہے۔

اگر بائع نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کواس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اورمشتری نے کہا کہ میں نے یا تجے سودرم کوخریدا ب حالاتكرة وحاغلام مشترى كى طك سے خارج مو چكا بولام اعظم رحمته الله عليه كنز ديك مشترى كا قول معبول موكا خواوبا كع باقى غلام والیس لینے پر راضی مو بارامنی شامواور امام ابو بوسف رحت الله عليه كنز ديك تمن كے باب من محم كے ساتھ مشترى كا تول تبول مو کا لیکن اگر با لغ اس امر بررامنی موک باتی غلام مشتری ہے لے اور جس قدراس کی ملک سے نکل ممیاس کے حصہ کے واسطے دامن كير موبقول مشترى تواكى صورت عي دونول باجم تم كمائي محاورا مام حدرجت الدعليد كزديك دونول باجم تم كماوي مے اور غلام کی تیت پر ہاہم واپس کرلیں سے لیکن اگر ہا تع رامنی ہوجائے کہ باقی غلام واپس کر لے اور جس قدرمستری نے اپنی ملک ے خارج کیا ہے اس کی قیت لے لے تو ہوسکتا ہے بیمبوط میں ہے۔ متقی میں ہے کدایک مخص نے ایک باندی خریدی اور اس پر تعد كرايا پرمشترى في اقراركيا كديه باعرى اس مرى كى بور بائع في اس كى تعديق كى بسمشترى في بائع سدوام وايس لين جاہے اور بائع نے کہا کہ من کی اس وجہ ہوئی کرتونے اس کو ببہ کردی تو ای کاستول ہوگا بیمید مرحس میں ہے۔امام محدد حت الشعليے فرمايا كرزيد في عرو ساك باندى بطوري فاسد كرزيدى اوراس پر قضد كرليا بحر باك في ق كربودي فاسد مون ك اس کووایس کر ایما جا بایس مشتری نے کہا کہ میں نے فالد کو ببد رے بھند کرادیا اور فالدنے پھر میرے اس ود بعت رکھی ہاور باتع نے انکارکیا تو مشتری کا قول تبول ندہوگا اور بائع اس سے باعری کووائیس لےسکتا ہے پراگرمشتری نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے تو تول نہوں مے ادر اگر قاضی کو جومشتری نے دعویٰ کیا ہے معلوم ہے یا بائع نے اس کی تعمدیق کی یامشتری نے بائع کے سے اقرار کے گواہ پیش کیے یامشتری نے باقع سے اس امر پرتشم لی اور اس نے انکار کیا تو مشتری سے خصومت دفع ہوجائے کی اور اس کی قیمت بائع كوذ الذبحرے كا اور اكراس امر يرجو بم في ذكركيا كواوقائم ندبوئ اور بائع في باغدى وايس لى مجر خالد آيا اوراس في مشترى کے دعویٰ سے انکار کیا تو باعدی با تع کے سپر دگی جائے گی اور اگر مشتری کی تعمد بی کی تو با تع سے باعدی والیس لے گا اور مشتری کواس کی قیت ڈاغروی بڑے گی اور اگرمشتری نے کہا کہ میں نے میر باندی خالدکو ہیدکردی اور قبضد و سے دیا مجراس نے میرے پاس دو بعت رکی پھراس کوآ زاد کیایا مرکریایا امولد بنایا ہے اور بالع نے اس سے انکار کیاتو بالع کوبائدی لینے کی کوئی راونیس ہے اس کی قیت لے کے اور اس کی وانا وموتوف رہے کی اور مد ہر وموتوف یا ام ولد موتوف رہے گی کہ موجوب لہ کے مرنے ہے آزاد ہوجائے گی پھر اگر خالد نے آ کران سب باتوں میں مشتری کی تقدد بی کی تو با عدی کو لے لے گا اوراس کی مدیرہ یا اموندہوگی جیدامشتری نے بیان کیا

ا تولد بقول مشتری مینی مشتری جس قدردام بیان کرتا ہای کول پر صدر سدرائنی مواا یا مینی دام داہی نہیں لے سکت ہاا سے مینی باکع مقر مواکر خالد نے اس کو در بیت دی مواا

ہادراگرخالد نے حاضر ہوکر ہبرکر نے کا دعویٰ کیا لیکن آزاد کردیے وغیرہ سا تکارکیا تو ہ باندی رہے گی اور خالداس کو مشتری سے اسکتا ہے اور اگر مشتری نے کہا کہ موجوب لد نے یعنی خالد نے اس کو مکا تب کردیا ہے اور باقع نے اس کی تکذیب کی تو بائدی لے سکتا ہے اور اگر مشتری کی بان با توں میں تکذیب کی تو بائدی لے سکتا ہے اس کے باس دے باس کے باس دے گی بیاں تک کہ خالد حاضر ہواور اگر اس نے حاضر ہوکر مشتری کی بان باتوں میں تکذیب کی تو بائدی اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اور اگر خالد نے مشتری کے بہدکر نے میں تصدیق کی اور مکا تب کر نے میں تکذیب کی تو اس کے مکا تب ہونے کی ڈگری کی جائے گی اور اگر خالد نے مشتری کے بہدکر نے میں تصدیق کی تو باقع ہے واپس لے گا اور جیسا مشتری اس کے میان کیا ہو جائے گی اور اگر ان سب باتوں میں مشتری کی تقد یق کی تو باقع کو جی تو اس کے اس کو فرو دخت یا نے بیان کیا ہو وہ بائی ہوگا اور مشتری اس کی قبت ڈاخر دے گا اور اگر ہوں ہوا کہ جب و مباغی ہوگا واس نے اس کو فرو دخت یا تو بائی کی تو ہو جائے گی ہواور اگر تو بائی کی خو وہ بدی تقد یق کی ہواور اگر تحذ ہو بائی نافذ ہوجا کی گی تی تو بائی گی تی تو بائی گی تی تو بائی کی تو وہ بدی تقد یق کی ہواور اگر تحذ ہو جائے گی بائی کی تو بائی گی تی تو بائی گی تو با

وکیل بچے نے اگر بچے کا اقرار کیا تو حق موکل میں اس کا اقرار سے ہوگا خوہ ٹن موجود ہویا تلف ہو کیا ہواور اگر موکل نے اقرار کیا کہ وکیل نے زید کے ہاتھ اس کو ہزار درم میں فروخت کیا ہے اور زید نے اس کی تقیدیق کی اور وکیل نے تکذیب کی تو غلام زید کو

بزاردرم می مے گا اوراس می کا محمد وموکل پرر باوکل پر ندموگا برمحیط می ہے۔

اگرزید نے عمر وکوایک غلام دیا اور تھم کیا کہ اس کوفروخت کردے چرزید مرکیا پھر وکیل نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ہزار درم میں فروخت کرکے قبضہ دے دیا ہے اور دام لے لیے ہیں پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کی تقیدین نہ ہوگی اور اگر تلف ہوگیا ہوتو تقیدین کی جائے گی پیمبسوط میں ہے۔

ہیں قرند کا قول مقبول ہوگا ی طرح اگر غلام موجود موقد بھی بھی تھے ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔

آگر ما لک غلام نے ہائع کوئے کا تھ تہیں دیا تھالیکن اس نے بھی کی اجازت دے دی لینی بعدی کے اس نے کہا کہ ہی نے اس بھی اس نے کہا کہ ہی نے اس بھی اس کے کہا کہ ہیں نے کہا کہ ہیں اس بھی کی اجازت دی جا در اگر اس غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا پر اس نے کا جازت دی تو ارش ما لک غلام کو ملے گا میں ہے۔ نے کے کی اجازت شدی تو ارش ما لک غلام کو ملے گا میں ہے۔

اگر مالک غلام نے اقرار کیا کہ میں نے وقوع بچے کے ایک روز بعد اجازت دے دی اور مشتری نے انکار کیا تو مالک غلام کا

قول قبول ہوگا اوراس پرحتم نسآ نے گی اورا گرغلام مرکمیا ہوتو حتم کے ساتھ مشتری کا قول قبول ہوگا پیچیط سزحتی میں ہے۔ زید نرجم وکوای راک رائے کی فروٹ ہے کر زکاوکیل کہ لاور باندی دیکل کو سردی بیجوز بدتر بالوروکیل سے ا

زید نے مروکوا پی ایک ہائدی قروشت کرنے کا ویل کیا اور ہاندی ویل کودے دی پھرزید آیا اور ویل ہے ہاندی والی کر لیا لینی چاہی اور عمرو نے کہا کہ عمی نے خالد کے ہاتھ وہ ہاندی ہزار درم فروشت کر دی ہے اور اس نے قبضہ کرلیا ہے اور عس نے دام وصول کر لیے جی اور وہ میں پھراس نے میرے ہاس و دیست رکھی ہے اور موکل نے اس کی تکذیب کی تو وکس کا قول تبول شہوں مے پھرا کر خالد نے آ کر قول وکس سے اٹکار کیا تو ہاندی موکل کو سپر د مرحکی کو اور مقبول نہ ہوں مے پھرا کر خالد نے آ کر قول وکس سے اٹکار کیا تو ہاندی موکل کو سپر د مرحکی اور اگر اس نے وکس کے قول کی تقدد اس کی تو ہاندی کو موکل سے لے کا اور مؤکل و کیل سے دام لے گا بشر طیکداس کے درجی کی تو ہاندی کو موکل سے لے گا اور مؤکل و کیل سے دام لے گا بشر طیکداس کے یاس قائم ہوں اور اگر تلف ہو مجے ہوں تو و و صامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے دام پانے کا قرار نہ کیا ہوتو ای کا قول قبول ہوگا اور خالد دام وے کر ہاندی لے لے گا۔ ای طرح اگر کوئی ہاندی کا فرح بی لوگ قید کر کے لے محے اور ان کے ملک میں جا کر کسی مسلمان نے وہ با عدى خريدى اور بزار درم دے كراس كودار الاسلام على لايا پرقديم ما لك اس كا آيا تاكمشترى سے دام دے كرباندى لے ليوے اس نے کہا کہ ش نے خالد کو ببد کر دی اور اس نے قبضہ کرلیا پھر میرے یاس وربیت چھوڑ کرغائب ہو گیا تو مشتری کا قول نامغبول ہوگا اورقدی ما لک کے نام ڈگری ہوجائے کی اوراس کے دعویٰ کے کوا متبول ندہوں کے پھر اگر خالد نے حاضر ہوکرمشتری کے قول کی محذیب کی توباندی مالک قدیم کوسپر دہوگی اور و ووام وے گااور اگر خالد نے موافق اقرار مشتری کے دعویٰ کیا توباندی مالک قدیم ہے لے لی جائے گی اور خالد کو ملے گی پھر مالک قدیم خالدے بھیمت لے لے گا اور مشتری اس کا ثمن مالک قدیم کووایس کردے ای طرح اگر کی فخض کوکوئی چیز ہید کروی اوراس کے سپر دکروی چرر جوع کرنا جا بااور موہوب لدنے کہا کہ میں نے وہ چیز خالد کو بہد کی اور اس كے سردكردى ہے چراس نے ميرے باس ووبيت ركى ہوتا حكم ديا جائے كاكرواب كے سردكردے چراكر خالد نے آكر موجوب لدیعن اینے وابب کی تکذیب کی تو وہ چیز بدکرنے والے کے پاس والس ہو چی ہو سے ہی رہ کی اور اگر تقد این کی تو وابب كوظم دياجائ كاكه خالد كے حواله كرے اى طرح اگر كى ايسے سب كودرميان ميں ڈالاجس كے باعث ہوائي كرناممنوع ہو جاتا ہے جیے کہا کہ بن نے عوض دے دیا ہے تو بھی تقد این نہ ہوگی اور واہب کورجوع کر لینے کا اختیار ہے بیتح ریشرح جامع کمیر میں ہے۔ اگرزید نے عرو کوایک معین غلام خرید نے کا علم دیا اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہزار درم کا خرید ا ہے اور بائع نے بھی یہی دون كيا محرموكل في يعنى زيد في مثلا انكاركيا تووكل كا قول معبول موكا - اكركس فيرمعين غلام كخريد في واسط جس كى جنس وصفت وخمن بیان کردیا تھا وکیل کیا مجروکیل نے اقرار کیا کہ میں نے بیفلام انہیں داموں کو جوتو نے کیے تھے خریدا ہے اور موکل نے ا نکار کیاتو اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر موکل نے وکیل کودام دے دیئے ہوں تو وکیل کے قول کی تقید بق ہوگی اور اگرنہیں ديئ بين وتصديق نه بوكى اورصاحبين رحمته الله عليه فرمايا كما كرغلام بعينه قائم مواورايا غلام اتن وامول كوخر يداجا تا موتو وكيل كا قول قبول موگااور اگرموکل مرکیا پراس کے وکیل نے اس غلام کوخرید نے کا اقرار کیا ہی گربعینہ وکیل کے پاس یابائع کے پاس قائم ہو یا مؤکل نے وکیل کودام دے دیے ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فزویک وکیل کے قول کی معکل کے حق میں تقید این نہ ہوگی اور و كيل ك ذمدان م موكي اوروارتول سان كعلم رضم لي جائ كي اوراكر بائع نه وام ملف كر ويج بول تو وكيل كا قول تبول ہوگا اور میت کو بچ لازم ہوگی میر صادی میں ہے۔امام محدر حت الله علیہ نے فرمایا کہ زید نے عمر وکو علم کیا کہ میرے واسطے فالد کی باندی دےدےاور بزاردرم دام بتلائے چرعرونے تبول کیااوراس اوٹریا خواہ قضہ کیایا ندکیا گرزیدے کہا کہ یس نے وہ بائدی ایک بزار یا پچ سودرم کوخر بدی اور تیری مخالفت کی لبداوه با ندی میری ربی اور زید نے کیا کرتو نے بزار درم کوخر بدی ہے اور با تدی میری ربی اور فالد نے موکل کی تقدیق کی تو بائع اورموکل کا تول ہوگا اگر بائع نے وامنیس یائے بیں پسموکل اس کو بزار ورم وے کر باندی یے لے ایک مراکر مشتری نے باقع سے معم طلب کی تو اس کوریا ختیار نہیں ہادرا گرموکل سے معم لینی جابی تو اختیار ہے پس اگراس نے مسم کھائی تو ہاندی لے لے اور ہائع کودام دے دے اور عبدہ ہائع اور اس کے درمیان رہے گا مامور سے بعن وکیل سے پہرکامنیں ہے۔اگرموکل نے متم سے افکار کیا تو یا عدی مشتری کی ہوگئ اور مشتری یا نع کو ہزار درم دے گا اور با عدی لے لے کی مجرا کر یا نع نے مشتری کے قول کی تقدیق کی طرف رجوع کیا تو زیادہ یا نج سودرم لے لے گا۔ کتاب میں مذکورٹیس ہے کہ اگر یا نع نے بے جا ہا کہ فتلویٰ علمگیری ...... جلد 🛈 کی کی کی استان الدعوی

موکل سے بزارورم کامطالبہ کرنے تو کرسکا ہے ہیں توصاص نے کرفی رحمت الدعلیہ سے اور قاضی ابوابعیم نے قضاۃ علیہ نے آل کیا کہ
اس کو اختیار ہے جائے مشتری سے مطالبہ کر سے مطالبہ کر سے اور عامد مشاریخ نے فرمایا کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے ای طرح اگر دیکل نے کہا کہ میں نے باعدی سودینا دکو فریدی اور تیری خالفت کی اور باتی مسئلہ بحالدر باتو اس کا بھی اور وہ یہ بی صورت کا تھم کیساں ہے لیکن صرف ایک شی اور وہ یہ سے کہ پہلی صورت میں جب موکل نے باعدی نے لی اور بزار درم بانع کو دے و بے پھر مشتری و نے اس سے تم کی اور اس نے انکار کیا تو و کیل باعدی کو موکل سے مفت بدوں داموں کے لیے لیے گا اور بیتیاں ہے اور استحسانا بعوض ان داموں سے جواس نے ادا کیے ہیں لینی بزار درم کے وقل سے مفت بدوں داموں کے لیے لیے گا ور بیتی ہوا کہ وہ سے جواس نے ادا کیے ہیں لینی بزار درم کے وقل لے گا اور موکل کو اختیار ہوگا کہ مشتری کو دیے سے دوک لے جب تک اس واس کے جواس نے ادا کیے ہیں لینی بزار درم کے وقل سے انا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لیے گا۔

ای دام وصول نہ کرے نہ دیا ہے اور اس دومری صورت میں تیا سااستحسانا دونوں طرف مفت بلا قیمت لے لیے گا۔

مصمطلب كرناجة

بیاس وقت ہے کہاس نے خرید نے کا اقرار کیا ہواور اگر خرید سے اصلاا تکار کیا اور موکل نے کہا کہ و نے ہزار درم کوخریدی اور بالع نے اس کی تعدیق کی و بائع کا قول جول ہوگا اورعدہ تح موال پرمے گا اور اگر بائع نے کہا کہ میں مشتری سے تم اول گا کہ والله على في موكل كواسط نيس خريدي بياقو اس كواعتياد بيس اكراس في مكوني اس ير يحونيس بواوراكرا فكاركيا توعهده تع كاموركائى ير موكا يك جمن اواكر عكا اورموكل عدوايس في اوراواكر نه يهليموكل عد في اوراكر فريد عدا فكار کے وقت اس نے اقر ارکیا کہ مرا کوئ موکل کی طرف نیس ہے تو اس مسئلہ میں پاکع کامشتری کوئتم دلانا ندکور ہے اور دونوں مسئلوں لين خلاف بالكثرة اورخلاف تغاير الحسنس مي المستخلاف فدكورتيس ب بعض مشائخ في فرمايا كدان صورتون مي فتم نيس السكتاب اور بعض نے فرمایا کہ وہاں بھی متم لے سکتا ہے جب کہ موکل متم کھائے کدواللہ میں بین جانتا ہوں کداس نے ڈیڑ مد برار درم یاسود مار کوٹریدی ہے قال المحر جم سئلہ فلاف بالکو ہے بیمرادے کہ وکل نے موکل کے خلاف اسلورے کیا کہ اس کے علم سے زیادہ وام دیے بعن مثلا اس نے ہزار کوکہا تھااس نے ڈیڑھ ہزار کوخریدی اور مئلہ خلاف تغایر انحسنس سے بیمراد ہے کے جنس حن می خلاف کیا اس نے بڑار درم کے اس نے سود بتار کوخریدی فاقعم اور اگر بائع نے ان صورتوں میں بڑار درم من پر قبضہ کر آبا چر کہا کہ من بڑار درم یا سودینار تھے تواس کے کہنے پرالتفات نہ ہوگا اس کا قول تو باطل ہوا۔ یاتی ریاموکل اور دکیل میں اختلاف یعنی وکیل کہتا ہے میں ف ا پنواسط فریدی ہاورموکل کہتا ہے میرے واسط فریدی ہے قصم سے وکیل کا قول قبول ہوگا ہیں اگر اس فے مسلم کھالی تو اس واسط فريد فابت موكى اوراكرا تكاركيا تو موكل كواسط فريد فابت موكى يقم اسوقت بكه بالغ في موكل كي تعديق كى اوراكراس نے وکیل کی تصدیق کی اور موکل نے جمن کو بیان کردیا تھایا جیس متعین کیا اور وکیل نے خریدی اور کہا کہ جس نے ہزارورم کوخریدی ہے اورموکل نے کہا کہ و نے پانچ سودرم کوخریدی ہاور باکع نے وکیل کی تقد بن کی توشم کے ساتھ وکیل کا قول قبول ہوگا بہتحریشر ح جامع كبير عى ب-اكربائع في اقراركيا كديس عيد غلام زيدك باتحوفرودت كيا حالانكساس على مديب تعااوردوي كيا كدشترى في جھےاس عیب سے برکردیا تھا تو اس پر کواہ لانے واجب موں کے اور اگر کواہ نہوں تو مشتری سے تم لی جائے کی کدیس نے باکھ کو اس میب سے بری نہیں کیااور جب سے دیکھا ہے تب سے تا کو ایج کے واسطے پیٹ نیس کیااور ندد کھے کرراضی مواموں اور ندیج میری مك ے فارج ہوئى ہے ہى اكر تم كما كيا توبائع كووائي كردے اور اكرمشترى نے دعوىٰ كيا كديس نے جب اس غلام كوخريدا ہے تو اس میں بیعیب موجود تھا اور بائع نے افکار کیا حالا تک عیب ایسا ہے کہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے اور بائع نے یوں اقرار کیا کہ جس وقت میں نے اس کوفروخت کیا ہے تو اس میں کھے عیب تھا اور اس کو بیان نہ کیا تو اس اقرار سے بائع پر بچھالا زم نبیس آتا ہے سے مادی

عمل ہے۔ اگر بالکے نے تاج میں ایسے عیب کا اقرار کیا کہ جس کا ذائل ہو جانا اسطور سے متوہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باقی نہ اگر بالکا نے تاج میں ایسے عیب کا اقرار کیا کہ جس کا ذائل ہو جانا اسطور سے متوہم ہوسکتا ہے کہ بالکل اس کا اثر تک باقی نہ رے مثلاً کہا کہ میں نے جب اس غلام کوفرو دنت کیا تھا اتو اس کے ایک اقر حد تھا اور اس کا نام ندلیا اور اس کو عین کیا بھرمشتری اس غلام کولایا اوراس کے ایک قرحہ تھا اوروالیس کرنا جا ہا اور کہا کہ بیووہی قرحہ جس کا تونے اقرار کیا اور ہائع نے کہا کہ جس کا جس نے اقرار کیا ہو و زائل بھی ہو گیا بدنیا قرحہ تیرے پاس بیدا ہوا ہوتھم سے بائع کا قول تبول ہوگا اور مشتری کو کواولانے جا ہے ہیں ای طرح اگر ہائع نے سی نوع کے عیب کا اقرار کیا حالا نکدو وعیب زائل ہوسکتا ہے اور دعویٰ کیا کدو وزائل ہو گیا بید دوسرا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کاتفدیق کی جائے گی بیمبوط میں ہے۔

پس اس صورت میں مشتری کووالی کرنے کاحق بدول مواہ قائم کرنے کے نبیس ہے ہاں مواہ قائم کرے کہ بدیجینہ وہی عیب ہے یا باکع کے اقرار اور مشتری کے نزاع کرنے میں اس قدر کم مدت ہوکہ اتن مدت میں ایسا قرحہ ع الر کے زائل ہو جا نامتھورنیس ہادر بائدی میں سوائے اس قرحہ کے کوئی قرحہ بھی نہ ہوتو اس صورت میں مشتری کا قول قبول ہوگا اور اس کو بسبب عیب کے بالع کو والل كردين كا اختيار بير يحيط على إ- اكر بالع نے اقرام كيا كه جب على نے كيڑا فروخت كيا تو اس على ايك شكاف تما جر مشتري شكاف اوركير الايااور بالع نے كما كه بيدو وليس بو تقديق ندى جائے كى اور اگر شكاف جيونا تھا بر ھاكيا ہے تو تقديل كى جائے گی اور اگراس میں دوسرا شکاف ہواور بائع نے کہا کہ اس میں بیشکاف تھاوہ دوسرا شکاف تھا توقتم سے بائع کا قول مقبول ہوگا بہ محیط مزهسی میں ہے۔اگر بائع دو محفق ہوں ان میں ہے ایک نے عیب کا اقر ارکیا اور اس عیب کو بیان کر دیا اور دوسرے نے انکار کیا تو مشتری مقرر کودایس دے سکتا ہے دوسرے کوئیں وے سکتا ہے اور اگر بالع ایک ہواور اس کا شریک مفاوض ہویس باکع نے عیب سے ا نکار کیااورشریک نے اقر ارکیاتو مشتری واپس کرسکتا ہے گذافی المبوط مشتری کواختیار ہے جائے شریک مقر کوواپس دے یابائع کو والیس کرے کذانی الحیط اور اگرشر یک شریک عنان ہوتو اس کے اقرار ہے مشتری نہیں واپس دے سکتا ہے۔ ای طرح اگر مضارب نے کوئی غلام مضاربت کا فروخت کیا اور رب المال نے اس میں عیب کا اقرار کیا تو مشتری مضارب کواس اقرار کی وجہ سے واپس نہیں دے سکتا ہے اک طرح اگر خودرب المال نے فروخت کیا اور مضارب نے عیب کا اقر ارکیا تو بھی مبی تھم ہے اور ایسے بی اگروکیل نے فروخت کیااورموکل نے عیب کا اقرار کیا تو اس اقرار کے وکیل یا موکل پر مجھلازم نہیں آتا ہے اور اگر وکیل نے عیب کا اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو مشتری وکیل کوواپس دے سکتا ہے لیکن بیرواپسی حق وکیل میں ہوگی موکل کے حق میں نہ ہوگی لیکن اگر ایسا عیب ہو کہ اس کے ختل پیدائیں ہوسکتا ہے تو اسی صورت میں موکل کووالیس دے مگر دکیل کے اقر ارہے تیں بلک اس وجہ سے کہ یقین ہو گیا کہ ميعيب موكل كے ياس موجود تفااور اگرايساعيب بوكداس كے شل بيدا بوسكا بي اگروكيل نے اس امر كے كوا و قائم كي كدييعيب موکل کے پاس تھا تو موکل کووالیس دے سکتا ہے اگر گواہ نہ ہوں تو موکل سے تتم لے اگر اس نے قتم سے انکار کیا تو اس کووالیس کردے اورا گرفتم کھا لے تو غلام وکیل کے ذمہ پڑے گااور ہر دوشریک عنان میں ہے جو بائع ہے اگر اس نے عیب کا اقر ارکیا اورشریک منکر ہوا تومشتری واپس دے سکتا ہے اور دونوں کے ذمدلازم ہوگا ای طرح اگر عمضارب نے عیب کا قرار کیا تو واپس ہوکرمضارب اور رب المال دونوں کولازم ہوگا پیمبسوط میں ہے۔

ر العن مضارب ما تع نے ۱۲ ا تربلغمه قاف زخم جس كوجهار عرف مس كماؤ كتي بين ا اگرزید نے عمرو سے کوئی چیز خریدی اور خالد کے ہاتھ فروخت کی اور خالد نے اس میں عیب لگایا اور زید کوواپس کر دی پس اگر بدول علم قاضی واپس کی ہے تو زید کوعمرو سے اس عیب میں نزاع کا اختیار تبیں ہے اور اگر بھکم قاضی واپس کی ہے تو اس میں تین صورتیں بی اول برکے دید نے اس عیب کا اقرار کیا مجروالی لینے سے انکار کیا اور قاضی نے والی لینے کا علم اس پر جاری کیا تو عہاں دوصورتیں ہیں یا تو اوّل اس سے بعنی اقرار سے پہلے صرح اس عیب کا انکار زید سے صاور ہوا ہے یانہیں صاور ہوا ہے ہی اگر نہیں صادر ہوا ہے لیعنی مثلاً بول بیں کہا کہ میں نے جب بیغلام فروخت کیا تو اس میں بیجیب نتما تو اس صورت میں زید کوا ختیار ہے کہ اپنے بالغ عمر وكووا پس كرے بشر طبكه اس امر كے كوا والائے كه بيعيب عمروك باس وقت كا كے موجود تعا اور اكر صريح اقر ارعيب سے بيلے ا تکارعیب اس سے صاور ہو چکا ہے تو اینے بالع سے نزاع نہیں کرسکتا ہے دوسری صورتیہ ہے کہ زید کے تھم سے ا تکار کرنے کی وجہ سے واپس کی اوراس صورت میں اگرا تکارے پہلے صرح اس عیب کا انکار اس سے صاور نبیں ہوا مثلاً دعویٰ عیب کے وقت وہ خاموش رہا اور کھوند کہا پھر جب اس برشم پیش کی گئ تو انکار کر کیا ہی اس دلیل ہے اس کووایس دے گئ تو اپنے بائع سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر پہلے انکار عیب صادر ہو چکا ہے تو اپنے باکع سے خصومت نہیں کرسکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کوا ہوں کی کوائل پر یہ چیزس کو داسپ وے فنی اوراس صورت میں اگر سابق میں اس صرح ا تکارعیب فابت ند ہویعنی خاموں رہا یہاں تک کہ کواہوں نے کواہی دی اورقاضی نے والی کا مکمکیا اس کوایے باقع سے خصومت کا افتیار ہے اور اگراس نے سابق میں اس عیب سے صرح ا نکار کیا تو اس کی دوصور تھی میں ایک بیک فالد نے اس امرے کواو پیش کیے کہ زید کے فروخت کرنے کے وقت اس چیز میں بیعیب موجود تھا ایس اس صورت میں زید کواینے ہاتع سے خصومت کا اختیار نہیں ہے اور دوسرے بیر کہ خالد کے گواہوں نے گواہی دی کہ باتع اوّل لینی عمرو کے فروخت كرنے كے دقت اس ميں يوعيب تعالوا يے بالع سے خصوصت كرسكتا ہا ايمائى بعض روايات ميں فدكور ہا در بعض مشائخ نے كہاك بيام ابوبوسف كاقول باوربعض روايات عن آياب كخصومت بيس كرسكا باوربعض في كباكه بدام محرر حمدالله عليه كاقول ب بدمحيط شماي

اگرکوئی گھر فروخت کیا چراقرار کیا کروخت ہے کاس میں بیعیب تھا لینی مثانا دیوار پھٹی ہوئی تھی کہ جس ہے گر پڑنے کا خوف تھایا کوئی شہتر شکتہ تھایا دروازہ فکستہ تھا تو اس اقرار ہے واپس دیا جا سکتا ہے ای طرح اگرکوئی زمین جس میں درخت تھی فروخت کیے چرددختوں میں کسی عیب کا قرار کیا جس سے شن میں نقصان آتا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بھی تھم کیڑوں اور عروض وجوانات میں ہے اگر بائع اس میں کسی عیب کا اقرار کرے جس ہے شن میں نقصان آتا ہے اور اگر بائع نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام آیک ہاتھ کٹا کا موافروخت کیا ہے چرمشتری اس کو دونوں ہاتھ کتا ہوالا یا تو واپس تیس کرسکتا ہے لیکن آیک ہاتھ کٹنے کا نقصان واپس لے سکتا ہے ۔اگر علام کی انگل زاکہ ہوتو مشتری اس کوواپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقرار کیا یا واپس سے انگار کیا لیکن آگر بائع کوئی سب واپس سے مانع علام کی انگل زاکہ ہوتو مشتری اس کوواپس کرسکتا ہے اگر بائع نے اقرار کیا یا واپس سے انگار کیا لیکن آگر بائع کوئی سب واپس سے بشر طیک عاضر ہونا اور غائب ہونا کیس سے بشر طیک یا گئال غلام میں میر عیب ہونے کا مقر ہو بیس وطیش ہے۔

امام محرر حست الله عليہ نے قرمايا كه اگر بائدى ہے كہا كه او چوٹى اور بھگوڑى ، او چھنال ، ارى و بواتى \_ بھراس كوقروخت كيا او رمشترى نے اس بىل بىل بىدا ہو گئے بيل تو بائع كا رمشترى نے اس بىل بىل بىدا ہو گئے بيل تو بائع كا قول تبول ہوگا اور مشترى نے اور والى نہيں كرسكتا ہے۔ اى قول تبول ہوگا اور مشترى نے فروخت ہے پہلے كى بائع كى تفتكو كے كواہ قائم كيتو قبول نہ ہوں كے اور والى نہيں كرسكتا ہے۔ اى طرح اگر اسامر كے كواہ قائم كيے كہ بائع نے فروخت ہے پہلے اس بائدى كو يہ خبيثہ۔ چوٹى ۔ يہ مجتون ايسا ايساكرتى ہے كہ اتھ اتو بھى

كتاب الدعوى

می تھم ہے میر کریشر ح جامع کبیر میں ہے۔

فال النزجر ١

بذو سارفته معنی ان الفاظ کے بتر تیب میہ ہیں میہ ہاندی چور ہے، یہ بجسوڑی ہے، یہ چھنال ہے، یہ مجنوف ہے اور چونک الفاظ سابقہ مس بھی فعل نہیں ذکر کیا اس واسطے وہ بھی کلام اقر اردی کر بعین انہیں معنی میں لیے جاوی کے والوجہ ماذ فرنا و اگر اپنی عورت ہے کہا کہ یا طالق یا پی باندی سے کہا کہ یا حرویا کہا بذو الطالقة او بذو الحرق فعلت کذا بعنی اس طلاق دی ہوئی نے یا اس آزاد نے ایسا کیا تو رہے کا م جو القاع اورا قرار دونوں ہے اگر چھل نہ کور ہے یا بطریق تھا کے ہیں میر جیلا مرحی میں ہے۔

(نيمول) باب

مضارب وشریک کے اقرار کے بیان میں

ا بنده السارقة اس كواقر اراس بنا بركه قائل بائع كاكلام بقر اردي كي السياس عن تواچاع يعنى بالنعل طلاق يا محق واقع بال

كى مضاربت بيں ميں نے ديئے ہيں پھرمضارب نے اس سے تجارت كى اور نضح اشايا تو امام ابو يوسف رحمة الله عليد كے نزو يك عمروكو بزار درم اورنصف تفع و ياجائي اور خالدكو بزاورم و اغرو على اورنفع ندو على اورامام محدر متدالله عليه كزود يك برايك كوبزارورم دے گا اور کھی فقع ندوے گا بلک نفع مضارب کا ہوگا و واس کوصد قد کردے بیرمجیط علی ہے۔ گرزید نے اقر ارکیا کہ یہ مال عمر و و خالد کی مضار بت كا باوروونون في اس كى تقد يق كى مراس كے بعدمضارب في جداكلام بيان كيا كمروكى دوتهائى اور خالدى ايك تهائى بالا تقديق ندكى جائے كى و ودونوں كونصف تصف تعليم ہوكا يمسوط على برزيد كے ياس ايك غلام باس نے كہاكة وسعى مضاربت برعمروكا بيفلام ميرے پاس بے جمراس كودو بزارورم كوفروخت كيا اوركبا كدراس المال بزارورم تصاوررب المال نے كبا كديس في اس كوفاص يمي غلام مضاد بت عن ديا تعالى مضاربت فاسد باور تمن تمام مراب اور تحوكوا جرالتل يعني جواب كام كى حردوری ہواکرتی ہے لے گاتو اس صورت میں مالک غلام کا تول ہو گا یہ محیط سرحسی میں ہے اگرزید وعمر و دونوں مضار ہوں نے اسے معبوضہ ال کی نسبت اقرار کیا کہ بیا خالد کا مال جارے یاس مضاربت می ہوردونوں کی اس نے تعمد بن کی مجررب المال نے ایک کے واسلے تبائی نفع اور دوسرے کے واسلے چوتھائی نفع کا اقرار کیا تو اس کا قول قبول ہوگا بیمسوط میں ہے۔ ایک مخض کے واسط مضاربت كا إقرار كيااور قرار كي تعداد نه بتلائي تواس كاقول لياجائ كاكس قدر كي مضاربت تمي ياس عدوار ول كاقول اس باب من قبول ہوگا اگروہ مر کیا بیمید سزدسی میں ہے۔ اگر مضارب نے ہزار درم نفع کامال میں اقرار کیا پھر کہا کہ میں نے خلطی کی مرف یا چے سودرم تھے تو تھد بی ندکی جائے گی اورموائی اقرار کے مال کا ضامن ہوگا اور اگراس کے باس کچھ مال رہ کمیااس نے کہا کہ یہ فع ہےاورداس المال میں نے رب المال کودے دیا اور رب المال نے اس کی تکذیب کی تورب المال کا قول تبول ہوگالیکن رب المال ے مضارب کے دعوی پرتم لی جائے گی اگر اس نے تم کھالی تو جو پھے مضارب کے پاس ہے اپنے راس المال کے حساب سے لے العابيسوط على إرمضارب كىفروخت كى موتى چيز على رب المال في عيب كا قراركيا تومشترى مضارب كووالي نبيل كرسكا ہاوراگر باکع یعنی مضارب نے اقر ارکیاتو دونوں کے ذمدوالیس لازم ہوگی بیمیط سرحسی میں ہے۔

اگرزید نے کہا کہ جو میراشریک بلور مفاوضہ کے ہمرو نے کہا کہ ہاں یا کہا کہ آو نے تک کہایا کہا کہ ایسابی ہے جیسے اس
نے کہایا کہا کہ زید ہو ہے ہو بسب برابر ہیں اور وہ وونوں باہم شریک قرار دیے جا کیں گے اور جو پھوزید کے پاس ہے جین ودین و
رقتی و مقارہ خیر ہیا دوسرے کے بعند جس ہے سب دونوں جس برابر ہے گا گین طعام اس کا اوراس کے اللی کایا کیڑا اس کا اوراس کے
اللی کا ایحسانا ای کا ہوگا جس کے بعند جس ہے ایسے ہی جس کی ام ولد یا مدیدہ ووہ بھی ای کی ہوگی اوراگر کس نے قبل اقرار کے کوئی
مکا تب کیا ہے تو جس قدر بدل کیا ہت اس پر ہے وہ دونوں جس برابر تقیم ہوگا۔ ای طرح اگر یوں کہا کہ وہ میراشرکت جس مفاوض
ہے یا جس اس کا مفاوض شرکت ہوں تو بھی بھی تھم ہوگا۔ ای طرح اگر دونوں متفاوض نے ایک نے ایک چڑکا جو داخل
مفاوضہ ہے اقرار کیا تو اس پر اور اس کے شریک دونوں پر جائز ہے خواہ اس کا شریک تعمد این کرے یا تحذیب کرے اور مطاق قرض کا قرار مفاوضہ ہی واجب ہوا ہے واجب ہوا ہے تو سم ہوگا۔ اوراگر دولی متفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو سم ہوگا۔ اوراگر دولی متفاوضہ کے واجب ہوا ہے تو سم سے تمرکا تول تولی ہوگا۔ اوراگر دولی میں کا تر ایک عزان میں ہوگا۔ اوراگر ایسے قرضہ کا قرار کیا اوراس کے شریک نے کہا کہ بین مفاوضہ شریک میں ہوگا۔ اوراگر ایسے قرضہ کا قرار کیا اوراس کے شریک نے بول ہوگا۔ اوراگر ایسے قرضہ کی خود بنصہ مباشر ہوا ہوتو تم کا موافذہ و تمرک کے سب کا خود بنصہ مباشر ہوا ہوتو تمام کا موافذہ و تقدر مباشر ہوا ہوتو تمام کا موافذہ

ای ے ہوگا اپنے شریک سے چھنیں لے سکتا ہے اور اگر ایسے قرضہ کا اقر ارکیا کہ جس کے سبب کے مباشر دونوں ہیں تو جس قدر اقرادكيا بال كے نصف كامواخذ وال مقر ، وكاوراس كے شركك ، كيمواخذ وندكيا جائے كا اور اگرا يے قرضه كا اقراد كيا جس كے سبب كامباشراس كا شريك فود موا بق اس مقر ير مجملان مند موكا يدمجيط على بداكر ايك شريك منان نے اپنے شريك ير چز کی تربد وفروخت کا جواجینہ قائم ہے اقرار کیا تو جائز ہے اوراس کا اس کے شریک پر بعدراس کے حصرے لازم آوے گا اور اگر کسی تكف شده چيز كى خريد كا اقراركياتواس كاخمن اس يرقرض موكاس كثريك يرند موكار محيط مزسى مي ب\_اگرايك متفاوض في اين صحت یا مرض عمل کفالت کا افرار کیا تو اس کے شریک ہے مواخذہ کیا جائے گا اور بیاس وقت ہے کہ پر کفالت مکلول عنہ کے تکم ہے ہواورا کر بدوں حکم مکفول عندے کفالت کی ہے تو سب کے نز دیک خاصة ای پرلازم آوے کی اور بھی سی ہے ۔ اور اگر دومتفاوضوں عمل سے ایک سیجے ہے دوسرا مریض ہے ہی سیجے نے مریض کے وارث کے قرضہ کی کفالت کا اقر ارکیا تو کل کفالت سیجے کولا زم ہوگی مریض کے ذمدادانم ندہو کی بیٹزائی المعتنین میں ہے۔ اگر ایک متفاوض نے اقراد کیا کہ میں نے اپنے شریک کی طرف سے اس کی زوجه کے مہریا نفقہ کی باجرم کی کفالت کی ہے تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے نزد یک اس پراوراس کے نزر یک پر بھی لازم ہوگی اور صاحبین رجت الشعليم احزو يك مرف اى يراازم موكى اس ك شريك يراازم ندموكى يمسوط على بداكردو مخص متفاوض مول اوران على ے ایک نے اپنے دونوں کے ساتھ تیسر سے محض کی شرکت کا اقرار کیا اور دوسرے شریک نے محفریب کی تو کتاب میں ذکور ہے کہ اس کا اقر اردونوں پر جائز ہوگا اور جو مجمددونوں کے تبضی ہے وہ ان دونوں اور تیسرے کے درمیان بطور ملک کے مشترک ہوگا اور شركت متفادف ياشركت عتان ثابت نه وكى اوراكراس في تيسر في فسيت يون اقراركيا كدوه مارابلورشركت عنان ياشركت مغاوضہ کے شریک ہےاور دوسرے مغاوض نے انکار کیا تو تیسر الخفس شریک منان قرار یائے گاشریک متفاوض ندہوگا برمحیط میں ہے اگرزید نے عمرو کے واسطے شرکت مغاوضہ کا اقرار کیا اور عمرو نے اٹکار کیا تو کسی کو دوسرے کے مقبوضہ میں سے پچھے نہ سلے گاور اگر عمرو نے کہا کہ میں تیری مقبوضہ چیزوں میں بدون مفاوضہ کے شریک ہوں اور تو میری مقبوضہ چیزوں میں بالکل شریک نہیں ہے تو قتم کے ساتھ عمر د کا قول قبول ہوگا بدھادی ش لکھا ہے۔

 مشترک ہوگا ہے بی درم و دینار بھی کیکن رہنے کا گھر اور خادم و کپڑ ااوراناج ہرایک کا خاص ہوگا ہے بھیا سرحی بی ہے۔ آگر ذید نے کہا کہ بی برو و کہ بھیل و کثیر بھی شریک ہوں اور عمر و نے اس کی تقعد بی کی تو وقت اقر اد کے جو مال تجارت دونوں کے تبعنہ بی ہوو و مشترک ہوجائے گا اور اس بھی سونا و جا ندی بھی داخل مشترک ہوجائے گا اور اس بھی سونا و جا ندی بھی داخل ہے اس بھی کی سے استعفاد کی حاجت نیل ہے اور جو مال تجارت معلوم نہ ہوجے مکن و غیر ہ جو اموال کہ حاجت اسلی بھی کارت مدیں و و تجارت کے واسلے تاریخ میں ہوتا تر ارک ان کا ہرا کی کی تبعنہ بھی ہوتا تا بت ہواور ما سوائے سونے اور جا ندی کے و اسلے تاریخ میں ہوتا تا بہت ہواور ما سوائے سونے اور جا ندی کے جو اموال ہیں کہ وہ حاجت اسلی بھی مشتول تیں ہوتے اور جا ندی ہونے یا نہ ہونے کے باب بھی ان کے قابل کا قول قبول ہوگا ہے مور دو میں ہوتا ہوتا ہیں کہ وہ حاجت اسلی بھی مشتول تیں ہیں ان کے تجارتی ہونے یا نہ ہونے کے باب بھی ان کے قابل کا قول قبول ہوگا ہے مد مدھ

اگراقراركياك جو يحمال وكان مي بهاس مي عروشريك بيع جس قدر دكان مي بهرب مشترك موجايگان

اگرزید نے کہا کہ ہرزی تھوٹی ہوش نے خریدی ہائی ش عمرو میراشریک ہاوراس کے پال وہ تھوٹیاں ہیں ہیں ایک کا نبت کہا کہ ہرزی تھوٹی کی جوش نے خریدی ہائی شرحی اشریک ہا کہ جو تھوٹی کا میرے پال ایک کا نبت کہا کہ بین کہ کہ میں نے میراث پائی ہے تو اس کا قول تبول ہوگا یہ میں اس کی ہر کہا کہ جو تھوٹی کہا کہ مید میں نے اپنے فاص مال سے خریدی ہے گر ایک تخوری کی نبیت کہا کہ مید میں نے اپنے فاص مال سے خریدی ہے گر ایک کی تجارت کے واسطے ہیں چرایک کی نبیت کہا کہ دونوں میرے پاس تجارت کے واسطے ہیں چرایک کی نبیت کہا کہ میرے فاص مال سے موائے شرکت کے خریدی گئی ہو تقدیق نہ کی جائے گی بیمبوط میں ہے اگر اقر ادکیا کہ ہر نبیت کہا کہ میرے فاص مال سے موائے شرکت کے خریدی گئی ہو تقدیق نہ کی جائے گی بیمبوط میں ہے اگر اقر ادکیا کہ ہر

زطیال کل کے دوز اہواز سے میر ہے پاس آئی ہیں ان ہی عرومراشریک ہے مراقراد کیا کدو فرایال آئی ہیں اور کہا کہ ایک افراد بیناعت ہے قد دونوں مالی شرکت ہی ہے قراد دی جائے گی اور بیناعت کا اقراد اس کا صرف اس کے حصہ ہی تیج ہوگا ہیں ابناحہ بیناعت ہوتا دونوں مالی شرکت ہیں ہے قراد دی جائے گی اور بیناعت کا اقراد اس کا صرف اس کے حصہ ہی تیج ہوگا ہیں ابناحہ بیس کے واسطے بیناعت کا اقراد کیا ہے ہوگا ہیں ابنا حصہ بی مقرالہ کو دے واسطے بینا عرف کا اور کیا ہے اگر اور کہا کہ اس قرض ہی جوعر و پر آتا ہے خالد میر اشریک ہے اور خالد نے کہا کہ تو تے میری بیا اجازت یہ متراس کو اور خالد نے کہا کہ تو تے میری بیا اجازت یہ متراس کو اور خالد نے کہا کہ تو تے متاح فروخت کی ہے اس نے کہا کہ ہیں نے تو اس کی قصف تھے ہوگا اور اگر یا دواشت ہیں کہا کہ اس نے کہا کہ تو فت کی ہے اس نے کہا کہ ہیں نے تو اس کی قول تو ل ہوگا اور اگر کو و سے خالد نے کہا کہ تو نے میری متراس پر بیا اجازت میری قبد کر لیا اور قو نصف کا ضامی ہے تو اس پر منان ندا تے گی لیکن جو بال چک ہی ہو و دونوں کو تھیم ہوگا اور مطالبہ کا تو نے فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے ہو اس پر منان ندا تے گی لیکن جو بال چک ہی ہو و دونوں کو تھیم ہوگا اور مطالبہ کا تو نے فروخت کی ہے جس کے نام چک ہے ہو اس پر منان ندا تے گی لیکن جو بال چک ہیں ہو و دونوں کو تھیم ہوگا اور مطالبہ کا تو نہا تو کہ ہو کہا کہ بید بال اس نے باشر کست ہوگا اور اگر میت کے وارقوں نے کہا کہ بید بال اس نے باشر کست ماس کیا کہ ہو قو دارقوں کا قول آئی بال میں ہو و دادقوں کی شرکت میں شار ہوگا اور اگر میت کے نام چک کی توقو وارقوں کا قول کی ہو کہ کی ہوتو وارقوں کا قول کی ہو گرکت میں ہوتو وارقوں کا قول کی ہو گرکت میں ہوتو وارقوں کا قول کی ہو گرکت میں ہوتو وارقوں کو کا کہ الیک ہو کہا کہ ہوگر کست میں ہوتو وارقوں کی تاریخ اقراد اگر چک کی تاریخ اقراد شرکت سے بعد کی ہوتو وارقوں کا کہ دائی المید کے دورتوں کی تاریخ اور سے کہ کی ہوتو وارقوں کو کا کہ دائی المید کی ہوتو وارقوں کو کہ کہ کر دی ہوتو وارقوں کی تاریخ اور کر سے کہ کی تاریخ اقراد شرکت سے بعد کی ہوتو وارقوں کو کہ کہ کر کر سے کہ کر کیا گرکت کی تاریخ اور کر گیا گیا کہ کے دورتوں کو کر کر گیا گرکت کی تاریخ اور کر گیا گرکت کی ہوتو وارقوں کی کر کر گیا گرکت کی تاریخ کی کر کر گیا گیا کہ کر کر گرکت کے کر کر گرک

كتاب الاقرار

يبو (6 باب

#### وصی کے قبضہ کر لینے کے اقرار کے بیان میں

نے اقر ارکیا ہےاوروسی کو بسبب انکار کے وارثو آل کونوسوورم ڈاغر دینے پڑیں مے اور میتھم اس وقت ہے کہ جب وسی نے بیقول کہوہ سودرم تعابية اقرار ع جداميان كيا مواورا كرملاكريول كهاكه على فتمام مال ميت كاجوفلال مخص برتماباستيفا موصول بإيااورومهو درم ہےاور قرض دارنے کہا کہنیں بلکہ بزار درم ہے تو وصی کی اس بیان علی تقدیق کی جائے گی یہاں تک کہومی توسودرم کےواسطے اس کا دامنگیر ہوسکتا ہے اور جس صورت میں کے قرضدار نے پہلے بزار درم کا اقرار کیا مجروص نے اقرار کیا کہ جس قدراس پر تعاسب عمل نے باستیفا ورصول پایا اورو وسودرم بی تو اس صورت کا تھم مثل اس صورت کے ہے کہ جب وصی نے پہلے تمام قرضہ کے استیفا وکا اقرار کیا ہے اور میسب اس صورت میں ہے کہ قرضہ میت کے قل سے ثابت ہوا ہواور اگروسی کے اُدھار کرنے سے قرضہ پیدا ہوا ہو۔ بس اگروسی نے پہلے استیقا متمام کا اقراد کیا بھراقرارے جدابیان کیا کہ و مودرم بیں بھرقرض دارنے اقرار کیا کے قرضہ کے بزار درم جیں آو قرض دار پورے برارے بری ہوجائے گا اور قرض دار کے کہنے ہےوسی پر وارٹوں کو چھود بنانہ بڑے گا۔ اور اگر اس امر کے کواہ قائم ہوئے کہ قرضہ کے ہزار درم ہیں توومی کے اقرار کی وجہ ہے قرض دار بری ہوجائے گا اور وصی پر وارثوں کونوسو درم انکاریا ابراء لل کی وجہ سے دینے پڑی مے اور اگر قرض دار نے پہلے قرضہ کا اقر ارکیا پھروسی نے استیفاء تمام کا اقر ارکیا پھراقر ارسے جدا بیان کیا کہوہ سودرم ہیں تو قرض داربسب اقرارومی کے بری ہوگااورومی وارثوں کونوسودرم ڈاٹھ دے گااورا گرومی نے بیکلام اقرار ے ملاکر بیان کیا اس طور سے کہ جس قدر قرض دار پرتھا سب میں نے پایا اور و مودرم ہیں چرقرض دار نے کہا کہ قرضہ مجھ پر ہزار درم تھااورومی نے وصول کرایا ہے تو قرض دار ہری ہوگا اورومی کو اختیار نہوگا کہ کمی قدر کے واسطے اس کا دامن گیر ہو سکے اور وارث بھی وصی سے صرف اس قدر لے سکتے ہیں جینے کا اس نے وصول پانے کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر قرض دار نے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا مجر ومى نے كها كہ جو كھاس برتھا يس نے بحر بورومول بإيا اورو وسوورم تفاق قرض دار بورے بزارے يرى بوكا اورومى وارثو لكونوسو

وارثوں کا مال وسی نے فروشت کیا پھراس پر کواہ کر لیے کہ س نے تمام شن بھر پایا اور وہ سودرم ہیں پھرمشتری نے کہا بلکہ ایک سو پیاس درم تفوومی کا قول تول مو کا اور قرض دارے داغریس لے سکتا ہے اور ندومی دا عردے کا اور اگرومی نے یوں اقرار کیا کہ س فے سودرم محریا ہے اور بیتمام تمن ہے اور شتری نے کہا کٹمن ایک سو بھاس ہے وہاتی بھاس وسی فیسکتا ہے۔ای طرح اگر ذاتی مال اینافروخت کیاتو بھی بھی تھی ہے بیر پیطاسرتسی میں ہے۔اگروسی نے اقرار کیا کہ تمام مال میت جوعرو پرتھا میں نے بھر پایا اوروہ سودرم تھے پھر کواہ قائم ہوئے کہ تمام مال دوسودرم تھے تو قرض دار باتی سودرم کے داسلے پکڑا جائے گا اورومی کے قول کی اس زیادتی کے ابطال میں تصدیق نہو کی بیمسوط میں ہے۔ اگر وصی نے اقرار کیا کہ میں نے قلال میت کا مال جوزید کے پاس بطور ودبعت بامضاربت باشركت بابعناعت باعاريت كقا بحربورومول باياب جراس كابعدكها كديس فياس بصرف ودم یائے ہیں ہیں اگرومی نے پہلے استیفا مکا قرار کیا بھر بعدائ کے کہا کہ مودرم وصول پائے ہیں اور مطلوب نے کہا کہ ہزار درم تھاس نے سب وصول کر لیے ہیں تو وصی نے جس قدر پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا ہے اس سے زیاد و کا ضامن ند، و اور مطلوب تمام مال سے بری ہوجائے گا جیسا قرضہ کی صورت میں تھا اور اگر اس امر برگواہ قائم ہوئے کہ میت کے بزار درم مطلوب کے یاس تھے تو وسی اس کا ضامن ہوگا اورمطلوب ضامن نہ ہوگا بیتھم اس وقت ہے کہ وصی نے اقر ارے جدابیان کیا ہواورا کر ملا کربیان کیا پرمطلوب نے کہا كرميرے ياس بزار درم عقوق وصى كا قول اس باب عى مقبول موكا كدعى في اس سودرم وصول كر ليے إلى اورمطلوبكا ا برى كرنالين جو يكودوس سكة مدواجب مواس ساس كافسياك كالاا اگروسی نے اقرار کیا کہ س قدر فلال میت کی زمین میں اناج تھایا جواسکے کی میں چھوہارے تھے تبعنہ کر لیے ہے

اگروسی نے اقرار کیا کہ فلال مخص پر جودین میت کا تھا عمل نے مجر پایا اور قرض دار نے کہا کہ اس کے جمھے پر ہزار درم تھے اوروسی نے کہا کہاس کے بزار درم تھے پر تھے لیکن تو نے یا چے سودرم اس کی زندگی میں اس کودے دیے تھے اور یا تجے سودرم بعداس کے مرنے کے تونے مجھے دیے ہیں اور قرض دارنے کہا کہیں جس نے کل تجمی کودیے ہیں توصی بزار درم کا ضامن ہو گالیکن وارثوں ہے اس کے دعویٰ پرختم لی جائے کی کذافی الحیا اگروسی نے اقر ارکیا کہ جس نے فلاں میت کی منزل جس جو پھے تھا متاع ومیراث ہے سب اسے بینے می الیا محراس کے بعد کہا کہ وہ سودرم اور یا نج کیڑے تھے اور وارثوں نے کواہ قائم کیے کہ قلال میت کی منزل میں اس كمرنے كروز براردرم اورسوكيرے يتفووسى براس كا قرار سے زيادہ كھلازم ندموكا تادفتيك كواه كواى نددين كدوسى نے ان سب پر قبعنہ کرلیا ہے بیرحادی میں ہے۔اورا کروسی نے اقرار کیا کہ جس قدر فلا استیت کی زمین میں اناج تعایا جواس کے فل میں جہوبارے تے بعد کرلیے یااس زمین کی بھتی میں نے بعد میں لے لی چرکہا کدو واس قدرتنی اور وارث نے اس سے زیاد و کا دعویٰ کیا اور کواہ قائم کے کماس زمین میں اس اس قدر تھی تو وسی پراس کے اقرارے زیادہ لازم ندآ سے گاجب تک کہ کواہ کو ای ندویس کروسی نے اس پر بعنہ کرلیا ہے میمسوط میں ہے۔اوراگروس نے اقرار کیا کہ مال کتابت فلال مکاتب میت پر بزار درم تھا اس میں سے نوسو درم متت نے اپن میں حیات میں وصول یائے اور سودرم اس مے مرنے کے بعد میں نے وصول کیے ہیں اور مکا تب نے کہا کرتو نے بورے بزار درم لیے ہیں اور گواہوں نے گوائی دی کہومی نے اقر ارکیا ہے کہ جومکا تب پر تھا سب می نے بحر پورومول پایا ہے تو بورے بزاردرم وصی پر لازم ہ کی سے لیکن پہلے وارث حم کما کیں کہ ہم کومیت کے وصول کر لینے کا حال معلوم ہیں ہے بیمیط سرحی میں ہے۔اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلال میت کے مکاتب سے جو پھماس پرتھا بحر پایا اور ووسو درم تھے اور مکاتب معروف ہے وہ دوئ كرتا ہے كرتو نے جھے سے ہزار درم وصول كيے ہيں اور يكى تمام مال مكاتبت ہے تو سو درم كے بارہ مى وسى كا ل سین اگر قر خدگواموں سے ابت موالووسی کے اقرام سے اس پرلازم آ تااس کا جواب دیا کیاس سے اس پرندلازم آ سے گا کوکساس نے کی خاص سے وصول يات كااقر ارتيس كياسياا

قول تول ہوگا اور مکا تب پرنوسودرم لازم آئیں مے اور اگروسی نے تمام مال کتابت وصول پانے کا اقر ارکیا اور پکھ تعداد بیان نہ کی تو مکا تب آزاد ہوجائے گا بھراگر گواہ قائم ہوئے کہ اصل مال کتابت ہزار درم ہیں اور مکا تب نے وصی کے دصول پانے کے اقرار سے پہلے ایساا قرار کیا تھا تو وسی پورے ہزار درم کا ضامن ہوگا کذائی المہوط۔

(كيمو (6 بارې ☆

جس کے قبضہ میں میت کا مال ہے اس کے وارث یا موصیٰ لد کے واسطے اقر ارکر دینے کے بیان میں

ا بك مخفس زيد كے قبضه بن ايك مخفس غائب يعن عمروكا مال ہو و غائب مركبا بجر خالدة يا اور دعوىٰ كيا كه بن اي كا بينا موس اورزید نے اس کی تعدیق کی تو قامنی چدروز انظار کرے گا خواواس نے کہا ہو کہ میت کا کوئی اور دارث ہے یا نہ کہا ہولی اگر کوئی وارث دوسرا ملاہر مواتو خیرورند خالد کے حوالہ کرے گا اور جن جن مقامات میں سیم فدکور ہے کہ قاضی درنگ وانتظار کرے گا وہاں مت انظار کی قامنی کی رائے پر ہے کدوہ خوب خیال کر لے کداگر اس کاوارث کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اس قدر مت من آ جاتا بیا فاوئ مغریٰ کتاب الدعویٰ میں ہے۔املاء میں امام محرر حمته اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ زید مرکبا اور اپنا مال عمرو کے پاس جیوڑ اپس خالد نے واوئ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور ہندہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی جورو ہوں پس عمرو نے کہا کہ تم دونوں سیجے ہو میں تم دونوں کے سوائے اس کا تیسراوارٹ کوئی نیس جانتا ہوں مگران دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی تو قاضی چندروز انظار کے بعد فالدكوتمام مال دے دے کا مربیلے فالدے ورت کے دعویٰ پراس كے علم كاتم فالدے اى طرح اكراس صورت ميں ميت كوئى عورت موتی اور کی مرد نے دعویٰ کیا کہ بیں اس کا خاد عموں ۔ تو اس کا تھم مثل تھم عورت کے اس مسئلہ میں موتا۔ ای طرح اگر قابض مال نے کسی مخص کی نسبت شوہریا زوجہ مونے کا یا مال کی طرف سے بھائی ہونے کا یا بچایا ماموں وغیرہ ذی نسب کا اقرار کیا تو بھی بھی تھم ہوگا اورمولی العماقہ اس صورت میں بمنولدنسب کے ہے۔ پس اگر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی بنی ہوں اور ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے میت کوآ زاد کیا ہے اور قابض مال نے کہا کہتم دونوں سچے ہویا کہا کہ بیر مورت اس کی بنی ہے اور اس مخف نے اسے آزاد کیا تھایا پہلے مولی کی نسبت اقرار کیا مجر بٹی کی نسبت اقرار کیا تو دونوں مکساں ہیں اور مال ان دونوں کو برا برنقسیم ہوگا اگر چہ دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تکذیب کی مواورمولی الموالاة لل استحم میں بمولة زوجین کے ہے۔اوراگر قابض مال ایک مورت مواور مال ایک مخف مردکا مولیس اس مورت قابضه نے کہا کہ مس ست کی جوروموں اور بیمورت بھی جوموجود ہاس کی جورو ہاور ميمردجوموجود بميت كامونى بي يعن اس كے باتھ برميت اسلام لايا تقاادراس موالاة كي حى اوردوسرى عورت نے كہا كه يس ي اس كى جورو مول تو نبيس ب اورمولى الموالاة نے كما كريس بى اس كا وارث موس تم دونوں نبيس موتو قامنى چوتمائى مال دونوں جورووس كود على اور باتى مال مولى الموالاة كود عد على المحيط على ب-اوراكرة ابض في كها كدية فص ميت كابينا باور على بيل جاما ہوں کہ اس کا کوئی دوسراوارٹ ہے یانہیں ہے تو قاضی انظار کے بعد اگر کوئی وارث دوسرا آیا تو خیرورند تمام مال اس بیچے کودے دے گا۔اور اگر قابض نے کہا کہ میں دوسراوارث میت کانیس جانتا ہوں تو قاضی انظار نہ کرے گا بلکہ اس مقرلہ کو مال دے دے گا اس كواداكر عاوروه بول كرايا

كذاني شرح ادب القاضى العدد الشهيد - امام محرر حمة الله عليه في ما ياكه أكرة ابض مال في كها كرة ميت كامال وياب كي طرف س بھائی ہے اور شن بیں جانتا ہوں کہ آیا میت کا کوئی اور ایساوارث ہے کہ تھے میراث ہے مجوب کردے اور مدی نے کہا کہ می اس کا ماں وباب کی طرف سے بھائی ہوں میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کومیراث ند ملے گی جب تک معلوم ندہو جائے کاس کا کوئی دوسراوارٹ بیں ہے۔اوراگر قابض نے کہا کہ تو میت کا مال وباپ کی طرف سے بھائی ہے اورا کی بھائی اس کا ایسائی اور ہے تم دونوں اس کے دارث ہو می تم دونوں کے سوائے اس کا دارث کوئی تیسر انہیں جانتا ہوں اور مدی نے کہا کہ میں ہی اس کا مال د باپ کی طرف ہے بھائی ہوں میرے سوائے دوسراوارٹ نیس ہے تو قاضی چندروز انظار کرے اگر دوسراوارٹ بیدا ہوتو خبرور نہام مال اس مدى كودے دے كار يجيط على بے۔ اگر ايك مخص نے آكر دعوىٰ كيا كدميت مير اغلام بداور بيدمال ميرے غلام كامال بين اس كازياده وق دار مون اورايك دوسر معض في آكر دعوى كياك من ميت كابيا مون اورميت زاداصلي تفاليمي مملوك نبيل مواب اور می بی اس کا دارت موں اور قابض اقر ارکر تا ہے کہ میت غلام تھا اور ان دونوں نے باہم ایک دوسرے کی محمد یب کی تو مال مولی کو طے اچے کونہ طے ایر میل سے۔ اگر ووئ کیا کہ ش عائب کا بھائی ہوں و مرکیا اور ش وارث ہوامیرے سوائے دوسراوارث مبیں ہے یا کن نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا بیٹا یا باپ یا مال یا اس کا موتی آ زادکنندہ موں یا کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ میں میت کی مجویمی یا خالہ یااس کی بین میں ہوں میر سے سوائے اس کا کوئی وارث بین ہوادایک دوسرے تخص نے دعویٰ کیا کدمیت نے تمام مال کی تہائی مال کی میرے تل میں وصیت کی ہے اور قابض نے دونوں کی تعمد این کی اور کہا کہ میں نہیں جانا ہوں کہ تم دونوں کے سوائے میت کے مال کا کوئی دوسرا دارث حق دار ہے یانبیں ہو اس اقرار کے سبب سے مدی وصیت کو پچھ نہ ملے گا اور قاصی دوسرے دارتوں کو مال دے دے گا بیرخلا مدس ہے۔ شوہروز وجدادر مولی الموالا قبید دونوں کی موصی لدے مقدم حقدار ہیں بیری طام ہے۔اگر قابش مال نے اقراد کیا کہ مالک مال مرعیا اور اس مخص کے اس پر بزار درم بیں تو قاضی اس سے دریا فت کرے گا کہ اس نے کوئی وارث چیوڑ اے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو ان دونوں می خصومت قرار ندد ے گا ادر کہا کہ بیس تو قاضی انتظار کرے گا چرا کر کوئی وارٹ فلاہر نہ ہواتو میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا اور اس کے مقابلہ میں دعویٰ مدی کی ساعت کرے گا اور اگر قرضہ ٹابت ہوگیا تو اس کودلائے گاورند تمام مال بیت المال می داخل کردے گا پختر جامع کیر میں ہے۔

ایک خفس کے تبند میں دوسرے کا مال ہے مالک مال مر کیااور قابض مال نے اقراد کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے جمجے

اس مال کی وصبت کی ہے اور بھی اقراد کیا کہ میت نے اس عمر و کے واسطے جمجے مال کی وصبت کی ہے اور عمر و نے زید ہے کہا کہ میت نے میرے واسطے تمام اس مال کی وصبت کی ہے اور جم اسطے جمہ وصبت کی ہے اور جم ال دونوں کو پر اہر تقییم ہوگا اور اگر قابض مال نے اقرار کیا کہ میت نے اس نے اس نے واسطے جمجے مال کی وصبت کی ہے اور بھی اقراد کیا کہ عمر واس کا مال و باپ کی طرف سے بھائی ہے وارت ہے اس کے سوائے دوسر اوارٹ نیس ہے اور زید و عمر و نے باہم ایک دوسرے کی تحذیب کی تو زید کو تبائی مال اور عمر و کو دو تبائی مال و یا ہے گا اور اگر قابض مال نے اقراد کیا کہ میت نے اس نید کے واسطے تمام مال کی وصبت کی ہے اور بھی اقراد کہ میت نے اقراد کیا ہے کہ عمر واس کا بیاب یا موٹی التراق یا موٹی الموالا قاب اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نیس ہے تو تمام مال دارث میں ہے تو تمام مال دارث میں ہے تو تمام مال دارث میں ہے و اس کے تمام میں ہے و تمام مال کی وصبت کی ہے تو اس کے تمام مال دارث میں ہے و تمام مال دارث میں ہے و تمام مال دارث میں ہے و تمام مال دارث میں ہے تمام دارث میں ہے و تمام مال دارث میں ہے تمام کہ کوئی وارث ماض نے مواد راگر

جس کی طرف ال ہے اس نے اور مدی نے اقر ادکیا کہ میت کا کوئی وارث نیس ہو قاضی انظار کرے گا گرمیت کی طرف ہے ایک وصی مقر دکرے گا کہ اپ دووئی کے گواہ قائم کرے اگر میں مقر دکرے گا کہ اپ دووئی کے گواہ قائم کرے اگر میں مقر دکروے گا کہ اپ دووئی کے گواہ قائم کرے اگر منسوخ ورد کردے گا کہ الن زندہ آ کر موجود ہوا تو قاضی اس ڈ گری کو دستوخ ورد کردے گا ہی اگر مدی نے وہ مال تلف کردیا ہواور اصل جس قرض دار پروہ مال قرضہ ہوتو مال مالک کوقرض دار ہے منان منسوخ ورد کردے گا ہی اگر میں اس نے فعسب کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے مدی بیخند کر لینے والے سے منان لے اور اگر اصل جس اس نے فعسب کرلیا تھا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے مدی بیخند کر لینے والے ہے میں اس کے مورد سے اللہ کہ اس دراصل دو بیت میں فور ہوت میں مقر الے اس کو اس کی خوال کو ایک میں کہ ہو دیوت میں فعسب کے ہواور اگر مال اس می خوال کہ اس کی بین میں اور اگر مال اس نے موال کرلیا ہے گئی مدی اور اگر مال نہ مال زیمونہ آیا اس کا وارث مام ہواور قرضہ دی ہو اور قرضہ دی ہو اور قرضہ دی ہو اور اگر مال نہ مال زیمونہ آیا اس کا دورہ میں مقر لدکیا تھا تو وہ ضامی نہ ہوگا ضامی وہ ہو ہے جس نے وصول کرلیا ہے گئی مدی اور اگر مالک مال زیمونہ آیا اس کا وارٹ مام ہوا اور قرضہ دی ہو اور کی مال وہ سے ایک کو میں ہوا ور قرضہ دی ہو اور قرضہ دی ہو تھا ہو دیا تھا دو ایسان نہ ہوگا ضامی وہ ہی ہوئی ہوائی کیر میں ہو۔

كتاب الاقرار

میت کے وارثان کا قاضی کب تک انظار کرے؟

اگراس بخص نے جس کے باس مال ہے اقرار کیا کہ میت نے اس زید کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہے لیان خالد بن عرد کا متت براس اس قدر قرضه ہے اور خالد نے اس کی تقدیق کی اور زید نے وصابحت کا دعویٰ کیا اور قرضہ ہے انکار کیا محتمی نے بد اقرار کیا کہ مدی نے کوئی وارث نیں چھوڑا ہے تو قامنی چندروز انظار کرے گھے مرقر من خواہ سے کے گا کہ اسے قر ضہ کے گواہ پیش كرے اگراس كے پاس كواون موس او موسى است اس كے علم روسم في كاكم يس مانا موس كداس محص كاميت يربيقر مسياس اگراس نے تھم کھالی تو تمام مال اس کود ہے دے گا اور اگر قرض خواہ کو پکھندوے گا اور اگر قابض مال نے کہا کہ میت نے اس مخص کے واسط تمام مال کی وصیت کردی ہےاور یہ شی نیس جانا ہوں کداس نے کوئی وارث چھوڑ اے یانیس بس موسی لدنے کہا کہ جھے تمام مال دے دے کہوہ ہرحال میں میرا ہے خواہ اس نے کوئی وارث جھوڑ امو یا نہ چھوڑ اموتو قاضی اس کو کھی تیں وے گا بیمیط میں ہے۔ اگراس مخص نے جس کی طرف مال ہے قاضی ہے کہا کہ یہ مال فلال میت کا ہے اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ا ہے تو قاضی انتظار كرے كا اوراس مخص عداس كے فس كاكوئى كفيل فے كا براكركوئى وارث ياموسى لدحاصر مواتو خرورند مال اس سے لے كربيت المال مين داخل كرد مع مجراكروه مال مسلمانون كوتتيم كرديا بجرما لك زنده موجود مواتو وه مال قرض دارير ديها بي قرض رب كاور اس كوبيت المال عوض ولا ياجائے كا اور اكروه مال اصل عن غصب موتو ما لك كوا ختيار ب حياب المحض سے لے جس كے ياس تھا یا اس کے بیت المال میں ہے لے لے اور اگر اس نے عاصب سے لیا تو عاصب کو بیت المال میں سے ملے گا اور آگر دراصل وہ ودبیت تماتومستودع برمنان بیس آتی ہے بیتول امام ابو بوسف رحمدالله تعالی کا ہے اور امام محدر حمتدالله علیہ نے کہا کہ مرساند ویک ودبیت بمزل فسب کے ہواور اگر قابض ال وسی تفاتو ووضامن نہ ہوگا اور مالک کو بیت المال ےوش ملے گا اور اگر مالک مال زندونية يا بلكاس كابيثاة بالوجس فخف كي طرف ال تعاوه كس صورت من ضامن نه دو كاور بينے كوبيت المال من سے وض طركابير مخترجامع كبيريس ہے۔

بائير (6 بار)

### فمل اور جنایت کے اقر ارکے بیان میں

قال المحرجم جنایت افت میں گناہ کرنے کے معنی میں آیا ہے اور مرادیهاں عداا ضاعت ننس کے موائے کوئی فعل جس سے جرمان الازم آئے اور مترجم اس کوجرم کے لفظ کے ساتھ تجبیر کرتا ہے اور بھی قبل عمد کو بھی جنایت کہتے ہیں۔ اگر کسی مخص نے دوسرے کو خطا سے قبل کرنے کا اقراد کیا اور کو اور گل کے اس مقر کے موائے دوسرے پر قائم ہوئے اور ولی نے اس سب کا دعویٰ کیا تو مقر پر آدمی دیت لازم ہوگی اور دوسرے مشہود علیہ پر پچھولازم نہ ہوگا۔ ای طرح اگر زید نے عمد اقبل کرنے کا اقراد کیا اور قبل عمد کے گواہ عمرو پر قائم ہوئے اور ولی نے عمد کا دعویٰ کیا تو مقر کوئل کرسکتا ہے دوسرے کوئل نیس کرسکتا ہے۔ اور اگر قبل خطا کی صورت میں ولی نے کل کا مقر پر ورکی دیت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے۔ دوسرے کوئل کیا تو پوری دیت اس کی مددگار برادری پر لازم آئے۔

کی پیچیا عی ہے۔

ئىنىدل باب

متفرقات ميں

این ساھے نے امام محرومت الشعطیہ سے دوایت کی ہے کہ ذید نے کہا کہ اس محروکا جھے پرای قدر ہے جس قدراس بحرکا ہے او آس مجلس میں بکر کے قرضہ کی کچھ قعداو بیان نہ کی تھی اور نہ کوئی کا آم پہلے ایسا کر چکا ہے جس سے معلوم ہو کہ بکر کا اس پھس قدر ہے تو اس کو اختیار ہے کہ دوتوں کے لیے جس قدر چا ہے اقرار کر سے اور اگر بکر نے کو اوقائم کیے کہ مرسے اس پر ہزار درم کو ہزار درم کا استحقاق قابت نہ ہوگا اور مقر کو اختیار ہے جس قدر چا ہے اس کے واسطے اقرار کر سے نو اور بن ساعہ میں امام محد دحمت اللہ علیہ سے دوایت ہے کہ اگر ذید نے کہا کہ مرو کے جھے پر ہزار درم ہیں جسے کہ بکر کا بھے پر دینار ہوگا اور اگر اس قدر کہ کرکہ محرو کے بھے پر ہزار درم ہیں خاموش ہور ہا پھر کہا اور اس بکر کے بچھ پر حش اس محرو بکر کا اس پر ایک و بنار ہوگا اور اگر اس قدر کہ کرکہ محرو کے بچھ پر ہزار درم ہیں خاموش ہور ہا پھر کہا اور اس بکر کے بچھ پر حش اس محرو

زید نے عمرہ کے ظلم کی نسبت اقرار کیا کہ یہ برکا ہے اور عمرہ نے اٹکار کیا مجرزید نے کہا کہ اگر علی اس کو تربید اقو ہے ہوا س کو تربید اتو ہے ہوا کہ دیا تو ہے ہوا س کو تربید اتو ہے ہوا کہ دیا تو ہوا ترار کیا کہ بیا تر ادر کیا کہ بیا تر ادر کیا کہ بیا کہ دیا تو ہوا تر ادر کے بعد شعیب نے اس کو اس غلام کے تربید نے کا مرکز بیا تو مول کو دیا جا ہے گا اور اگر دونوں اقراروں کے بعد شعیب نے اس کو اس غلام کے تربید نے کا وکیل کیا اور اس کے ایک کے دیا تو مول کو دیا جا ہے گا ہو ہے گا ہور اگر دونوں اقراروں کے بعد شعیب نے اس کو اس غلام کے تربید نے کا وکیل کیا اور اس نے تربین الولید کے امام ابو یوسف دست الشرطید

ے مروق ہے کہ زید نے کہا کہ عمرہ کے میرے پاس بزار درم وہ بعت کے بیں چرکہا کہ میرے اقرار سے پہلے ضائع ہو گئے تواس کی تقدیق اس کی تو اس کی تو اس کی تواس کی تام دید کے میرے پاس بڑار درم وہ بعت کے بین کہ ضائع ہو گئے اور یہ کلام ملاکر بیان کیا تو استحسانا اس کی تقدیق ہوگئے اور یہ کلام ملاکر بیان کیا تو استحسانا اس کی تقدیق ہوگئے تو بھی استحسانا تقدیق ہوگئے ہوئے میں ہے۔

اگراقرارکیا کرذید کا جھے پرایک ہروی گیڑا ہے تو جو ہروی گیڑالاے گااس عی اس کی تقدیق کی جائے گی گر پہلے تم کھا

الداور بعض مشائے نے کہا کہ بیامام محدر حت القد علیہ کا تول ہے اور امام ابو یوسف رحت القد علیہ کے نزویک چاہئے کہا س اقرار سے

اوسط درجہ کا کیڑا قرار دیا جائے اور اس جے کہ یہ بالا جماع سب کا قول ہے۔ اس طرح اگر کہا کرذید کا بھے پرایک کیڑا ہے اور اس کی

جس بیان نہ کی تو جو کیڑالائے گااس میں اس کی تقدیق کی جائے گی پہنا ہوا اور نیا اس صورت میں کیساں کے اور اس کا بیچھانہ

مجھوٹے گا جب تک کدوہ کوئی کیڑان دے یہ جسوط میں ہے۔

اگر کی مخف نے اقر ارکیا کہ زید کا بھی پر ایک داریاز مین یائنی پایستان ہے تو بیفسب کا اقر ادہے لیں مال عین بعینہ ای مال کی والیس کا تھم دیا جائے گا اگر جدید موجود ہوا در اگر اس کے واپس کرنے سے عاجز ہوا تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے قول امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے موافق قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اقر ل قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے موافق وامام محمد رحمتہ اللہ علیہ

كنزديك قيت كاضامن برييط على ب-

اگراقرارکیا کہ جھے پر فلاں مخص کا غلام ہاورفلاں مخص نے ایساد موئی کیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اس پر درمیانی غلام یا درمیانی غلام کی قیمت واجب ہوگی اورا مام محدر جستہ اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اور اس کی قیمت کے باب میں اس کا قول قبول ہوگا اس طرح اگر اقرار کیا کہ فلاں مخص کا بھے پر ایک اونٹ یا گائے یا بحری ہے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے ریز خرومی ہے۔ اوراگر کہا کہ جھے پر غلام قرض ہے تو اس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کے بارومی قسم سے اس کا قول ہوگا یہ میسویل میں ہے۔

اگراپ او پرایک جو پاید ہوئے او آر ایاتو جس جو پاید کو وجا ہے اس کی قیت اس پرواجب ہوگا اوراگرایک جو پایدا یا اور کہا کہ بیہ ہوتو اس کا قول تبول نہ ہوگا ہوتا اور کہا کہ بیہ ہوتو اس کا قول تبول نہ ہوگا ہوتا اور کہا کہ بیہ ہوتا ہے اس کا قول تبول نہ ہوگا ہوتا اور کہا کہ بیہ ہوتا ہے۔ کتاب المعلل میں ہے کہا گر افغان کل در ہم فکوس تو اس پر مساوی ایک درم کے فکوس واجب ہوں مے اس طرح اگر کہا کہ افغان ملی و یہنا رورا ہم تو اس پر مساوی ایک و یہنا ہوئا ہے درا ہم واجب ہول مے اور اگر کہا لفغان علی بدر ہم فلوس تو یہ تا ہوگا ہوئا ہوگا ہوئا کہ اس کے ہاتھ وفوس بعوش درم کے فروخت کے اور فکوس کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا کہ کہا کہ جس ہوگا ہوئی درہم و بیٹ تو اس پر ایک درم کے مساوی آٹا واجب ہوگا ہوئی میں ہے۔ اس کے ہاتھ وفوس بعوش درم کے فروخت کے اور فکوس کی مقدار بیان کرنا اس پر ہوگی اور منتی میں ہے کہا کہ کہا کہ جس و بی اور ہوئی کہ مساوی آٹا واجب ہوگا ہوئی طامی ہے۔

اکرکی فض کے واسلے کی داریاز بین یا ملک یا شراہ بی تی ہونے کا اقرار کیا تو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ کس قد رہادراکر
مقرلہ نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو زیادتی پراس سے تیم لی جائے گی اور اگر اس نے بیان مقدار سے انکار کیا تو قاضی خوداس سے
مقرلہ نے اس سے زیادہ کا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے یہاں تک کہ الی مقدار تک نو بت پنجے کہ عرف بی اس سے کم کی
دریافت کرتا جائے گا کہ کیا آ دھا ہے یا تہائی ہے یا چوتھائی ہے یہاں تک کہ الی مقدار تک نو بت پنجے کہ عرف بی اس سے کم کی
ملکست نہیں ہوا کرتی ہے بس اس قدراس پرخواہ تو اولازم ہوگا پھر زیادتی پراس سے تیم لی جائے گی اور اگر یوں کہا کہ اس خض کا حق
اس میں بی جہتر یا وروازہ جڑا ہوا یا بتا ، بدون زیان کے یاحق زراعت یا اجادہ پر رہنے کا ہے تو اس کے تول کی تقد بی نہ کی جائے گی
میکن اگر یہ بیان اقراد سے ملاکر کہا ہوتو تقد ہی تی کی جائے گی بیجیا مزدی میں ہے۔

ا كوتكداى في مطلق كيز سكا قراد كياب ا

اگرکہا کہ فلال محض کا جمعے پرقرضہ ہاور بیان کرنے سے انکار کیاتو قاض اس سے تعداد درجہ بدرجہ دریافت کرتا جائے گا یہاں تک کہ عرف کے موافق اقل مرتبہ کہ جس سے کم پرقرضہ کا اطلاق نیں ہوتا ہے پہنچے ہیں اگر اس قدر کا اقراد کیاتو خرور نہاس قدر خواہ تو اواس پر لازم ہوگا اور زیاوتی پر اس سے تم ٹی جائے گی بیر محیط مرحمی ہے۔ اگر کہا کہ بید غلام فلال خض کا ہے جس نے اس سے خریدا ہے اور ملاکر بیان کیا اور خرید کے گواہ جی کیے تو اسحسانا مقبول ہوں گے اور اگر سکوت کے بعد کہا کہ جس نے لی اقراد کے اس سے خریدا ہے یا اس نے جمعے ہر کیا ہے یا صدقہ دیا ہے تو اس امر پر اس کے گواہ مقبول نہوں گے بیر مبسوط جس

منتی علی ہے کہ بشر رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ ہے دوایت کی کداگر اقر ارکیا کہ میرے بھائی کے جھے پہ بزار درم جیں اوراس کا نام ندبیان کیا تو یہ باطل ہے اوراگر نام لیا اوراس کا کوئی بھائی اس نام کا ہے تو اس پر بیدا زم آئے گا اوراگر کہا کہ میرے بیٹے کے اوراس کا نام ندلیا اوراس کا بیٹا معروف ہے گراس نے کہا کہ میراایک دوسر ابیٹا ہے جس نے اس کومراولیا تھا تو اس کا قول تجول ہوگا اوراگر کسی بیٹے کا نام لیا ہے تو اس کو دوسر کی طرف معروف کرنے کا اختیار نیس ہے اوراگر اس قبیل کے امورش دو نام میرا و میرا کم دوسر کی طرف معروف کرنے کا اختیار نیس ہے اوراگر اس قبیل کے امورش دو میرو و میرا و میرا کم دوسر کی طرف معروف کرنے کا اختیار نیس ہے اوراگر اس قبیل کے امورش دو میرو و میرا میں کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں تو اقرار قرف ہو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جا ہے کہ ان میں جو جائے گی اور اس کو بیان کرنا جائے کہ ان میں کہ کہ ان کرنا ہو بیان کرنا جائے کہ ان میں کرنا ہو بیان کرنا ہو بیان کرنا جائے کہ ان کے کہ کو کو ان کا کا خوال کرنا ہو بیان کرنا جائے کہ ان کی کہ کرنا ہو بیان کرنا

معققین می سے کون مراد ہے سیجیا میں ہے۔

الاصل بین قاعدہ بیہ کراگراس نے کوئی مقدار بیان کر کے دوسندوں مال کی طرف نبست کیا تو دونوں میں ہے ہرا کیک فیصف کی جائے گی کیونکہ اس نے مقدار کو دونوں کی طرف برا برنست کیا ہے ہی برا برنستیم ہوگی چنا نچے اگر دوخصوں کی طرف نبست کرے تو دونوں میں برا برنستیم ہوگی چنا نچے اگر دوخصوں کی طرف نبست کرے تو دونوں میں برا برنستیم ہوگی چنا ہے۔ اگر کہا کہ بھے پر دوسو حقال سونا و چاندی ہو ہو کہ دوروں جی برا کہ میں ہے۔ اگر کہا کہ بھے پر دوسو حقال سونا و چاندی ہوتا ہوا ندی ہوتا ہوا ہوگا یہ بھیا میں ہرا کہ میں ہوسو حقال واجب ہوگی اور مقرالہ چاندی کو زیادہ نہیں کرسکتا ہوا درجید وردی ہونے میں مقرکا قول تول ہوگا ہوگا یہ بھیا میں ہے۔ اگر کہا کہ زید کے جھے پر ہزار درم مقرار برت وقرض کے جی تو بھی بھی تھم ہوا دراگر اسپنا اثر ادر سے طاکر یوں بیان کیا تو دونوں میں سے اس میں سے تین سودرم قرض ادر سات سودرم مقرار برت کے جی تو ای کا قول تبول ہوگا اوراگر اسپنا اگر ایون کیا تو دونوں میں سے آئر سے دوروں جی سے تدین سودرم قرض ادر سات سودرم مقرار در کیا کہ ذیا ہوگا اوراگر جدا کر کے بیان کیا تو دونوں میں سے آئر ادرا ہو ہوت کے جی تو سب و دیوت کے جی تو سب دوروں جی سب و دیوت کے جی تو سب دوروں جی سب دوروں ہو جی سب دوروں ہوت کے جی تو دیوت کے جی تو سب دوروں ہوت کی جی تو سب دوروں ہوت کے دوروں ہوت کے دوروں ہوت کے دوروں ہوت کی دور

جامع صغیر میں ہے کدایک مخص مرکیا اور ایک غلام چھوڑ الیس غلام نے وارث سے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے آز او کرویا ہاورزیدنے کہا کمیرے تیرے باپ پر ہزارورم قرضہ بیل ہی وارث نے دونوں سے کہا کہتم دونوں نے بچ کہاتو امام اعظم کے نزد كي قرضه مقدم موكا اورغلام افي قيت كواسط عي كر عكااور ماحين في كما كه غلام پرسعايت واجب سي بي ميط على ب-امام محدر حسة الله عليد فرمايا كه ايك مخف كاايك غلام باوردوسر الى ايك باعدى بي دونون مي سے برايك في دوسرے کے حق میں شادت دی کداس نے اسے ملوک کوآ زاد کیا ہے اور دوسرے نے اس کے قول کی محذیب کی محر برایک نے ا ہے مملوک کے وض دوسرے کامملوک خرید اتو خرید جائز ہاور برایک کی طرف سے اس کی خریدی بوئی تا آزاد ہوجائے گی خواد بعد كرے ياندكر عاور برايك دوسرے كوائي خريدى بوكى چيزكى قيت كى منان دے كائيں اگر دونوں كى قيت برابر بوتو بدلا بوجائے کا کوئی بھی دوسرے سے محضیل لے سکتا ہے اور اگر دونوں میں ہے کسی کی قیمت زیادہ ہوتو اس کا مالک دوسرے سے بعقد رزیادتی لے ال ای طرح الر برایک نے دوسرے پر یہ کوائی دی کداس نے اسے مملوک کو مدیر کردیا ہے پھر کے واقع ہوئی تو برایک مملوک کا آ زاد ہونا الع کے مرنے پر ہوگا اب مشتری کے مرنے سے معلق نہ ہوگا اور والا مردوف رہے گی اور اگر ہرایک نے دوسرے کے مملوك كى نسبت كواى كربيخالد كاب اوريغض معروف باور دونوں من سے برايك نے دوسرے كى تكذيب كى مجرايك نے اسے مملوک کے عوض دوسرے کامملوک فریداتو بچ جائز ہاور ہرایک نے جوجی خریدی ہو ومقرل لیے فالد کومثلا دے دے اور سے اس وقت ہوگا كدخالد نے دونوں كى تعديق كى ہواورا كر كنديب كى تو خالدكودے ديے كے ليے كسى كوتكم ندكيا جائے كا اور ند ہرايك دوسرے وائی شے فریدہ کی منان قیت دے گا اور نہ بائع دوسرے سے اپن منع کی قیت لے سکتا ہے اور امرزید نے عمرو پر کوائی دی کال نے اپ ملوک کوم بر کردیا ہے اور عمرو نے زید پر گوائی دی کداس کی مقبوضہ چیز بکری ہے اور اگر بکراس کامٹی ہے اور ہرایک نے دوسرے کی تحذیب کی پھردونوں نے اپنے اپنے ملوک کے وض باہم خرید کر لی تو خالدائے مقربہ کواس کے مشتری سے لے لے گا اورجس نے کسد برہونے کا اقرار کیا تھا اس کی خرید کرده بانده مثلا مد برہوجائے گی اورولا ماس کی موقوف رہے گی اور کا جائز ہوگی۔ اورکوئی دوسرے سے پچھنیں لےسکا ہے اور اگر ہرایک نے دوسرے کی نسبت بیکوائی دی کداس نے اپنے مملوک کومکا تب کردیا ہے محردونوں نے باہم تا کر لی اور دونوں نے قاضی کے پاس مرافعہ کیا ہی اگر دونوں مملوکوں نے مکا تب سے انکار کیا تو دونوں تحض مملوك رقيل رو محية اورمطلقاً ترج جائز مون كاعكم كياجائ كااوراكر دونوس في كمابت كاوعوى كيانو قاصى دونوس ي كتابت واقع ہونے کے کواوطلب کرے کا ہی اگر ہرایک نے کواہ بی کے تو کابت کا تھم ہوجائے گا اور تع فیج ہوجائے گی اور اگر دونوں کے پاس کواہ نہ ہوں تو ہرایک بائع سے اس کی تھے کی نبست جم لی جائے گی کہواللہ میں نے اس کومکا تب بیس کیا تھا پس اگر دونوں نے جم تحمالی تو ت جائز ہوگی اور برایک اے اپ مشتری کا غلام ہوگا اور اگر دونوں نے تئم سے کول کیا تو برایک کے مکاتب ہونے کا علم کیا جائے گا تھے جوجائے گی اور آگردونوں مخصول علی سے ایک نے دوسر سے پراس کے ملوک کے مدیر کرنے کی گوائی دی اوردوسر سے ے دوسرے کے مکاتب کرنے کی گوائی دی پھر ہاہم تھے کر لی ہی جس نے در رکرنے کی گوائی دی تھی اس کا خرید کردواس کے مال ے دیرہوگا اوراس کے بالغ کے مرنے پرآ زادہوجائے گا کیونکداس نے اقرار کیا تھا اوراس کی ولا وموقوف رہے گی اورجس نے مكاتب كردين كى كواى دى اس كاخريد كردون كابت كے بعد مملوك موكا اگر مملوك كے ياس كواه ند مول تو اس كے بائع سے تم لى جائے گی کہ می نے تا سے پہلے اس کوم کا تب تیس کیا تھا اور دونوں شخصوں میں سے کوئی دوسرے سے چھوا اس تیس کرسکتا ہے اور اگر بائع في ممان عاتكاركياتو غلام اس كي بائع كودالي كرديا جائكادر في في كردى جائع كي يحريشر ح جامع كيرش ب-موتوف دے کے بیمنی بیں کدا گرمنکر نے پھرتقد بی مقری طرف ود کیا نؤاس کی تقد بی ہوگی ہیں اس سے موافق والا واس والت تک کساس سے عود كرتے سے ياس مو جائے موقوف دے كا ١١ مند

# الصلح الصلح المالح المالح المالح المالح

إس ميس اكيس ابواب بي

からかくか

صلح کی تفییر شرعی اوراس کے رکن وظم وشرا لط وانواع کے بیان میں

جس چیز ہے کا جوت بیش کیاجائے اس میں بھی ملک مخفق ہو کتی ہے 🖈

ایجاب و قبول بیب کد مناعلیہ کے کہ می نے تھ سے اس بات سے اسٹے برسلے کی یا تیر سے اسٹے برسلے کی اسٹے برسلے کی ورد دسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا یا میں راضی ہوا یا اور ایسے ہی الفاظ جو قبول و رضا پر دلا است کرتے ہیں کذافی البدائع۔ ایک فض نے دوسرے پر کسی شے کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے کہا کہ برچندیں فضل کر دم اور مدی نے کہا کہ کر و تو اس مبلغ برسلے کرنے والا ہوگا یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے

عم من کابیہ کہ بدل میں ملک ٹابت ہوجاتی ہادرجس چیز سے کی گئی ہاس میں بھی ملک ٹابت ہوتی ہے بشر طیکہ وہ تم من کا بیت ہوجاتی ہے اگر تحمل ملک نہ ہوجیے تصاص وغیر واور بیتم اس وقت ہے کہ من اقرار پر ہولینی مدعا علیہ مقر ہوکر من کر سے اور اگر اس نے باوجودا نکار کے سلح کر لی تو یدی کے واسلے بدل سلح میں ملک ٹابت ہوتی ہے اور مدعا علیہ دعا ما ہے جوار جس امرے من کی گئی وہ مال ہویانہ ہو یہ چیا سرحی میں ہے۔اورشرا نکا چیوس کے بیں از انجملہ بیہ کہ دوئی ہے۔اورشرا نکا چیوس کے بیں از انجملہ بیہ کہ

شرط بیہے کہ وہ ال ہوخوا ومعلوم ہویا مجبول ہو بیمیط میں ہے۔

ل جس كواب نيك وبدكي وكم تم زنهوا ل يعنى كي تم يح يل مول والا

ابیائی شخ الاسلام خوابرزادہ نے ذکر کیا ہے اور اگر مدت بیان کردی تو جائز ہے اور مدت ثابت ہوجائے گی اور اگر کپڑوں مسلح مخمر ائی لیں اگر کیڑے معین ہوں تو مسلح جائز ہے اور اس میں فقط اشار و کر دینا شرط ہے اور کپڑے غیر معین ہیں تو جب تک بھے سلم کی بوری شرطیں ذکر ندکر \_ے ملح جائز ندہوگی ۔ اور اگر دعویٰ مدی ہے کی حیوان پر یا ایس چیز پر جس میں بسب جہالت کے بیج سلم جائز نہیں ہوتی ہے کے قرار دی تو جب تک وہ معین نہ کر ہے کہ جائز نہ ہوگی بیشرح طحادیٰ میں ہے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جس میں تغیرائی ہےوہ مال مقوّم بعنی قیمت دار ہو پس مسلمان کی طرف ہے شراب یا سور پر صلح کرنا جائز نہیں ہے ای طرح ایک مظلے سرکہ پر صلح تغیر ائی پھر دیکھاتو دوشراب تھی تو بھی جائز نہیں ہے۔ازانجملہ بیہ ہے کہ وہ مال ملح کرنے والے کی ملک ہوتی کہ اگر کسی قدر مال برملح کی پھروہ مال مدى كے باتھ سے استحقاق ابت كرے ليامياتو صلح سيح ند موئى بد بدائع مى ہے اور از الجملہ بد ہے كہ جس امر سے ملح مغمرائى ہوہ ایسا ہے کہ اس کاعوش لینا مال یا غیر مال سے جائز ہو جیسے تصاص خواہ معلوم ہویا مجبول ہو یہ محیط میں ہے اور از انجملہ بیسے کہ جس امر سے ملے تغیرائی ہے وہ بندہ کاحق ہوحق اللہ تعالی شہوخواہ مال عین بادین یا سوائے ان دونوں کے کوئی حق ہو پس اگر حدز تایا سرقہ باشراب خواری سے ملح کی اس طور ہے کہ ایسے مخص کوئس نے پکڑااس نے اس امر مسلح عمراتی کہ جھے ہے اس قدر مال مسلح کر لے اور جھے حاکم کے پاس نہ لے جاتو میں جالل ہے یہ بدائع میں ہے۔اگر ایک چورنے کی کے کھرے مال چوری کا باہر کر دیا پھر اسيخ كمرش ساس في وركو كرابس جور في من قدر مال معلوم برصلح كرى يهال تك كداس في اتحدروك ليا توجور برمال واجب شہوگا اور و وخصومت سے بری ہوجائے گا جب کہاس نے چوری کا مال اس کے مالک کے حوالہ کردیا اور اگر بیا کے قامنی کے پاس مرافعہ کرنے کے بعد واقع ہوئی ہیں اگر کے لفظ عنو کے ساتھ ملح کی تو بالا تفاق ملے سیح نہیں ہے اور اگر لفظ مبدیا براہ ت کے ساتھ واقع مولى تو مارے زويك باتھ كا شاسا قط موجائے كاين آوى قاضى خان مى ہے۔ اور اگرو و چيز جس كى وجد ے ملح كى ہے الى موكداس كاعوض ليراج ارتبين موتاب جياح تشغده وحدقذ ف اور كفالت بالنفس تواس عصلح كرني جائز نه موكى ميريط مزحى بيس عاوراكر عدقذ ف ے قامنی کے یاں پیش ہونے سے سلط کو کی توبدل ملح واجب ندہوگا اور مدسا قط ندہوگی بیمراج الوہاج میں ہے۔اگر کس کواہ سے جواس پر کوائی و پنا ما ہتا ہے مال وے کرملے کرلی کہ مجھ پر کوائی شدے توبیہ باطل ہے کیونکہ حقوق اللہ تعالی سے کے کرلیما باطل ہاور جو کواہ نے لیا ہاس کو پھیردینا واجب ہادرتعزیر ہے سلے جائزے بدیدائع میں ہاورجس امریر بعدا ختلاف کے ائمہ خوارزم كافتوى قراريايا ہے وہ يہ كما يے دموى فاسد ہے جس كى تعليم مكن نيس ملكى كرليما تعجي نيس باورجس دموى فاسدى تعليم مكن ہے مثلاً کی مدکا صدود تع میں سے ذکر کرنا چھوڑ دیا آیک صدکو فلا بیان کیا تواس سے ملح کرنا جائز ہے بیوجیز کردری میں ہے۔

صلح کے انواع بحسب مدعا علیہ کے تین میں گذانی التہایۃ ایک ملح باقر ار مدعا علیہ دوسری مسلح بسکوت بعنی مدعا علیہ نہ اقرار کرے اور شانکار کرے اور تیسری ملح مع اٹکاریعنی مدعا علیہ دمویٰ مدمی ہے اٹکار کرے اور پھربھی ملح کرلے اور بیسب جائز ہیں۔ پس ا كرملح يا وجودا قرار مدعا عليه ك واقع موكى تواس يس وى چيزي معتبر مول كى جوزي يس معتبر موتى بين اكرملح دعوى مال ي بعوض مال کے داقع ہوئی ہیں اس میں شغیہ جاری ہوگا اگر دعویٰ عقار میں واقع ہوا ہاوراس سے سلح ہوئی ہاورعیب کی وجہ سے واہی ہوگا اور خیار دویت اورشر طاثابت ہوگا اور بدل کے مجبول ہونے سے ملنح فاسد ہوگی اور مصالح عند کی جہالت سے ملح فاسد نہ ہوگی اور بدل کے سردکرنے برقاد ہوناشرط ہوگا بیہ ہدایہ میں ہے۔اوراگر مصالح عنداور بدل الصلح دونوں نفذ ہوں تو جوزج صرف میں معتبر ہے دہی ان کی ا این این میرکذر کرنااور بخش دینا۱۳ تولید دین کی گریاز ش کے دموے می کوئی مدینان کرتی چیوژ دی یافلا بیان کی ۱۳ صلح می معتر ہوگا حتی کدا گرجس مسلح قرار یائی ہاس کوجلس سلح می این بھند میں ندلیا تو سلح یاطل ہوگی بیتبذیب می بادراگ ر مال سے بعوض منافع کے ملح واقع ہوئی تو شروط اجازت معتبر ہوں مے بس اس میں مدت مقرر کرنا شرط ہوگی اور مدت کے اندر کسی ایک مے مرنے سے ملح باطل ہوجائے کی کذافی الہدایة ۔ حتیٰ کدا کرکسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک رہنے برسلم کی تو جائز ہے اور اگر مدت کے واسطے ابد العنی ہمیشہ کو کہایا ہے کہا کہ مرتے دم تک رہوں گاتو بیدجائز نبیں ہے بیرمحیط میں ہے۔ اور اگر دعویٰ بھی منفعت کا ہو اور صلح بھی منعنت پر ہوپس اگروونوں مفعتیں ووہس فنلف کی ہوں مثلاً کس محر سے سکونت سے دعویٰ سے کسی غلام کی خدمت لینے برصلح کرلی تو بالا جماع جائز ہے اور اگر دونوں جنس واحد کی ہوں تو ہمار سے نز دیک جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور جوملح سکوت یا ا نکارے ہوتی ہے و وحق مدعا علیہ میں قتم کا فدیدا ورقطع خصومت کے واسلے ہے اور مدی کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے كذانى الهدلية اورسلح كاقسام باعتبار مصالح عليه اورمعمالح عندك جارين كيونكه ياتو مصالح عنداورمصالح عايد دونو سمعلوم بوس مے مثلا زید کے مقبوضہ دار میں عمرو نے حق معلوم کا دعویٰ کیا اور یدعا علیہ نے مال معلوم پرسلح کر لی اور بیسلح جائز ہے یا مصالح عزاور مصالح علیہ دونوں مجبول ہوں مے اور اس میں دوصور عمل ہیں یا تو اس میں دینے ویلنے کی حاجت نہ ہوگی مثلاً زید نے عمرو کے متجوضہ وار پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور عمرو نے بھی زید کی مقبوضہ زمین پر کسی حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے حق کو بیان نہ کیا مجر دونوں نے باہم اس شرط پر سلح کر لی کہ ہرایک اپناد تو کی چھوڑ دے توبیہ جائز ہے ادراگر دینے و لینے کی ضرورت ہومثلاً یوں سلح کی کہ ایک اپنے یاس سے کسی قدر مال دے اوراس کو بیان نہ کیا اس شرط پر دے کہ دوسراا نیا دعویٰ چھوڑ دے یا دوسرا اس کے دعویٰ کے موافق دے وے تو سے جائز نہیں ہے۔ یا مصالح عند مجبول اور مصافح علیہ معلوم ہواور اس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر مصالح عند کے سپر دکرنے ک ' ضرورت ہومثلاً زید کے مقبوضہ دار میں اپنے حق مجبول کا دعویٰ کیا اور دونوں نے ای طرح صلح کرلی کہ مدی کند ریال معلوم مدعا علیہ کودے تا کہ دعاعلیہ مد کی کواس کے دعوے کے موافق حق اس کو سرد کردے تو بید جائز نہیں ہے اور اگر مصالح عند کے سرد کرنے کی مرورت نه بوشالا ای صورت میں مدعا علیہ نے کسی قدر مال معلوم وے کراس شرط پر سلح کی کدری اینا وعویٰ جھوڑ دے تو بیجائز ہے۔ یا مصالح عندمعلوم ادرمصالح علیه مجبول ہوتو اس کی بھی دوصورتنگ ہیں اگر اس میں دینے و لینے کی ضرورت ہوتو جائز نہیں ہے اور اگردینے ولینے کی ضرورت ند ہوتو جائز ہے اور قاعد و کلیداس مقام پریدہے کفس جہالت کی دجہ سے عقد ملح فاسر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سبب سے فاسد ہوتا ہے کہ بسبب جہالت کے لیڑا وسپر دکر ناممکن نہیں اس میں جھڑا پیدا ہوگا پس جن صورتوں میں باو جود جہالت کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جھڑ اپیدا ہونے کی کوئی وجہیں پس جہالت سلح کی صحت مانع نہ ہوگی اور جن صورتوں میں لینے و دیے کی ضرورت ہے بسبب جہالت کے جھڑ اپیدا ہوگا ہی سلح جائز ندہوگی بینہا بیش ہے اور اگر قرضہ سے سلح کی تو اس کا تھم تمن کا ہے ہے تا می شمن ویے بی سلم میں بدل ملم ہوگا اور اگر مال میں سے سلم کی تو اس کا تھم بی کا ہے ہی جو چیز ہے میں تمن یا جی ہو سکتی ہے وهلج میں بدل ہوگی ورنٹییں ہوگی کذانی الحیط ۔

### دین میں ملح کرنے اوراس کے متعلق شرا نظمثل مجلس ملح میں بدل پر قبضہ شرط ہوئے

#### وغیرہ کے بیان میں

زید کے عمرور براردرم بی اس نے یا نج سودرم رصلح کرلی تو جائز ہے بیاقا وی ضغری میں ہے۔اورا گرزید کے براردرم اسود ہوں اور پانچ سودرم ابیش برسلم کی تو جائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر ابیض ہوں اور اس سے اود ن (۱) اسود برسلم کرلی تو جائز ہے بیغایة البیان شرح بداید میں ہے اور اگر سودرم اسود بول اور ان سے بچاس درم غله برصلح کرلی تو جائز ہے خوا و نقد یا کوئی مرت مقرر كى ہوبيمسوط من ہے۔ اگرايك مخفل كے دوسرے ير بزار درم غلدكة تے ہول ان سے بائج سوورم بنيد يرصلح كى اور مجل صلح من ادا كردية وامام اعظم وامام محمرتوا مام اعظم وامام محمد دوسرت ول امام ابو يوسف من جائز نبيل بيد قاوي قامني خان من باوراكر بزار درم غلہ کے ہوں ان سے بزار درم بنید پر ملح کر لی اور فی الحال دینے کی شرط کی لیں اگر قبل افتر ال کے قبعنہ کرلیا تو جائز ہے ورنہ اگر قضہ سے پہلے جدا ہو محق تو صلح باطل ہوگی اور اگر مدت مقرر کی تو بھی سلح باطل ہے بیمسوط میں ہے۔ اگراسینے و مدے درموں سے ویناروں پر پانس کے برعکس ملح قرار دی تو بدل پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اگر دیناروں سے جوذ مد ہیں ان ہے کم دیناروں پرملح کی تو قبضہ شرطنبی ہاورا گرذمہ کے سوورم سے دی درم پر بوعدہ ایک ماہ کے لی قائز ہے بدوجیز کروری میں ہے۔ اگر ہزار درم سیاہ اس بر نی الحال ہوں اور اس نے ہزار درم بنید لیم سلح کر لی اور مدت مقرر کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس پر ہزار درم سیا و میعادی ہوں اور اس نے ہزار درم بی نقد دینے پرصلے کی تو جائز ہے اگر ای مجلس میں قبضہ کرلیا ہویہ ذخیرہ میں ہے۔ اور اگر جید درم ہزار فی الحال ہوں ان ے ہزار درم نبر و پر میعاد مقرر کر کے سلح کی تو جائز ہے لیکن اگر اصل مال قرض ہواور اس سے پانچ سودرم پر مدت مقرر کر کے سلح کی تو مدت مجیج نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر ہزار درم بخیہ میعادی ہوں اس نے ہزار درم سیاہ فی الحال دینے پر صلح کرلی تو جائز نہیں ہے یہذ خیروش ہے۔اوراگراس پر ہزارورم میعادی ہول اس نے پانچ سودرم نفذ دیے پرصلح کی تو جائز نہیں ہے کذانی البداية ۔ اگرزید کے عمرو پر بزار درم سپید جاندی کے بین اس نے پانچ سودرم تمرسیاه پر میعادی سلح کی تو جائز ہے اور اگر یانچ سودرم مضرو (سک دار)بدوزن سبعہ برمیعادی ملح کی تو جائز نہیں ہے ہی حاصل بیہ کداگر اس نے حق سے جید ج اور کم مقدار برسلح کی تو نہیں جائز ہے (سکدوارا) اور اگرخی سے مقدار وجودت ش کم برضلے کی یااس کے مش حق سے جودت اور کم مقدار برصلے کی تو جائز ہے بیفاوی قاضی غان میں ہےاوراگرایک مخص کے دوسرے پرسودرم وسودینار ہیں اس نے بچاس درم ووس دینار پر ایک ماہ سے وعدہ پر سلم کرلی تو جائز ہا ی طرح اگر پیاس درم پرنفذیا میعادی منح کی تو بھی جائز ہا سی طرح اگر بیاس درم جا عدی سفید تمر پرنفذیا میعادی منح کی تو بھی جائزے بیمبوط میں ہے۔

میں ہے۔ السلام نے فرمایا کہ تاویل اس مسئلہ کی ہیہ کہ جیسا حق اس پر ہے تیم جودت میں اس کے برابریا کم ہوتو ہے تھم ہاور اگر تیراس سے جید ہوتو جا تر نہیں ہے میں سوط میں ہے۔ اور اگر اس پر سودرم ودک دینار ہوں ان سے سودرم ودک دینار پر میعادی مسلم کی تو جا تر نہیں ہے اور اگر دونوں پر مسلم کی اور دونوں اس کووے دیئے تو جا تر سے اور اگر دک درم قبل افتر اق کے تبعد کر لیے اور سودرم باتی ا ایک تم کے کوئے دام اونے میں اس میں میں خالص جس کو ہمارے عرف میں کھراو بے میں ہولتے ہیں اس (۱) کموٹے کم قیت ا ر ہے تو جا رُز ہے بیجیط علی ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر بزار درم ہیں کہ ان کا وزن نہیں معلوم ہے بس ان ہے ایک کیڑے یا عرض معین رصلح کر لی تو جائز ہے اور اگر پچےمعلوم درموں رصلح کی تو استسانا جائز ہے ای طرح اگر پچے در ت مقرر کی تو بھی جائز ہے اور بعض ے اہراء اور باتی کے واسلے میعاو قرار دی جائے گی بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم معلومة الوزن میں اس نے درم مجبولیة الوزن ادا کیے تو جائز نہیں ہاور اگر صلح میں دیے تو جائز ہاورای پر عمل کیا جائے گا کہ یون سے کم بیں بید خلاصہ یں ہے۔ایک مخص کے دوسرے پر ہزارورم ہیں اس نے سودرم پرایک مینے کے دعد و پراور دوسودرم پرایک مهیدتک ندد سطح قرار دی تو جائز تبیں ہے بیوجیز کر دری میں ہے ایک مخص پر کسی قدر دینار کا دعویٰ کیا اس نے انکار کیا پس باہم دونوں نے کچھودیناروں معلومہ یر کی بعض اس کے نقدی اور بعض میعادی تغیرے ہیں مسلح کرنی توسیح ہے یہ جوابر الفتاوی میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے پر بزار درم کا دعویٰ کیااس نے اپنے و مدیکھواناج مقرر کر کے ملح کرلی خواواس میں میعادی لگائی یانبیس لگائی اور قبصہ سے پہلے دوتوں جدا ہو مح توصلح باطل ہے اور اگر ذمہ کے درموں سے ایک عراقیہوں معین رصلح کر لی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو مھے تو جا ز ہے اور اگر ا میک ار گیہوں سے جوذمہ ہیں دس درم رصلح کی ہس اگروس درم پر قبضہ کیا توجائز ہادر اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو سے تو باطل ہے بد ذخروس ہے۔اگرایک كريموں قرض سےوى درم رصلح كى جريائج درم ير قبندكر كے عدا ہو محفاق بحساب قبند كة دسم كركى سلح باقی ری اور بحساب باقی کے آ دھے کری ملح باطل ہوگئ اور اگر ایک کرجو معین برصلح کی اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو مھے تو جائز ہے اور اگر جو غیر معین ہوں اگر جدائی سے بہلے دونوں نے باہمی تبند کیا تو جائز ہے اور اگر قبند سے بہلے جدا ہو محے تو مسلح فاسد ہوگئ سے مسوط میں ہے۔اگراس پرایک کر گیبوں ہوں ہی آ و معے کر گیبوں اور آ و معے کر جو غیر معین پر میعادی ملح کی تو جائز نہیں ہے اور كيهول اس ير نفتدى رين مح اورا كرميعاد مقررنه كى ياجو بعينه قائم مول اوركيبول غيرمعين مول تو جائز باس طرح اكرجو غيرمعين ہوں اور ای مجکس میں قبضہ کرلیا تو بھی جائز ہے۔ ای طرح اگر کیہوں میعادی ہوں اور نصف کر جونفذی غیر معین ہوں پس اگر جدا ہو مے اور گیروب اس کودے دیے مے اور جونیس دیے مئے تھے توصلے بقر رحمہ جو کے فاسد ہے بیری مل ہے۔

اگرکی کے اوپروی درم اوروی قفیر گیہوں تھاں نے گیار ورم پر ملح کر لی اور قضد ہے پہلے دونوں جداہو مے قوصلے بھذر ایک درم کے باطل ہوگئ میر اجبہ شی لکھا ہے۔ اگر دو مخصول کے ایک شخص پر ایک کر گیبوں قرض ہوں ہی ایک نے اس سے اپنے مصد ہے۔ دو فخصوں کے ایک شخص پر ایک کر گیبوں قرض ہوں ہیں ایک نے اس سے اپنے مصد ہے۔ دو فخصوں کے ایک شخص پر بڑارورم ہیں ہیں اگر وین ایک ہی شخص کے مقد سے واجب نہوا ہو بلکہ دونوں مثلاً وین میعاوی کے کی مورث سے وارث ہوئے ہوں ایک الیک نے اس سے مودرم پر نفقہ لے کر صرف اس امر پر ملح کی کہا ہے باتی حصہ ہاں سے مودرم پر نفقہ لے کر صرف اس امر پر ملح کی کہا ہے باتی حصہ ہاں ہے واسو درم کی واسط ایک سال میں تاخیر دستے ہوں می اور تاخیر اس کے حصہ بینی ہا واسط ایک سال تی سال ہو سیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں کے جس کی کہا تھا ہوں کہا تھا ہے ہیں اگر اس کا میں ہوا ہو اور اس میں اگر کہ کا اختیار ہے اور اسلام ابو سیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں ہے اور اگر یہ تر ضرونوں میں سے ایک کے قتل سے واجب ہوا ہے مثلاً یہ دونوں میں اگر اس محمل کے خوال میں اگر اس محمل میں اگر اس محمل ہے تاخیر دی جس کے قبل سے واجب ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں ہے تاخیر دی جس کے قبل سے واجب ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نو کہ جس کے قبل سے دین واجب ہوا ہو تو ہوں میں مقاوضہ کی تاخیر دی جس کے قبل سے وین واجب ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نو کہ جس کی تاخیر دی جس کے قبل سے وین واجب ہوا ہوا ہوا میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی نے مقاوضہ کے ترف میں میا و خوص کے تو ل میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی نے مقاوضہ کے ترف میں میا ترف کے میں تاخیر میں تاخیر میں عادرا کر دونوں میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی نے مقاوضہ کے ترف میں میا دیا کہ میں مقاوضہ کی کرائی کے مقاوضہ کے ترف میں میا کہ کر تو کر کر کے تو اس میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی کر دونوں میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی کے مقاوضہ کے ترف میں میں کرتے ہوا درا کر دونوں میں مقاوضہ کی گر کرت ہوا درا کی کرت ہوا درا کر دونوں میں مقاوضہ کی کرت ہوا درا کرتے درا کر دونوں میں مقاوضہ کی کرتے ہوا درا کر دونوں میں میں کرتے ہوا کہ کرتے ہوا درا کر دونوں میں میں کرتے ہوا کرتے ہوا کی کرتے ہوا کرتے کرتے کرتے کرتے

میعادد دے دی تو دونوں میں ہے کوئی مدت دے سب کے نزدیک بالا تقاق سی ہے بہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کوئی قر خددو
شریکوں میں مشتر ک ہواور ایک شریک اپ ضعرے ایک گڑے ہوئے کر لے قو شریک کوا تقیار ہے کہ چاہاں گڑے میں آ دھا
کہڑا اس شرط پر لے لے کہ چوتھائی قرضہ کا شریک خام من ہویا چاہو قرض دار ہے آ دھا قرضہ وصول کر لیے۔ اور اگر ایک شریک
نے اپنا پوراد حصہ آ دھا حصہ وصول کر لیا تو اس کے شریک خاصیار ہے کہ اس مقبوضہ میں شریک ہوجائے پھر دونوں ٹی کر باقی قرضہ دار سے دونوں کر ایک شریک ہوجائے پھر دونوں ٹی کر باقی قرضہ دار سے وصول کر لیاں میں بھی نے ہوئی تو مسال کے ایک محتمل پر ہزار درم بچہ ہوں پھر ایک نے اپنے حصرے پائی سودم
قرض دار ہے دوسول کر لیاں میں بھی ٹی شریک ہوائق اور دوسوں کے ایک محتمل پر ہزار درم بچہ ہوں پھر ایک نے اپ جسموط میں ہے۔ اور اگر
قرض دار پردو فوضوں کے دومال ہوں ایک کے درا ہم اور دوس میں آ دھے کا اس کا شریک ہوجائے بیسموط میں ہے۔ اور اگر
قرض دار پردو فوضوں کے دومال ہوں ایک کے درا ہم اور دوس میں جس قدر درم دیناروں کے پرتے میں پڑیں وہ بچے مرف اور سودہ سے دوم ورضوں کے ہوئے درا ہم کی دوم ہوں کے ہوئی اور اگر دونوں کے پرتے میں پڑیں وہ بچے میں پڑیں وہ بچے میں پڑیں وہ بھی کا اسٹیفا وادر پھش کی کا اسٹیفا دار پر بیا افکار پروا فوجوں کے ہوئی اور اگر دونوں نے اس سے سودینار کی مدت کے دعم ورضوں کے کی قدر انامی پرچو قدم مقرکیا میادوں کی جرجو اسٹی کا اسٹیفا دار پریا افکار پروائی ہوئی اور اگر دونوں نے کی قدر انامی پرچو قدم مقرکیا ہوئی اور ایک ہوئی اور اگر دونوں نے کی قدر انامی پرچو قدم مقرکیا ہوئی وہ جائز ہوئی اور انس ہوئی ہوئی اور اگر دونوں نے کی قدر انامی پرچو تو مدم ترکیا ہوئی وہ جائز ہوئی وہ جائز ہوئی وہ بھی ہوئی ہوئی اور اگر دونوں نے کی قدر انامی ہوئی اور انس کے تو مدمی میں جو میں جو میں جو میں جو بیادوں کی تو میں ہوئی وہ بھی ہوئی اور انس کے تو مدمی میں جو میں جو بیادوں کی تو میادونوں کی تو میائن نے میں جو میائی ہوئی وہ بھی تو میادونوں کی تو میائی ہوئی اور انس کی تو میائی کی تو میائی دونوں کی تو میائی کی تو میائی ہوئی اور انس کی تو میائی کی تو

چیز کچهدی تھی اور جب ملح ہوئی تو ماسوا بر ہوئی مثلا روپے کی قبت وغیرہ کافرق ہوتو کیاصورت ہوگی؟

اگر بڑاردرم سے ایک قلام پرسٹے کر لی چردونوں نے ایک دوسرے کا تعدیق کی کرقرض دار پر پہو قرضہ نہ جوتھا جس کو غلام ویا گیا ہے وہ مخارے چاہے غلام واپس کردے یا بڑارورم دے دے اور غلام اپنے پاس رہنے دے یہ محیط سرحی بیں ہے۔ اگر بڑار درم سے سودرم پراس شرط پرسلے کی کہ میرے ہاتھ ایک کیڑا افروخت کرے تو سے بین ہے یہ وجیز کروری میں ہے۔ اگر کی تخص پر قرضہ کا دعویٰ کیا چر باہم ایک کھر پراس شرط سے معظم الی کے قرض داراس میں ایک سال روکر چردی کے بیرد کردے و جائز میں ہے ای

طرح اگرایک غلام پرائ شرط ہے میلے کی کہ غلام ایک سال تک مدعا علیہ کی خدمت کر ہے ہی سلح فاسد ہوگی بیر مجیط بی ہے۔

اگرایک خص کے دومرے پرسود بتار نیٹا پوری ہے اس نے سود بتار نجاری پرسلح کر لی اور قضد ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو مسلح یہ ہے کہ بھند شرط نہیں ہے اور سلح پاطل شہو گی اور اس کے برکس صورت ہوتو بلا خلاف بدل الفسلح پر بھند کرنا شرط ہوگا کذائی الذخیرہ جم الدین نعی ہے وریافت کیا گیا گیا کہ ایک فیص نے دوسرے پر ایسے ہزار درم کا جن میں چا ندی نیس یہ بوت کیا گیا اور سودرم معلم الذخیرہ جم الدین نعی ہے وریافت کیا گیا کہ ایک فیص نے دوسرے پر ایسے ہزار درم کا جن میں چا ندی نیس یہ بوت کیا گیا اور سودرم معلم واقع ہوا جو اس کے ذونوں جدا ہو گئو قرما یا کہ منا واجا ہے گیا اور بیجواب اسکی صورت میں ہے کہ دوئی الی بیا ہوتو جائز ہے (این منا ہا) بیجیط میں ہے۔ جس مخت پر میعاد کی درم میں واقع ہوا ہوا کی اور نیس میا تھا تی بات کہ والے گیا گیا گیا اس کو خالب نے نہرہ والد نہوں یا ستوی پاکروا ہی موال میں موالی میا اس میں استحقاق بار کہ والے گیا گیا گیا گیا گیا گیا اس کی خلام موالی کیا ہوتو کیا گیا گام فرو خت کیا گئی غلام ہو میا کی اور فلام پر جند کر کیا گئی خلام فرو خت کیا گئی غلام ہو میا کی اور فلام پر جند کر کیا گیا گیا گار کی خلام کی خود کی گیا ہوتو کیا گئی خود کی گیا ہوتو کیا گئی خود کی گیا ہوتو کیا گئی خود کیا گیا گئی ہوتو کیا گئی خود کی گئی خود کیا گئی گئی گئی گئی خود کیا گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی خود کی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی گئی ہوتو کیا گئی ہوتو کی گئی ہوتو کئی گئی ہوتو کئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوتو کیا گئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی گئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی ہوتو کئی کئی ہوتو کئی گئی ہوتو کئی کئی ہوتو کئی گئی ہوتو کئی گئی ہوتو کئی ہوتو ک

اور اگر بیخواہش کوسلے کا اقالہ اس حال پر ہو جوسلے سے پہلے تھایا عیب ہے واپس کرنا بغیرتھم ہوتو بھر مال میعادی ہوگا ادر اگر اقالہ یا عیب کی وجہ سے بدون علم قاضی کے واپس کرنے میں میعاد کا نام نہ لیا تو مال فی الحال لازم آئے گا کذافی فآوی قاضی خان۔ اگر ایک تخص کے دوسرے پرایک کر گیہوں عرض ہوں اور اس نے اس ہے ایک کر جو پر صلح کرلی اور اس کودے دیئے بھریدی نے جو میں عیب با کر بعد افتر اق کے واپس کئے پس اگر مجلس واپسی میں بدل نہ لیا تو بالا جماع صلح باطل ہوجائے گی اور اگر دوسرے ای تبلس واپسی میں بدل لیے تو بھی امام اعظم رحمت الله علیہ کے نزویک میں عظم ہے اور صاحبین کے نزویک ملح اپنے حال پر باقی رہے گی اور ایسا ہی اختلاف ہرا یے عقد میں ہے جو ہدون قبضہ کے جدا ہو جائے ہے باطل ہو جاتا ہے اوراس میں عیب یا کرواہی کیا ہو جیسے تع صرف و سلم كذاتى المحيط -اگراكي فخص پر بزار درم كا دعوى كيا اور مدعا عليه في انكار كيا اوراس في سودرم برصلح كي اور مدى في كها كه ميس في تجھ سے ان ہزار درم سے جومیرے تجھ پرآتے تھے سو درم پر سلح کی اور باتی سے تختے بری کردیا تو جائز ہے اور مدعا علیہ باتی سے تضاءً (یعن ترض دار۱۱) اور دیائے بری موجائے گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تھے سے ہزار درم سے سوورم پرسلی کی اور بین کہا کہ میں نے تھے باتی سے بری کیاتو تضاء بری ہوجائے گا اور دیائہ بری نہ ہوگا یعن اگر واقع میں اس پر ہزار درم آتے ہیں تو عنداللہ بری نہ ہوگا یا قاوی ظمیر بیمی ہے۔اور اگرمطلوب نے ہزار درم اوا کردیے ہیں اور طالب نے انکار کیا پھرسو درم لے کراس سے سلح کی تو مطلوب کا اوا كردينا جائز ربااورطالبكوهلال نبيس بكراس معودرم في العالا تكدجانا موكراس في اداكرديد بي بيفاوي قاضي خان میں ہے۔اگرایک مخص کے دوسرے پر ہزار درم تحن تتا کے میعادی ہوں اور طالب نے اس سے اس شرط پر صلح کی کہ مجھے کوئی گفیل وے اور میں ایک سال تک بعد میعاد کے <sup>ای</sup>ا خیرووں گاتو بیجائز ہے اور بیاستحسان ہے اور ای طرح اگر کوئی نفیل موجود ہواور اس سے اس شرط برسلح کی کہ بیغیل بری ہے یا اس تفیل کے ساتھ دوسر اکفیل داخل کفالت ہواور بعد میعاد کے ایک مہیندگی تا خردے گا تو بھی جائز ہاور اگراس شرط پرسکے کی کہ نصف مال جھے اب دے اور باقی کے داسطے میں بعد میعاد کے ایک سال تک تا خیر دوں گاتو قاسد ہے۔اوراگرطالب نے بدوں ملح کے اس کو بعد میعاد کے ایک سال تک تاخیر دی تو جائز ہے بیمحیط میں ہے۔ایک کے دوسرے پر ہزار درم تھاس نے کہا کیکل کے روز تو جھے ان میں سے یا چے سودرم دے دے اس شرط پر کیتو زیادتی سے بری ہے اس نے ایسابی كياتو برى موجائ كااوراكر دوسر يروزاس كويا في سوورم نددية ويورب بزار درم امام اعظم وامام محدرهمة الله عليها كزريك و كريں مے سدكانى ميں ب\_اگريوں كہا كەمن نے يا فج سودرم تير-بذمه سے كم كرد يئے اس شرط بركدتو يا فج سودرم جھے نفقددے دے اور اس کا کوئی وقت مقررنہ کیا تو بالا تفاق اگر قرض دار نے اس کوتبول کیا تو پانچ سودرم سے بری ہوجائے گا خواہ باتی پانچ سودرم اس کودئے بانددئے ہول۔اوراگر بول کہا کہ میں نے جھے ۔ پانچ سودرم اس شفط سے کم کردئے کہ تو باتی پانچ سودرم جھے آج دے ديئے اور اگر آج ندديئے تو تھھ پر بورامال بحالبدے كا اور قرض دارنے اس كو آرزل كرليا تو بالا تفاق سب ائمہ كے نز ديك اگر يا نج سو درم ای روز وے ویے تو باتی ہے بری ہو گیا اور اگر ای روز شد یے تو بری شہوگا اور اگر کہا کہ می نے تیرے ذمہے یا نج سودرم اس شرط برکم کردیے کہ باتی تو مجھے آج بی اوا کردے اور اس سے زیادہ نہ کیا اور قرض دار نے قبول کرلیا تو امام ابوطنیفہ وامام محد کے نزویک اگرای روز دے دیکے قوباتی ہے ہری موورنہ بری ندموگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ بزار درم میں سے یانچ سوورم سے میں نے تجمعے بری کیابشر طیکہ یانچ سودرم تو مجھے کل کے روز دے دے تو ہری کرنا واقع ہو جائے گاخواہ یا بچے سودرم دے یانددے بید ہداریش ہے۔اگرزید کے کی مخص پر بزاردرم ہوں اس نے یا بچے سودرم براس سے کے کرلی

اس شرط يركه جيد ديد ساور يا يح سودر مسلح ك اداكاكوئي وقت مقررتيس كياتو مسلح جائز بادر باتى درموس كي اس كي طرف عد ( كم كرا اللي جيم اوراكركها كدي في في سودرم برائ شرط برسل كى كرتوباتى جيمة جي دےدے محراكرتون جي كون و بے تو ہزار درم تھے پر بحالبر ہیں کے پس اگر اس نے یا کچ سو درم ای روز دے دیئے توسلے پوری ہوگی اور اگر نہ دیئے اورو و دن گزر کیا توبورے براردرم اس پرواجب وہیں مے۔اور اگر کہا کہ بن نے براردرم سے یا بچے سودرم پر تھے سے کی اس شرط پر کرتو آج ہی جھے دے دے اور بیند کہا کہ اگر تو آئ نددے گا تو تھے پر ہزار درم بورے دہیں گے بس اگر ای روز پانچے سودرم دے دیتو بالاجماع باتی ہے بری ہوجائے گا اور اگر ضد بے اور دن گذر کیا کہتو امام اعظم دامام محتر کے بزد کیا پورے ہزار درم اس پرعود کریں عے بیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے ہزار درم سے پانچ سودرم پر تجھ سے سلح کی جن کوتو مجھے کل کے روز دے دے گا اور تو زیادتی ہے بری ہوگا بشرطیکدا گرتو نے کل کے روز نہ دیے تو بزار بورے تھ پر بحالدر بیل مے بس اگر یا نج سو درم دے دیئے تو ایرا م بورا ہو گیا اور اگرندد ئے توبالا جماع اہراء باطل ہوگا بیکائی میں ہے۔ اگر کہا کہ بھے یا بچ سوورم اداکردے اس شرط پر کہ تو زیادتی ہے ہری ہے اورادا كردية كاكوكي وقت مقررتين كياتوا برامني باور بوراتر ضرودنه كرے كابيد بدايد عن ب-اور اگركها كديس في تھ سے يانج سو ورم كم كروية اكرتون في محمد يا في سودرم اواكروية كم كرنا مح نيس بخواه يا في سودرم دية بول ياندوية بول اوريه بالا تفاق ب اک طرح اگر قرض داریا تقیل سے کہا کہ جس وقت بزار میں سے تونے پانچ سودرم اوا کردئے یا جب اوا کردے یا اگر تونے دے ديئة باتى يرى بتويرسب باطل بي باتى يرى ند بوكا أكر چديا في سودم اداكردي خواه الفظ ملح ذكركيا موياندكيا مويقميريه من ہے۔اگردوشر کوں میں سے ایک نے کسی قدر طرکیا ہیں اگر بیشریک عقد کرنے والا تعا توط کرنا خوا وکل کا ط کرے یا بعض کا امام اعظم رحمته الله عليه وامام محمد رحمته الله عليه كے فزد يك سي اوراب شريك كے حصد كا ضامن ہوگا اگر كل حاكر اوراكر بيخص عقد كرنے والا ندتھا توسب كے فزو يك اپنے حصر كاها كرنا جائز ہا ورائے شريك كے حصرے يرى كرناسب كے فزويك جائز بيس بي فر اوى قاضى خان يس بـ

نبر (باب

مہر ونکاح وخلع وطلاق ونفقہ وسکنی کے سے کے بیان میں

محیط میں ہے۔اگر کسی عورت سے ایک بیت و خادم پر نکاح کیا مجر بیت سے ایک ہروی کیڑے پر ادھار سے ادی صلح کی تو جائز نہیں ہے اوراگر بیت سےاور خادم سے می قدر معلوم درموں یاد بناروں پر میعادی ادھار سلح کی تو جائز ہے بیمبوط میں ہے۔اور بیت و خادم کی قیت سے زیادہ پرسلم کرناروائیں ہے بیتا تار فانید میں ہے۔اگر کسی عورت ہے سودرم پر نکاح کیا پھراس مہر ہے کسی قدراناج معین پر صلح کرلی تو جائز ہےاورا گرانا ہے غیر تعین ہوتو جائز نہیں ہے بشر طبیکہ اس میں اُدھار کی میعا وہواورا کرائ مجلس میں دے ویا تو بھی مذکور ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر ایک ٹر گیہوں پر تکاح کیا چرا یک کر جو معین پر سلح کر لی تو جائز ہے اور اگر جو غیر معین ہوں ہی اگر میعادی ادهارر کھے تو بھی جائز نہیں ہاوراگرنی الحال دیے کا دعدہ کیا ہی اگر ای مجل میں دے دیئے تو استحسا ناصلی سیح ہے یا ایک روایت كموافق مح بين دواروا يول من سايك روايت كموافق سج بادراكر قضه بيليدونون جدامو مح تومل باطل موكل-اگرایک مورت پردموی کیا کہ میں نے تھے ہے نکاح کیا ہے اور اس نے اٹکار کیا چراس مورت نے سودرم پر اس شرط ہے سکع کی کہ اس تکاح کرنے کے دعوے سے بازر ہے تو جائز ہے اگر مری نے اس کوتیول کیا بھراگر مری نے اس کے بعد تکاح واقع ہونے پر گواہ قائم كے تو تول ندہوں عے اى طرح اكر عورت نے كہاكہ على نے مختص ودرم بشرط مبارات يعنى بالهى بريت برويئة بحى جائز ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ میں نے تجملے سودرم اس شرط پر دیے کہ تو اپنے دعویٰ سے بری ہے تو بھی جائز ہے اوراگر بول کہا کہ میں نے تجمیسو ورم اس شرط پردیے کہ میرے تیرے ورمیان نکاح نبیل ہے تو سے الاسلام نے ذکر کیا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے تول پر صلح سمجے ہے اور صاحبین کے قول برملے نیل مجے ہاور اگر ورت نے کہا کہ علی نے تھے سودرم اس شرط بردیے کہ تو کے کہ میں نے تھے سے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ باطل ہے بیجیط میں ہے۔

ا گرعورت کوبل دخول کے طلاق دے دی چھر دونوں نے مہر میں اختلاف کیا 🖈

ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاق دے دی ہیں اور شوہر نے انکار کیا بھراس عورت ہے اس امر پر کداین دوے سے بازر ہے سودرم پر سلح کی تو سیح نہیں ہاور شوہر کواس سے بدل داپس لینا جائز ہے اور عورت اپنے دعویٰ پر باتی ر ہے گی۔ای طرح اگر طلاق یا دوطلاق یا ضلع کا دعویٰ کیا تو بھی بی تھم ہے بیزندائد استنین میں ہے۔اگرعورت کوہل دخول کے طلاق وے دی چروونوں نے مہر میں اختلاف کیامرد نے کہا کہ پانچ سودرم مہر تھا اور عورت نے کہا کہ میر امہر بزار درم تھا چرآ د معے مہرے تمین سودرم رصلح کرلی تو جائز ہے اور اگر مرد نے کہا کہ میں نے تیرا مہر کچی سین نہیں کیا تھا صرف بچھے جواحسان کے طور پر مال متعددیا جاتا ہے وہی ملے گا پھر دونوں نے اس امر پر صلح کی کدمرداس کو مال حند فوے وے اور عورت اس کواسینے دعویٰ سے بری کردے تو جائز ہے۔ پھراگراس کے بعد عورت نے کواہ قائم کیے کہ مرامبر بڑار درم قرار پایا تھا تو اس کے کواہ تبول سے اور اگر شوہر نے اس کو پہلے عی میروے دیا مجروخول سے پہلے اس کوطلاق دے دی اور آ وسعے میروائیں لینے کا وعویٰ کیا اور آ دسعے کی تعداد میں دونوں تے اختاف کیا شوہرنے کہا کہ تین سودرم ہیں اورعورت نے کہا کہدوسو درم ہیں چروونوں نے باہم ڈ ھائی سودرم پر سلح کرلی تو جائز ب بیجیط عمل ہے۔ اگر مورت نے مرد پر طلاق بائن دینے کا دعویٰ کیا مجرسودرم پراس شرط سے ملح کی کہاس کو بائن طلاق دے دے تو جائزے ای طرح اگر مورت نے کہا کہ سودرم برسلے اس شرط برے کو میرے واسطے اس طلاق بائن کا اقرار کردے کہ جس کا ش نے ل معنی ایک روایت عل ہے کہ ملے معج ہوگی اور دوسری روایت عل ہے کہ معج شہوگی ہی بعض نے کہا کداس سنلہ علی روایتی جی اور بعض نے کہا کہ بیس بكاول استمان باورد يكرقياس ب ع قال متعد عد شيد مراديس بيمال مع قبل دخول كيطلاق برديا جاتا بيموافق كلام شريف ك كاب النكاح شي مفصل فدكور با

دعویٰ کیا ہے اور و ومنکر ہے تو بیرجا رُز ہے اور اگر عورت نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ شو ہرنے اس کو تین طلاق یا ایک طلاق بائن دی ہو جس قدراس نے سلے میں دیا ہے و مرد سے وائی لے کی بیمبوط میں ہے۔ایک مرد نے دوسرے کی عورت پر دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط سے سلح کی کہ مال لے کراس دعویٰ سے بازرہے تو الی سلح نہیں جائز ہے بینزائد اسمحنین میں ہے متعلی میں بروایت بشرر حمته الله علیه کے امام ابو بوسف رحمته الله علیه سے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد بروعویٰ کیا کہ عل اس کی جوروہوں اور میرے مہرکے اس پر ہزار درم بیں اور بیاز کا مجھی ہے اس کا بیٹا ہے اور مرد نے اس سب سے انکار کیا پھراُس عورت ہے سوورم پر اس شرط المعلى كدان تمام دوول سے يرى كر الاس سروكى جيز سے يرى نديوكا بحرا كرورت كى طرف سے اس كے تمام دعویٰ کے کواہ قائم ہوئے تو نکاح ٹابت اورنسب ٹابت اورمبرے ملے بھی جائزدے کی اوربیمودرم جوعورت کودیتے ہیں اس کے ہزار درم کے دعویٰ سے ملے میں موں مے اور بیتم استحسا ع باور اگرعورت نے فتلا تکات کا دعویٰ بغیر بجدے کیا اور مرکا دعویٰ نہ کیا اور سودرم یملے کی (مین مرد نے ۱۱) تو ملے جائز نہ ہوگی اور اگر شو ہرنے اس سے سودرم پر اس شرط پر سلے کی کہ عورت اس کو دعویٰ نکاح سے بری کرے اور اس امر پر کدمر داس کو ہری کرے حالا تکہ عورت اس کی طرف میریا نفقہ کا دعویٰ بیس کرتی ہے توصلے جائز نہ ہوگی اور اپنے سو درم جوورت کودیئے میں والی لے اور مرد کو بھی مورت پر نکاح کے دمویٰ کرنے کی کوئی را ہیں ہے کیونکداس نے مورت سے مبارات کی ہاور یہ بمنز لفطع کے ہوگا اور اگر حورت نے مرد پر نفقہ و نکاح کا دعویٰ کیا مجرمرد نے اس سے سودرم پر بشر طامبارات ملح کی تو جائز ہادر سودرم نفقہ علی ہوں کے اور شوہراس سے مجمودالی نہیں لے سکتا ہاور دونوں علی فکاح نہیں ہے بیمیط علی ہے۔ نفقہ کے دعویٰ ہے اگر ایس چیز رسلے واقع ہوئی کہ قاضی اُس سے نفقہ مقرر کرسکتا تھا جیسے نفقہ یا اناج تو و ونفقہ مقرر کرنے کے تھم میں ہے معاوضہ کا اعتبار ندہوگا۔اگرانس چیز رسلے واقع ہوئی جس سےنفقہ مقرر نہیں ہوسکتا ہے جیسے غلام وجو یابیہ وغیرہ تو و ہاں معاوضہ کا اعتبار ہوگا اور عورت ایے شو ہر کونفقہ سے بری کرنے والی شار ہوگی لینی نفقہ سے بعوض اس بدل کے اس نے شو ہر کو بری کردیا بیم پیلامز سی ہے۔ اگرمرد فے اپنی عورت نے ملے کی حالا تکہ اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اس امر پر کہمرداس کوطلاق دے دے اوروہ شو ہر کے لڑے کو دويرس تك دووه باد سے يهال تك كداس كا دوده چهوث جائے اور شو براس كوابيك كير المعين زياده وے كا جس كورت نے كيڑے ير قیضہ کرلیا اور اس کو تلف کیا اور ایک مال تک اڑے کو دور حد پلایا مجرو واڑ کا مرحمیا اور کیڑے کے دام اور مہر کے دونوں برابر ہیں تو شوہر اس سے کیڑے گی آ دھی قیت اور چوتھائی قیت دود مدال کی واپس لے گا اور اگر باوجوداس کے فورت نے مرد کوایک بحری دی مو كرجس كى قيت مثل قيت دووه باكى كے بتو مرداس سے چوتھائى كبڑے كى قيت اور چوتھائى دودھ باكى كى قيت واليس كے كا اور بری اس کودی جائے گی اور اگروہ بری استحقاق میں لے لے گئ توعورت سے تمن چوتھائی کیڑ سے کی قیمت اور چوتھائی دودھ پالی کی قیمت واپس لے گااور بکری کی آ دھی قیمت واپس لے گااور اگر کیڑااستحقاق میں لیا حمیا اور بکری ندلی کئی اور باتی مسئلہ نہی ہے تو عورت مرد ہے بحری کی آ دھی قیمت مع اینے آ و معے سال کے دورہ بلائی کے اجرالشل کے لے کی اور مرداس سے چوتھائی قیمت دورہ یلائی کی لے گا یہ موطی ہے۔

ا كرمورت نے اپنے تفقہ من تين ورم ماہواري راسيخ شو ہر سے ملح كرلى بحرايك مهيند كذراتو كذشته مهيند ك واسطے أس ے لے اور اگر تمن درم ماہواری پر نفقہ سے کم نے کے بعدم بیند گذرنے سے پہلے تمن کون معین آئے پر سلح کی قو سلح جائز ہے ينزان المعتين على ب\_اورا كرعورت في مهيند كذر في سيل درمول بآف كي كونول غيرمين يرسل كي نوجائز بادر بعد

گزرنے کے جائز نبیں ہے بیرمحیط مزھی ہیں ہے۔اگر عورت نے شوہرے تمن درم ماہواری پر نفقہ سے کی پھر شوہرنے کہا کہ مجھے اس قدر طاخت نبیں ہے تو بیاس پر لازم ہوگالیکن اگر عورت اس کو ہری کرد ہے تو ہوسکتا ہے یا قاضی بری کرد ہے یا زرخ ارزاں ہو جائے اورعورت کواس ہے کم کفامت کرے تو ہوسکتا ہے اور اگرعورت نے کہا کہ جھے اس قدر کفامت نبیس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ خصومت کرے یہاں تک که برمعوالے اگر مرد آسودہ ہواور اگر قاضی نے عورت کا ماہواری نفقہ کچے مقرر کر دیا اور حکم قضادے دیا تو عورت كوخصومت كااختيار با أكراس كوبيغقه كفايت نهكرتا مواورجس قدر كفايت كرتا مواس قدر يورا كرايفيرمطالبه كرياوريي عكم عزیز وا قارب کے نفقہ میں ہے۔اور اگر عورت کو ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل دیا تو ایک مہینہ کا نفقہ کیل پر واجب ہوگا اور اگر کفیل نے یوں کفالت کی کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک کہ میر قورت اس کی جورہ ہے تو اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا۔اورا گرشو ہرمر حمیااور مورت کا نفقہ شو ہر پررہ ممیا تو میں اس کو باطل کر دوں گا بیبسوط میں ہے۔ اگرا بی عورت سے اس کے نفقہ سے سال مجرتک ایک حیوان پر یا کپڑے پر جن کی جنس بیان کر دی ہے گئے کی تو جائز ہے خواہ میعادی ہو یا تی الحال دینا بخلاف اس کے اگر نفقہ فرض ہوتے كے بعد تعنى مقرر ہونے كے بعد يابعدرضا مندى عورت كے ملح كى تو جائز نيس ب يديد مزهى بن ب-اورا كرعورت ب بعد بائن ہونے کے لڑے کی وودھ پلائی برکمی قدراجرت برصلح کی تو جائزے پھرائس عورت کوبیا جنیارٹیس ہے کہ جس قدراس کے درم دودھ پلائی کے ثابت ہوئے ہیں ان سے اناج غیر معین رسلے کرلے بیمسوط می ہے۔ اگر کسی مخص نے اپنی مطلقہ عورت کے نفقہ سے کس قدر دراہم معلومہ براس طور سے ملح کی کہ جب تک مہینوں کے حساب سے اس کی عدت گذر سے میں اس سے زیادہ نہ دوں گا تو جائز ہاورا گراس کی عدمت حیض ہے ہوتو جائز نہیں ہے کیونکہ حیض غیر معلوم ہوتا ہے جمعی دومہینہ میں تین حیض آتے ہیں اور جمعی دس مہینہ تك حيض نبيل آتا ہے بيا فاوى فان على ہے۔ اور اگراہے شوہرے كى قدر مال پر نفقہ سے اس طور سے ملح كى كد جب تك اس کی ہوی ہے یہ مال نفقہ کا پورا ہے تو جا تزمیس ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔اوراگراس کی عورت مکا تبہو یابا ندی ہو کہاس کے مولی نے اس کوئی بیت بن شوہر کے ساتھ بسایا ہواس نے کسی قدرمعلوم پر ہرسال کے کھانے کپڑے سے سکے کر لی تو جائز ہے ای طرح اگر با ندی نے مولیٰ سے ملح کی تو بھی جا تز ہے اور اگراس با ندی کواس کے مولی نے کسی بیت میں نہ بسایا ہوتو صلح جا تزنین ہے۔ای طرح اگر عورت ایسی چھوٹی ٹابالغ ہو کہ مرداس سے قربت نہ کرسکتا ہواوراس سے اس کے نفقہ سے لیے کی تو جائز نہیں ہے اور اگر عورت بالغ ہواور مرد نابالغ ہواور اس کے باپ نے عورت سے نفقہ سے سلح کی اور ضامن ہوا تو جائز ہے اور اگر مکا تب نے اپنی عورت سے ماہواری تفقہ سے ملح کی تو جائز ہے جیسا کہ تمام حقوق ہے جواس پر عائد ہوتے ہوں اس کاملح کرلینا جائز ہے۔ایسای غلام مجور اور غلام تا بركا اي مورت ساس كے نفقہ سے كرنا جائزے يہمسوط على ہے۔ ايك مخص في اي مورت كے ايك سال كے نفقہ سے ایک کیڑے رسلے کر لی اوراس پر قبضہ کرلیا پھروہ کیڑ ااستحقاق میں لےلیا کیا تو اپنا نفقہ واپس کر لے گی اگر مقرر ہوگیا ہے اور اگر مقرر نہیں ہوا ہے تو کیڑے کی قیت اس سے لے لے کی بیمجیل سرحتی میں ہے۔اگر ایک مخص کی دوعور تیں ہوں دونوں میں سے ایک باندی ہے جس کواس کے ساتھ مولی نے الگ گھریس بسایا ہے بس آزاد عورت نے اس کے ماہواری نفقہ سے سی قدر برصلح کی اور باندی ہے اس سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو جائز ہے ای طرح اگر ایک ذمیہ ہواور اس سے سلمان عورت سے زیادہ نفقہ برصلح کی تو بھی جائز ہادرا گرفقیرنے اپن مورت سے ماہواری نفقہ کثیرہ پر سلح کی تو فقیر پر صرف اسکی مورت کے مثل عورت کا نفقہ لازم آئے گاب مسوط میں ہے۔اوراگر محارم لیے نفقہ رصلح کی مجر تنگدست ہونے کا دعویٰ کیاتواس کی تصدیق کی جائے گی اور سلح باطل ہوگی بیتا تار

جونها باب

## ود بعت اور ہبدوا جارہ ومضار بت در بن میں سلح کرنے کے بیان میں

قال المرجم

مودع بكسر الدال ودبيت دين والا مودع بلتج اوّل جس كے پاس ودبيت بيكن مترجم ودبيت ركح واليكو بلفظ مودع باربال آجيركرتا ہودج باس ودبيت ركم الكو بلفظ مودع باربال آجيركرتا ہودج باس ودبيت ركم ہواج الله مودع بارب المال آجيركرتا ہے۔ واہب ببدكر في والا مستودع كےلفظ كے ساتھ آجيركرتا ہے۔ واہب ببدكر في والا موہوب له جس كو ببدكي الله موہوب له جس كو مضارب جس كا مصل مال ہو۔ دائن رئمن كرف والا۔ مرجمن رئمن اپنے پاس در كمنے والا معير عاريت وسينے والا۔ مستعيم عاريت لينے والا۔

قال في الكتاب

اوران برنوی ہے میفاوی قاض خان میں ہاورواضح ہوکہ عامد مشائخ کے زدیک خواہ پہلے مستودع کے کہ میں نے واپس کروی تلف ہوگئ مجرصا حب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کردی ہے یا پہلے صاحب مال دعویٰ کرے کہ تو نے تلف کر دی مجرمستودع کے کہ میں نے واپس کر دی یا تلف ہوگئی ہے ان دونوں میں کیچے فرق نیس ہے کذانی المحیط اور بالا جماع اگر مستودع سے واپس کر دیے تلف ہوجانے رقتم کھا لینے کے بعد سلح کی تو جائز نہیں ہے صرف اختلاف اس صورت میں ہے کہ مستودع کی تتم سے بہلے سلح کی ہواور اگرمستودع نے واپس کردینے یا تلف ہوجانے کا دمویٰ کیا اور صاحب مال نہاس کی تقید لیں کرتا ہے اور نہ تکذیب کرتا ہے بلکہ خاموثر ہے تو کرخی نے ذکر کیا کہ بیسلے جائز ند ہوگی موافق اوّل امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کے اور جائز ہے بقول امام محمد رحمته الله علیہ کے اورا گرصاحب مال نے تلف کردینے کا دعویٰ کیا اور مستودع نے نداس کی تقعد این کی اور نہ تکذیب کی پھراس ہے کسی چیزیر صلح کی تا غرکورے کہ ایک سلح بالا تفاق جائز ہے۔ پھراگراس کے بعد اختلاف کیا اورمستودع نے کہا کہ میں نے تبل صلح کے کہا تھا کہوہ چیز تلف ہوتن یا میں نے تھے واپس کروی ہے تو امام اعظم رحمته الله عاید کے نزویک ملح سمجے نہ ہوئی یس اگر صاحب مال نے کہا کہ تو نے ایسانہیں كياتماتوماحب الكاتول تول بوكا اورسكم باطل ندبوكي بيفاوي قاضي خان من ب-اورا كرستعير في في عاريت باصفاا فكاركم مرصلح کی توصلے سی ہے اور اگر عاریت کا اقر ار کمیااور دا بس دینے یا تلف ہوجانے کا دعویٰ ند کیااور مالک تلف کر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تا میں میں ہے ہے اورا گرخود ہلاک وتلف ہوجانے کا دعویٰ کیا اور ما لک تلف کردینے کا دعویٰ کرتا ہے تو مسئلہ کا اختلاف مذکورہ جاری ہے اور یمی علم مضار بت میں ہے۔اور ہرا یہے مال میں ہے جو دراصل امانت ہو کذانی الحیط۔اوراگر و دیجت بعینہ قائم ہواوروہ دوسودرم ہیں مجرسو درم پران سے بعدا قراریا انکار کے سلح تھبرائی تو جائز نہیں ہے جب کہ دوبیت کے گواہ قائم ہوں اوراگر گواہ نہ ہوں اور مستودر ع منكر موتوصلح جائز بي يظميريديس ب-اورع مستودع كونيما بيندو بين الله تعالى زيادتى جائز نبيس بيعن سودرم جواس كے ياس باقی ود بعت میں ہے وہ اس کوطال نیس میں کذائی المحیط بتشر تے۔اور اگرعن پر صلح کی تو مطلقاً جائز ہے اور اگر دی دیناروں پر سلنے کی پس اگرمستودع کے منکر ہونے کی صورت میں سلح کی توصلح سجے ہے بشر طیکدافتر اق دیناروں کے تبصد کے بعدوا تع ہوخواہ دراہم مجلس میں موجود ہوں یانہ ہوں۔اوراگرمستودع وربعت کا اقرار کرتا ہو پس اگرود بعت مجلس ملح میں موجود ہوتو جائز ہے اگرمستودع ای مجلس عمی از سرنواس پر قبعند کرے اور رب المال ویناروں پر قبعنہ کرے اور اگر مستودع نے اس پر از سرنو قبصنہ نہ کیا توصلح باطل ہے اور اگر مجلس ودبیت سکے بیں موجود ند ہوتو بھی سکے باطل ہے بیا خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک عورت نے کمی مخفس زید کوود بعت دی کدوواس کے یاں دوسر مے مخص کی تھی پرزیدے لے کرعمر و کوود بیت دی پھراس ہے بھی لے لے اوراس میں ہے کوئی متاع تم کر دی اور کہنے آلی کہ تم دونوں میں جاتی رہی میں نہیں جانتی ہوں کہ کس نے ضائع کر دی ہے اور ان دونوں نے کہا کہ جمیں نہیں معلوم تیری تھیلی میں کیا متمی تونے ہم کودی ہم نے وہی بی رہنے دی پھر تھے دے دی پھراس عورت نے ان دونوں سے سی قدر مال پر ملح کی تو دوعورت صاحب متاع کے واسلے ضامن ہوگی اور اس نے جوسلے زیدوعمرو سے کی ہے بیجائز ہے۔ پھرواضح ہو کہ قیمت متاع پرعورت کا سلح کرنا دوحال ے فالی نیس یا توصاحب متاع کوڈ اغر دینے کے بعداس فے کی اوراس صورت میں خواہ قیمت متاع کے علی پر یا کم پرجس بدل برسلح كرے جائز ہے۔ اور اكر مالك كومتاع كى قيمت داغ دينے سے پہلے اس فيصلح كى پس اگراس قدر قيمت برسلح كى جوشل قیمت متاع کے یااس قدر کم ہے کہ لوگ اس قدر کی ہر داشت کر لیا کرتے ہیں توصلح جائز ہے اور زید وعمر د صفان ہے ہری ہو جائیں سے حتی کہ اگر صاحب متاع نے اس کے بعد اپنی متاع کے گواہ قائم کیے تو اس کو زید دعمر و پر صان کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ادر اگر عورت نے

ع ودبعت <u>لينموالا مخصراا</u>

ل عاريت لينه والأمخص ١٢

اس قدر پرسلی کی جو قیمت متاع ہے اس قدر کم ہے کہ اتنا خسار ولوگ پر داشت نہیں کرتے ہیں تو صلیح جائز نہیں ہے اور مالک کواختیار ہے چاہے قورت سے قیمت متاع کی منمان لے یازید وعمرو سے لے بشر طبیکہ متاع کے گواومو جود ہوں اور پیش ہوں پس اگر اس نے زید وعمرو سے منمان لی تو دونوں عورت سے جواس کو دیا ہے واپس کرلیں مے اور اگر عورت سے منمان لی تو بیشلی اس عورت کے تق میں مذنب میں میں خیار

نافذ ہوگی پیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مال مغین پر جوزید کے قبعنہ میں ہے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ بیرخالد کی ووبعت ہے یا خالد نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہے چرمدی سے بعد کواہ قائم کرنے کے یااس سے پہلے سلح کرلی توصلح سمجے ہوار یہ مال پرنیس لے سکتا ہے بیضول عماد سینس ہے۔ اور اگرمستعیر کی سواری میں ٹو مرکیا اور ٹووالے نے اجارہ سے اٹکارکیا کہ میں نے عاریت نہیں دیا تما اور ستعیر سے سمى قدر مال يرسلح كرلى توجائز ب مجراكراس كے بعد معير نے عاريت كے كواہ بيش كيے اوركہا كدوہ نوخودمر كيا توصلح باطل ہوكى اوراگر ما لک سے تم طلب کی تو اعتبار ہے بیجید می ہے۔ اگر کی خص نے ایک انوکسی وقت تک کے واسلے مستعار لیااور و وتحک کرمر حمااورمعير نے كما كدمير ، ينج مركما باور مالك تؤكاس عظراور كمذب باوروه عاريت كامقرب بي معير ساس ے دام لے کراس سے ملے کر لی تو جا زنیس ہای طرح اگر سعیر نے کہا کہ علی نے دے دیا تھا تو بھی ہی تھم ہے بیٹر اید المغتین میں ہے۔اگرمغیارب نے مضاربت سے انکار کیا مجراس کا اقرار کیا یا اقرار کیا مجرا نکار کیا مجرکسی قدر مال پر سکو کر لی توجائز ہے۔اگرمضارب کاسم محض پر قرضہ ہوکداس کومضار بت میں ہے اُدھار دیا ہے پھراس ہے اس طور پرملے کی کہ میں اس میں تاخیر دول گاتو جائزے اور اگراس کے ذمہ ہے بعض قرضہ م کردیا تو بھی جائزے اور جس قدر کم کردیا ہے اس قدررب المال کوخود ڈاغذ دے گا اور اگر کی بسب بیج سے میب سے ہو یا حیب ہے کی قدرورموں پرسلے کرلی ہوتو یکی رب المال پر بھی جائز ہوگی اور اگر اس طور ے ملح کی کدکوئی تفیل لے لے اس شرط پر کدامیل بری ہویا اس تغیل پر حوالہ قبول کر لے توبیہ جائز ہے کذافی المیسوط قلت بیکنالت امل میں حوالہ ہوا کہ بنام کفالت ہے کیونکہ کفالت بشرط براءة الاصل حوالہ ہوتی ہے۔ اگر زید نے عمر و پر دمویٰ کیا کہ اس نے جھے یہ غلام ببدكيا تفااور ش نے تعد كرليا ہے اور غلام عمروك باتھ من موجود ہے وواس سے انكاركرتا ہے جمر دونوں نے اس شرط سے صلح كرلى كدة دهاغلام معاعليه كا موتو جائز ب\_ محراس كے بعد اگر مدى نے ببدك كوا وقائم كيے كداس نے ببدكرديا تعااور على في قضد كرلياتفاتومتبول ندموں محتى كدرعاعليه ساوه نصف جواس كے تضديس رائينس كيسكتا ہے۔اور باوجوداس كےكى في دوسرے پر کھدورم شرط کیے تو بھی جائز ہے اور اگر یوں سلح کی کہ تمام غلام ایک کو ملے اور غلام والا کچھ درم دوسرے کودے تو بھی جائز ہاورا گرموہوب لدنے ہدکا دعوی کیا اوراقر ارکیا کہ میں نے غلام پر قبضہیں کیا تھا اور واجب نے انکار کیا مجر دونوں نے اس شرط ے سلح کی کہ غلام دونوں میں برابر تقسیم موتو ملح باطل ہے اور اگر باد جوداس کے سی پر درم شرط کیے ہی اگر واجب پرشرط کیے تو جائز نہیں ہاوراگرموہوب لہ پرشرط کیے قوجائز ہاوراگر ہوں ملح کی کہ غلام بوراایک کو ملے اور وہ دوسرے کواس قدر درم دے ہی اگر دونوں نے واجب پر بدورم دیے شرط لگائے تو تبیں جائز ہاور اگر موجوب لدکوغلام دینا اور اس پرواجب کوورم دینا شرط کیا تو جائز ب برجط عل ہے۔

ایک مورت نے مجھوز مین اسی دو بھا بیوں کو ہبد کر دی ایک بھائی حقیق کی بینی ماں وہاپ کی طرف سے ہو دوسرا علماتی ہ یعنی ہاپ کی طرف سے ہے بھروہ مورت سرگنی اور حقیقی بھائی اس کا وارث ہوااور کہا کہ بیر ہبدنا جائز تھااور دوسرے نے موافق تو ل بعض

فقہا و کے اس کے جواز کا دعویٰ کیا چر باہم دونوں نے ملح کرلی بھر حقیقی بھائی مرکمیا پھراس کے دارثوں نے ایسے قاضی کے یاس اس ملح کو باطل کرانا میا با جواصل ہبہ کو نا جائز جانتا ہے تو و ہ اس کوموافق اس کے قول کے جواس ہبہ کو باطل کہتا ہے باطل کر کے میراث قرار دے گا اور اس کے قول کے موافق جواس بہدکو جائز کہنا ہے ملح باطل کر کے اس کو دونوں برابر نصف نصف بہد قرار دے گا۔ اور اگر عورت نے تمام زمین فقاعلاتی بھائی کو ہر کردی تھی لیکن اس نے بہن کی زندگی میں اس پر قبضنبیں کیا تھا پھرعورت سے مرنے کے بعد اس کے حقیق بھائی نے خاصمت کی کدوہ تیرے حق میں جائز نہیں ہے کیونک تو نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اور علاقی نے کہا کہ تو سیاہ میں نے اس پر قبضہ بی کیا تھا لیکن میں مجھے بدون تھم قاضی کے ندووں کا محرونوں نے باہم سلح کر لی توصلے باطل ہے خوا و نصفا نصف پر یا م یازیادہ رملے کی ہوریسولا میں ہے۔اگرزید نے دعویٰ کیا کہمرونے بیدارا دھاغیرمنقسم جھے ہدکیااور میں نے اس سے لےکر قبعنہ بیں کیا اور عمرو نے اٹکار کیا پھر دونوں نے اس طور ہے کہ کرلی کہ عمر وچوتھائی دار ہزار درم میں وے دیتو جائز ہے بیادی میں ہے۔اگرزیدنے اسے معبوضہ دار کی نبعت دعویٰ کیا کہ جھے عمرو نے بیصدقہ دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور عمرو نے کہا کہ بیس بلکہ میں نے تھے ہدکیا تھااور میں اس ہدکو پھیرنا جا ہتا ہوں مجردونوں نے سودرم براس شرط سے سکے کی کدعمرو بیددارزید کے صدقہ میں سردکر دے تو جائز ہے اور اس کے بعد پر عمر وکو پھیرنے کا اختیار ندرے گا۔ای طرح اگر دونوں نے سلح قرار دی کہ دار ہم دونوں کو آ دھا آ دھا لے بشر ملیکہ قابض سودرم واہب کودے تو صلح جائز ہے اور غیر منقسم ہونا سلح کو باطل نہیں کرتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ کسی مختص کو بچھ تحییوں معین پر مز دورمقر رکیا پھراس ہے درموں پر سکے کرلی تو جائز نہیں ہے۔ بیمچیط سرحسی میں ہے۔ دوسرے ہے ایک دار کرایہ لیا اور مدت میں میں دونوں نے اختلاف کیا ہی مواجرنے کہا کہ میں نے دوم پینے کے واسطے دس درم پر کرار دیا ہے ادر متناجر نے کہا بلکہ تو نے دس درم پرتمن مینے کے واسلے کراید دیا ہے مجر دونوں نے باہم اس امر پرصلح کی کدڈ ھائی مہیندوس درم پر دہت و جائز ہے اور اگر بول صلح کی کدیمن مهیدنتک رہے بشر طیک متاجرا یک درم اور زیادہ کرے تو بیمی جائز ہے اور اگر تین مہیدنتک رہے کے واسطاس شرط ر ملح کی کدایک تغیر معین یا غیر معین موصوف فی الذمة زیاده کرے تو بھی جائز ہادرا گریوں ملح کی کدو ہی مہینے تک متاجر دے مگر مواجردوسرے دار میں سے ایک بیت اور بھی ان دوم پینہ تک اس کودے دیتو بھی جائز ہے۔ اور اس جنس کے مسائل میں اصل بیہ كرزيادتى كود يكمناجاب أكرزيادتى مجبول بق جائزنين بخواه أى جنس يه جوكرايه يردى بياس كے خلاف جنس مواوراكر مت جر کی طرف ہے ہو پس اگرای جنس ہے ہوجس کوکرایہ پرلیا ہے قو جا تزنبیل ہے۔اوراس کے خلاف جنس ہوتو جا تزہاورا کر تمن مہینہ تک دی درم پر رہنے کے واسطے اس شرط ہے ملح کی کہ متا جررب الدار الم کوایک زمین بعینبرد ہے استحسانا جائز ہے بیتا تار خانیہ

منے کے موقع پر بی قطع و ہرید ہوسکتی ہے یا مابعد بھی؟

ادراگرمواجرادرمتاجرنے باہم اس شرطیم کی کہمواجراس کواس کا تعیل دے ادر کفیل اس پر داختی ہواتو جائز ہادراگر کفیل دے ادر کفیل اس پر داختی ہواتو جائز ہادراگر کفیل عائز ہوتو صلح مردود ہادراگر بیشرط کی کہ سکونت دار کے ساتھ اپٹے ٹنو کوفلاں مقام تک کی سواری کے واسطے دی تو بھی جائز ہاری طرح اگر اپنے کسی خاص غلام کی ایک مہینے کی خدمت زیادہ کرد ہے تو بھی جائز ہاوراگر مستاجر نے اس کوکسی دار معروف کی ایک مہینہ کی سکونت زیادہ کردی تو جائز مہیں ہے یہ مسوط میں ہے۔

اگرایک ٹوکسی مقام معلوم تک بچھاجرت مقرر کر کے کرایہ کرلیا بھر ٹووالے نے زیادہ اجرت کا اور مستاجر نے زیادہ دوری

فتلویٰ عالمگیری ...... جلد 🕥 کی دوستان کی دوستان کی کتاب الصلع

تک کا دعویٰ کیا پھر ہاہم سکے کی کے مقام وہی ہے جوٹٹو والے نے معین کیا اور کرایدوہی جومتنا جرنے اقر ار کیا تو پیسلی جائز ہے اور اگر متاجرنے اصل اجارہ ہے اٹکار کیا اور شؤوالے نے اس کا دعویٰ کیا بھر باہم صلح کی کہ متاجراس شؤپر فلاں مقام تک ایک درم پر جائے تو جائز ہاورا گرمستا جرنے دعویٰ کیا کہ میں نے میشؤمع ا کاف کے بغداد تک یا نچے درم پر کراید کیا تھا کہ اس پرایناا سباب لا دوں گااور شؤوالے نے اس سے انکار کیا مجر یا ہم سلح کر لی کہ میں خود اس پرزین سواری سے بغداد تک جاؤں گا تو جائز ہے بیتا تار خانیہ ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضہ غلام پر دعویٰ کیا کہ میں نے بسب عمرو کے سودرم کے جو بھے پر ترضہ تھے یہ غلام عمرو کے پاس رہن کر د با ہے اور عمرو نے کہا کہ میراغلام ہے اور سو درم میرے تھھ پر قرضہ ہیں بھر دونوں نے باجمی صلح کی کہ عمروان سو درم ہے جن کا زید پر دعویٰ کرتا ہے زیدکو بری کرے اور بچاس درم اور دے دے اور زیدائ غلام میں جھکڑ اکرنا چھوڑ دیتو میسلی جائز ہے پھراگراس سلح کے بعد عمرونے اقرار کیا کہ غلام میرے پاس رہن تھا تو صلح نے تو نے گی۔اور اگر غلام مرتبن کے پاس ہے اس نے کہا کہ تو نے میرے یاس بعوض سودرم کے کہ جومیرے تھھ پر آتے ہیں اس غلام کوربن کیا ہے اور را بن نے کہا کہ تیرے بھھ پرسو درم ہیں مگر میں نے ریہ غلام تیرے یاس دہن نہیں کیا ہے چر دونوں نے باہم صلح کرنی کہ مرتبن اس کو بچاس درم قرض اور دے دے اور غلام ایک سو بچاس پر اس کے پاس رہن رہے توصلے جائز ہے اور غلام ایک سویجاس پر رہن رہے گا اور اگر اس شرط سے سلح کی کدمر تبن را من کو بچاس درم ہد کروے اور رائین غلام کو بحوض سوورم کے اس کے پاس رہن رہنے دے توصلح فاسدے اور اگر مرتبن نے ہددیا ہوتو اس کو واپس لینے کا اغتیار ہے اور را ہن کوایٹے رہن واپس کر لینے کا اختیار ہے۔اورا گر دونوں نے یوں سکے تنہر ائی کہ مرتبن بچاس درم ہے را ہن کو بری کردے اور باتی بچاس کے عوض غلام رہن رہے تو جائز ہے۔ اگر مرتبن نے کسی کپڑے کی نسبت جورا بن کے قبضہ ش ہے دعویٰ کیا کاس را بن نے یہ کیڑ امیرے پاس بعوض دس درم کے جویس نے اس کوقرض دیے تھے رہن کیا مگر میں نے اس رہن پر قبضہ بیں کیا اور را ہن نے کہا کہ تیرے دی درم مجھ پر ہیں لیکن میں نے یہ کیڑا تھے رہن میں نہیں دیا پھر دونوں نے اس امر برصلح کی کہ مرتبن ایک درم قرض کم کردے تا کہ دا ہن اس کے پاس میر کیڑا رہن کردے تو میرجائز ہے ای طرح اگر یوں مسلح کی کہ مرتبن اس کوایک درم اور قرض دے تاکہ را بن اس کے باس میر کٹر اربن کر دے تو بھی جائز ہے۔ اور ایسے ہی اگر یوں باہم سلح کی کہ میر کٹر اس شرط ہے رہن دیا جائے کہ مرتبن ایک درم قرضہ کم کردے اور ایک درم اور قرض دے یعنی ایک ورم اصل ہے معاف کیا اور ایک ورم پھر قرض دیا تو پیسلح بھی جائز ہے پھراگراس کو کپڑار ہن شددیا اوراس کواپے پاس ہی رکھنامصلحت معلوم ہوا تو اس کوا ختیار ہے کیکن اصل قرض میں ایک ورم کی کی ثابت نہ ہوگی میر بچیط میں ہے۔اور اگر متاع بعوض سودرم کے رہن کی اور رہن کی قیت دوسودرم میں پھر مرتبن نے کہا کہ رہن تلف ہو گیا اور رائن نے کہا کہ بیں تلف ہوا ہے پھر دونوں نے اس شرط برسلم کی کہ مرتبن اس کو بچاس درم دے دے اور باتی ہے اس کو ہری کرے تو امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے نزویک بیرباطل ہے اورا سے بی اگر مرتبن نے رہن را بن کووائی دینے کا دعویٰ کیا اور را بن نے ا تکار کیا تو بھی ملح کا بھی تھم ہے اور اگر را بن نے اس پر ملف کر ڈ النے کا دعویٰ کیا اور مرتبن نے اس کا اقر ارند کیا اور ندا نکار کیا پھر کی چیز پرصلے قرار دی تو بالا تفاق جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر رہن کی قیمت دوسو درم ہوں اور قرضہ سو درم ہوں لیں را من نے کہا کہ تو نے میری متاع فروخت کرڈ الی اس نے نہ اقرار کیا اور نہ اٹکار کیا پھر دونوں نے با ہم صلح کرلی تو جائز ہے۔اور اگر مرتبن نے اقر ارکیا کہ میں نے وہ متاع سوورم کورائن کی وکالت سے فروخت کر دی ہے لیعنی رائن نے مجھے وکیل بیج کی تنیااور را بن نے کہا کہ میں نے تھے کو تج کے واسطے وکیل نہیں کیا تھا چر دونوں نے باہم صلح کی کے مرتبن را بن کوسو درم قرضہ ہے بری کر کے بچاس درم زیادہ کردے تو جائز ہے بھراگروہ متاع مرتبن کے پاس ظاہر ہوئی توصلح ولیں ہی باتی رہے گی۔اور اگر مرتبن نے متاع فروخت کردی پھردائین مرکیاای کے وارثوں نے اس پرملح کی کہ مرتبن قرضہ ہے بری کر کے پیای درم وارثوں کو زیادہ و نے بھی جائز ہے۔ پھراگر دومرافض آیااورای نے کہا کہ بید ہی تو میرا ہے اورای ہے بھی مرتبن نے دی درم پرصلح کی تو بھی جائز ہے بیہ سوط میں ہے۔ اوراگر دوائی کی اورای نے دعویٰ کیا کہ دہن میرا ہے میں نے رائین کو عاریت دیا تھا کہ وہ دہن کر دے پھر دونوں نے بائم اس شرط پرملے کی کہ مرتبن ایسااقر ادکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائین پرتقمد یق ندی جائے کی کذائی المحیط۔ بالم میں نہو (ای بہر اللہ کی کہ مرتبن ایسااقر ادکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائین پرتقمد یق ندی جائے کی کذائی المحیط۔ بالمرس والی جہر (ای بہر اللہ کی کہ مرتبن ایسا قر ادکر دی تو مرتبن کے قول کی وار ٹان رائین پرتقمد یق ندی جائے گی کذائی المحیط۔ بالمرس والی جہر (ای بہر

اکر کمی مخص بر غصب کا دعویٰ کیا پھر بال براس سے کے کرلی توصلے جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ ایک کیڑا غصب کیا جس ک قیت سودرم تھی مجراس کو ملف کردیا مجراس سے سودرم سےذائد پر ملح کر لی تو جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگراس کی قیت سے اس قدرزیادتی موکرجس قدرلوگ برداشت نبیس کرتے ہیں تو باطل موگی اور سیح الم اعظم رحت الله علید کا غرب ہے بینزائة الفتاوی میں ہا کرمنصوب یعن فصب کی ہوئی چیز کوئی غلام ہواورو و بھاگ کیا یا عاصب کے پاس ہلاک ہو کیا اس کی قیمت سے زیاد ور صلح كركى توامام اعظم رحمته الله عليد كيزويك جائز باورصاحبين فرمايا كداس كي قيت ساكراس قدرزيا وتى خساره بوكه اوك اس کو برداشت بیس کرتے ہیں تو زیادتی باطل موگ اور بعض مشائخ نے فرمایا کداختان ف اس صورت میں ہے کہ جب غلام بھاگ کیا ہو۔اوراگر ہلاک کیا مواوراس کی قیمت سے زیا دہ رملے کی تو بالا تفاق جا ئرنبیں ہےاورا سے بیہ کے دونوں صورتوں میں اختلاف ہے کذانی ذکرالا مام فخرالدین فی شرح جامع الصغیر۔اوراس اختلاف پراس صورت میں کدایک غلام غصب کیااوروہ اس کے قبضہ میں مر ميا پركى قدر مال دملى كرعامب نے كواوقائم كےكہ جس قدر برملى كى باس ساس كى قيت كم تى توام اعظم رحمة الله عليه كنزويك كواوتول شهول كے اور صاحبين رحمها الله تعالى كنزويك مقبول موس كے اور زيادتى عاصب كوواليس ولائى جائے كى س علية البيان شرح بداييس بـ اوراجهاع ب كداكر كسي على الباب الى بعد قرار بانى توجائز بخواواس عرض كى قيت غلام کی قیت سے زیادہ ہو یا تم ہو۔اوراس پر بھی اہماع ہے کہ اگر قاضی نے عاصب پر قیت کی ڈگری کی بھر قیت سے زیادہ برملے کی تو جائز جیں ہے بی خلاصہ میں ہے۔امام محرر حمقہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اگر غلام مغصوب بھا گے گیا بھراس کے مالک ہے کی قدر درموں مسمى يرني الحال بإسعادى أدهاروي يرصلح كي وجائز إوراكراى بعافي بوئ غلام سيكيلى ياوزنى چزيرخواه بعيد مويا غيرمعين موسلح كى كيكن بدل پرائ مجلس ميں تعدر كراياتو جائز ہاور اگر غير معين مواورائ كلس ميں قبعند كياتو جائز نبيس بے چنانچ حقيقت ميں بلاک ہوجائے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہادرا گرفلام بعینہ قائم ہواور عاصب نے ان چیزوں پر جوہم نے ذکر کی ہیں تسی چیزیا غیر معین پرنی الحال دینے یا میعادی اُدهاردیے بیملے کی تو جائزے اورش تع کے قراردی جائے گی۔ اوراکر عاصب نے اورمنصوب مندنے ہاہم اختلاف کیا ایک نے کہا کہ بھاک کیا اور دوسرے نے کہا کہیں بھاگا ہے تو غاصب کا تول ہوگا اگر اس نے کہا کہ ميرے پاس ہے تو تمام ان چيزوں پر جوہم نے بيان كى بين صلح جائز ہے خوا وفى الحال دينا شرط ہويا ميعادى أدهار ہو۔اوراگر كباك بعاك ميا بية ورمون يرصلح في الحال يا ميعادى ادهار يرجائز باور ملى اوروز في جيزي في الحال دين يرصلح جائز اورأدهار ميعادى

اسكااطلاق الكي جيزون يرمونا بيجوماد عرف عن اسباب كملاقى بيا

اگرزیدنے ایک کیڑ اعمرو کا غصب کرلیا اورزید کے پاس خالد نے اس کو تلف کرویا پس مالک نے زید سے اس کی قیمت ے كم يملح كرنى تو جائز ہاورز يدخالد سے اس كى قيت لے كادراس كى زيادتى مدقد كردے كادراكراس نے خالد بى سے اس کی قیت ہے کم پرسلے کر لی تو جائز ہے اورزید کی براء ت ہو جائے گی اور خالد کچھ صدقہ نہ کرے گا اور اگر جو مال خالد بر مغمرا تعاوہ ڈوب کیا تو مالک پھرزیدے کوئیں کے سکتا ہے بیادی میں ہے۔اوراگرایک کر گیہوں غصب کیے پھراس سے کی قدر درموں پر مقرركرك في الحال اواكرفي ياميعادى ادهار يوسلح كى اوركر بعينه قائم بتوصلح جائز باك طرح الركسى قدر بوف يرمقردكرك في الحال دیے پریامیعادی أدهار برسلم كى تو بھى جائز ہاور يمي تھم تمام وزنى چيزوں برسلم كا ہے۔اوراگركسي كيلى چيز برميعادى أدهار ویے کی شرط پر ملح کی تو جائز نبیں ہے خواہ گیہوں پر ملح کی ہویا کسی اور چیز پر۔اورا گروہ کر تلف کردیا ہو پھر کسی قدر درموں یا دیناروں مسلح عمرائي بس اكرأدهار مون تونيس جائز باوراكرنفذ مون اور تبعنه كزليا توصلح جائز باوراكر قبقد يهلي جدام ومحظة وصلح بإطل موكن اوراكركس كيلي لياوزني چزيرسلح كى يس اكرنفترنى الحال باور قبضد كرايا توجائز باوراكرادهار ميعادى بيس اكرمصالح عليه سوائے گينوں كے كوئى چيز بو جائز بنيل باوراكر كيبوں بول تو جائز باوراكر ڈيز هكر يوسلح كى توسلح باطل بے خوا عصب كر لیا ہوا کر بعینہ قائم ہویا ملف ہوگیا ہو کیونکہ بدر ہوالین سود ہے بیچیط میں ہے۔اگرایک کرگیبوں وایک کرجو غصب کرے ملف کیےاو ر پھراس سے ایک کر جو پر میعادی أوهار کر کے اس شرط سے سلح کی کدیمیوں سے اُسے بری کرو سے قو جائز ہے ای طرح اگر کوئی دونوں میں ہے موجود ہواورای براس شرط سے ملے کی کہ جو تلف ہوگئ ہاس ہے برن کردے تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ا یک مخص نے عروض و گیروں پر جو غصب کے اور منصوب مندنے اس سے ہزار درم پر ایک سال کے وعدہ پر سلح کی تو گیروں وجو کا حصالح اگر دونوں تلف ہو محے ہوں تو باطل ہاور ہزار میں ہے روض کے حصد کی سلح جائز ہاور اگر غاصب نے کہا تھا کہ جمہوں تکف نہیں کے بیں اور منصوب منہ نے کہا کہ تکف کر دیئے بیں تو غاصب کا قول تبول ہوگا بیمیط میں ہے اور اگر سو درم اور دس دینار غصب كر لئے اور دونوں تلف كرويے پران سے ايك كركيبوں معين رصلح كى مجرو واستحقاق من ليامياياس من كي عيب ياكر والهل كياتو درم ودينارون كوواليس في اوراكر بياس درم في الحال نفتريا ميعادى أدهار برصلح كى توجائز باوراكر بعد قبضه كاس میں استحقاق ابنت ہوایا زیوف یاستوق یائے اوروائیس کرد نے توصلح ندٹو نے کی ان کے مثل دوسرے لے۔اورا کر پیاس درم کے وزن سے جا ندی پرسلے کی تو بھی بھی تھم ہے۔ ای طرح اگر سومتقال جا ندی اوروس دینار خصب بے بھر پیاس درم فی الحال بامیعادی اُدھار برصلے کی تو بھی جائز ہے۔ بشرطیک میدوراہم کمرے بن میں جا عدی کے برابرہوں اور اگر اس سے اچھے ہوں مے توصلے جائز نہ ہوگی بیمبسوط میں ہے۔

عاصب خصب سے انکاری ہوتو کیا کی زیادتی پر سلے جائز ہے؟

اگرایک کرتیجوں خصب کر لیے پھرنصف کر گیہوں پر صلح کی پس آگروہ کر چوفصب کرلیا ہے قائب ہواورائ کے آدھے کر یہ صلح کی تو نہیں جائز ہے خواہ قاصب خصب کا اقر ارکرتا ہویا اتکار کرتا ہواورا گر دوسر ہے کر کے نصف پر صلح کی تو جائز ہے خواہ قاصب مقر ہویا متکر ہو یا متکر ہو لیکن اس کو جس قد رزیادتی رہی دیاں تا اللہ کے نزد یک حلال نہیں ہے جب کہ وہ کرائس کے پاس در حقیقت قائم ہواور چاہئے کہ مفصو ب مند کو وائیں کر و ہے۔اوراگر وہ کر مفصو ب حاضر ہوئیں اگر غاصب غصب سے انکار کرتا ہواوراس نے اس کرکے نصف بریا دوسر سے نصف کر پر صلح کی تو قضاءً جائز ہے لیکن دیا نے کہ داو سے اللہ کے نزد یک اس کو آدھا کر باتی مفصوب مند کو وائیں کہ وہ اس کے باتی مفصوب مند کو وائیں کہ اس کو آدھا کر باتی مفصوب مند کو وائیں کہ اس کو آدھا کر باتی مفصوب مند کو وائیں کو ایک دوسر سے نصف کر پر صلح کی تو قضاءً جائز ہے لیکن دیا نے داو

ديناواجب إدراكر غامب فصب كااقر اركرتا بوتوآ و محكر فصب كردوشد ويرسلح جائزنيس بيادوس كرك نصف رجى نبيس جائز ہاور بیاستسان ہے۔اورامرمی کیڑے پرملے کی اوراس کودے دیا توصلے جائز ہے خوا اگر مغفوب موجود ہو یا غائب ہوخوا ا عامب مقر ہویا منکر ہو۔ اور بھی تھم جوہم نے کیبوں کی صورت میں ذکر کیا ہے تمام کیلی چیز ول میں اور تمام ان چیز ول میں جوتشیم ہو عتى بين يسيد وزنيات اورعدويات متعاربهم بحى جارى إرادراكرمنعوب الى چيز بوكتفيم نيس بوعتى إمثان غام ياكوئى چ پایدیایا عری ہو پھرمخضوب مندے قامب نے اس کے نصف رصلح کی ہیں اگرمخضوب نفائب ہوتو ملح بے شک نا جائز ہا اور اگر موجود حاضر ہوپس اگر غاصب خصب کا اقر ادکرتا ہوتو بھی ملح تا جائز ہے ادر اگر انکار کرتا ہوتو بھی نے کور ہے کہ ملح جائز نہیں ہے بیجیط على ہے۔زید نے عمروے بزار درم خصب کر لیے اور ان کو چمیا کر فائب کردیا اور مالک نے اس سے یا بچے سودرم برسلح کی اور فاصب نے اس کوائمی درموں میں سے دیئے یا دوسرے درموں سے دیتے تو بیٹ تعناء جائز ہے لیکن دیا نت کی رو سے اللہ کے فزد کی جائز جیل ہے فامپ کو چاہئے کہ باتی درم ما لک کووائیں کردے اور اگر فامپ کے باس دراہم مغصوبداس طور سے موجود ہیں کہ مالک ان کود کمتا ہے ہیں اگر عاصب محرفصب ہوتو بھی ہی تھم ہے۔ پھر اگر مالک نے اس کے بعد کوا میائے اور پیش کے تو اس کے واسلے یاتی درموں کی ڈگری ہوجائے کی اور اگر عاصب خصب کا اقرار کرتا ہواور درم اس کے باتھ میں ظاہرموجود ہوں اور مغضوب منداس ے لے لینے کی قدرت رکھا مواوراس سے نعف درموں پرسلے کی اس شرط پرکہ باتی درموں سے اس کو بری کرد سے قی آیا ماشل اول کے ہے بین تضام ملح جائز ہے اور استحسانا جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ مفصوب منہ کووا پس کر دے بیانی قاضی خان می ہے۔اگر کسی مخص نے ایک غلام یا کیڑا یا اس کے مشابہ کوئی چیز دوفخصوں سے خصب کر لی اور تلف کر دی پھرا یک نے دونوں میں سے عاصب سے اسے حصہ نے درموں یا دیناروں برسلم کی اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور اس مقبوضہ میں دوسرا مخص اس کا شریک ہوگا اور مصائح کورافتیارندہوگا کہ جا ہے متبوضدی سے اس کودے یادوسری دے۔اورا کرملے کی عرض پرواقتی ہوئی اوردوسرے شریک نے مصالح سد منان لینا اختیار کیاتو مصالح کواختیار ہوگا کہ جا ہے تصف مغوضہ اس کودے یا جوتھائی مال مخصوبددے دے۔ اور اگرعرض قائم ہو پردونوں میں سے ایک نے عاصب سے اسے حصد سے کی ہی اگر عرض عاصب کے ہاتھ میں فاہر موجود ہواس طرح کہ ما لك اس كود يكتا باور عاصب خصب كا قرار كرتاب توساكت كومصالح كرساته شريك مون كاحق مال مغوض مين تبيل باور ا مرعوض عائب ہو کہ مالک کواس کی جگہ معلوم نہ ہواور نہ فا مب کومعلوم ہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو ساکت کومصالح کی شرکت کرنے كامتبوضهال عن اعتيار باورا كرعوض عاصب كاعتيار عن بعينه قائم بواس طرح كه ما لك اس كود يكما بولين عاصب فعسب انکارکرتا ہے تواصل میں ندکور ہے کہ ساکت کومصالح کے ساتھ اس کے مقبوضہ میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مشاکخ نے فرمایا كهجوامل عن فدكور ب بيامام محمد رحمته الله عليه كاتول ب اورائن ساعه في اما ايو يوسف رحمته الله عليه ب دوايت كى ب كرساكت كو مصالح کے مقبوضہ علی اس کے ساتھ شرکت کا اختیار ہے۔ بھی الاسلام نے فرمایا کہ جس مورت علی مفصوب عائب ہواور مالک کواس كى جكدم علوم ند بو مكر عاصب كومعلوم بوتو بحى حكماً ايها على اختلاف بونا واجب بكذا في الحيط مايك فخص في دوسر يكاجا تدى كابرتن مكف كرديا أورقاضى في الى ير قيمت كى ذكرى كردى محر قيمت ير قبعنه كرف سے ملے دونوں جدا ہو محق قو مارے يزد يك علم قضا باطل نہ ہوگا۔ ای طرح اگر دونوں نے باہم سلح کر لی اور بدون حكم قامنی كے قیت رسلح تغیرى اور قبضہ سے بہلے دونوں جدا ہو سے تو مجی میں تھم ہائ طرح اگر جا عری کا پتر یا درم ضائع کردیے پراس ہے کم پر میعادی أد حدار کر مسلح کی تو بھی ہدارے نزد یک بھی

م بي لاوي قامني خان مي ب

اگر جا عرى كے بتر يا درم تلف كرويے بحراس كے حك دى درم يكى دت كے أد حار يرصل كى تو جائز ب ينزل المعنين على ب\_فوادر بن ساعد على امام محرر حسد الشعليد بدوايت بكرايك فض في ايك ما عمل كاين وعلا مواضب كرك اين محر میں رکھا تھر مالک اس سے الااوراس کے برابر جاندی پر یاکس قدرسونے برملے کی پھر قبضہ سے پہلے جدا ہو محصات ملح باطل ندہوگی۔اور مجى نوادرىن ساعد ص ب كدايك فنص في ايك طوق سودينار قيت كا خصب كيااوراس كے پاس سے ضائع موكيا اور مالك طوق في اس سے پہاس دینار رملے کا و جا تزہادرا کر فاصب نے اس کو پایا تو طوق کا مالک آ دھے کا اس کا شریک ہوگا۔اورا کر فاصب کے یاس طوق موجود موادراس نے مالک سے اس طور ہے ملے کی جس طرح ہم نے بیان کیا توسیح جائز ندموک ۔اور بھی نواور بن ساعث امام ابو بوسف دحمت الله عليه سے روایت ہے کدايك عض في دوسرے سے أيك جا عدى كاكتكن عسب كرليا اور بحد فعسب كاس كى قیت سے زیادہ رصلے کی تو جائز نیں ہاور اگر عاصب نے اس کوتلف کردیا اور مصوب استداس امریر دامنی ہوا کے تکن سے برابر چاندی ہتری لے لے اوراس کی بنوائی سے بری کرد ہے تو جانزے بیجیط میں ہے۔ اگرزید نے عمروے محرے ایک چور پکڑا حالانک چرال چوری کا گرے ہا ہرنکال چا ہادرزید نے اس کوعرو کے سردکرنا جا ہا ہی چور نے زیدے کی قدر مال معلوم پرسلم کی کدو ند يكر اورزيد في ملح كرك اس كوچود وياتو يملى باطل بزيدكوده مال سارق كويميرد يناواجب باوراكريه مال مروكا موتوجوركو دیناواجب نہ ہوگا اور جب اس نے بیمرقد عمر و کودے دیا تو خصومت ہے بری ہوجائے گا اور اگر ایس میکم مروسے واقع ہوئی حالانک ملے قامنی کے پاس مقدمہ پی ہو چکا ہے ہی اکر ملح بلفظ منووا تع ہوئی تو بالا تفاق منوسے نہیں ہے اور اگر بلفظ مبدیا برا و ت کے واقع مونى توجاد يزديك باتعدكا شاسا قط موجائ كاورامام يا قاضى ف اكرشراب خوار ساس طور سام كى كدمال ليكراس وعنوكر دے توصلی نہیں سیجے ہاور مال شراب خوار کووالیس کرے خواہ پر پکڑے جانے سے پہلے ہویاس کے بعد بیڈناوی قامنی خان میں ہے ایک موز وسینے والے کی دوکان سے لوگوں کے موزے چوری کئے گئے اور موز ووز نے چور سے سلح کی ہیں اگر مال مروقہ بعید قائم موتو بدون اجازت مالكان موزاء كے ملح كرنا جائزنين ہے اور اگر مال مسروقة تلف كرديا تو ملح بدون مالكوں كى اجازت كے جائز ہے مكر شرط يه ب كسل درمول برواقعه مواوراس من تمت من سوزياده كى ندموية المعتين من بايك مخفى جورى من مهم موكرقيدكيا کیا پھراس پرایک قوم نے دعویٰ کیااس نے لوگوں سے ملح کر لی پھرقید سے نکل کرا ٹکار کیا اور کہا کہ میں نے صرف اپنی جان کے خوف ےان لوگوں سے ملے کی تنی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قامنی کے قید خانہ می قید تھا تو ملح جائز ہا ورا کروالی ولاءت کے قید خانہ می تھا توسلم میج نیں ہے یظمیرید میں ہے۔ایک محض نے دوسرے کو پھی بہنا مت دی اوراس پرراہ میں ڈاکد پڑا اورخوداس کا مال اور مال بنا مت مب نے لیا کیا ہرجس کے یاس بناعت تھی اس نے چورد بزن سے کی ہر یہ کہا کہ میں نے مرف اپنے مال سے ملح کی تحى اورصاحب بيناحت كبتاب كرتونے ميرى بيناعت سے ملح كى ب بس اگر قبندكرنے كے وقت دينے والے نے بيكها كه بيال منجلداس کے ہے جو بھے پر واجب تھا تو موافق ان دونوں کے ملیت کے حصدرسد تقتیم ہوگا اور اگر اس نے کوئی مال خاص کا دمویٰ ملح بیان کیا تو ای مال کا خاص قرار دیا جائے گا اور دوسرااس میں شریک نه موگا اور اگرمبهم چپوز کریا کوئی تفصیل قابض دوا قع کے درمیان نه ہوئی ہیں اگر ر بزن چور ماضر ہوتو ای کا قول معتبر ہوگا کہ تونے کس مال کے وض ملح میں دیا ہے بشر ملیک اس ملح کی کوئی تحریر منصل نہ ہو اوراگر عائب ہو کہاس سے ملنے کی قدرت نہیں ہاور بعنا عت لینے والا وربیخ والا دونوں شغن جی کہ چور نے دیتے وقت مجمد میان

نكاح كر في كاكونى باعدى ام ولد بنا الحكاتوبيداكرا وبيس بيدنا وي قاضى خان عراكها ب-

عمال ہے کہ کرنے کے بیان میں

عمال جولوگ ہیں والے کے تندی والے سے کی قد رمطوم درموں پرسلح کی خواہ اس طور پر کددرم کے ساتھ کیڑا ویااس نے کندی ش اس کو پھاڑ دیا گھڑ ما لک نے کندی والے سے کی قد رمطوم درموں پرسلح کی خواہ اس طور پر کددرم کے ساتھ کیڑا ابھی ما لک لیے یا کیڑا اکندی والا لے لیے قصلح جائز ہے خواہ درم فی الحال خمبر ہے ہوں یا میعادی اور حار ہوں۔ ای طرح اگر اس سے دیاروں پرسلح کی آو بھی جائز ہے خواہ کیڑا امال کک کو دینے یا کندی والے کو دینے اکدی والے کو دینے یا کندی والے کو دینے کہ خرا میں ہوا درا گر کسی کہ یا وز فی پر جوذ مرمقر رک ہے ملح کی اور شرط یہ کہ کیڑا اکندی والے کو طے تو مسلح حصر تو ب کی جائز اور حصر قرق کی پاطل ہے۔ اورا گر اس شرط پر واقع ہوئی کہ پڑا اس کے ما لک کو طے تو جائز بیس ہے۔ اورا گر اس شرط پر واقع ہوئی کہ پڑا اس کے ما لک کو امام اعظم حصر تو اس کے مائز کہا کہ بھی نے تھے کہڑا و سے وی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بائز ویسٹ بھی بھی جائز ہے ۔ اورا گر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دولی کہا کہ بھی ہے۔ اورا کر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دولی کہا کہ بھی نے کہڑا امام ایو یوسٹ بھی بھی جائز ہے ۔ اورا گر قصار یعنی کندی کرنے والے نے دولی کہا کہ بھی نے کہڑا امال کو دیا اور اجرت طلب کی اور مالک نے انکار کیا گھرا جرت سے نصف پرسلح کی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر کیڑے کے وصول پانے کا اقراد کیا اور دولی کیا کہ بھی نے دوروں ان کی اور مالک کو دیا اور اجرت طلب کی اور مالک نے انکار کیا گھرا جرت سے نصف پرسلے کی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر کیڑے ہی صلح کی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر کیڑے ہے مطلع کی تو جائز ہے یہ خلا مرح ہیں ہے۔

ں ران وجارہ ہے بیطامہ سی ہے۔ کچھالی صورتوں کا بیان جن من صلح جا تر نہیں ہے

 مانو(6)بارې ☆

بیج اورسلم میں سلح کرنے کے بیان میں

 لينے يرجورندكيا جائے كا اگر جا ہے قولے لے اور اگر جا ہے قو قول ندكرے جب تك كد بوراكير اندلائے يرجيدا من ہے۔ اكر والا ملم عى ميعاد ب اورسلح ال شرط سے كى كرنسف داس المال لے لے اورنسف كى سلم تو رو سے اورنسف سلم مدت سے بہلے جلدو سے دے تو نسف راس المال كى ملم تورْنا جائز باور بعيل جائزتين بيريسوط عن ب- اكركم مخص عدا يك كريبون كى ملم قراردى اور معادا يك مهيندر كى اوراى فنس سايك كرجوكى ملم قراردى اوراس كى ميعاددوم ميندركى مرونت عقد سايك مهيند كذرااور كيهول كى معادآ می جراس سے اس طور سے ملح کی کہ لیبوں لے لے اور جو کی مدت تک بو حائے تو جا زے اور اگر اس طور سے ملح کی کہ كيبول لين عن تا خركرد عاور جوك لين من تجيل كرلة جائزنيل بيريد عن ب-اوراكريج اسلم كى ميعاداً من اورسلم اليه نے راس المال على سے كى قدرا ب شرط يروائي ويا كملم عن ايك مهيندكى اور ميعاد يد حائة و جائز ہے اور بعض نے كہا كمراويد ہے کہ جائز ہے یعنی والیس وینا جائز ہے اور بیمرادنیس ہے کہ میعادو ینا جائز ہے۔ بیقول بعض فقبا مکا ہے کہ میعاد ہر حانا اس صورت على جائزنيل باورروايت كاب كى وجريب كراس صورت على اوردوسرى صورت على يعنى جب كرسلم على ميعاد باورسلم اليد نے ایک درم دس المال میں سے اس شرط بر کم کردیا کہ میعاد برحائے تو جا ترقیس میان دونوں صورتوں میں بھی فرق ہے کہ صورت اولی عی جو کتاب عی ندکور مولی ہے جائز ہے اور دوسری صورت عی میعادد بنا جائز تین ہے اور فرق اس طور سے ہے کہ راس المال کے تبغیر کا اختبار مسلم فید کے تبغیر کا ہے کونکہ دونوں کا جریان قبضہ میں ایک عی طور پر ہوتا ہے جی کدونوں کا استبدال جائز میں ہے اس ليے كداس من تعدود ت موكالي اكر حم في الحال باوراس من عياض ملم فيد ير قبد كراياس شرط عدر باتى كى معادمقرر كرد ي و جائز بي و اى كا علمار ي اكر بعض راس المال براس شرط ي بعند كرليا كه جس قدر سلم اس بر ب اس كى ميعاد مقرركر دے تو بھی جائزے۔ اور اگر سلم میں میعاد ہے اور بعض سلم فیدکواس شرطے تعدد کرلیا کہ باقی کے واسلے میعاد بر خاتو جائز تیں ہے ا كالحرح اكر بعض راس المال يراس شرط سے فيندكيا كرميعاد برد حائے تو بھى جائز نيس ب يري د سرحى مى ب-

اكرسلم كالكركيون مون برآ وصرر براس شرط عصلح ككهاتى عاسكويرى كردية جائز باى طرح اكر سلم کے ایک ٹر کیبوں کھرے ہوں اور اس نے ایک کرددی میبوں پر ملے کر لی تو بھی جائز ہے۔ اور اکرسلم کے ایک کرددی میبوں موں اور اس نے نسف کر کھرے کیبوں پر ملح کی تو دوسرے قول امام ابو بوسف رہت الله علیہ کے موافق جائز نہیں ہے اور می امام محمد رحت الشعليد كاقول بي يجيد على ب- الرسلم على كيبول اورواى المال مودم مول جرسلم عاس شرط يوسل كى كدوموورم واليل دے گایا سودرم یا بھاس درم واپس دے گاتو باطل ہاور اگریوں کیا کہ عمل نے تھے سے سلم سے اس شرط پر سلے کی کہ تیرے داس المال كيدودم ياراس المال سے بياس درم والس دوں كا توسيح بيد فروس براوراكريوں كما كدي نے تيرے ساتھ (۱) سلم براس المال كرودرم رصلح كي وزيادتي جائزنيس بادرا قالد بقدراس المال كرواقع موكا ايراى في الاسلام في ذكركيا ہاور شس الائر مرحی نے اشارہ کیا ہے کہ اس صورت میں اقالد اصلا باطل ہے بیمچید میں ہے۔ دونوں نے تعظیم کا اقالہ کرلیا اور راس المال از معم وض في تما كرو وتلف موكيا يا قبعند ي بليداس كوفروخت كرديا تومسلم البداس كي قيت كا ضامن ب اوراكررب المال كويلاموش ببدكرديا بو استسانا ضائن ندموكا بديميا سرحى على بداكر يحددراجم معدوده ايك كركيبول كاسلم على ميعاد معین کے واسلے دیے چر کچدون بعدوونوں نے باہم اس شرط سے ملح کی کہ سلم الیدرب اسلم کے واسلے نصف کر جہوں زیادہ کر دے اور ای مدت معید براو اکروے توبالا جماع مائز تیل ہے چرجب مائز نہوئی تومسلم الید برام اعظم رحمت الله علیہ کے زویک واجب ہے کہ تبائی راس المالی واپس کرے اور اس پر پورا ایک کراس میعاد پرواجب الا دا ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ کچھواپس نے کرے گا اور اس پرایک کر بوراوا جب ہوگا ہے حصر شرح منگومہ میں ہے۔

قاضی کی طرف سے فیصلہ دیتے جانے کے بعدر دوبدل کا امکان باقی رہتا ہے یانہیں؟

ایک کر گیہوں کی سلم میں ایک کیڑا دیا پر مسلم الیہ اوّل نے اس کیڑے پر قبضہ کر کے اس کیڑے کودوسرے فض کوسلم میں وے دیا پرمسلم الیداول نے راس المال پر پہلے رب السلم سے کی پراگر بیٹ اس وقت واقع ہوئی کرو ہ کیڑ اووسرے مسلمالیہ کے یاس سے میلے سلم الید کے پاس ایس سب سے واپس آیاجو ہر طرح سے نام کا فنخ ہے جیسے خیار روایت یا خیار عیب کی وجہ سے جھم قاضی واپس آیایا دوسری سلم میں راس المال پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوئے تو اس صورت میں پہلے سلم الید پرواجب ہے کہ بعینہ وہ کپڑارب اسلم کودا پس کرد ہے اوراس کواس کپڑے کی قیت کے دا پس دینے کا اختیار نہیں ہے اوراس طرح اگر پہلے مسلم الیہ نے اس کو بہد کیا ہواور پھر بہدے رجوع کر لینے کی وجہ ہے وہ کپڑااس کے پاس آھیا ہوخواہ رجوع بحکم قاضی ہولینی قاضی نے رجوع کے وقت تھم واپسی دیا ہو یا بدون تھم قاضی ہوتو بھی یہی تھم ہے۔اوراگرا سےسبب سےواپس آیا ہے کہ وہسبب ہرصورت سےاز سرنو ملک شار ب جیے فرید لینایا بہر میں بانایا میراث میں باناتورب اسلم کاحق عین اس کیڑے میں ہیں ہاس کی قیت میں ہے۔ پھراگر وونوں نے اس امر پرصلے کی کہ سلم الیہ بعینہ وہی کیڑارب اسلم کووا پس کرے پس اگر بیسلے اس وقت واقع ہوئی کہ قاضی نے اس بر كيڑے كى قيمت دينے كا تھم بيس كيا تھا تو قيا ساجا رئيس باور استحسانا جائز ہاور اگر قاضى كے تيمت دينے كے تھم كے بعد الى سلح قراردی تو تا ساجائز میں ہادراستسانا جائز ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہادراگروہ کیرامسلم الیداؤل کے یاس ایسےسب سے واپس آیا جو تنخ وتملیک کے مشابہ ہے جیسے اقالداوررو بالعیب بدون تھم قاضی کے تورب اسلم کا استحقاق اس کی قیمت میں ہااس کے عین من نیں ہے اور اگر ان دونوں نے باہم میں اس کیڑے کی واپسی رصلح کی پس اگر مسلح پہلے اس سے کہ قاضی اس پر کیڑے ک قیت دینے کا تھم کرے واقع ہوئی تو تیا سانہیں جائز ہاوراسخسانا جائز ہادراگراس کے بعد واقع ہوئی تو تیا ساواسخسانا دونوں طرح نہیں جائز ہے۔اوراگرمسلم الیداؤل نے قبل اس کے کدوہ کیڑااس کے پاس واپس آئے رب اسلم سے سلح کی پھراس کے بعدوہ كيراس كے پاس واپس آيا پس اگر بعداس كے واپس آيا كه قاضى في مسلم اليداؤل پر قيمت دينے كائتم دے ديا ہے تو بعيد وه كيرا لينے يردونوں كاصلح كرنا جائز ندہوكا خواه كى سبب سے وہ كيڑ المسلم اليداؤل كے پاس واپس آيا ہوليكن اگر بسبب عيب كے بحكم قاضى واپس ملا ہے تو وہ اس کپڑے کورب اسلم کودے کراس کی قیمت اُس سے لیے لے گااور اگر قاضی کے قیمت دینے کے تھم دینے سے ملے اس کے پاس واپس آیا ہی اگرا بیے سبب سے واپس آیا جو ہر طرح سے فتح اسلم ہے تو وہ کیڑا پہلے رب اسلم کو واپس کردے اور اگرا يسيسب سےوالي آياجوتمليك وفتح كےمشابہ بنواس بركيزے كى قيت رب اسلم كودنياواجب موكى اوراكردونوں في بعيد اس كيڑے كے لينے برصلح كى تواس ميں بيشائخ كا اختلاف ہے بيجيط ميں لكھا ہے۔ اور اگر سلم ميں دوشر يك ہوں تو امام اعظم رحمته الله علیہ وا مام محد رحمتہ اللہ علیہ کے بزویک ایک شریک کا اپنے حصہ راس المال ہے کم برسلے کرنا تھے نہیں ہے اور اگر اپنے حصہ راس المال پر صلح کرنی تو شریک کی اجازت پرموقوف رہے گی اگراس نے روکروی توصلح بالکل روہو جائے گی اور سلم فیدوونوں میں بحالہ مشترک رے گااور اگراجازت دی توصلے دونوں پر نافذ ہوگی ہی نصف راس المال دونوں میں مشترک اور باقی نصف مسلم فیہ بھی دونوں میں مشترک رہے گا اورامام ابو یوسف رحمت الله علیہ نے قربایا کہ ملح جائز ہاورنسف راس المال اس کا ہوگا اوراس کے شریک کواعتبار ہوگا کہ جا ہے اس کے مقبوضہ میں شرکت کرے یا مطلوب ہے اپنا حصہ لے لے لیکن اگرمسلم الیہ پر جواس کا مال ہے وہ ڈوب جائے تو

اسے شریک سے لے گا یا افتیار شرح عمار میں ہے۔اور بیظم اس صورت میں ہے کہ دولوں کا راس المال کلوط انہواور اگر کلوط نہو بلك برايك في ابنا العليم وديا مولواس من اختلاف بيعض مثالخ في كما كرامام محرر متدالله عليدوا ما اعظم رحمة الله عليه ك نزد یک بھی مثل قول امام ابو بوسف رحمته الله علید کے ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی اختلاف ہے اور بھی سے ہے کذا فی النبيين والكانى \_اوراكردومتفاوضول كى كى مخفى برسلم مواورايك فيراس اليال برسلح كري لوجائز باور يمي علم دوشريك عتان م ہے میموط می ہے۔ اگرزید کاعرد پرایک کرمیوں سلم میں موادراس کا فالد فیل موہی فیل نے رب اسلم سے داس المال برسل کر لی تو اختلاف ہے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے فزد یک مسلم الیہ کی اجازت پر مسلم موقوف ہے اگراس نے اجازت دى توجائز ہوكى اوررب اسلم كاحل راس المال ميں پيدا ہوكا اور اكر باطل كردى توباطل ہوجائے كى اوررب اسلم كاحل اناج يعنى كيون عن ربي العرا المرح الريدون عمسلم الدكون فض كنيل مواوراس فررب السلم عاس طرح ملح كرلي و بحى ايداى اختلاف ہے۔ ای طرح اگر کسی اجنبی نے راس المال رصلح کرلی اور مال منان دے دیا تو بھی نبی اختلاف ہے بیمجیط میں ہے۔اور اكفيل فرب السلم كرساته جس ملم كاناج رصلي كرلي كريداناج سلم ي كريه وفي بس كم بوق جائز باور فيل مسلم اليد ے کمرااناج جوسلم میں تغیرا ہے لے لے اوئ قاوی قاضی خان میں ہے۔اورا مرطالب نے تغیل کوکل سلم مبدكردى تو كفيل كومسلم اليد ہے مسلم کا اناج لے لینے کا افتیار ہے اور اگر کفیل نے رب اسلم ہے کئی گیڑے یا وزنی چیز پر مسلم کر لی تو جا ترتبیں ہے بخلاف اس کے اكركفيل في مسلم اليه عادات سلم يحكى دوسرى جزير ملح كرني و جاز ب- جرسلم كفيل في اكرمطلوب يحسانه سوالي جس سلم کے کسی چیز پرصلے کر لی قو مطلوب تغیل کے قرضہ سے بری ہو گیا اور طالب کے قرضہ سے بری نہ ہوگا پھر بعد اس کے و مکنا جا ہے كالركفيل فرب اسلم كوانان ويدويا باوراس كاحق اداكرديا بوودونون برى موجاكي محاوراكر طالب في مطلوب ي ا بنااناج وصول کیاتو مطلوب کفیل سے واپس لینے کا اختیار ہے اور تغیل بخار ہوگا جا ہے مسلم الیہ کو طعام علم دے دے یا جو پھوائی سے لیا ہوتی واپس کردے میرمیط میں ہے۔ اگر تغیل نے رب اسلم سے اس شرط برمنے کی کہ ایک ورم راس المال (مینی رب المام ۱۱) میں برحاد ےاورا س بوقعنہ کرلیا تو جائز میں ہے بیجیط سرحی می ہے۔

اگردوذ میوں نے کی ذی سے شراب کی سلم تغیرائی چردونوں جس سے ایک مسلمان ہوگیا تو اس کا حصر سلم باطل ہوگیا اور اپر حصدراس المال واپس کر دے پس اگر اپنے راس المال ہے اس نے طعام عین یا میعادی پر سلح قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے شریک ذی کا مال اس صورت جس مسلم الیہ پر ڈوب سے وواپے شریک مسلمان ہے اس کے حصد مقبوضہ جس شرکت کر سکتا ہے اور اگر ایک اعرانی نے دوسرے تعرانی کوشراب میں ول کی سلم جس دی اور اس کے داس المال مینی شراب پر قبضہ کر لیا پھر دونوں جس سے ایک فیم مسلمان ہو کیا توسلم زرو نے کی اور اگر اس سے سلمان نے داس المال پر منے کی قوجا ترقیس ہے۔ اور اگر ایک اعرانی نے سور دوسرے تعرافی کو جائز قبل ہے مسلمان ہو گیا توسلم

نوث جائے کی اوراس پرسورکی قیت واجب مو کی کذائی المهوط

(نبرك باب

صلح میں شرط خیار اور عیب سے سلح کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرو پر سودرم کا دموی کیا اس نے سودرم سے ایک ظلام پرسل کی اور زید کے واسط یا خودا ہے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کی توسلی جائز اور خیار جائز ہے خواہ مدعا علیہ مقر ہو یا منکر ہو یہ چیط جس ہے۔ اگر ایک فض کے دوسر سے پر بڑار درم ہوں اس نے ایک غلام پر ائی شرط سے کی کہ ایک مہینہ کی میعاد پر دمی اس کودس و بنا راور د سے اور خیار کی شرط کی ہیں ہے جے ہاور جب عقد پورا ہو گیا اور می اور جس مقد پورا ہوا ہے ای روز سے دس و بنار مدی پر ایس میاد کر ایک مین کی ہوئی اور جس روز سے مقد پورا ہوا ہے ای روز سے دس و بنار دس ایک مہینہ کی میعاد پر واجب ہو گئے کہذائی المبوط آگر ایک فیض کے دوسر سے پر دس و بنار ہوں اس نے ایک کپڑ سے پر ان و بناروں سے مسلے کی اور مطلوب نے اپن تین روز سے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کو سے دیا اور طالب کے پاس تین روز سے مین کی آور مطلوب نے اپن قین روز کے خیار کی شرط کی اور کپڑ اطالب کود سے دیا اور طالب کے واسطے ہواور کپڑ ا

دعوى مال صلح كرفي من خيار عيب ثابت موتاب

کے بعدوا تع ہوئی تو حصر عیب کواس مدعا علیہ علی لے گا۔اور اگر صلح انکارے واقع ہوئی ہے تو دعویٰ میں لے گا ہی اگر گواہ قائم کیے یا مدعاعليد يضم في اوراس في كول كياتو حصد عيب كالمستحق بوااور اكرفتم كعلان سان فيتم كعالى تواس يرونيس السكائب يد سراج الوباج میں ہے۔اگرزید نے عمرو کے مقبوضدار پر دعویٰ کیااوراس سے ایک غلام برصلح کر لی اوروہ غلام استحقاق یابت ہوکر لے لیا کیا تو مدی پراین دوئی پر رجوع کرے گا در بہ تھم اس وقت ہے کہ ستحق نے ملح کی اجازت ندوی ہواورا گراس نے اجازت دے دى توغلام مرى كوديا جائے كا اور غلام كى قيمت مستحق مدعا عليه سے لے كا اور اگر آ دھا غلام استحقاق ميں لے ليا كيا تو مدى كوا ختيار ہے جا ہے باتی آ د سے پرراضی ہو کہ نصف دعویٰ پرعود کرے باباتی غلام وائس کرے پورادعویٰ کرے اور بیتم اس وقت ہے کہ ملک کس مال عين برواقع ہوتي ہوادراگر مال غيرمعين مثل درم و دينار كے ہويا كيلي ووزني غيرمعين ہويا كچھ كيڑے برميعاد تغبرا كرومف بيان كر کے اس کے ذمہ قرار دیئے مجے ہوں تو استحقاق تابت ہونے کی وجہ سے ملح باطل شہوگی ادر اس کے مثل مدعاعلیہ ہے واپس لے گابیہ خزالة المغتين من ہے۔ايك مخص نے دوسرے سےايك غلام ہزار درم كوخريدا اور باہم قبضه كرليا پراس من عيب بايا اور بائع نے ا نکار کیا کہ میرے یاس کا عیب نہیں ہے یا اقر ارکیا مجراس ہے کسی قدر در موں پرنی الحال دینے یا میعادی أو حارد یے برصلے کرلی تو جائز ے اور اگر دیناروں برسلے کی توباہم قبضہ کر لینا بعن افتر اق ع ہے پہلے شرط ہے رین فلا صدیس ہے۔ اور اگر عبب سے سی معین کپڑے پر صلح کی تو جائز ہے اور آگر کسی قدر معین گیہوں پر سلح کی تو بھی جائز ہے آگر چہ قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوجا تیں۔اور آگر غیر معین ہوں الیں اگراس میں اوا کرنے کی میعاد ہوتو جا تزنیس ہاور اگرنی الحال دیے تھمرے ہوں ہیں اگر افتر اق سے پہلے اوا کر دیتو جائز ہاوراگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو محیے توصلح باطل ہوئی اس طرح اگر غلام ہو کہ اس ہی عیب پیدا ہوگیا کہ جس کی وجہ ہے مشتری اس کووالی نہیں کرسکتا ہے یا مشتری کے باس مرگیا یا عیب سے واقف ہونے سے پہلے مشتری نے اس کوآ زاد کردیا بھرعیب سے واتف ہوااور عیب سے ملح کر لی تو ملح جائز ہے اور اگر مشتری نے اس کوئل کردیا چراس کے عیب سے واقف ہو کرملے تر اردی تو صلح جائز نہیں ہے۔اوراصل اس جنس کے مسائل میں بیہے کہ جب مشتری ہےواپس کرنامععدر ہولیکن نقصان عیب واپس کر لےسکتا ہوتو جب بائع سے اس نے عیب سے ملح کر لی تو جائز ہے۔ اور جب مشتری سے واپس کرنامعدر ہواور نقصان عیب بھی نہیں لے سکتا ہے جب صلح کی توجا رئیس ہے کیو مہلی صورت میں مشتری نے اپناحق لیااور دوسری صورت میں ناحق لیااور اگرعیب سے واقف ہونے کے بعداس کوآ زاوکردیا مجرعیب سے سلح کی قو جائز نہیں ہے۔ای طرح اگراس کو بعد عیب سے واقف ہونے کے بیچ کے واسطے پیش کیا مجرعیب سے ملح کی تو جا تزمیں ہے۔ اگر زید نے ایک غلام ہزار درم کوخر بدکر کے تبعند کیا مجر عرو کے ہاتھ فروخت کیا مجرزیداس کے کسی عیب سے واقف ہوااوراپنے باکع سے درموں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے بیجیط میں ہے۔

اگروہ فلام دوسرے مشتری کے باس مرکما مجردوسرامشتری اس کے عیب سے واقف ہواتو اپنے باکع بعنی مشتری اوّل سے نقصان عيب فيسكنا باورامام اعظم رحمته الله عليد كزويك بهلمشترى كواس نقصان كى وجد الين باكع سانقصان لين كاياجو سجماس نے دیا ہے وہ واپس لینے کا افتیار نہیں ہاور اگر سلح کی بعنی بائع اول سے مشتری اول نے بسب اس عیب سے جس کا نقصان ادا کردیا ہے ملے کی تو بھی جائز نہیں ہے۔اور صاحبین کے نزدیک وہ اس نقصان کو بائع اوّل سے لے سکتا ہے اور اگر ملح کرے تو بھی جائزے بیضول مادید میں ہے۔ایک مخص نے کوئی کیڑاخریداادراس کی قیص قطع کرا کے سلائی مجراس کو ہنوز فروخت کیا تھایا نہیں فروخت کیا کہ اس کے حیب سے مطلع ہوا اور تھے بعد عیب ظاہر ہونے کے واقع ہوئی پھراپنے بائع سے اس عیب سے کسی قدر

فرمایا کدوالی کرسکتاہے بیاحادی میں ہے۔

الركى تتم كے عيوں سے ملح كر لى مثلاً كها كه بس تير ساتھ قروح أوضط سے ملح كرتا ہوں تو جائز ہے اور يا تع فقد اس متم کے عیوں سے بری ہوگا ہیں اگر اس متم کے سوائے دوسری متم کا عیب ظاہر ہوا تو مشتری محاصمہ کرسکتا ہے۔اورا گرمشتری کوکوئی عیب ظاہر نہ ہوالیکن با نع کواس سے خوف پیدا ہوا اس نے مشتری سے ہرعیب سے کسی چیز پر صلح کر کے اس کو وے دی توصلح جائز ہے ميسراج الوباج من ب-اوراكر بالغ نے بجبی ساور بانچ محدثات كى قدردرمول معلومد برسلى كرلى تو جائز باور يفقروالل كوفدك جويايوں كے سوداكروں كى اصطلاح امام اعظم رحمة الله عليد كوفت بي تحى اور وجداس كى يوں موكى كدائن الى ليكى رحمة الله عليه فرماتے تھے كە بدون عيول كے بيان كئے عيول سے برى كرنا مي نبيل بي كن نفاسيول في فوركياتو ان كوچار با ئيول مي جيس عیب معلوم ہوئے جو ہوا کرتے ہیں محراس کے بعد ان کو پانچ عیب اور بھی معلوم ہوئے تو ان کا نام خسد محد ثات رکھا ہے بعنی پانچ عیب کہ نے معلوم ہوئے ہیں کہل جار پائیوں کے فروخت کے وقت ابن الی کیل کے قول سے بیخے کے واسطے ان سب کو بیان کرتے تے کونکہ این الی سلی اس وقت کے قامنی تھے یظہیر بیش ہے۔ اگرمشتری نے خرید کردہ جو یابدی آ کھ می عیب لگایا اور اس سے کس قدردرموں سی پرسلے کر لی اورعیب کو بیان ند کیا تو جائز ہے بیمحط سرحی می ہے۔ ایک مخص نے ایک باعدی پیاس و بنار کوخر بدی اور باہم قبعند کرایا پرمشری نے اس میں چرویب لگایا پر دونوں ے باہم اس شرط پر سلح کی کہ بالع اس باندی کووایس کر ساور پھاس دیناروالی دے پس اگر ہاتع نے بیدا قرار کیا ہے کہ بیویب میرے پاس کا ہاس کو یاتی وینار بھی واپس کر دینا جا ہے اس طرح اگر الياعيب ہے كەشترى كے ياس بيدانبيس بوسكا بوتى والى كردينا جائے اورا كريوں كها كدميرے ياس تعايا بجماقراروا نكارندكيا اوراس کے مل مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تو باتع کودہ ویتار جائز ہے اور سام اعظم وا مام محدر حسد الله عليہ كنزويك ہے۔اور امام ابو بوسف رحمته الله عليد كيزويك وونو ل صورتول من جائز بي بي خلاصه من بهاورا أكر بائع في مشترى سيكوني كيرا في كرجيج کواس شرط سے داپس تبول کیا کہ تمام شن واپس کردے گا تو واپس کرنا جائز ہے پھراگر بائع اس امر کامقر ہے کہ بیویب بائع کے پاس کا ہے تو امام اعظم وامام محد کے مزویک اس کووو کیڑالینا حلال نہیں ہے مشتری کووالیس کر دینا جاہئے اور اگر باکع منکر ہے حالانک

عب ایسا ہے کہ مشتری کے پاس پیدائیں ہوسکا ہے قو بھی بھی تم ہادرا کر مشر ہوادرایا عب ہوکہ مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے آ پائع پردا جب نہیں ہے کہ کپڑ ااس کو دالی کردے یہ پیلے ش ہے۔اگر مشتری نے کوئی چو پایی ٹر بداادر با بھی قبنہ ہو گیا پھر مشتری نے اس بھی عیب لگایا اور بائع نے انکار کیا پھر اس سے سلح کی کہ چو پایدادراس کے ساتھ ایک پڑ الے کر تمام شن دالی دے گا تو جا مز ہے۔ پھرا کردہ کپڑ استحقاق بھی لیا گیا تو بعقد راس کے حصر شن کے اور دو مقد ار عیب ہوا اس لے پھرا کر وہ چو پاید بائع سے استحقاق بھی لیا گیا تو بعقد راس کے حصر شن کے اور دو مقد ار عیب ہوا اس لے پھرا کر وہ چو پاید بائع سے استحقاق بھی لیا گیا تو مشتری کو اپنا کپڑ اوالیس کر لینے کا اختیار ہے کو تکہ تا بت ہوا کہ سے اور بھے دونوں یا طل تھیں بیرمادی بھی ہے۔اگر جو بھی کوئی عیب پایا اور کسی قدر مال پر اس سے سلح کر لی اور مشتری نے اس کو دوسول کرنیا پھر اس میں دوسر احیب پایا تو مشتری کو اختیار ہے کہ خسی برل السلے سے کے دائی کر دے پیشول تا دید بھی ہے۔

اگرزید نے عروے ایک باندی ہزار درم کوخریدی اور باہمی قعند کرلیا م

ا كركونى بائدى خريدى اوراس كومنكوحه بإيااور بائع كووايس دي جابى اس في كن قدر درمول يرمشترى معلى كرلى جر باعدى كو ويرف بائن طلاق دے دى تو مشترى كودرم دائيس كرنے جائے ہيں بيذ خيره عي باك كير اخر يدكر مين قطع كرائى ادر بنوزندسلا فی حمی کاس میں ایسا میب بایا جس کوایے یاس ہونے کا بائع نے اقرار کیااور بائع نے اس شرط مصلح کرنی کہ بائع اس كيزے كوتول كر كے اور مشترى حمن عى عدودرم كم كرد عق جائز ہاور بدكى بمقابلہ تقعان فعل مشترى كے قرار دى جائے كى يد محید علی ہے۔ایک مخص نے ایک یا عدی ہزار درم کوخرید کریا ہی قبضہ کرایا اور مشتری نے اس می عیب نگایا مجردونوں نے باہم اس شرط سے سلے کی کدوونوں میں سے ہرایک دی درم م کرد ساور ہا تری کوکئ اجنی سے لے اورو واجنی رامنی ہوا کہای کی کے بعد لے بے گات اجبی کے ہاتھ فرو دست کرنا جائز ہے اور مشتری کی طرف سے کی کرنا بھی جائز ہے اور یا تع کی طرف ہے کی جائز نیس ب اوراجی کوافتیارے کا کہ باہ ہو بائدی کونوسونو سدرم عل لے لےاوروی مشتری کولیس مے یا ترک کردے بیظا مدی ہے۔ اگرزید نے عمرو سے ایک باعدی برار درم کوفریدی اور باہی قبضہ کرلیا مجرزید نے دوسرے مشتری خالد کے باتھ دو برار درم کوفروخت ك اوريابم بعد كرايا بحرفالد في ال عن عيب لكايا بحريابم ال شرط عصلح ك كددومرامشترى ال كويل بالع كوايك بزارياني سو درم می والی کردے تو جائز ہادر باز سرنو جے ہادردوسرے بائع پراس مل سے کھلازم ساتے گا مسود عی ہے۔ اگر ایک معض نے دوسرے سے ایک کیڑاوی درم کوخر یدااور باہم دونوں نے تبند کرلیا پرمشتری نے اس می عیب لگایا اور بائع فا افار کیا مرتبرافض دونوں کے درمیان بڑا کدوواس کیڑے کوآشد درم میں لے لے اور بہلا پائع دوسرے بائع سے بعن مشتری اول سے ا یک درم جن کم کروے تو بیرجائز ہے اور تیسرے مخص کووہ کپڑا آئے مدرم بیں تا ملے گا پھرا گرتیسرے مخص نے اس بی خوتی دوسرا حیب یا کر پہلے مشتری کووایس کیا ہیں اگر پہلے مشتری نے اس کو بدون تھم قاضی واپس تھول کیا ہے تواہے یا تع کوواپس تیل کرسکتا ہے اور اگر مجھم قامنی واپس قبول کیا ہے تواہیے ہا گئع سے خصومت کرسکتا ہے بیمچیط میں ہے۔اگر کسی مخص نے ایک کپڑ اوس درم کوخر بدکر کے ہاہم قید کرنے سے بعد کسی کندی کرنے والے کو کندی کے واسطے دو بارواس کو پیٹا ہوالا بااورمشتری نے کہا کہ جھے نیس معلوم کریہ بائع کے یاں سے پیٹا ہوا آیا ہے یا کندی والے نے اس کو بھاڑا ہے چر باہی سلح اس شرط پر قرار دی کہ مشتری کیڑے کو تبول کر لے اور باکع ایک درم جمن کم کردے اور کندی والا ایک درم مشتری کودے اور کندی والا اپن جردوری مشتری سے لے لے تو جائز ہے اور اگر بیٹ اس شرط ہے ہوکہ ہاکتا اس کیڑے کو تبول کر ہے اور مشتری ایک درم کم کردے اور قصار اس کوایک درم دے تو بھی جائز ہے ۔اوراگر ا اس می ہے کہ باقع کوا فتیاروا کی کردیے میں ہے اس م لین توسوای کو لے فتا سے ومال جو بوش ملے کے باہم قرار پایا ا ال طور = با ہم می ندی اور مدی نے دھوئی کیا تو اس ہے کہا جائے گا کہ جس پر تیرائی چاہ دھوئی چیل کر پس اگراس نے بائی پر دھوئی کی والدی وہ کیا ۔ اور کوئی کی افران کے اس کے دوئوئی کیا تو کئی وہ کا کہ وہ کیا اور اس کے کندی والے پر دھوئی کیا تو بائی ہی ہوا ہوا ہے ۔ ای طرح اگر بید معاطفہ کی رگر بز کے ساتھ جس نے وہ کیڑا اعتمار ہو درم میں لے لے برشو کیا کہ برخی سے نے وہ کیڑا اعتمار ہورا گر بید معاطفہ کی رگر بز کے ساتھ جس اقل اس ہورا کہ برخی ہوئی کی اس کی کہ یہ گیڑا تیر افض فو درم میں لے لے برشو کیا کہ ان کو ای اس سے کی کہ برخی اس کی کہ یہ کیڑا تیر افض فو درم میں لے لے برشو کیا کہ ان کو ایس کی کہ یہ کیڑا تیر افض فو درم میں ہے۔ اگر زید نے کی کو با ندی خرید نے کو واسطے کیل کیا اس نے خرید دی پھر موکل نے اس میں ہوئی ہوئی کے واسطے کیل کیا اس نے خرید دی پھر موکل نے اس میں ہوئی ہوئی کے اس میں کو باتھ کا سے دوئی کو باتھ کا سے دوئی ہوئی کہ اس میں ہوئی ہوئی کو باتھ کا سے دوئی کو باتھ کا سے دوئی ہوئی کے دوئی ہوئی کو باتھ کا سے دوئی ہوئی کو باتھ کا سے دوئی ہوئی کو باتھ کا سے دوئی ہوئی کو باتھ کی کہ میں خلام کو بوئی کو باتھ کی کہ اس کو باتھ کی کہ میں خلام کو بیا تھا م خروف کو باتھ کی کہ میں خلام کو بوئی کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کہ میں خلام کو بیا کہ کو باتھ کا کہ ہوئی کو باتھ کا کہ میں کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کہ میں خلام کو باتھ کو باتھ کی کہ ہوئی کو باتھ کی کہ ہوئی کو باتھ ک

ایک با یک فریدی اوروہ مشتری کے پاس بچہ بن پر مشتری نے اس کو یک پیٹم پایا یعنی کانی تھی اور ہا گع نے اقر ارکیا کہ بی نے مشتری سے فریب وہی کے لیے چھیاڈ الا تھا پھراس سے کی کہ مشتری با یمی اور اس کے پچہ کو ایک کیٹر از باوہ کر کے واپس کر سے اور با گع اس کو پوراٹمن واپس و سے گا ہے تو جائز ہا اور ایسائی تعلی بنا ووار اور زیادت بنا ووار میں ہے بین مثل با یمی کی زیادتی کے دارکی زیادتی بنا ووار کی زیادتی با یمی کا بھی سلے مسلے میں بھی تھم ہے ہے میسوط میں ہے۔ اگر خریدی ہوئی با عدی میں عیب کا دمویٰ کیا اور بائع نے انکار کیا پھر وونوں نے اس شرط پر کسی قدر مال برصلح کی کہ مشتری بائع کواس عیب سے بری کروے پھر ظاہر ہوا کہ اس با عدی میں عیب نہ تھا یا تھا کین ذائل ہو گیا تو بائع کوا سے بدل میں اس سے۔ اس شرط پر کسی قدر مال برصلح کی کہ مشتری بائع کواس عیب سے بری کروے پھر ظاہر ہوا کہ اس باعدی میں عیب نہ تھا یا تھا کین ذائل ہو گیا تو بائع کوا سے بری میں واس میں ہے۔

قال المرجم

اگردو کیڑے ہرایک دی درم کوفریدا اور دونوں پر قبند کرلیا پھرایک ہی جیب پایا پھراس شرط ہے ملح کی کہ اس کو بسبب
عیب کے واپس کرے اور دوسرے کے دامول ہی ایک درم بڑھائے تو واپس کرنا جائز ہا اور ایک درم کا زیادہ کرنا امام اعظم رحمتہ
اللہ علیہ وامام محد رحمت اللہ علیہ کے فرویک باطل ہے بیادی ہی کھا ہے۔ اگر ایک فیض نے ایک ہائدی ہزار درم ہی فریدی اور باہم
قبند کرلیا پھراس نے اے کانی پایا اور ہائع نے اس کا اقرار کیا پھراس سے اس نے ایک غلام پر صلح کی اور اس پر قبند کرلیا پھر غلام میں
اس نے عیب پایا اور پھراس نے اس سے دی درم پر صلح کی تو جائز ہے پھراگر بائدی استحقاق میں لے لی کی تو بقرراس کے حصر شن کے
لین نصف واپس لے اور اگر اس امر پر گواہ قائم ہوئے کہ یہ بائدی آزاد ہے تو غلام واپس کرکے پورے ہزار درم لے لیے یہ موط

على المد حميد

مرادیہ بکر فلام مع بدل اصلی وی درم کے دالہی کر کے بزار درم لے الداللم ۔ اگر مکاتب نے کوئی باندی فروخت کی اور مشتری نے اس میں عیب لگایا پھراس سے اس شرط سے ملح کی کہی قدر خمن کم کرد ہے والتدافا جائز ہے پھر جب کہ بسب عیب کے کسی قدر خمن کم کردیا تو دیکو است از است کر لیتے ہیں تو کے کسی قدر خمن کم کردیا تو دیکو است کر لیتے ہیں تو اختلاف ہے اور اگر ذیادی اس قدر ذیادہ ہے کہ لوگ اتنا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اختلاف ہے امام اعظم رحمت القد علیہ کے بزدیک جائز ہے اور ماحیان وحمت الفد علیہ کے بزدیک جائز ہے اور ماحیان وحمت الفد علیما کے ذو کے نہیں جائز ہے کا دائی الحیا۔

نوله بارې

## رقیت وحریت کے دعوے سے کے کرنے کے بیان میں

ایک عنس نے ایک مجبول النسب پراسینے غلام ہونے کا دعویٰ کیا اور ماعلیہ نے انکار کیا مجرم عاعلیہ نے سودرم پراس دعویٰ ے سلح کرلی ادر مدی کودے دیے تا کداس دمویٰ سے ہازر ہو ق جانز ہے مراکر مدی نے اس کے بعد کواوقائم کیے کدید مراغلام ہے تو رقیت ٹابت ہونے کے حق میں بیکواہ متبول نہ ہوں مے ادر استحقاق ولا وہل متبول ہوں مے محر بدون کواہوں کے وہ ولا وکا مستحق نہیں اور اگر مدی نے اس سے مال کا کوئی کفیل لیا تو کفالت جائز ہے بیجیط میں ہے۔ اگر ایک باعدی سے کہا کہ تو میری باعدی باس نے کہائیں بلک می آزاد ہوں اوراس سے سودرم رسلے کرلی تو جائزے پھراگراس با ندی نے کواہ قائم کیے اس امرے کہ می اس مق كى باعدى تحى كراس نے سال كذشته عى جھے آزادكيا ہے يا يدك على اصلى ترويع بول اور مرے باب و مال آزاد كئے ہوئے يا خالص آزاد تحقورى سے سوورم والى لے كى۔اوراكراس امرے كواوقائم كيے كديس فلان مخص كى بائدى تحى اس نے سال كذشته على مجھے آزاد كياتواس امر كے كوا مقبول شهوں كے اور سودرم والي تبيل لے عتى ہے سيمسوط على ہے۔ اور اكر اس متله على بجائے باعدى كے علام مواور اس نے بعد سلے كائى اصلى آزادى كے ياس امر كے كدرى نے سال كذشته يس عال ملك جھے آزادكيا ب مواہ قائم کے بیں اگر ملع غلام کے ساتھ باو جودا نکار دعویٰ کے واقع ہوئی ہے تو غلام کے کوا وستبول اور بالا جماع مال کومولی ہے واپس العكدادراكر غلام في مرى كووى رقيت كا اقراركيا مجر بحل كرنى مجرموافق ندكوره بالاك كواه قائم كي توايها عي عم بجيها لدكور مواادر اكراس في مولى سے مال سلح واليس ليما جا باتو بھى صاحبين كيزد يك يكي عم ب كونك غلام كى آزادى كے كواه بدون ووی کے صاحبین کے فزد کیے مقبول ہوتے ہیں ہی دوئی عی تناقص ہونا کواموں کے قبول ہونے کا مانے نہیں ہے جیسا کہ با عدی میں غركور بواادرامام اعظم رحمة الشعطيد كيزديك بسبب تناقص دعوى كوادمغول شهون بايس اور بدون دعوى كي غلام كي آزادى كے كواه امام رحمدالله كے زور كيك تبول يس موتے إلى بس اكراس مورت على تبول مول توباً وعوى مقبول مونالا زم آتا ہے بيميا على ہے۔اوراگرعلام مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ دیئے کہ میں فلال مخف کا غلام تھا اس نے سال گذشتہ میں جھے آ زاد کیا ہے اور باتی مئلہ مالہ باق مغبول نہوں مے بیجیط سرحی میں ہے۔

اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برسلے کی کددونوں کو اس قدر مال دے گا ہنے اگرام الولدومد برنے عتق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس شرط برسلے کی کدی سودرم پراس شرط ہے ملے کی کدی سودرم فلام کودوں گا بشرطیکہ وہ اس دعویٰ ہے بری کرد ہے قوم لیا ہے اور جب غلام اپن آ زادی کے کواہ قائم کرے گا آ زادیو جائے درم غلام کودوں گا بشرطیکہ وہ اس دعویٰ ہے بری کرد ہے قوم لیا ہے اور جب غلام اپن آ زادی کے کواہ قائم کرے گا آ زادیو جائے

گاور باعدی اس علم عن شل غلام کے ہے ہم سوط علی ہے۔ اور اگر ام الولدو مدیر فی سختی کا دعویٰ کیا اور موفی نے اس شرط یہ سلح کی کہ دونوں کو اس قدر مال دے گا اور دونوں نے ام ولد ہونے یا مدیر موفی کی اور دونوں کو اس دونوں سے اس شرط یہ سلح کی کہ اس قدر مال دے گا اور دونوں دعویٰ سے بازر ہیں تو یعی باطل ہے مونے کا دورونوں دعویٰ سے بازر ہیں تو یعی باطل ہے

ہوسے ماروں جا ہور وی سے ال رووں سے اس مراد پر ہی ماروں کے ماروں وسے ماروروں روی سے بارو ایل وہ کا ہا ہے۔ میری اس ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک پرا مناق سی کا دعویٰ کیااس نے افکار کیا گھر غلام نے اس سے دوسودرم پراس شرط سے سلح کی کہ عن کو پورا کرد ہے تو جا تزہے بھرا کر غلام کواس امر کے کواہ لئے کہ مولی نے اس کوئل سلح کے آزاد کر دیا تھا تو جو پچھاس نے مولی کو

ا معنى كى مملوكدندى كساس كيدد أزاد موكى بلكاة لى ساة زاد في الا

دیا ہے سب واپس کے گا بیمسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے اپنے مولی کی رووی کیا کداس نے آزاد کردیا ہے اور ہنوز مکا تب نے کچھ مال کتابت ادائیس کیا تھا پھر مولی نے اس سے اس شرط پرضلح کی کہ نصف مال کتابت اداکر ہے اور نصف مال مولی کم کردے گا توصلح جائز ہے کذائی الحیط پھراگر مکا تب نے اس امر کے گواہ قائم کیے کہ مولی نے قبل صلح کے اس کو آزاد کیا ہے توصلح باطل ہوگی بیمسوط

عقاراوراس کے متعلقات سے سے کے بیان میں

اگرایک مخف نے دوسرے کے دارمتبوضہ پر دمویٰ کیا اور دونوں نے کسی بیت مطومہ پرصلح قرار دی پس اگریں کے مدعا علیہ کے کسی دوسرے دار کے بیت معلومہ پرواتع ہوئی تو جائز ہے ای طرح اگر اس دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے کہ کی تو بھی جائزے پراگر باقی دار پراس نے دعویٰ کیااور کواوقائم کیے تو شخ الاسلام نے اپی شرح می ذکر کیا ہے کہ اگر ای دار کے بیت معلومہ پرجس کا دعویٰ کیا ہے سلح کی ہے تو اس کے دعویٰ کے ہاتی دار پر بعد سلح کے ساعت نہ ہوگی اور میں ظاہر الروایة میں ہے۔اور این ساعہ نے امام محدر حمتد اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ساعت ہوگی اور اس پر امام ظمیر الدین فتو کی دیجے تھے۔اور اس امر پر روایا ت منتی ہیں كالرمد عاعليد في اقراركيا كه بدوار مدى كاب قواس كوظم كياجائ كاكه باقى كادار مدى كيسر وكرد سي محيط على ب-ايك عص نے دوسرے کے مقبوضد دار پری کا دعویٰ کیا اور حق بیان نہ کیا اور اس سے اُسی دار کے بیت معلومہ پریا دوسرے دار کے بیت معلومہ پر صلح کی تو جائز ہے۔ پس اگرای دار کے بیت معلومہ پرجس میں حق کا دعویٰ کیا ہے سکے کی بھرمدعی نے کواہ قائم کیے کہ بیسب دارمیرا ے تاکہ باتی دار بھی لے لے تو ظاہر الرواید کے موافق گواہ قبول ندہوں محے اور ابن ساعد نے امام محرر حمتہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ قبول ہوں مے اوراس کے نام باقی وارکی ڈگری کردی جائے گی اور اگر مدی نے گواو قائم نہ کیے بلک مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ بیدی کا ہے واس کو تھم کیا جائے گا کہ دی محسر وکردے بظمیر بیش ہے۔اگر کمی فض کے دار میں سے چند گزوں معلوم کا دعویٰ کیا ادر مدعا علید نے اس دعویٰ سے کی قدر درموں معلومہ پر سلح کر لی توبالا تفاق جائز ہے اور اگر مدعا علیہ نے اپنے حصہ دار سے جو کی دوسرے محض کے پاس ہے اور و ور عاعلید کے حصہ کام تعرب ملے کی بس اگر مدعی جانبا ہے کہ مدعا علیہ کا اس کے دار جس اس قدر حصہ ہے تو سکتے بالاجماع جائز ہے کیونکہ اگراس نے کوئی حصر کسی دار کاخر پیرااورمشتری کو حصہ کی مقدار معلوم ہے تو جائز ہے اور اگرمشتری کو با لَع کے حدر کی مقدار تبین معلوم ہے یا باکع ومشتری دونوں کوئیں معلوم ہے تو امام اعظم رحمتدالله علید کے زو یک تع جا ترتبین ہے اس ایسانی حال ملح كا باورامام الولوسف رحمته الله عليه كنز ديك رفع جائز بريد فآوي قاضي خان من ب-

کادوک کیا پھراس دوک ہے مسل کی آب پریا اس شرط پر کہ اس داری کسی دیوار پراس قد رحذ وع شہتر رکھے کا صلح کر لی قوبال ہے بخرطیکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا ہوا دراگر کوئی وقت مقرر کیا مثلا ایک سال یا اس نے زیادہ کوئی معلوم وقت مقرر کیا قومائ نے اختلاف کیا ہے کرخی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ صلح جائز ہا درفقیہ ایوجعفر نے فرمایا کہ نہیں جائز ہا دراگر کسی دین می می کا دوئی کا دوئی کیا اوراس سے نہر سے ایک مہینہ تک پانی لینے پرصلح کی قوجائز نہیں ہا دراگر دسویں حصہ نہر مع ذین پرصلح کی تو تع پر قیاس کر کے سلح کیا اوراس سے نہر سے ایک مہینہ تک پانی لینے پرصلح کی تو جائز نہیں ہا دراستہ ہو سلح بلا جائز ہے یہ فان میں ہے۔ اگر ایک دیوار کے دووف سے داستہ پرصلح کر لی ہیں اگر داستہ سے داستہ کا دقیہ مراد ہے تو صلح بلا شک ناجائز ہا اوراگر دراستہ سے آحدود دونت مراد ہے تو آحدود دونت کے فروخت پر قیاس کر کے دوروایش ہیں اس دواہت کے موافق آحدود نے مراحت کے تو مراحت کی ترسم جائز ہوجائے گی دیجی یا ہیں ہے۔

قال المترجم ↔

راستہ سے طریق فاص مراد ہے چانچہ قیاس کا شاہ ہے۔ اگر کسی مخص کے بیت میں تن کا دعویٰ کیا اور معاعلیہ نے اس ے اس شرط ے ملح کی کدایک سال تک اس کی جہت پر رہا کرے تو کتاب میں فدکورے کدجائز ہاور بعض مشامخ نے قرمایا کدید تھم اس وقت ہے کہ جیت پھر چنائی علم ہواور اگر اکی نہ ہوتو جس طور سے جیت کا کراید دینا جائز نہیں ہے ملح بھی جائز نہیں ہے اور بعض مثار نے نے کہا کہ ہر حال میں سلح جا زے یے ہریہ میں ہے۔ اگرایک عض کے قضہ میں ایک بیت ہے اس پر ایک مخص نے دعویٰ کیااور دونوں نے اس شرط ہے ملے کی کہ بیت ایک مخف کا اور جیت دوسرے مخف کی ہے تو جائز نہیں ہے جب کہ اس پر کوئی محارت نہ مواورا كرعمارت مواوراس شرط عصلح كى كدينج كامكان ايك كااوربالا خاندوسركا بقوجائز بكذاني الحادى اليك داريردموى کیااور معاعلید نے اپنے غلام کوایک سال تک مرک کی خدمت کے واسلے دینے رصلے کرلی تو جائز ہے اور مدی کوا ختیار ہے کہ غلام کو ائے مرلے جائے اور عمل الائم علوائی نے فرمایا کرائے مرلے جانے سے بیمراد نہیں ہے کہ اس کوسفر میں بمقد ارسفر لے جائے بلك بيمراو ب كدفنائ شهراور كاول على لے جائے اور شمس الائم مرحى نے فرمایا كداس مقام بريدى كوسفر على لے جانے كا اختيار ہاور یا میں اختیار ہے کہ غلام کودوسرے کی خدمت کے واسطے مزدوری پردے دے بیمیط میں ہے۔ ایک محفس کے مقبوضہ دار پر کسی حق كادعوى كيا بحراس سے اس شرط رملح كى كديس اس دار كے فلال بيت يس بيشدر بول كا يامرتے دم كك ربول كا تو جائز نبيل ب یرفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی کے مقبوضہ دار پر دھوی کیا اور مدعا علیہ نے اس دار کے کسی بیت معین میں کسی مدت معلوم تک کی اجازت برصلح كرلى توسيل جائزے برح اكر معاعليہ في ماس بيت كى سكونت كى كدرورا بم معلوم برصلى كى توجائزے بيد محيط مى ب-ايك مخص كے مقبوضدوار بروموى كيااور باہم اس شرط سے ملے كى كەقابض اس دار ميں ايك سال تك روكر مدى كے مبرو كروية جائز باى طرح اكرباهم اس شرط سفلح كى كدرى اس ش ايك سال تك روكرة ابض كوديد وي و بحى جائز باور اگر کمی پر قرضه کا دعویٰ کیا اور دونوں نے اس شرط ہے سکے کی کہ قرض دار اس دار میں ایک سال تک رو کر مدی کے سپر دکر ہے تو نا جائز ہے کذائی الذخیرہ ایک مخف کی مغیوضہ زمین کی نسبت اپنی ملک کا دعویٰ کیا مجرد دنوں نے اس شرط پر مسلح کی کہ قابض اس میں یا بچے برس تك زراعت كرے بشرطيك رقبرز من مدى كا بي توبير جائز بي بي فياوي قامنى خان مى ب- اگركى مخص في ايك دار مي حق كادوي ا قول سل آب قول ظاہرامرادیانی بہنے کائل بسناس کارقبہ پرقیاس سلطرین خاص فاقہم اس سے پھر چنائی اصل عمی مجر کے ہی جمعنی بردودار يقر في فاقهم والاول اقرب والتداعم المنه سي قول محرا كرمرى الح بين ملح يد معا عليه كواس بيت من يدمت معلوم سكونت كاحق عاصل مو يمر ما عا علیہ نے می سے یوں ملے کی کہ دی اس قدرورم العاوراس بیت کی سکونت ترک کرے و جائز ہاا

کیا ہی قابض نے مدگ سے غلام یا کوئی حیوان ایک سال خدمت کے واسطے دیے پرسلے کی تو فاسد ہے خواہ ملے ہا قرار تن مدگی ہویا

ہاا تکارہو۔ پھرو کھنا چا ہے کہ اگر مدعا علیہ نے وقت ملے کے ہیں کہا تھا کہ بھی نے تیرے تن سے یا تیرے حصہ سے کھی تو یہ معاملیہ

گر طرف سے تن یا حصہ کا اقراد ہے پھر جب سلح فاسر تمہری تواس سے کہا جائے گا کہ جس قد رتو نے اقرار کیا ہے اس کو مدگی کہ واسط

ہیان کر دے اور اگر یوں کہا تھا کہ بھی نے تیرے دہو ہے سلے کر لی تو یہ اقرار ٹیس ہے یہ پیط بی ہے۔ اگر ایک وار خرید ااور اس کو

معجد بنایا پھرا کیے خص نے اس بھی دہوگی کیا پھراس سے اس مجد بنانے والے نے یا جن کے درمیان و مسجد ہاں لوگوں نے مسلح

مار کی ایک منزل ہے اور محن اپنے حال پر ہے پھر سب نے اس بھی جھڑا اکیا تو ہرایک کو اس کی مقبوضہ منزل لے گی اور محن تیوں بی

اس کی ایک منزل ہے اور محن اپنے حال پر ہے پھر سب نے اس بھی جھڑا اکیا تو ہرایک کو اس کی مقبوضہ منزل لے گی اور محن تیوں بی

چوتھائی مطبور سے اس کو جو نے کا تھم ہوگا اور اگر قاضی کے اس تھی جھڑا اکیا تو ہرایک کو اس کی مقبوضہ منزل کے وقد جو کی اور میں ہو میں ہو۔

چوتھائی مطبور سے تو خوائن ہواور دونوں نے جھڑا کیا ہرایک اپ کی ان کی ہونے کا کہ گی ہو تو وونوں کے درمیان نصف نصف کا اگرائک وار دوخصوں کے بہنہ میں اس طور سے کی آ دھی منزل مقبوضہ شرط کی تو جائز ہے بیم میں وامر دونوں سے درمیان نصف نصف کا مسلم کی دو تھائی اور دونوں کے درمیان نصف نصف کا مسلم کی کہ دوئی کی دو تھائی اور دوسرے کی تھائی ہے تو جائز ہو جائز ہے ہو جائز ہے کہ میں اگر کھم قاضی سے پہلے با ہم اس طور سے ملے کی کہ دی کی دو تھائی اور دوسرے کی تھائی ہے تو جائز ہے میں اگر کھم کی کہ دیا گیا کی دو تھائی اور دوسرے کی تھائی ہے تو میائی ہو جائز ہے ہائی ہے جو جائز ہے میں اس کو جو جائز ہے کہ اس کے میں اس کی تھائی ہوئے کی کہ دو کی کہ دو تھائی اور دوسرے کی تھائی ہے تو میائر ہے جو جائز ہے کہ میں اس کی دو تھائی اور دوسرے کی تھائی ہے تو میں کی دو تھائی ہے دونوں کے درمیان نصف کی کہ ہو سے کا میں جو تھائی ہے دونوں کے درمیان نصف کی میں کہ میں کی دو تھائی ہے کہ دونوں کے درمیان نصف کی کھر ہے کہ میں کو حق کی کھر کے کہ کی دونوں کے درمیان نصف کی کھر کی دونوں کے دونوں کے درمیان نصف کی کھر کی کھر کی دونوں کے 
اگرایک دار دو مخصوں کے تبضہ میں اس طرح ہو کہ ایک کے تبغیر میں ایک منزل اور دوسرے کے تبغیر میں دوسری منزل ہو اورایک نے کہا کہ بیتمام دارمیر سادر تیرے درمیان نعف نصف ہاور دوسرے نے کہا بلک تمام دارمیرا ہے تمام کے مدعی کواس کا مقبوضها ورنصف دوسرے کامقبوضه دیا جائے گا اور حن دونوں میں مشترک ہوگا اور آگر تھم قاضی سے پہلے دونوں نے اس طرح صلح کرنی كدونوں من برابرتمسيم مواليك اليك كا تهائى اور دوسرے كا دوتهائى بو جائز باس طرح اگر بعد تھم قاضى كے اس طور سے ملح كرلى تو بھی جائز ہے اور اگر قبند کی بیصورت ہو کہ ایک مخص منزل میں رہتا ہواور دوسرااس منزل کے بالا غانہ یر ہواور ہرایک نے کل کا ووی کیاتو ہرایک کواس کا مغیوضہ ویا جائے گا اور محن دونوں کو ہرابرتقیم ہوگا بھرا گرتھم قضا کے بعدیا اس سے بہلے دونوں نے اس طور ے ملے کرلی کہ بالا خاندوا لے کو بنچے کا مکان اور آ دھ امکن اور بنچے والے کو بالا خانداور آ دھ امکن ملے تو جائزے بیمسوط میں ہے۔دو مخصوں نے ایک دیوار میں جھڑا کیااور دونوں نے اس طرح صلح کی کا یک کی اصل دیوار اور دوسرے کی اس سے جذوع رکھنے کی مجلہ ہے تو جائز ہا اور اگر یوں سلح کی کہ اس پر کوئی و یوارمعلوم بنا کے اس پراپنے جذوع معلومدر کھے تو جائز نہیں ہے بیر محل من ہے۔اگردو مخصوں نے ایک دیوار میں جھڑا کیا اور اس طور ہے سکے کی کہدونوں اس کوگردادیں اور در حقیت اس سے خوف تفااور گروا كراس شرط سے بنوادي كدا يك فض كا تبائى اور دوسرے كى دوتبائى بواور جو كچے خرج يزيدو و بھى اى حساب سے دونوں عى تقتيم ہو اورای صاب سے ہرایک اس برائی وحنیاں ر کھتو بہ جائز ہے بیادی میں ہے۔ اگر کم عض کے بالا خاند میں کھوٹ کا دعویٰ کیا ہر اس علو کے کسی بیت معین پریاکسی دوسرے بالا خاند کے ایک بیت معین پر صلح کر لی تو جائز ہے کیونک اس نے مجبول حق سے معلوم بدل پر ملح کی ہے بیٹناوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی مقبوضہ عارت دار میں دعویٰ کیا ادراس سے اس دعویٰ عارت سے کے معلوم درموں پر ملے کر لی تو جائز ہے ای طرح اگر یوں دعویٰ کیا کہ آ دھی عمات میری آ دھی دوسرے کی ہے سطور سے کہ دونوں عامب تصددنوں نے آ وسی آ دسی ممارت بنوائی تو بھی سلح کا بھی تھم ہے بخلاف اس کے اگردوسرے کی معبوضہ بکری کے ہاتھ یا آ کھ كادونى كيااوراس مصلح كي قوجائز تبيل بيديدا من ب-اكردوفخصون فياكم فخص كم مقوضددار يردعوى كياادركها كهم دونون

نے اس کواپے باپ سے میراث پایا ہے اور قابض نے اس سے افکار کیا پھر ایک نے اس دوئ سے اسے حصد سے سودرم برصلح کرلی اوراس کے شریک نے چاہا کہاس سودرم عن اس کا شریک ہوتو اس کو بیافتیار نیس ہادردوس کو بسبب اس سلح کے بیافتیار نہوگا كدواريس سے مجھ نے لے جب تك كركواہ قائم ندكرے اور اگر ايك مدى نے تمام دعوىٰ سے سودرم برصلح كى اور اسينے بھائى كى سردگی کا ضامن ہوا ہیں اگراس کے بھائی نے اس کے سرد کیا توصلح جائز ہاوراس کا بھائی سو کے آ و مصلیعتی بھاس درم لے لے گا اورا کرا جازت ندوی تو و اے دوئی بر باتی رہے اور سلح کرنے والا بھاس درم قابض کووایس کردے کا بیسوط بی ہاورا کردو مخصوں میں سے ہرایک کے تعدیم ایک ایک دار مواور ہرایک نے دوسرے کے معبوضہ دار میں اینے حق کا دعویٰ کیا اور یوں ملح کی كه برايك دوسرے كے دار على سكونت اختيار كرے تو جائزے بيجيط على ہاور اگر برايك نے دوسرے كے متبوضدار على اپنے حق کادون کیااوراس شرط ہے سکے کی کہ ہرا یک دوسرے کواینا اپنامغبوضہ بدول تقتیم واقر ارکے دے دے تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگرایک مخف نے دوسرے کے معبوضہ میں وجوئی کیا اور اس سے سمی قدر دراہم معلومہ برصلح کی بشر طبیکہ دوسرا ایک کر میہوں زیادہ کرے۔ پس اگراس شرط برصلے ہوئی کہدی وہ دار مدعا علیہ کے یاس چھوڑ دے اور کر اور درم مدعا علیہ کی طرف سے لیس ایس اگر كرمعين موتو بيتك صلح جائز باورا كرمعين نه و بلكه وصف الجيديا درمياني ياردى بيان كركاس كي د مدركها كيا بوتو بعي صلح جائز موكى خواه فی الحال اس پر قبضد یناشر طامو یا میعادی او حار مواور اگر ایسانیمی ند مولینی کرومف کرے ذمہ می ندر کھا کیا مو بلکہ مطلقا بلاومف ہوتو تنام دار کی سلی باطل ہوگ یعنی بعدر حصد دراہم کے بھی سیجے نہ ہوگی اور اگر کر مدی کی طرف سے ہواور دراہم مدعا علید کی طرف سے ہوں پس اگر کرمعین بعینہ ہوتو سب کی سلح جائز ہوگی اور اگر غیر معین بذمہ رکھا گیا ہو پس اگر اس کا وصف کیا ہواور تمام شرا نظاملم کی اس جس بائی جاتی ہوں مثلا کرادا کرنے کی میعاد اور مکان کا ادا اور درموں سے کرکا حصہ بیان ہوتو کل کی صلح جائز ہوگی بشرطیکہ تمام ع درموں پر مل صلح میں تبند کیایا جو حصد کر کے مقابل ہیں ان پر قبند کرلیا ہوا در اگر تمام دراہم کے تبندے پہلے دونوں مجل صلح ہے جدا ہو سے تو معدر کی ملح باطل موجائے کی اور اگر کر میں تمام شرا تطاملم کی بالا تفاق نیائی سی موں مثلاً اس نے مكان اوا بيان شكيايا درموں ے حصد کر بیان نہ کیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرد کیکل کی ملح باطل ہوجائے کی خوا و درموں کے دیے می تجیل ہوئی ہویا ند موئی مواورصاحبین کے نز دیک اگرراس المال کی جیل کی موتو کل کا عقد جائز موگا۔اوراگر درموں کے دیے میں بجیل ندی موتو فقل حد كرك ملح فاسد موكى اور اكركر ك اداكر في معادنه موقو بالاجماع درمول بن عدم كي ملح فاسد موكى اور حعد داركي ملح قاسدہونے میں اختلاف ہے صاحبین کے فزویک جائزرے کی بشرطیکہ کرکا وصف بیان کیا ہواور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے فزویک جائزند ہوگی۔اورا گرکرمدعا علیہ کی طرف سے اورورم مدفی کی طرف سے ہوں ہی اگر کرمھن ہوتو مسلح تمام کی جائز ہوگی اوراگر وصف كر كے ذمدر كھا كما مواواس كا تھم بعينه اى تفعيل سے ہوہم نے مدى كاطرف سے كرمونے كى صورت عب ميان كيا ہے اور يہ سب علم اس صورت میں ہے کہ ملے اس شرط سے واقع ہوئی کدری اینے وعویٰ کورک کردے اور اگراس شرط سے ملے واقع ہوئی کدری اس دارکو لے لے اور باتی مسئلہ بحال د ہے ہیں اگر کر اور درم مدی کی طرف سے بول یا کر مدعا علیہ کی طرف سے اور درم مدی کی طرف ے ہوں اواس صورت کی سب وجوں کا تھم وہی ہے جوہم نے پہلی صورت میں تفصیل سے بیان کیا ہے پھر بیسب جوہم نے بیان کیا اس صورت میں ہے کہ تمام کر میں میں میعاد مقرر مواور اگر ایسانہ ہو بلکہ بعض کر میں میعاد ہو ہیں اگر کر میں ہے جس قدر میعادی ہے وہ

ا خاص اور يمل جس كو بمار عرف على كمر الولح بين ا

ع العن مرى في من كارمول اود حد كرك دومول يريامرف حدكر كدومول يرتفد كيا مواا

سلم کی مقدار کے لائق ہے تو صلح سب کی جائز ہوگی اور جس قدر کر میعادی ہے وہ درموں کی طرف اور جونی الحال ہے وہ حصد دار کے ساتھ مقد کے جائز ہونے کے واسطے ملا دیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے دار ہے کسی معین حیوان پر اس شرط ہے سلح کی کہ دی اس کو ساتھ مقد کے جائز ہوں جیدا ہے ذمہ لے کراواکر ہے اور میعادی ہیں بینی فیل افتر ات کے یہ گیہوں اواکر ہے میعاد نہیں ہے تو صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اور امام کے فرد کی واجب ہے کہ جائز ہواگر چہ کہ بعینہ نہ ہوگر وصف کر کے و مدر کھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمایا کہ جائز نہیں ہوجاتی ہو کہ واجب ہے کہ جائز ہواگر چہ کہ بعینہ نہ ہوگر وصف کر کے و مدر کھا گیا ہو کیونکہ کیلی چیز جب فرمای گئی اور وہ درموں ودیناروں کے سوائے دوسری چیز اعمان کے مقابل مختم ان ہوجاتی ہوجاتی ہے اور ایسے تمن کے ساتھ فرید نا

امام کے فزد کی جائز ہے بشر طبیکہ وصف کر کے ذمہ لیا ہوخوا واس کا اداکرنا فی الحال قرار پایا ہو یا میعادی ہو یہ بحیط میں ہے۔ اگراہیے دعویٰ سے جواس نے کسی دار کی نسبت کیا ہے ایک کر در میانی گیہوں رصلے کی مجراس کر ہے ایک کرجو غیر معین رصلح كرلى توجائز ب ييسوط مي ب\_اگردار كے دعوے بدرموں برصلح داقع ہوئى اور بدل صلح پر قبعند كرنے سے بہلے دونوں جدا ہو محے تو صلح ندنو نے کی بیمچیط میں ہے۔اگر کمی مخص نے ایک دار کے دعوے سے جس کو گواہوں نے نہیں دیکھا ہے اور نداس کے حدود کو پیچانا ہے سلح کرلی پاکسی غیرمعین دار کے دعویٰ سے سلح کرلی پھرایک دار پر دعویٰ کیا اور کہا کہ بیرو ہ دارنبیں ہے جس سے سلح کی ہے اور مدعاعلید نے کہا کہ بیدوہی ہے تو دونوں سے باہم قتم بی جائے گی اور سلح روکر دی جائے گی اور پھر مدعی دویار و دونول سے باہم قتم بی جائے گی اور سلح روکر دی جائے گی اور پھر مدعی دویار و دونول سے باہم قتم ہے۔ایک مخص نے دوسرے کی د بوار میں موضع جذوع کا دعویٰ کیا بااس کے دار میں کسی راستہ یا بانی کے مسل کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکارکیا پیراس سے می قدرورا ہم معلومہ پر سلح کر لی تو جائز ہے کیونکہ مجبول جن سے معلوم بدل پر سلح کی ہے بیفاوی قاضی خان یں ہے۔ایک شخص کا درواز ہا موکھلاموجود ہےاں پراس کے پڑوی نے جھکڑا کیااوراس نے کسی قدر دراہم معلومہ پراس شرط سے صلح کی کہ پڑوی کودے گاتا کہ وہ موکھلا بندنہ کرے اس کو کھلا رہنے دیتو پیسلے باطل ہے ای طرح اگر اس شرط سے ساتھ واقع ہوئی کہ مو کھے و دروازے کا مالک کچھ درم لے کران دونوں کو بند کردے تو بھی باطل ہے بیٹر بیٹر سیٹر سے۔ ایک محض نے دوسرے سے بچھ ز مین خریدی پھر بائع نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی اور مشتری ٹائی نے وہ زمین لے لی اور مشتری اوّل نے اس سے خصومت كرنے كا قصد كيا ہى دوسرے مشترى نے اس سے كہا كرزين ميرے ياس رہے دے اور مجھ سے كى قدر مال معلوم برصلح كر الى اس نے ایسائی کیا توصلے جائز ہے اور وہ زمین دوسرے کی ملک پہلے مشتری کی طرف ہے ہوئی اس کوبیا ختیار نہیں ہے کہ جو تیجہ مال صلح اس نے اس شرط سے دیا ہے اس کووایس لے لے بیٹر اللہ المعنین میں ہے۔اگر کس نے دوسرے کی زمین میں سے چند گروں کا دعویٰ کیا اور ما لک زین نے اس دعویٰ ہے کی قدر دراہم معلوم پرسلے کرلی تو جائز ہے اور اگرزین دو مخصوں کی ہوکداس میں دونوں کی بھتی ہو اس برایک مخص نے دعویٰ کیا اور دونوں نے انکار کیا پھر ایک نے اس شرط سے سلح کی کہاس کوسو درم دیوے اور و و نصف تھیتی مدعی کو وے کا پس اگر مین کے گئی ہوتو صلح جائز ہے اور اگر کی نہ ہوتو بدول شریک کی رسامندی کے سلح جائز نہ ہوگی اور یہ بخلاف اس کے ہے کداگر یوں سلح کی کدا وحی مجتی مع آ دحی زمین کے سودرم کی سلے میں دے گا کہ بیجائز ہے اور اگر تمام مجتی ایک بی مخص کی ہو پھر کس نة كردوئ كيا چرمدى في اس كوسودرم اس شرط د يكد آدهى كيتى دے دے اور زين نددے بي كي كي مولى مولة جائز ب اور اگر کی نہ ہوتو جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ اگر ایک توم کے درمیان ایک نبر ہوادرسب نے اس کے کھود نے لینی مٹی صاف كرفي اسناة وبل بندى كرفي راس شرط ف ملح كى كداس كافر چهجى رموافق حصد كه دالا جائة وجائز بيد بيبسوط مس ب-اگر کسی مخص کا چھتایا یا مخانہ ستارع عام بر ہے اور اس کے دور کرنے کے واسطے کسی مخص نے اس سے جھکڑ اکیا اور چھتے والے نے اس

ع برس وناكس كي كذر كاه جس كو جاد عرف بي الحراكية بين ١٢

کے ساتھ کی قدرمعلوم درموں پراس شرط ہے سلح کی کہاس کواٹی جگہ پرد بنے دے تو ایک سلح جائز نبیں ہے اورلو کوں کو جا ہے کہاس کے دور کرنے کے واسطے اس کے مالک سے خصومت کریں خواہ وہ چمتا قدیمی ہویا جدید ہویا اس کا حال معلوم نہ ہواور اگر امام وقت نے اس سے دور کرنے کے واسطے خصومت کی پھراس سے اس شرط سے ملح کرلی کداس کا چھتا اپنی جگہ پرچھوڑ دیا جائے گا بشرطیکہ وہ تچے مال معلوم اداکرے تو جائز ہے بشر طبکہ دہ جدید ہواورامام دقت کوسلمانوں شے حق میں بیصلحت معلوم ہو کہ اس کوچپوز کراس کے موض مال نے کر بیت المال میں واخل کرے بشر طیکے عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہو یہ کمپیریہ میں ہے اور اگر مخاصم نے چھتا دور کرنے کے داسطے مال دیا ہوتو جائز ہے بشرطیکہ و وقد کی ہوا دراگر جدید ہوتو جائز نہیں ہاور بھی سے اور اگرای کا حال معلوم نہ ہواور مخاصم نے اس کے دور کرنے کے داسلے مال دیا ہوتو جائز نیس ہے اور اگر چھتے کے مالک نے خاصم کو چھتا دور کرنے کے واسلے مال دیا تو کیسا ی ہوجائز ہے بیمجیط سرتھی میں ہے۔اوراگر چھتا خاص راستہ پر کسی کوچہ غیر تافذہ میں ہو پس اگر صلح اس طور ہے واقع ہوئی کہ نخاصم مجددراتهم معلومه ما لك ظلديعن حصة سے كرظله كواك طور سے جمور وے توصلح جائز نبيس برطيك قدي ہواوراكر جديد ہويس اگر فاصم اس کوچ کارے والانہ ہواوراس کواس جھتے کے نیچے سے گذرنے کاحق حاصل نہ ہوتو جس محض کواس کے نیچے سے آ مدور فت كاحق عاصل باس كى اجازت يرموقوف رب كى اوراكر صلح كرف والااس كوچه كار ب والا مويس أكرتمام جيمة ب ملح كى توصلح جائز ہے اس کے حصہ کی میچے ہوگی اور شریکوں کے حصہ کی موقو ف رہے گی اگر اس کے سب شریکوں نے اجازت دے دی تو کل کی ملح جائز ہوجائے گاوراگرانہوں نے اس کے سلح کی اجازت نددی اور چھتادور کیا گیا تو بیٹک اس کے شریکوں کے حصد کی سلح باطل ہوگی يهال تك كرجية والول كوان شريكول كے حصد كابدل صلح معنا لح سے واپس كر لينے كا اختيار بے اگرسب بدل صلح اس كود ، يا ہے اور اس میں مشار کے کا ختلاف ہے کہ اس کے حصد کابدل صلح ابھی واپس لےسکتا ہے یانبیں اور سیحے یہ ہے کہ واپس نہیں لےسکتا ہے اور اگر صلح صرف ای صلح کرنے والے کے معدے ہے توصلح جائز ہے پھر بعد اس کے دیکھا جائے گا کدا گرشر کھوں نے چمتا اپنے حال پر چیوڑ و بے میں حسان کیا اور چیوڑ دیا تو تمام بدل ملح مصالح کودیا جائے گا اور اگر انہوں نے چمتاد ورکردیا تو مصالح سے تمام بدل ملح واپس لینے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اگر چیتے کا حال معلوم نہوکہ تیا بنا ہے ایرانا ہے تو مسلح جائز نبیں ہے اور اگر ملح اس چیتے کے دور کرنے پرواتع موئی پس اگراس شرط پرواقع موئی کریخاصم درم لے کر چھتے کودور کرد سے تو ہرحال میں سلح جائز ہے۔اورا کر بول سلح واقع ہوئی کہ جینے والا مخاصم ہے چھے درم معلومہ لے کر چھتا دور کردیتو جائز ہے اگر چھتا قدی ہوای طرح اگر جدید ہویا مجبول الحال موتو بھی بھی حکم ہے کذانی الحیط اور بھی سے ہے۔ فاوی قامنی خان می ہے۔

ایک مخص کا ایک بخل اس کی ملک میں ہے اس کی شاخیں پھوٹ کر پڑوی کے گھریس جانگلیں اس نے ان کا قطع کردینا جا إ اور کل کے مالک نے کسی قدر دراہم معلومہ براس شرط سے سلح کی کفل کواپ ای جمور دے توبینا جائز ہے اور اگر کا ث والنے برسکے واقع ہوئی ہیں اگر ما لک کل نے بروی کو بچے درم اس کے قطع کے واسطے دیتے تو جائز ہے اور اگر بروی نے کل والے کو پچے درم اس قطع کے داسطے دیئے توسلح باطل ہے میرمحیط بی ہے۔ ایک مخص نے کسی زمین کے فل کا مع اصل کے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا مجر اس شرط ہے سکے کی کدامسال جواس میں پھل آئیں ووری کے ہیں تو جائز نہیں ہے کیونکدیں کے بدل پرواقع ہوئی کدوہ معدوم و مجبول ہے حالانکداس کے بردکرنے کی ضرورت ہے بیٹر پیش ہے۔ایک مخص کے اجمد متبوضہ پرخن دعویٰ کیا بھراس نے اس طور ے ملح کی کہ اس اجمہ کا شکار آیک سال تک مدی کودیا جائے گا ہی اگر اجمد کے صید مدعا علیہ کے مملوک نہ ہوں تو سمی حال میں ملح جائز

نہیں ہےاورا گرمملوک ہوں مثلاً بکڑ کے اجمہ میں چیوڑ دیئے ہوں لیں اگر بدوں شکار کرنے کے ان کا پکڑ ناممکن ہے تو صلح جائز ہے اگر بدول شکار کرنے کے ماتھ ہیں آ سکتے ہیں توصلے جائز نیس ب برمحیط میں ہے۔ایک مخص نے ایدادار خریدا جس کا کوئی شفتے ہے ہیں ، شفیع نے اس شرط سے ملح کی کہ شتری اس کو کسی قدر درا ہم معلومہ دے تا کہ وہ شفعہ سپر دکر دے تو مال واجب نہ ہوگا اور شفعہ باطل ہو جائے گا ادرا کر مال لے لیا ہوتو مشتری کووا بس کرے بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے ادرا کرمشتری نے شفیع کے ساتھ اس شرط ہے سکے کی كداس كودار دے دے اور شفيح تمن بركسي قدر شے معلوم برو هائے تو جائزے بيمبسوط ميں ہاور اگراس شرط نے صلح كى كەنصف يا تهائی باچوتھائی دار لے لے اور ہاتی کا شغد مشتر ی کوسپر دکردے تو جائزے اور اگر شفع کے طلب شفعہ اور کواہ کر لینے سے بعد جب شفعہ مؤكد ہوكيا تب اليك ملح واقع ہوكى توشفع شفعہ سے نصف داركا لينے والا ہوجائے كاحتى كرجس ميں سے نصف بطور شفعہ كے ليا ہے اس میں جدید شفعدود بار وہیں ہوسکتا ہے اور شفیع اس سلح سے باتی نصف کا شفعہ مشتری کودے دیے والا ہو جائے گاحتی کداگر یہ فیج بھے یا طریق می شرکت رکھتا ہوتو بروی کو اختیار ہوگا کہ جونصف شفیع نے شغید میں نہیں لیا ہے اس کو کے لیے اور اگر شفیع کے طب کرنے ے سلے مسلحوا تع ہوئی تو نصف کواز سرنو تھ جدید میں لینے والاقر اردیاجائے گا اور اس میں جدید شفعہ ہوسکتا ہے بیجیط میں ہے۔ اورا گرمشتری نے شفیع سے اس شرط سے سلح کی کہ دار کے سی بیت کواس سے حصر شن کے موض لے کر شغعہ سپر دکر دے تو سلح باطل ہے اور حق شغعہ باتی رہے گا اور بیتھم اس وقت ہے کہ نفع کے شغعہ طلب کرنے کے بعد الی سلح واقع ہوئی ہواور اگر قبل طلب کے السي ملح بوئي توصلح باطل باورشغد بهي باطل بوجائے كار يحيط سرحتى من ب-اكركسي فض في دار مين شغد طلب كيا اورمشترى نے اس سے اس شرط سے کی کشفیج کود دسراوار بعوض کی قدر دراہم معلومہ کے دے دے بشرطیکہ و شفعہ مشتری کے سپر دکر دی تو بيفاسد بيبسوط من ب-ايك مخف في ايك دارخ بدااس دار كي حمد كي نسبت ايك مخف ف خصومت كي اور باقي من شغد كا دعویٰ کیا مجراس سے اس شرط سے ملح کی کرنصف دارنصف شن على اس شرط سے دے دے کر مدى دعویٰ سے بری كرے قو جائز ہے اورا کرکسی دوسرے دار کے نصف دینے پراس طورے ملح کی تو جائز نہیں ہے میر علی سے۔ ایک زمین خریدی اور شفتی نے شغعہ سردکردیا پر شفع نے شغعہ سردکردیے سے الکارکیا پھراس سے مشتری نے اس شرط سے کے کدنسف زمین نصف تمن میں لے لے تو جائز ہاور یہ بچے جدید قراروی جائے گی۔ای طرح اگر عشفیع طلب شفعہ کے بعد مرکبا پرمشتری نے اس کے وارثوں سے ای طرح صلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ہے جدید قرار دی جائے گی اور مشتری مرکبا اور مشتری کے وارثوں نے اس شرط سے سلح کی کہ ہم نصف دارنصف شن دے دیں تو بھی جائز ہے اور بیلیا شفعہ کی راہ ہے ہوگا جدیدیج قرار نددی جائے کی بیر قرآو کی قاضی خال میں ہے۔اگر کسی دار کے شغصہ میں ایک شریک اور ایک بروی نے جھڑا کیا اور باہم اس شرط سے ملے کی کہ نصف نصف برابر دونوں لے لیں ادر مشتری نے دونوں کودے دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔

> ا اورجود ا باس كويس فيسكل بااست ع شغه طلب كرف والانام

فتم میں سلح کرنے کے بیان میں

اكريون ملح عمراني كرطالب بامطلوب مكاليا ورآ دهامال مدعاعليه يربوكا

وقت عن اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی جورو پرطلاق ہو جائے گی کیونک مدی کا اپنی قتم عن حائث ہونا عادل گواہوں ہے است ہوگیا اس طور سے تم کھا لے گا تو وہ عابت ہوگیا اس طور سے تم کھا لے گا تو وہ عابت ہوگیا اس طور سے تم کھا لے گا تو وہ عبر سے دعویٰ ہے اس طور سے تم کھا لے گا تو وہ عبر سے دعویٰ سے اس نے تم کھا لے گا اور طلاق وعماق واقع نہ ہوگی گئین اگر مدی نے اسپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو اس وقت عن مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل گواہوں سے تابت ہوگیا یہ جید عمل کھا ہے۔
اس وقت عن مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل گواہوں سے تابت ہوگیا یہ جید عمل کھا ہے۔
ال وقت عن مطلوب کا طلاق وعماق واقع ہوجائے گا کیونکہ اس کا حائث ہونا عادل گواہوں سے تابت ہوگیا یہ جید عمل کھا ہے۔

خون اورزخمول سے کے کرنے کے بیان میں

اورا گرجم کے سواتے دوسر مے خص نے دیت ہے زیادہ پر سلح کی اور ضامن ہوا تو زیادتی باطل ہوگی اگر چہ سلح جنس دیت کے سواتے دوسری جنس پر ہو۔اورا گر درموں کا اس پر تھم ہوا اور اس نے دو ہزار دینار پر سلح کرلی اور اس جس بھی بھند کرلیا تو جائز ہے اور اگر ڈ گری ہونے ہے پہلے دوسواونٹ غیر معین پر سلح کرلی تو سواس میں سے واجب ہوں کے اور خیار طالب کو ہے ہیں جس من کے اونٹ ویت میں واجب ہوتے ہیں اگر اس سے نقصان ہوتو طالب کو اختیار ہوگا کہ سلح کوروکر دے بیصاوی میں ہے۔ایک شخص نے دوسر سے کو عمر آخل کیا اور تیسر سے کو خطا سے تل کیا چر دونوں کے واپوں سے دونوں دینوں سے ذیا وہ پر سلح کی تو سلح جائز ہے اور متول خطا کے ولی کو بیندر دیت کے ملے گا اور باتی عمد آمتول کے ولی کو ملے گا اور اگر دونوں کے وارثوں سے دودوں کے وارثوں سے دودوں تا کے میں جو کی تو دونوں

کی تو جائز ہے جیے آخلع میں ہے بیانتیارشرح مخاریں ہے۔

ایک مخف کوعد ازخی کیااوراس سے کی تو دو حال سے فالی نہیں ہے یا تو زخم سے اچھا ہو کیا یامر کیا لیس اگر زخم سے یا ضرب ے یاسرزخی کرنے سے یا کاٹ ڈالنے ہاتھ سے یاکسی جرم سے فتلا ان چیز وں سے ملح کی توصلے جائز ہے بشر ملیکداس طرح اچھا ہوا ہو كداس كالمجمار باقى مواورا كراس طرح اجماموكيا كدار باق ندر باتوصلح باطل موكى اوراكراس جنايت عركيا تو بخلاف صاحبين کے اہام کے نزدیک بیتھم ہے کہ ملح باطل ہو تی اور دیت واجب ہو کی ادر اگر ان یا نجوں چیزوں اور جو پھیان سے حادث ہوسکے کی تو صلح جائزے اگراس سے مرکبااور اگراچھا ہو کیا تو اس مقام پر ندکورے کسکے جائزے اور کتاب الوکالت میں ندکورے کہ اگر کس نے دوسرے کے سر میں بڈی کھول دینے والا زخم نگایا بھر کی کودیل کیا کداس سے کے کرےاس طور سے کداس زخم سرے اور جو کھاس ے لئس تک پیدا ہوسکے کرے بینی لئس ضالع ہوجائے تک صلح کر لے ہیں اگروہ مخف مرکبا توصلے نئس سے قرار دی جائے گی اور اگر اچھا ہو کیا تو دس حصول میں سے ساڑ معے تو حصے مال واجب ہوگا اور نصف وسوال حصد جس کے زخم آیا ہے وہ والیس کر دے گا اور عامد مشائخ نے فرمایا کدان دونوں رواغوں میں اختلاف بسبب اختلاف وضع کے ہے کیونکداس مقام پر یوں ملح کی کہ جو پھواس دخمس ے نفس ضائع ہوئے تک پیدا ہوسٹ سے ملے کی اور بیا یک شے معلوم بے ابتدا بدل ملح کوقائم و ماوث دونوں برتشیم کرناممکن ہواوراس مقام پرزخم اور جواس سے پیدا ہوسکے قراروی ہے اور سامر جبول ہے بھی پیدا ہوتا ہے اور بھی نیس پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہواتو بھی نیس معلوم كهكس قدر پيدا بوگااى واسطے بدل كوقائم وحادث يرتقسيم كرنا معدر بواليس تمام بدل بمقابله موجود كرقرار بإيا-ليكن أكر جنايت ے ملح کی توسب صورتوں میں ملے جائز ہے لیکن اگراس طور سے اچھا ہو گیا کہ بالکل اس کا اثر باتی ندر باتو جائز ند ہو کی بیر پیطامر علی میں ہے۔اگرجرم عمرا کیا ہواور بحروح نے جرح کرنے والے ہے تھوڑے سے بدل رصلے کی حالاتکہ وقت سلح کے و مرض الموت کا بھارتھا تو صلح جائز ہے اور اگر جراحت خطاہے ہواور اس سے ملح کی حالانکہ ویت سلم کے دومرض الموت کا مریض تھا اور بدل ہیں ہے کم کردیا توب صلح تبائی مال سے معتبر ہوگی بحربید مست مدد گار برادری کے واسطیح ہوگی نہ قاتل کے واسطے اگر چہ دیت پہلے قاتل پر واجب ہوئی اور مددگار برادری اس کی طرف سے اس کو برواشت کر لے گی بیجیط می ہے۔ اگر مریض نے عمراً خون کے بن سے جواس کا جا ہے ہے بزار درم نفذد ہے پرملے کر لی مجر بعد ملے کے ایک سال کی تا خمرد ے دی تو تھائی مال سے تا خرجائز ہوگی کذانی المهو ط۔

ا توليظ يعنى ورت كامرد يرميرياتى منظورم وكاحورت يربدل طلع واجب بواوردونول في المي عنو يرسلح كى يا يمى بدار وض طلع ظهرايا توجائز با

قال المرجم بم

ليعن مريض كاتبائى مال اكر بزارورم مول تو بورى بزارورم كى تاخيرايك سال تك رواب ورندجس قدرتهائى مال موتا مواس قدر کے حصہ کی تا خرروا ہوگی اس عبارت سے جہاں ذرکور ہے سی مراد ہوتی ہے یادر کھنا جائے واللہ اعلم بالصواب اگر کسی نے دوسرے کی انگل عمد اکا ف والی یا خطا سے کافی اور اس سے کسی قدر مال برسلے کرنی پھر دوسری انگل اس کے بیلو کی مثل ہوگئی تو کا نے والے پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے فرویک اس کا بھی ارش لازم آئے گا اور صاحبین کے فرویک کچھ لازم نہ ہوگا بیادی میں ہے۔ قلت بذااذاهلت بسبب العطع رايك فف قل كيامياس كردوبية بي محرايك في اعد صودرم بوسلح كرلي توجائز باور اس کے بھائی کواس میں شرکت کا اختیار نیس ہے اور اگر قل خطا ہے واقع موامواور ایک نے کمی قدر مال پر اس مے ملح کرلی تو اس کے شر كيكواس مال عن شركت كا اختيار بيكن الرمعالي جاب كداس كوچوتها في ارش دے ديتو موسكتا بي ميسوط مي ب\_اكر خون عدے ایک غلام یابا ندی رصلے کرلی تو جائز ہاور درمیانی درجہ کی با ندی یا غلام دلائے جائی مے اور اگر کسی غلام معین رصلے کرلی محروه غلام آزاد تكلاتو قائل يرويت لازم آئے كى قلت يعنى قصاص ساقط موكيا اور اگر دونوں ميں اختلاف موا قائل نے كها كه مي نے تھے سے اس غلام یرسلے کی ہاورولی مقول نے کہا کرنیس بلکداس غلام پرسلے کی ہے توسلے جائز ہاور تم سے قاتل کا تول قبول

ہوگا میرمیط ش ہے۔ الرقل عد سے می گھر میں ایک سال تک رہنے یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے پرسلے کی قوجازے ا

ا كرفل عدے دوغلاموں برصلح قرار دى محرايك غلام آزاد فكال قوامام اعظم رحمة الله عليه كنز ديك بيغلام بوراحق إادر المام ايو بوسف رحمة الله عليد كينزويك بدغلام اورووسراء زادكي قيمت اكروه غلام بوتا توجس قدر بوتى ويني راي وادامام محد رحمتدالله عليد كنزويك بيغلام اور بوراارش درمول سددينا براكابيكافي على باورا كرفتل عمر ي كمرش ايك سال تك دين یا کسی غلام سے ایک سال تک خدمت لینے رسلے کی قوجائز ہے اور اگر ہمیشہ کے واسطے یا جو کچھ قاتل کی باندی کے پیٹ عمل ہے اس پر یا جو کھاس کے درخت سے پیدا ہوخواوسالہائے معلومہ پر یا بھشہ کے واسطے کی توجا رئیس بے بینہا بیش ہے۔اورا مرفق عمرے جو کھاس کی بر یوں کے پید می ہے یا جو کھان کے تعنول می ہے یا جس قدراس کے در حت فر ماپر دس برس تک پیدا ہوااس برسلح کی تو تاتل پردیت واجب ند ہو کی کذائی الحیط اور اگراس طور سے کے جو پھر تیرے درخت خرماپر پھل میں ان پر سلم کی تو جائز ہے۔ میمسوط می ہے۔ اگرمقول کے ولی نے قاتل سے اس شرط سے سلح کی کدیس تھے کو بیٹون اس شرط سے معاف کرتا ہوں کہ خوتیرا خون فلال مخفس پر ہے تو اے معاف کروے تو جائز ہے اور بیٹ در حقیقت بلا برل کے عنو ہے ہی اگر قاتل نے فلال مخفس کوایے خون واجب سے معاف کر دیا تو معتول کاولی اس سے پھے نہیں لے سکتا ہے اور اگر معاف ند کیا تو دومور تمیں ہیں اگر قائل کا خون جودوسرے محنص برآتا اے وہ دوسر المحنص اس ولی منتول کا باپ یا بیٹا یا ان کے مثل ہے تو ولی مقتول اس قائل ہے دیت لے لے گا اور اگر قائل کا قعاص كى اجنى يرواجب بيتوولى مقول كوقاتل سے كولين كا اختياريس بيديد مى ب منتلى مى ب كدابن ساعد نامام ابوبوسف رحمة الله عليه عدوايت كى بكدايك مخف في دوسر عكادا بنا باته كاث والالى باته كفي بوئ في قاطع لل عاس شرط مصلح كى كديس قاطع كاالناباته كاث والول اوركاث والاتوبيل بملج جرم كاعنو بادراس براس ألف باتحدكا شناكا جرماندند آئے گا اور قاطع ير يحدجر ماندآئے كا اور اگر بعد اس ملح كے ألئے باتحد كانے سے يہلے دونوں نے جھڑا كيا تو ملح كرنے والے

اوالنے باتھ کا اختیار نہ ہوگا لیکن اپنے سید سے باتھ کی دیت لے لے گا اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ قاطع کا باتھ و بیر کاٹ والے یا قاطع کے علام کول کردے ہیں اگراس کا ہاتھ ویاؤں کا ٹاتو قاطع اس سے اپنے یاؤں کی دیت بحرفے اور اگراس کے علام کو مل كياتو قاطع كى اس برائي غلام كى قيت واجب بوئى بى دونوں باہم بقدر ديت باتھ كے بدلاكريس مے اورجس قدركى كائق زیادہ ہوگاوہ اس قدر لے لیما اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس آزاد کا ہاتھ کاٹ ڈالے یا فلاں محف کے غلام کوئل کردے اور ایسانی بعد ملح کے کیا تو دوسرے آزاد کے ہاتھ کی دیت دے گا اور دوسرے غلام کی قبت دے گا اور اینے ہاتھ کی دیت اینے ہاتھ کا شے والے سے مر لے گار محیط سرحی میں ہے۔ اور اگر قل عمر میں اس شرط سے سلح کی کداس کا یاؤں کا ف ڈالے ہو کی معت معاف کرنا ہے اورا كرفل خطا موقواس يرديت واجب موكى يرمسوط عن ب\_اوراكر عمرأ باتحد كاث ذالنے سے اس شرط يرصلح كى كداس كا ياؤل كاث ڈالےوصلے باطل ہاورمفت عوہو کیا اور قاطع سے پھنیں لےسکتا ہادیا ہی عامدروایا تاس کتاب میں ندکور ہادرای کتاب كى بعض روايات من ہے كدارش لے لے كا اور اگر خطا سے باتھ كائے كى صورت مى ايبا واقع بوتو سب روايتوں كے موائق بالاتفاق اس سے ہاتھ کی دیت لے لے گا اور اگر آل عوش كذا كذا منقال جائدى وسونے برسلى كى يعنى كى قدر تعداد بيان كى محراس تعدادی واندی اورسونے کوداخل کیا تو جائز ہے اوراس پران دونوں میں سے ہرایک کا نصف واجب ہوگا بیجیط میں ہے۔ اگر قل عمر ہو پھراس سے می مخض نے برار درم برملے کر لی اور ضامن شہواتو اس پر پھواجب نہ ہوگا اور اگر قاتل نے خود تی اس مصالح کووکیل كياتوبدل سلح قاتل يرواجب موكا اوراكراي غلام يرولى متتول ساس أول عصلح كى اوراس غلام كى خلاص كاضامن نه مواريعنى يد غلام تحدكو حقق ق فيرے ياك كر كے سروكيا جائے كا اس كا ضامن نه بوالي اگرووغلام ولى مقتول كے ياس سے استحقاق مى ليا میاتو مصالح ے پینیں لےسکتا ہے لیکن قائل سے اس کی قیت لے اے گایشر طیکہ قائل نے اس کوسلے کا تھم کیا ہواور اگر مصالح اس كى خلاص كا ضامن مواب اورخوداز راه احسان ملى كى ب محروه غلام استحقاق مى اللياميا تووى اس عفلام كى قيت محرك كابي مسوط می ہے۔اگرفنولی نے خون عدے ہزار درم رصلح کی اور ضامن ہوگیا پھروہ ہزار درم استحقاق میں لے لیے معے تو ولی مقول اس كي حش معدالح سے ليے الح محرجب فنولى نے درم ملح ضامن موكردے ديئے تو قائل سے نبيس لے سكتا ہے اور اكر قائل نے اس کوسلے کا وکیل کیا تھا اور ضامن ہونے کا وکیل نہیں کیا تھا اور اس نے ضامن ہوکراوا کردیئے توجس قدر اوا کئے بیں قاتل سے لے

ایک قلام اورایک آزاد نے ل کرایک فض کو بھرا قبل کرڈالا پھر قلام کے مالک اور آزاد نے کی فخص کو کیل کیا کہ دونوں کی طرف سے ولی منتقل سے سلح کرے اس نے دوقا کوں کی طرف سے بڑاردرم پرسلح کی تو برایک پر نصف نصف لازم آئے گا اور بعض روایات میں فہ کورے کہ اگر خطاء سے آل کیا بواور السی صورت واقع بوئی تو بھی بھی تھے ہے یہ بھوا مرحی میں ہے۔ اگر قلام نے کی فخص کو بھر آئیل کیا اور منتقل کے دوولی بیں اور غلام کے مالک نے ایک ولی سے اس کے دھر سے اس قلام قاتل کے دینے پرسلے کرلی تو جائز ہا اور اس مصالح سے جس کو غلام ملا ہے کہا جائے گا تو اپنے شریک کو نصف غلام و سے دیا آ دھی دیت اس کود سے دساس مرط سے کہ غلام تیرا ہے اور اگر باوجود اس غلام کے دوسر سے غلام پر بھی ملح کی تو دوسر سے میں اس کا حق نہوگا اور اگر غلام قاتل کے مشمل میں مسلح قرار دی تو جائز ہے اور وہ فلام اس کے دوسر سے غلام کے دوسر سے میں اس کا حق نہوگا اور اگر غلام قاتل کے نصف پرسلح قرار دی تو جائز ہے اور وہ فلام اس کے مالک اور مصار کے درمیان نصف نصف ہوگا پھر اس مسلح کے سب سے دوسر سے کا تو تعامی نہر دیا بلکہ مال سے متعلق ہوگیا اور نصف غلام فیر شقیم کا دونوں آ دمیوں میں سے ستحق ہوا ہی دونوں شریک غلام کے قرار مقدن ہوگی کو اور اس اس کے غلام کے قدر میں جو اس میں دونوں شریک خلام کے قلام کے قدر میان نصف بھر کی کو دونوں آ دمیوں میں سے ستحق ہوا ہی دونوں شریک خلام کے قلام کے قدر میان نصف بھر کی کو دونوں آ دمیوں میں سے ستحق ہوا ہی کا دونوں آلام کے قدر میں میں میں میں کو دونوں آلام کی کھراں سے ستحق ہوا ہو کی کو دونوں آلام کی کو دونوں آلام کی کھراں سے ستحق ہوا کو دونوں آلام کے دونوں آلام کے دونوں آلام کی کھراں سے ستحق ہوا کی کو دونوں آلام کی کھراں سے ستحق ہوا کو دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کی کھراں سے ستحق ہوا کی کھراں سے دونوں شریک کو دونوں آلام کی کھراں کو دونوں آلام کی کھراں کو دونوں آلام کے دونوں آلام کے دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کو دونوں آلام کے دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کو دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کو دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کو دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کے دونوں آلام کو دونوں آلام کو دونوں آلام کی کھرالوم کو دونوں آلام کو دونوں آلام کو

دوسرےولی کو یاتو آ دھاغلام دیں مے یا تصف دیت اس کودیں کے اور اگراس سے درموں پر یاکسی کیلی یاوزنی چیز پرخوا ونقتریا میعادی أدهار ملح كى توجائز ہے اور دوسر سے كاس مى كچھى نە بوگائىكن وەغلام قاتل كو پكر سے كاپس غلام كامولى يا تونصف غلام اس كود سے گا یا آ دھی دیت دے گااور باندی اور مدہرہ اورام الولدعم الل كرتے سے ملح كرنے من كيسال ميں بيمسوط من ہے۔ اگر غلام ماذون نے کی مخص کوعد اقل کیا تو ای طرف سے اس کاصلح کرنا جائز نہیں ہاور اگراس کے غلام نے کسی کوعد اقتل کیا اور اس کی طرف سے غلام ماذون نے ملح کی تو جائزے بیکٹر میں ہاور اگر غلام نے کسی کو خطا سے تل کیا اور مولے نے بعضے او لیا عے معتول ہے دیت ے تم رصلح کر لی یا عروض یا کسی حیوان معین رصلح کی تو جائز ہے اور باقی ولیوں کواس میں شرکت کا اختیار ہے بیمبسوط میں ہے۔ ایک غلام نے زید کاعداً باتھ کا ث والا اورمولی نے غلام کو بھکم قامنی یا باتھم زید کودے دیا اور زید نے اس کوآ زاد کردیا محرزید ای باتھ كافئ كى وجد عمر كميا تو غلام اس كفس كابدل ملح موجائ كااور اكرزيد في اس كوة زادندكيا موتو غلام اس كم ما لك كووالس ديا جائے گا پھرزید کے ولیوں سے کہا جائے گا کہتمارا جی جاہے اس وال کردیا عنوکرود بیشرح جامع صغیرصدرالشہید میں ہے۔اگر کی باندى نے ايك مخف كو خطا سے لل كيا اور اس كے دوولى موجود بين و وبائدى بجي جن مجراس كے مالك نے ايك ولى سے كماكري باندى كا بچه تیرے تن دیت کی ملے میں تھے ویتا ہوں اس نے ملح کرلی تو جائز ہے اور دوسرے ولی کے مولی پر پانچ ہزار درم واجب ہوں گے اور اگراس شرط ملے کی کداس کے حق میں اس کو تبائی با مدی دے دے تو جائز ہادراس کے شریک کوجا ہے نصف با عدی دے د نصف دیت دے دے ہیں اس کتاب کی روایت میں اس کا بعض کے دینے کا اختیار کرنا دونوں حصول کے دینے کا اختیار نہیں قرار دیا محیا۔اور جامع کی روایت میں ہے کہ ایک حصہ میں دینے کا اختیار ہوناوی دونوں کے حصہ میں اختیار ہے جیسافدیہ کی صورت میں ہوتا باور می روایت اس ماور بیلی روایت ذکوره کی تاویل بید کراس نے ایک سے تبائی با ندی پر ملح کی اور بید صداس کے قت سے کم ہے تو مولی دوسرے سے یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے حصہ میں وینااس سب سے اختیار کیا کہ وہ اپنے حق ہے کم پر راضی ہو گیا اورتواس پرداضی نیس ہوگا ہی جھے پرلازم بینیں ہے کہ باندی بی تیرابوراحق تھے دوں بلکہ جھے اختیار ہے کہ باندی میں عدوں یا اور سے اور اگراس نے ایک شریک سے نصف با عری رصلح کی تو بیسلے اس کا اس امرکوا ختیار کرنا ہے کہ باتی آ دھی باعدی دوسرے کو وے گابیمسوط عی ہے۔ اگر مدیر نے کی کوعم اقل کیا اور اس کے مولی نے اس سے بڑارددم پرسلے کر لی اور یہی اس مدید کی قیت ہے توجائز ہاوراگراس کے بعد پھر دیرنے کی کوخطا سے آل کیا تو خدکور ہے کداس کے مالک پر دوسری قیمت لازم آئے گی اور اگر پہلا قل خطاہے ہوا درمولی نے ہزار درم پر جواس کی قیت ہے ملے کرلی مجرید پرنے کسی دوسرے کول کیا تو مولی دوسری قیمت کا ضامن نہ ہوگا پہلاولی اور دوسرادونوں ایک قیمت میں شریک قرار یا تھیں سے بیمیط میں ہے۔

کرلیا پھر باتی سودرم سے تقییم سے پہلے اس کو بری کر دیا تو امام ابو بوسف دھت الشعلیہ کنز دیک بیسودرم دونوں بھی تبن تہائی تقییم پھر جوئ کر کے کہا کہ آ کھوا لے کواس بھی سے پانچواں حصہ بھے گا اور پہلی تول امام محدرہ تدالشعلیہ کا ہے بیمبوط بھی ہے۔ اگر مد بر فی کم دفعل کے کہا گہا گہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو باز ہے پہراگر دونوں نے دونوں کو دے دیا تو جائز ہے پھراگر دونوں نے اختلاف کیا اور جرایک دعوے دار ہوا کہ دلی مقتول بھی خون کا حق دار بھی موں اور دونوں بھی ہے کہ کی کے پاس گوا اس خون اور دونوں کو برا برتھیم موگا ہی اگر مد برے مالک نے کہا کہ تو دلی مقتول ہے اور دوسرے کہا کہ تو آئر اداس کا جائز ہے ہیں اگر مد برے کہا کہ تو دلی مقتول ہے اور دوسرے کہا کہ تو اور ہوئی میں کے اور اور کی مولی پر مد برکی نصف قیت وا جب ہوگی جڑ ملیک اس مولی نے ایک ولی مولی پر مد برکی نصف قیت وا جب ہوگی جڑ ملیک اس کے گواہ موجود ہوں یا موتی اس کا اقر ادکرے اور اگر گواہ نہ ہوئے کوئیں ہے بیمبوط بھی ہے۔

مال جوكہ بوجرزخم كے واجب آئے مل طلاق كى ايك صورت ك

الركمي تخص نے ابني مورت كوزخى كيا لي مورت نے اس سے اى عد أجراحت سے ضلع كرنے يرسلى كى اورسوائے جراحت كے ظلع ميں كونين قرارد يا يس اكرو عورت اس زخم سے اچھى ہوكى اوراثر روكيا تو خلع جائز اور تسميہ جائز اور زخم كاارش بدل خلع قرار دیا جائے گا اور طلاق بائن ہو گی خواہ لفظ خلع کے ساتھ ہو یا مرج کے طلاق کے ساتھ ہواور اگر اچھی ہوگئی اوراس کا اثر بھی باتی ندر ہاتو طلاق مفت واقع ہوگی حتی کیمورت پرشو ہرکو بدل خلع واپس کرنا واجب نہیں ہے اگر چیظع میں فقط جراحت کا نام لیا ہے سی تھم اس وقت ے کہ زخم سے اچھی ہوگئی ہواور اگر اس زخم سے مرکن تو امام اعظم رحمته الله علید کے نز دیک خلع جائز اور تسمید باطل ہے اور جب امام اعظم رحمته الله عليه كزريك تنميه باطل مواتو قياس جابتا ہے كەقصاص واجب موادراستحسانا شوہر كے مال ميں ديت واجب موكى مجر د يمناما بيت كدا كرطلاق بالقظ خلع واقع مونى توبائن موكى اوراكر بلفظ طلاق موئى تورجعى موكى اورصاحبين كنزد يك خلع مفت واقع موكاحتى كمشومر يرديت لازم ندآئ ي اورهنو موكا يمرطلاق اكربانقططع واقع مونى توبائن موكى اوراكرمري واتع مونى توروايت ابوسلیمان میں رجعی ہوگی اور ابوحفص کی روایت کےموافق بائن ہوگی بیمب اس صورت میں ہے کہ فقط جراحت برخلع کیا ہواور اگر جراحت سے اور جواس سے پیدا ہوئے طلع کیاتو سب کے زریک وہی ہے جوصاحین کے زویک فظ جراحت رفطع کرنے کی صورت میں ندکور ہوا ہے۔ بیتھم ندکورعمد أزخى كرنے كى صورت ميں ہاور اگر خطا سے زخى كرنے كى صورت ہو يس اگر فقط جراحت ير خلع کیااور عورت اس زخم ے اچھی ہوگئ اور اثر باتی رہاتو خلع جائز اور تسمیہ جائز اور طلاق بائن ہوگی اور اگر انھی ہوگئ اور اثر بھی ندر ہا توطلاق مغت واقع ہوگی اور مورت پرمہروالی کرنالازم نیس ہاوراگراس زخم سے مرکی تو امام اعظم رحمت الله عليه كرز ديك اس صورت كاعلم اورزخم سے اجھے ہوجائے اور اثر نہاتی رہے كاتھم كيال ہے اور صاحبين كيز ديك خلع جائز اور تسميد جائز ہاوراگر جراحت براورجواس سے پیدا موسب برخلع کیا اورزخم سے ہاوراس زخم سے مرحی تو تسمید سیح اورطلاق بائن ہوگی خوا ولفظ خلع سے واقع ہوتی یالفظ طلاق سے اور مدد گار برادری کے ذمہ سے بیدور کیا جائے گا اور تہائی مال سے معتبر ہوگا بشر طیکہ صاحب فراش ہوئے كے بعداس فظع كيا مويبعض مشائخ كے فزويك باوراكراس فظع كيا حالا فكه غالبًا يسے ذخم سے موت آجاتى بياس اكرتمام بدل ظع تبائی مال کے برابر ہے تو مددگار براوری کے واسطے وحیت ہے اور جائز ہے اور اگرتمام بدل ظع تبائی مال کے برابر نبیل نکاتا ہے جس قدرتہائی تکتی ہے اس قدر مددگار برادری سے دو کیاجائے گااور یاتی اس کے دارٹوں کودیں گے اور تمام مال سے اس کا اعتبار

ہوگا اگراس نے صاحب فراش ہونے سے پہلے خلع کیا ہے یہ بعض مشام کے کے مزد یک ہے اور بعض مشام کے کزد کی خواو غالبًا اس ےموت آ جاتی ہو یان آتی ہو بھی عم ہاور جو کھے ہم نے جراحت برطع کرنے میں ذکر کیا ہے وی ضرب اور جب اور الحد کنے اور مرب یدے ظع کرنے میں ہے اور جنایت پر اگر خلع کیا تو اس کا تھم وی ہے جو جراحت مصاور جو اس سے پیدا ہودونوں سے بل كرنے كى صورت يس ب اورايا ي عم اس صورت يس ب كداكركى نے اپنى فورت كو بحروح كيا بحراس كے ساتھ اس شرط سے ملح کی کداس کوایک طلاق دے گابشر طیک اس سے دہ اس کو معاف کردی تو اس کا تھمش اس صورت کے ہے کہورت ہے جراحت اور جواس سے پیدا ہوسب سے ملے کی بیمیط میں ہے۔ اگر کسی دوسرے کی جورد کو خطائے زخی کیا پھراس کے شوہر نے اس عورت سے اس شرط سے ملح کی کداس کوا کیا طلاق دے گابشر طبیکاس سب کومعاف کردے چرو وعورت اس زخم سے مرحنی تو عنوتهائی مال سے معتبر ہوگا اور طلاق بائن ہوگی اور اگرزخی کرناعمر ابوتو بیسب جائز ہے اور طلاق رجعی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی عورت کے دانت میں مارا پھر اس سےاس جنابت پر بشرط ایک طلاق کے سلح کی تو جائز ہے اور طلاق ہائن ہوگی اور اگروہ وانت ساہ پڑھیا یا گر گیا یا اس کی وجہ سے دوسرادانت كركياتواس ير يحدواجب نه موكاييمسوط على ب-اكرمكاتب في كافض كوعداقل كيا محرمكات في سيدرم ير صلح کی تو جائزے ہیں اگرادائے ملے کے بعد آزاد ہو کیا توسلے گذر چی اورادا کرنا ہو کیااور اگرادائے بدل اصلی سے پہلے آزاد ہواہی آ زادہوتے عیاس سے بدل السلح کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بعدادائے بدل السلح کے عاجز ہواتو سلح بوری ہو چک اور ادائمی ہو چکا اور اگر ادا کرنے سے پہلے عاجز ہوا تو جب تک آزاد ندہواس سے مطالبدند کیا جائے گا اور بدقول امام اعظم رحمته الله عليه كا ہے اور ماحین رحتہ الله علید نے فرمایا کہ اس کے مالک سے فی الحال اس سے اوا کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ یا تو غلام کودے دے یا اس کا فدید دے اور اگر درموں یا اناج معین یا غیرمعین پرصلح واقع ہوئی اور بدول قصدے دونوں جدا ہو سے توصلح اسے حال پررے کی اور اكرمكاتب كى طرف سے كسى حص في كفالت كى اور بدل العلى وين بي تو كفالت جائز بياوراكر بدل ملى إيسى بود شاكونى غلام يا كير امعين موتو بھى يكي علم ب بيميط من ب بيل اكر جس چيز يرسلووا تع موئى بوءغلام موادراس كاكوئى كفيل موكيا كرغلام دين ے سلے مرمیاتو ولی معتول کوفیل سے ضال قیمت کا اختیار ہے اور اگر جا ہے تو غلام کی قیمت مکاتب سے لے اور اگر ووغلام بعینہ قائم ہوتو قبعنہ سے پہلے اس کوفرو دعت کرسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمرا قتل کیا اور اس پر اس امر کے مواہ قائم ہوئے اور اس نے ولی معتول کے ساتھ کی قدر مال پر اُدھار میعادی ملے کرلی تو جائزے بیری طیس ہے اور اگر مکاتب نے خون کے عوم کی قدر مال پر ذمه میعادی أو معار كر مے ملح كى اور قل كرنا خود مكاتب كے اقرار يا كوابول سے ابت ہے اور كمى فض في بدل المسلح كى كفالت كرنى بحروه مكاتب عاجز بوكر مملوك محن بوكياتو ولى مقتول كومكاتب مواخذه كرف كاجب تك آزادن بواعتيار نہیں ہے لین فیل کومکا تب کے آزاد ہونے سے پہلے کرفار کرسکتا ہے بیفاوی قامنی خان میں اکسا ہے۔ اگر مکا تب نے کسی مخص کوعمرا تحل کیااوراس کے دو مخص ولی بیں چرایک نے سودرم براس سے سلح کرلی اور مکا تب نے اس کواد اکردیئے چرعا بر ہو کرمملوک محض ہو مما يمردومرااول متول آياتومولى كواختيار بواب نعف غلام قاتل اس كود عدد ياس كي نعف ديت اداكرد عاوراكرعاجز شہوایا کہ زاوہ و کیا مردوسراولی آیاتواس مواسطے مکاتب برمکاتب کی نصف قیمت کی ڈگری کی جائے گی کدوواس برقر ضدہوگی اور اگر دونوں ولیوں میں سے ایک نے خون سے بدول ملح کے معاف کردیا تو مکا تب بر عکم کیا جائے گا کہ دوسرے کے داسلے اپنی آ دھی قیت مسی کر لے ہی اگر دوسرے نے مکاتب سے ان مے وض کسی شے عین پرسلے کر لی تو جائز ہے لیکن جب تک اس پر

فتلوی علمگیری ..... جلد 🕤 کی در ۱۸۵ کی و الصلح

تعندندكر فياس من تفرف نيس كرسكا باوراكركس في غير معين رصلح ك اور قعندے بيلے دونوں جدا ہو كئے توصلح باطل ہوكئ اوراكركس معین انائ براس کی نصف قیت سے زیادہ برسلے کی تو جائز ہے اور می تھم عروض کا ہے اور اگر درم یا دیناروں جواس کی نصف قیت سے زیادہ بیں سلح کی توجائز بیں ہے مسلح بحولداس کے ہے کہ قرضہ سے اس کی مقدار سے زیادہ پرای مبن سے سلح کی حالا تک بینا جائز ہا را كراس ك واسط كى مخص في آوى قيت كى كفالت كرلى توجائز ب اور اكر تغيل في اس ب اناج ياكير بي يوسل كرلى توجائز ب اور فیل مکاتب سے نصف قیت لے لے کا اور اگر مکاتب نے اس کونسف قیت کے وض کی دہن دیا اور وہ تلف ہو گیا حالا نکداس سے آ دعی قیت اداموسکی تقی توه وجس کے وض رہن تھااس میں کیاادرا کراسکی قیت میں کھے زیادتی موقوزیادتی باطل موکی میسوط می ہے۔ يرفو (١٤ بارب

عطید میں سکے کرنے کے بیان میں

ا اگر دفتر میں کوئی صلید سی تخص کے نام لکھا ہوا ہے اور اس میں دوسرے نے اس سے جھڑا کیا اور کہا کہ بی مراہے اور مدعا عليه نے اس سے من قدر درموں يا و بنارون مرخوا و نقد يا ميعاوي أو حار ملح قرار دي تو ملح باطل ہے اي طرح اگر كسي مال عين براس ے ملے کی تو بھی باطل ہے بیمبوط میں ہے۔ زید کے نام دیوان میں عطیہ لکھا ہوا ہے وہ دو بیٹے چھوڑ کرمر کیا اور دولوں نے اس شرط ے سلح کی کدونتر میں ایک کے نام سے لکھی جائے اور وہی اس کو لے اور دوسرے کو کچھ عطیدنہ ملے اور جس کے واسطے عطید ہو جائے گا وہ کھے المعلوم دے توصلے باطل ہے اور مال ملے وائی کرے اور عطیہ ای کا ہوگا جس کے واسطے امام وقت نے مقرر کیا ہے بدوجیز كردرى مي ب- اكركونى مورت مركى اوراس كے صليدي دو فضول في جنكر اكيا اور برايك في دو يكيا كدمورت ندكوره امارى ماں یا بھن تھی چردونوں نے اس شرط سے ملح قرار دی کہ بیعطیدایک کے واسطے دوسرے کے نام سے لکھا جائے بشرطیکہ و واس پر<sup>ا</sup> جعل دے تو علیدای کو ملے کا جس کے نام ہا در جواس نے دوسرے کودیا ہے وہ واپس کر لے گا اور ای طرح اگر یول ملح کی کدوہ ا یک کے نام ملعی جائے بشرطیکہ جو حاصل ہوگا و و دونوں میں برابر تقسیم ہوگا تو بھی باطل ہے اور و وقعیم ای کو ملے گا جس کے نام ہے ے۔اوراگرعورت کا ایک بیٹا مواوراس عورت کے عطیہ براس کے بھائی نے نام لکھا دیا مجراس کے بیٹے نے اس سے جھڑا کیا اور بمائی نے کی قدردرم معلومہ پر یا کسي عرض معين پراس شرط سے ملے كى كەعلىد بمائى كود سے دساتوجس قدراس نے درم ليے ہيں وہ جائز نبيل بين اور جو مي مطيد ين رزق وغيره حاصل موه هاس كو في حس كانام دفترين بين اور جو مي ما مواب اي طرح اكر و وفض جس كانام چ مایا گیا ہے کوئی اجبی ہوکہ ورت کے اور اس کے درمیان قرابت نہ ہوتو بھی ایسانی ہے اور اگر مورت مرکنی اور اس کا بیٹا ہے ہی امام وفت نے اس کے بیٹے کوصلید کا وارث اس شرط ہے کیا کہ ان وارثوں میں میراث کے طور پر سے تعلیم ہوتو میں تھیک ہےاورا کراس نے بیتم دیا کرسے عقر عدد الیں جس کے نام ہے قرعہ برآ مدہوائ کا نام الکھاجائے پھراگراس محف سے جس کے نام قرعہ براے کھ جعل لے لیا تو اس کووالی کرنا جائے اور اگر کی محض کوصلید میں زیادتی بیٹی اس نے اپنے بیٹے کود یوان میں داخل کرایا کہ جو بھی جاصل ہووہ میرے اس اور ہمائی کے درمیان برابرتقیم ہوتو جس کے نام دفتر میں ہوای کو ملے کی اور شرط باطل ہے اور اگر کمی معض نے بجائے اپنے افتکر میں کسی دوسر سے مخص کو بھیج دیا اور اس کے واسلے مجد بعل مقرر کردی چروہ مخص قائم مقام اس افتکر جہاد میں ميااوروبال انبول نے كثير مال غيمت حاصل كياتو حصراس قائم مقام كوسلے كااور جو تفسي يجھيرو كيا تعااوراس نے بجائے اسے اس كومقرر كر كے بيجا قداس كواس كے جعل كو جواس نے ويا ہے واليس كروے اى طرح اكر كمى فخص كواجرت يريعنى ورمول معيند ير چند ماه كے

واسطے مزدور کیا کہ میری طرف سے اس لفکر جہاد میں جائے تو سے جائز نہیں ہے بیمبوط می لکھا ہے۔

يمووفو (6 باب

غیری طرف سے کے کرنے کے بیان میں

درمیانی کاصلح کرتا ای وقت درست ہے کہ جب وہ آزاد بالغ ہو پس غلام اون اور تابالغ کی صلح جائز نیس ہے لین ورمیانی بن کر غیری طرف سے سلح کر دیا جائز تیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ ایک فض فے دوسر سے پر فتی کا اور امینی نے می کا سے بڑار سے سلح کی لیس اگر مدی نے وی کی اور اور میا علیہ نے اٹکار کیا ہجراجتی نے مدی سے کہا کہ فل فی فس سے اپ وی کی سے بڑار درم پر سلح کر لے اس نے کہا کہ میں نے سلح کی قو موقوف رہے کی اگر مدعا علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہا اور بدل اور آ کے گا اور اگر مدی سے ہوں کہا کہ میں نے تھے سے تیرے وی کی سے جو فلاں اور اگر دو کردو کی قو باطل ہوگی اور اجبنی درمیان سے نکل جائے گا اور اگر مدی سے ہوں کہا کہ میں نے تھے سے تیرے وی کی سے جو فلاں اور اگر دو کردو کی تھے ہو نوان سے ہوار ویکی صورت کی سال ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ برار درم پر اور اگر یوں کہا کہ یہ میں ہے کہا کہ یہ برار درم پر اسلح کر لے اپنے فلال فی سے بڑار درم پر سلح کر لے برط ملکہ میں ہزار درم پر سلح کر لے برط ملکہ میں ہزار درم پر سلح کر لے برط ملکہ میں ہزار درم پر سلح کر لے برط ملکہ میں ہزار درم پر سلح کر لے برط ملکہ میں ہوا کہ میں ہوا کہ کہ میں ہوا کہ میان ہوا کہ میں ہوا کہ درمیانی نے مدی جا فردوں میں سلح کر لے افلال قوم کی جو کہ اور اگر وہ می ہوا کہ درمیانی نے بدوں اس کے میں اگر وہ سکر ہوگر درمیانی نے اس کے برار درم پر سلح کر لی اور اگر وہ میکر ہوگر درمیانی نے اس کے ہوا درمیانی مامور نے مدی سے براں کرو سلح کر میانی درمیانی ہوگر اور میانی میں ہی ہی ہوگر اور درمیانی ہوگر کی اور اگر دومیانی ہوگر کی اور اگر درمیانی ہوگر کی اور اگر درمیانی ہوگر کی اور آگر دومیانی ہوگر کی اور اگر درمیانی ہوگر کی اور اگر دومیانی ہوگر کی اگر دومیانی ہوگر کی اور اگر درمیانی ہوگر کی 
اگریوں کہا کہ فلاں شخص سے سلے کر لے اس شرط سے کہ میں ضامن ہوں تو بید معاعلیہ کی اجازت پر

موتوف ہے

اجازت برموقوف ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے كدر عاعلية قرض كامقر جوادراجنى نے بدوں اس كے عم كے ملح كى جوادراكراس نے اجنی کوسلے کرنے کا تھم کیا ہویں اگراس نے کہا کہ اللا سفن سے سلے کر لے ویسلے مدعاعلیہ برنا فذہو کی اوراس بر مال واجب ہوگا اورا کریوں کہا کہ جمے سے ملے کرے تو ہمی سلح مدعا علیہ پر نافذ ہوگی مراجنی سے مال کا مطالبہ ہوگا میروه مدعا علیہ سے واپس لے گا۔ای طرح الركها كدفلال مخض سے بزارورم پرميرے مال سے ملح كر لے يا بزارورم برملح كر لے بشر طبيك من اس كا ضامن مول قريب كلا عا علیہ پرنافذ ہوگی اور مال اجنی پر بھم کفالت واجب ہوگانہ باتھم عقدحتی کہل اداکرنے کے موکل سے بیس لے سکتا ہے۔ بدفاوی قاضی خان می ہاور اگر اس نے کہا کہ میں نے تھ سے ملح کی تو عقد ملح ای کولازم ہوگا جیسا کہ مجھ سے ملح کرنے کے کہنے ک صورت میں تھا یہ عض کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کے اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی جیسا کہ قلاب مخص سے کے کرنے کہتے کی صورت میں تھا پیضول عماد میر میں ہے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ مال دعویٰ دین ہواور اگر عین ہوپس اگر مدعا علیہ متکر ہواور اجنبی اس کے تھمے یا باتھم سے کر لے تو اس کا تھم وہی ہے جودین کی صورت میں اس کے تھم سے یا بلاتھم سلے کرنے کا تھا اور اگر عدعا علیہ مقر ہو ایس اگراجنی نے بدوں اس کے ملے کی اس اگر ہوں کہا کہ فلاں محض سے ملے کر لے قد ماعلیہ کی اجازت پر موقوف رہے گی اور میل اجنی پرنافذنه بوگ اورا کرکھا کہ میں نے تھے ہے ملے کی تواس میں مشامح کا اختلاف ہے جیسا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اورا کر یوں کہا کہ جھے صلح کرنے یافلاں مخص سے سلح کر لے میرے مال سے بڑار درم پر یا میرے ان بڑار درموں پرتو بیس ای پرنافذ ہو کی اور مال عین ای کا ہوگا اور اگر کہا کے فلال محض سے ہزار درم برای شرط سے صلح کر لے کہ می ضامن ہوں تو بیسل اجازت ماعلیہ بر موتوف ہے اگراس نے اجازت وے دی تو میخف کفیل ہوجائے گابیڈ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر ملح مدعا علیہ کے تھم ہے ہوتو اس طورے کہنے میں کدفلال مخص سے ملح کر لے ملح مدعاعلیہ پر نافذ ہوگی اور بیخص مامور درمیان سے نکل جائے گا اوراس کہنے میں كديم نے تحو سے ملح كرلى مشائخ نے اختلاف كيا بادراس كہنے يم كديم نے تحو سے كى يافلال فنص سے ميرے مال سے ہزار درم یوسلے کر لے توسلے مدعا علیہ پرنا فذہو کی تنی کہ ای سے بدل کا مطالبہ کیا جائے گا ادرا کر بوں کہا کہ فلال مخص سے سلے کر لے بشرطيكه من منامن مول تو بھى مرعاعليد برنا فذموكى اوركويا مقدملى مدعاعليد كدرميان جارى موااوراجنبى يركفالت كى وجه منان لازم آئے کی عقد کی وجدے لازم ندآئے کی مضول عماد بیش ہے۔

اكرمصالح في مدى ب درمول يرسل كرلى يمركها كدي بددم بين اداكرون كايس اكرمندسك كوايق طرف يااين مال كى طرف نسبت كرچكا بيابدل المسلح كاضامن موچكا بواس يراداكواسط جركياجائ كااوراكراس مس كوئى بات ندموتواس ير جرنہ کیا جائے گا بدذ خرو می ہے۔ ایک فض نے دوسرے کی طرف کچے دوئ کیا اور بدول تھم مدعا علیہ کے ایک فض اجنی نے می ے سلح کرلی اور سودرم بدل سلح تغیر ائے چرمدی نے وہ وراہم زیوف یائے یاکسی عرض رسلح واقع ہوئی اور مدی نے اس میں عیب یاکر وایس کیاتو مصالح بر کھالازم بیں ہاور می این وعویٰ پر باتی رے کا بیجید بی ہے۔ اگر کسی فاص فلام براس سے ملح کی اوراس ش استحقاق ثابت موایاوه آزاد یامد بر یامکا تب نکاتواسیند وی کی طرف عود کرے گااور سکے کرنے والے بر بھی واجب ندمو کا اورا کر اس سے می قدروراہم معلومہ برملے کی اور ضامن ہو کیا اور وے دیئے چرو واستحقاق میں لیے سے یا لے زیوف یاستوق نظے تو مدمی کو الم مخف سے لینے کا اختیا ہے جس نے سلح کی ہے ند ماعلیہ سے چنانچدا کر میلی دعاعلیہ کے ساتھ واقع ہوئی ہوتو جس سے سلح کرے ای سے لےسکتا ہے بیمسوط میں ہاور اگروہ چیز جس پر مدی نے دعویٰ کیا اور معاعلیہ نے اس سے سلح کر لی تھی استحقاق ابت کر كے لے ليكن توسلح كرنے والے كوافتيار بكر بدل الفتح واليس كرے خواومصالح درمياني ہويا ماعليہ وبيحاوى مي باوراگر من فضولى كماتحكى قدر مال معلوم براى شرط ك ملح كرلى كدب مال جس من دعوى موابد درميانى كول مدعاعليدكوند يط حالانكده عاطيه دعوى مدى مے منكر بيتو صلح جائز بيخواه درمياني نے ملح كواپنے مال كى طرف نسبت كيايا نه كيا ہوخواه ضامن ہوا ہو یانہ ہوا ہو۔ پھر جب میلنج جائز ہے تو معمالے کو افتیار ہے کہ مدی ہے اس شے مدعا یہ کے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے ہیں اگر اس ہے سردكرنامكن بوامثلاً كواوقائم كي إدعاعلية في الراركياتواس كيردكرو عادرا كرمكن ندبواتو معالح كوسل في كر كابنابدل صلحوایس لینے کا اختیار ہے۔ پس اگر مدی نے مدعا علیہ کے ساتھ خصومت کرنی جاتی اوراس امرے گواہ قائم کرنے جاہے کہ یہ شے معاباس معالے کی ملک ہے جس تے اس سے زیدی ہے یا معاعلیہ سے تتم کنی جاتی تا کدو اکول کرے حالا نکد معاعلیہ عكر بوق مدی کی خصومت اس کے ساتھ بھیج ہے ہی اگر مدعاعلیہ نے اقراد کیا کہ یہ شے مدمی کی ہے تو اس کے تبغیرے نے کر درمیانی کے بیر دکر دے گا اور اگرورمیانی نے معاعلیہ سے خصومت کرنی جابی ہی اگرو ومنکر ہوتو خصومت سیج ہے اور اگراس نے ما کی ملک ہونے کا اقرار کیاتو درمیانی کی خصومت ان کے ساتھ مسموع نہ ہوگی ہے فیرہ میں ہے اگر دی نے درمیانی سے اس طور سے ملے کی کہ دعابد عا عليدكى موبشر مليك مدى اس كواس مدعا بمسكى دعوى سے برى كردے اور درميائى في ملح كواسين مال كى طرف نسبت كيايا بدل ملح كا ضامن موكياتو جائز باوروه شے معاعليد كى موكى خواو مدعا عليد مكر مويامقر مويدي طي بداوراكر اجبى ند معاعليه ساس شرط س صلح کرلی کدوہ دارمدی کے ہاتھ میں اس قدر مال ملے کے وض میر دکر دی تو جائز ہے ایسے بی اس شرط ہے کہ وہ دارمدی کے واسطے اتنے کوٹر پدکی دجہ سے ہوجائے تو بھی جائز ہے اور اگر درمیانی صلح کے داسطے مامور ہواور اس نے منانت کر کے بدل صلح ادا کر دیا تو سیح يدے كىدى بوالى كاينا تارفانيش ب-

## ر مدوی علیکیری ..... جد ال کالحال الم

وارثوں،وصی،میراث ووصیت میں سکے کرنے کے بیان میں

كتاب الصلح

اگر تر کروارقوں بی مشرک ہو پھر انہوں نے ایک کو پھو مال دے کوسل کر کے فارج کیا حالا تکہ ترکہ مقار یا عروش ہے قو می ہے خواہ جو پکھ دیا ہے وہ تھیل ہو یا کیٹر ہوا ورا گر تر کہ مونا ہوا در جا ہوگا ہیں اگر وہ تحض جس کے باتھ بھی ترکہ ہے ہے کہ خالف بنس آبر وہ تحض جس ہے بی سماوات شرط نہوگی کیا بھل بھی باتھ تھند ترط ہوگا ہیں اگر وہ تحض جس کے باتھ بھی ترکہ ہے اس تحض کے حصہ ہے مشکر ہوتو ہی جند پر اکتفا کیا جائے گا اورا گرمتر ہو مصالح کے حصہ ہے مائع نہ ہوتو جد ید جند ہونا چاہئے ہی تا ہی جس جس جگ مال بھی موجود ہے وہاں جائے اورا تناوقت گذرے کہ اس پر جند کر لیما است عرصہ میں کس ہے یائی بھی ہے اورا گر ترکہ بھی ہول اورا گر میں اور درموں پر کیاں جائے ہوئی ہیں اگر جس تقد دردا ہم اپنے سطح بھی لیے ہیں وہ اس کے حصہ ترکہ کے درموں ہے داکھ ہوئی ہی اگر جس تھا دردا ہم اپنے سطح بھی اور باقی درم سلے کہ بمقابلہ عروش کے در کے دوسوں اور باقی درم سلے کہ بمقابلہ عروش کے در کے جائے ہوئی جو بول ہوئی ہوں تو مصالح کے حصہ پر بھلی بی وادرت اس کے حصہ کہ مقابلہ عروش کے در اس کے حصہ درا ہم کے مقابلہ عروش کے در اس کے حصہ کی مقابلہ عروش ہوئی ہوئی ہوئی تو معالم کے حصہ پر بھلی بھی جند ہونا شرطیش ہوا تر بول اورا گر میں ہوتو سلے جائز جی اس کے دوس کے مقابلہ کے جس کے اور ما کم ایوا نفت ہوئی تو جائز ہوئی ہوئی تو جائز ہوئی تو اس میں جائز ہوئی تو بائز ہوئی تو بائز ہوئی تو بائز ہوئی تو ہوئی ت

اگرتر كه كيلي دوزني نه بوليكن اعيان غير معلومه بول تواضح بيه ب كه اليي ملح جائز ب

اوراگر آکریش سوناو جا بھی اوردوسری چز بھی ہواور سے جا بھی یا سونے کے پرواقع ہوئی تو ضرور ہے کہ بدل سلح استحد سے جوسونے و جا بھی بھند شرط ہے اوراگر بدل سلح علی مصدے مقابل ہے باہی بھند شرط ہے اوراگر بدل سلح عروض ہوتو مطلقا جائز ہے کیونکہ اس بھی عربی ہوا بین سود کا خوف نہیں ہے اوراگر ترکہ بلی درم و دینار ہوں اور بدل سلح بھی بھی درم و دینار ہوں اور بدل سلح بھی بھی درم و دینار ہوں آخر ہم سے جا جا تر ہے ہیں باہی بھند شرط ہے بیکائی بھی ہے اوراگر ترکہ بلی درم و دینار ہوں اور بدل سلح بھی یا سوائے بعض اعیان کے بعض ہوں تو جا ئز ہے بید فاوئی قاضی خان بھی ہے اوراگر ترکہ بھی دین نہ ہولیتی درم و دینار دین شہوں اور اعیان ترکہ فیر معلوم ہوں تو کہ و د فی نے بر پر کیا تھوں سے باز کہا ہوں تو کہ کی و دوز فی نے ہولیان ترکہ فیر معلوم ہوں تو اس کے دائی سلح جا نز ہم اوراگر ترکہ ہما اوراگر ترکہ کی و دوز فی نے ہولیان کی گی اور دارگر و درت سے سلم اس شرط ہے گی گی کہورت کا حصد کی گی اور داروں کا ہو یا صرف اس کے تکا حرکہ کی گی اور ذیا وہ جھی جس بیان نہ کیا تو صلح باس شرط ہے گی گی کہورت کا حصد دین وارثوں نے جا ہا کہ دین دورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کو کی مال بین دین دارثوں کا ہو جا سے کہ ہورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کو کی دورت کی وارث سے کے کورت کی وارث سے کو کی مال بین اس کی دورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کو کی مال بین دورت کی دورت کی وارث سے کے کورت کی وارث سے کے کورت کی وارث سے کے کورت کی وارث سے کی کورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کہورت کی وارث سے کی کورت کی وارثوں کی ہو جا سے تو اس کی مورت سے سے کہورت کی وارث سے کو کی مال بین دورت کی دورت کی دورت کی وارثوں کی جو کہورت کی وارثوں کی جو کہورت کی وارثوں کی وارثوں کی جو کہورت کی وارثوں کی دورت ں کی دو

بعوض اپنے حصہ دین کی مقدار کے خرید ہے مجر وارث کومیت کے قرض وار پراتنا حصہ دیں اتر اوے مجر ہاہم سکے قرار دیں بدوں اس کے کم بیام ملکے کے درمیان شرط کریں تو ملکے جائز ہے۔ بیٹلی رید ش ہے اور اگر وارثوں نے عورت کے این شرط ہے ملکے کی کہ عورت قرض دار سے قرضد لے اور باق مالوں عمل اپنا حصد جمور د سے وباطل باور اکرملے على قرضد كود اخل ندكيا تو باق تركد سے ملح جائز ہاور قرضدان میں باہم مشترک ہموجب فرائض کے قرض دار پر باتی رے گار محط میں ہے۔ اگر عورت نے اپنے آ تھویں حصہ میراث اورمبرے کی قدر دراہم معلومہ پر سلح کرلی اور ترکہ میں پھیودیں یا نقد ظاہر نہ تعاحی کیسلے جائز ہوگئ مجرمیت کا کوئی قرضہ ظاہر ہوا جس کووارث نیس جانتے تنے باتر کہ مس کوئی بال معلوم ہوا جس کووارث نیس جانتے تنے تو اس دین وعین کی ملح میں واخل ہونے عمل اختلاف ہے بعضول نے کہا کہ داخل نہ ہوگا بلکہ تمام وارثوں میں بحراب ان کے حصد میراث کے تقسیم ہوگا اور بعضول نے کہا کہ واغل ہوگا اور اس قول کے موافق اگر میت کا قر مدخا ہر ہوتو صلح فاسد ہوجائے کی کویا بید بن وقت صلح کے ظاہر ہوا ہے اور جس کے قول كيموانن داخل شهوكا توميدين وعين وارثول عن تقسيم موكا اورسلح بإطل مدموكي ميذقاوي قاضي خان عن بهاورا كرميت يرقر ضدمو يمر عورت سے اس کے آ محویں حصد سے کی چیز برصلح قرار دی تو جائز نہیں ہے کیونکہ ترکہ میں قرضہ ہونا اگر چیل ہوتھرف کا مانع ہونا ے اس اگر وارثوں نے اس کا جائز ہونا جا ہاتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وارث میت کے قرضہ کا ضامن ہو جائے بشر طیکے ترک میں سے والیس ند لے گایا کوئی اجنبی بشرط براکت میت کے ضامن ہوجائے یا میت کا قرضہ دارث لوگ سی دوسرے مال سے ادا کردی بحر باہم اس عورت کے آ محویں حصدوم سے سلح کریں جس طرح بیان ہوا ہے تو جائز ہاور اگر وارث نے قرضہ میت سے معان ند کی لکین کوئی مال جس میں میت سے قرضہ کی اوا ہو علی ہے جدا کیا بھر باتی مال میں اس مورت نے جس طرح بیان کیا ہے ملح کی تو جائز ہے پس اگرمیت کے قرض خواو نے وارثوں کے تقسیم کر لینے اور ملح کر لینے کی اجازت اپنے حق وصول یائے سے پہلے دے دی تواس کو اختیارے کہ اس سے رجوع کرے بیر تمہرید میں ہے۔ ایک مورت نے اپنے شو ہرکی میراث سے سی معلوم مال پر صلح کرلی مجرمیت پر كيحة ترضه ظاہر ہواتوعورت كى ذمه بحى بعدراس كے حصر كرك لازم آئے كااور دوبدل سلى بيس سے ليايا جائے كاريضول عماديد

اگرکوئی عورت مرکی اور فاوند بھائی چوڑ ااور بھائی نے اس کی تمام بھرات سے شوہر سے کی قد رورموں معلومہ پراورا یک متاح پراس عورت کے متاح سیل کے بیان کرایا۔ بھردونوں نے ہاہم اختلاف کیا لیس اگرامس می بھی اس قد راختلاف کیا گیرا اور مصالح نے دعویٰ کیا کراس می بھی اور اگر ملح و بدل سلح پر اتفاق کیا اور مصالح نے دعویٰ کیا کراس نے بدل مسلح پر میرے بھند کرنے کے بعد جھے سے فصب کرلیا ہاور دوسرے نے انکار کیا تو ان دوسرے کا قولت مے معتبر ہوگا اور باہم دونوں سے تب ہم حم لی جائے گی اور اگر بدل ملح کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم حم لی جائے گی اور اگر دولوں بیا ہم دونوں سے باہم حم لی جائے گی اور اگر بدل ملح کی جنس یا مقدار میں اختلاف کیا تو دونوں سے باہم حم لی جائے گی اور اگر دونوں نے اور اگر دونوں نے بدل کی مفت میں اور اگر اور اگر محمدت میں میں ہوتو میا ہم حم کی جائے گی اور اگر مور نے کو اور اگر دونوں نے مور کی دونوں نے مور کی دونوں نے بود کی مسلم کی جوزیادتی کے اور اگر کری نے گواہ چین کیے تو اس سے گواہ تجول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دہ گواہ تجول ہوں گے جوزیادتی کے قب ہوں اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تھے ساس متاع پر مسلم کی تھی گئی لیکن تو نے اس میں تو ایک ہو گئی گئی تو نے ایک میں بھی تو ہو ہو تھی کہ کہ تو اور بھائی نے کہا کہ میں نے تھی سے اس متاع پر مسلم کی تھی گئی گئی ہو ہو جوزوں کے ایک میں بھی تو تو ہو ہو جوزو ہو تو ہو ہو تو تو کو اور شو جائے گئی اور آگر کی اس کا حسورار قان حاضر کو میات تھی تھی اختلاف کیا اور اگر کی درایا اور ان خاص کو کہا کہ میں اختلاف کیا اور اگر کی اور ان کا صدوار قان حاضر کو میات تھی اختلاف کیا اور اگر کی درایا در انس کی صدف میں اختلاف کیا ہو کہ در کے در کیا در اس کی صدف میں اختلاف کیا ہو کہ در کیا در ان کی کہ اس کا حسور کی کہ ان کی میں اختلاف کیا اور اگر کی کہ اس کا حسور کر کے در کیا اور ان کی میں اختلاف کیا اور کیا کہ در کیا تو کیا کہ کی کہ ان کیا تو کو میں اختلاف کیا اور کیا کہ کیا گئی کو میں میں اختلاف کیا گئی کی کیا کی کو کو کیا کہ کیا گئی کو می کو کو کیا کہ در کیا کہ کیا گئی کور کیا کہ کیا گئی کو کی کہ کیا گئی کیا گئی کی کور کیا کہ کیا گئی کو کیا گئی کور کیا گئی کور کیا گئی کی کور کیا کہ کی کی کور کی کور کی کی کی کی کیا کی کی کی کی کی کور کی کی کیا کی کی کی کی کی کی

بعض ترکہ پراس شرط سے کی کی کی ترک میں دہت قائب کی اجازت اور تھا تاہیں مسلم موقو ف دہ کی بیضول تا دبیم سے ایک مقص مرکیا اور اس نے زیدو محرود و بیٹے چھوڑے اور میت پر قرضہ ہاور میت کی زیمن اور قرضہ اس کا دومروں پر ہے چھر زید نے محرو ہے کی قدر دردا ہم جو باب کے دومروں پر قرض ہیں وہ عمالہ دونوں میں مشترک رہیں اور چوقرضہ باپ پر ہے اس کا زید ضامی بواوروہ اس تدردرا ہم جی باب کے دومروں پر قرض ہیں وہ امالی ہیں روایت ہے کہ بیس کے جاز ہے اور اگر میت پر جوقرضہ ہائی ہوادروہ اس تدردرا ہم جی افران قاض خان میں ہے۔ امالی ہیں روایت ہے کہ بیس کے جاز ہے اور اگر میت پر جوقرضہ ہائی ہو ان ان کر باق فان میں ہے۔ ایک وہ ان نہیں تو ایک خوا کر نہیں تا کہ وہ کی اور ضامی ہوا گھر ایک وہ ان نہیں تو ایک وہ ان میں کہ اور خوا کو ان کی اور ضامی ہوا کہ وہ ان خوا کہ ہوا کہ وہ ان کر باقوں ہو ہی ہور کہ ہیں ہے کی قدر مال پر سلم کی اور ضامی ہوا کہ وہ ان خوا کہ ہور کہ ہیں ہے کہ میں ہور تو ہو گھر ہو کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ

کوتمام قرضہ کے واسلے پکڑے اور ملح باطل ہے بیمیدا سرحی میں ہے۔

ا كروارتمام وارثوں من مشترك مواورسب كے قبضه من مواور ايك خفس في اس من حق كا دعوى كيا اور بعض وارث غائب ہیں اور بعض حاضر ہیں اور حاضرنے اس مدی سے انکار سے کم کی اس اگر میں کھی کے تمام دعویٰ سے واقع ہو کی جو پھھاس مصالح کے تینے میں ہاورجس قدرشر کوں کے تینے می ہسب سے بیٹ جائز ہے اور مصالح اور اس کے شریک وعویٰ سے بری ہو سے اورمعالے اسے شریکوں سے پھوٹیں لےسکتا ہے اور اگر اس نے صرف اپ معبوضہ سے سکے کی تو بھی سکے جائز ہے اور مدمی کواس کے شر کوں سے متبوضہ میں دعویٰ کا اختیار ہاتی رہااور اگر بعد اقرار کے مصالح نے صلح کی اس طور سے کہ حاضر نے مدی سے تمام دعویٰ کا اقرار کیا ہے پراس سے ملے کی ہی اگراس نے اپنے اورائے ساتھوں کے تمام مقوضہ سے ملے کی توسلے جائز ہے اورمصالح مشتری ے اپنے زعم میں اپنے مقبوضہ اور اپنے شریکوں کا مقبوضہ خرید نے والا ہے لی اگر اس کو اپنے شریکوں کے مقبوضہ پر ملکیت کا مقبوضہ ممکن ہوا مثلا اس کے شریکوں نے تقد بی کی کہ یہ تعبوضہ دعی کا ہے تو لے لے گا اور اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر اس کے شریکوں نے حق من سانکار کیاتو معالے مشتری کوافتیار ہو ہے ملے فتح کر کے تمام بدل ملے والی کرلے یا بھال تک انتظار کرے کہ کی جت شرى سے باتی وارثوں كامتبوضہ لے سكے ايسائی سيخ الاسلام خواہرزاوہ نے ذكركيا ہے اور حس الائمد سرحى نے اس صورت ميں يول ذكركيا ب كرمعالي مدى سے شريكوں كے جمع جواس كے سرونين ہوئے إلى بقدران كے حصد كے واليس لے كا اورائے حصد كے موض ند اع اياى اكر حاضر فيدى ساس شرط سملح كى كديمرات دى كابوتو بهى يى تكم باوراً رحاض فيدى سافتا اسے مقبوضہ سے ملح کی تو اس کامقبوضداس کے سرد کیا جائے گا زیادہ ندویا جائے گا اوراس کوا نقیار ندہوگا برجیط میں ہے۔ بعض وارثول رمتت كقرضه كادعوى كيابى وارث في صلح كرلى حالانكه بعض وارث عائب بهروه عائب آيا اوراس في كاجازت ندوى پس اگر مدی نے اپنا دعویٰ کوای سے ثابت کردیا اوراس وارث نے بدل سلح کوئر کہ سے بھکم قامنی ادا کیا تو مسلم سیح ہے اور اگر مصالح نے اپنے مال سے بھکم قامنی اوا کیا ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ ہاتی وارثوں سے اپنا مال موافق حصہ کے لیے اوراگراس نے ترکہ

على سے بلاتھم قاضى دیا ہے قائب کو افتیار ہے کہ ملے کی اجرت ندرے اور بقد راہے حصد کے واپس کر لے اور اگراہے ال سے بلا تھم قاضى دیا ہے قائب سے واپس جیس لے سکتھ کی اجرت ندرے اور قابض نے ایک فیص کے مقبوف کم مقبوف کم وزیش ہے دوئی کیا اور دونوں نے کہا کہ رہرات ہے ہم نے اپنے باپ سے پائی ہاور قابض نے انکار کیا چھرا کی ہدگ نے اس دوئی سے اور آل کیا تھرا کہ یہ افتیار نیس ہا اور آگر کیا ہو جائے قاس کو یہ افتیار نیس ہا اور آگر کی معاملے کے باور قاس کے جائی کو اختیار سے اور آگر کیا ہو جائے قاس کو یہ افتیار نیس ہا اور آگر ہے نے تمام دوئی سے مودم پر ملے کی اور ضامی ہوا کہ اپنے بھائی کو اختیار کیا تو اس کے جائی کو اختیار ہو کہ کی معاملے کے مور کر کیا تو اس کے جائی کو اختیار کی کی معاملے کی معاملے کی اور اس کے جائی کو اختیار کیا تو کل کی معاملے کی اور اس کے جائی کو اختیار کی جائی کو اور اس کے حصد کی ہا مل ہو جائے کی اور اس کے دور سے گا اور آگر ہا ہو جائے کی اور اس کے حصد کی ہا میں ہو جائے کی اور اس کے مطاب ہو جائے کی اور اس کے حصد کی ہا ہو جائے کی اور اس کے مطاب کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی معاملے کی ہو تو تو کر دی کا افتیار ہے لیا جائد میں جائے کر دیا اور ضامی ہو اور گی کہ اس کے مشاب ایک مشتر کی کے ہاتھ فرو وخت کر دیا اور ضامی ہو اگر کر دے یہ ان مقام ہو تا جائے ہو ہو تھوں میں مشترک ہو ایک معد بھی ہر دکر دے گا ہو ہو سے کہ ایک سے میں جب خلام میں کے شرک کے دور کی ہو تو تا رہی کی ذرق نہیں ہے ہی جب خلام میں انتخاف ہو تا جائے ہو تا جائی کے حصد کی تاتی تا مقام ہو تا جائے کہ دور میں کی فرق تیں ہو کہ دور تا ہو تا جائے ہو تا جائے کہ دور تا ہو تا ہو تا ہو تا جائے ہو تا ہو تا جائے کہ دور تا ہو تا جائے کہ دور تا ہو تا جائے کے دور تا ہو تا جائے کہ دور تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا جائے کہ دور تا ہو تا

مسكد فذكوره مين اكر بدل صلح عروض مين سے موتو مصالح كوخيار موكا م

کوروکردیا تو بعدرحددوی کے رجوع کریں مے اورومی کوا ختیارہوگا کہ جس قدرنا بالغوں کا حصداس نے بالغوں کودیا ہے وہ واپس كر اور بالغ وارث نابالنول م محميمي والهن بين العرجة بين اكر جدانين برأس كومرف كرديا بيميط على ب-ايك فض مر کیا اوراس نے بزار درم چوڑے اور دو محصول کے برایک متت پر بزار درم میں پرایک قرض خواہ آیا اس نے وارث سے یا نج سو درم تركه يرصل كرلى اور كے لئے بحردوسرا آيا توو ووارث سے باقى يانچ سودرم تركه لے كاور يمل ملح كرنے والے سے يانچ سو درم کا نسف لے لے کا اس پہلے کو ہزار کی چوتھائی اور دوسرے کو ہزار کی تین چوتھائی ملے گی اور اگر پہلا قرض خواوآ یا اور قاشی نے اس كواسط يا في سودرم كاسم كيا كردوسراآياتواس كوسوائ باتى باني سودرم كےجودارث كے باس يس اور كھن طے كايدذ فيره يس ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے واسلے ایک غلام یا دار کی وصیت کی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جھوڑی اور ان دونوں وارثوں نے موسی لدے غلام کے وض سودرم رصلح کرلی ہیں اگر ملے کے سودرم مال میراث میں ہوں تو غلام دونوں میں تین جھے ہو کرتنتیم ہوگا اورا کر ہے سودرم انہیں دونوں کا ذاتی مال ہومیراث نہ ہوتو غلام دونوں کو ہرا برتقتیم ہوگا کیونکہ بیددونوں کی طرف سے مساوی معاوضہ ہے بیجیط سرحى ميں ہے۔اگروسى فےاقراركيا كديمرے ياس ميت كے برارورم بين اور ميت كے دو بينے موجود بين ليس ايك في اسے حصد ے مارسودرم مال وسی رصلے کرلی قو جا ترقیل ہے۔ ای طرح اگر بزارورم کے ساتھ کوئی مناع ہوتو بھی مسلم اس طور سے جا ترقیش ہے اور اگروسی نے اس کوتلف کردیا ہوتو جارسو رصلے جائز ہے میمسوط میں ہے۔ایک فض زیدمر کیا اور عمر و کے واسطے تبائی مال کی وصیت كر كميا اور بالغ ونابالغ وارث چوز يل بعض وارثول في موسى لد يكى قدر درمول معلوم براس شرط يصلح كى كدموسى لدكا حق اس دارث کو ملے تو بیصورت ملے کی اور دوسری صورت یعنی بعض وارث کا بعض وارث سے اس طور سے ملے کر لیما بھال ہے ہی ا گرز کہ میں قر ضدنہ مواور ندکوئی شے نقو و میں ہے ہوتو ایک ملح جائز ہے اور اگر ترکہ میں میت کاکسی برقر ضد ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر تركدش فقودي سے ہولي اكراس نفتركا تهائي حل بدل ملے ك يازياده ہوتو ملے جائز ندہوكى اور اكركم ہوتو جائز بير طيك موسى الل افتراق کے بدل سلح پر تبند کر لے اور اگر تبندے پہلے دونوں جدا ہو کئے تو نفتہ کی سلح باطل ہوگی بینناوی قامنی خان میں ہے۔

اگرمیراث جارة دمیوں میں مشترک موددوارث تابالغ موں اوردوبالغ مون اوراس کا ایک وصی ہے اورمیت نے کی کے حق میں کھ وصیت کی ہے وہ بھی موصی لدموجود ہے گھرسب نے جمع ہو کریا ہم اس طور سے سکے کر لی کداس سب مال کومقوم لے کر کے ایک وارث بالغ کو پھوز بورمجن اور کیڑے دیئے اور دوسرے بالغ وارت کو عین زیورا ورمتاع ورقیق دیے ای طرح دونوں نابالغوں اورموسى لدكوز يوراوركوئى چيز حصدرسد تقسيم كردى توجائز بيكن زيورجو بمقابلدزيورة ئكاده واج صرف كرفرط ساعتباركياجائ كاورمقابله متاع وعروض مس يع كا عتبار ب لي اكروونون بعند بيلي جدا مو كي توزيور ك حصر مل باطل موى حصر متاع میں باطل نہو کی اور حصدز ہور میں سلح قاسد ہونے کی وجہ سے حصد متاع میں فسادة جانا ضرور تبیں ہے بیری فی ہے۔ اگروار اول نے موجی کے مرنے سے پہلے وصیت سے ملے کر لی او جا ترفیل ہے بیٹر ائٹ امٹنین میں بیاب اگر غلام یامکا تب ہواوراڑ کا آ زاد ہوا باپ كى ملح كى موتى اس يرجائز ندموكى ايسے يى كافر باب كى ملح كى موئى بينے مسلمان يرجائز تيس موتى باور بالغ معتو و مجنول جارے فزد بك خواه مجنول بيايالغ موامويايا بالغ مون كونت اجماتها فالمرجنول موكيا بمزله نابالغ ك بير يعط على ب-اكر نابالغ كا سمى مخص پر قرضه بوادر باپ نے مال كليل پراس سے ملح كى حالانك كوا وقر ضد كے موجود نيس بي اور قرض وار قرض كامكر بو جائز ہاورا کرقر فدگواہوں یا قرض دار کے اقرارے فاہر مواور پاپ نے اس قدر کی پر جولوگ برداشت کر لیتے ہیں سلح کر لی قو جائز ہے ل كينك جب تك مومى لدموجود ب تك مومى لدكام لموادة مداس بينس موسكاما

اوراگراس قدر کم کردیا کہ لوگ اس قدر خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں اس اگروہ قرضہ بسبب ای باپ کی خربیدو قروخت کے واجب ہواہ توصلح اس کی ذات کے لیے جائز ہوگی اور بفتر رقر ضدے ضامن ہوگا لین بیٹے کے واسطے ضامن ہوگا اور اگر باب اس قر ضد کا وجوب سببنہیں ہوا ہے لیعنی مثلاً اس کی خرید وفروخت ہے واجب نہیں ہوا ہے توصلح جائز نہ ہوگی ریسراجیہ میں ہے۔وصی نے بتیم کے ہزار ورم کا کسی خص پر دعوی کیا اور گواہ بیں میر یا سے سوورم پر ان بزار سے باوجودا نکار مدعا علیہ کے اس سے سلح کر لی مجرعاول گواہ یائے تو قرض وارکوا ختیار ہے کہ اسموابول سے بزار درم رفتم لے۔ای طرح اگریٹیم نے بعد بلوغ کے کواویائے تو بھی کی تھم ہاوران وونون کواس سے تم لینے کا اختیار نیس ہے رہ تعید میں ہے۔ اگر نابالغ کا کوئی تھریا غلام ہواس میں کسی محف نے دعویٰ کیا پھر باپ نے نابالغ کے مال سے ملے کر والے اس اگر مرعی کے باس کواہ عاول موجود تھے توسلے جائزے مرحل قیت یا صرف اس قدرزیادتی پر ہوکہ لوگ برواشت کر لیتے بیں اور اگر مدی ہے بیاس کواہ ہی نہ ہوں یا کواہ عادل نہ ہوں توصلے جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے کواہوں کا حال مستور ہونو ہارے مشائخ نے فرمایا کے ملح جائز ہیں ہے اور بعض نے کہا کہ بقول امام اعظم رحمتہ اللہ علید کے ملح جائز ہے اس بنابر كه محم كا برى عدالت يروينا جائز باوربعضوں نے كہا كه اگر مدى كے كواه مستور بوں تو باب كوبشرو طاملى كرنى جا ہے اور اگر باب نے اپنے ال سے ملح کردی تو ہر حال میں جائز ہے دید خرو میں ہے۔ اگر وارث سب تا بالغ ہوں تو و حکی صلح مثل باب کی ملح کرنے کے ہے خوا وان کا دعویٰ دائر ہوا ہو یا ان برکس نے دعویٰ کیا ہوا ورخوا ودعویٰ عقار میں ہو یا مال منقول میں ہواوراگر وارث لوگ سب بالغ ہوں اور ماضرموجود ہیں اس وصی نے ان برنافذ ہونے کے لیے سلح کی توشیس جائز ہے خواہ دعوی ان بردائر ہوااوروسی نے ان کے واسطے سلے کردی یاان کے دعویٰ سے سلح کرلی خواہ دعویٰ منقول میں ہو یا عقار میں ہو۔خواہ اس دعویٰ کے کواہ عادل موجود ہوں یانہ

اور اگرسب وار ٹان بالغ غائب ہوں ہی آگران پر دعوی دائر ہواوروسی نے سکے کرلی تو نہیں جائز ہے خوا دمدی کے یاس م کواہ ہوں بانہ ہوں اور خواہ دعویٰ عقار بین واقع ہوا ہو یا منفول بیں ہواور اگر ان کی طرف ہے دعویٰ ہوااوروسی نے سکے کرلی لیس اگر عقار کے دعویٰ سے منکے کر کی تو ان کے حق میں نافذ نہ ہوگی تا وقتیکہ و واجازت نہ دیں بیہ ہر حال مجتب ہےاورا گرمنغول کے دعویٰ سے ملح کی ہیں اگر ان کے دعویٰ کے گواہ موجود ہوں تو صلح جائز ہے بشر طیکہ بدل صلح میں جس قدر دعویٰ کیا ہے اس کے حتل قیت لی ہویا کی صرف اس قدر ہو کہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اور اگر اس قدر کی ہو کہ لوگ نیس برداشت کرتے ہیں تو مسلح جائز نیس ہے۔اگر دمویٰ کے گواہ نہ ہوں تو جس طرح صلح کرتی ہو جائز ہے بیتا تار خانبہ میں ہے۔ ذکر وارثوں میں بالغ و نابالغ ہوں ہیں اگر بالغ حاضر موجود موں اور ان بر کسی نے دعویٰ کیا اور وسی نے اس سے سلح کر لی تو بالا جماع بالفول کے حصہ من سلح جائز ندمو کی خواہ دعویٰ عقار میں ہویا معقول میں اورخواہ مدی کے باس اس امرے کواہ ہوں یا شہول اور نابالغوں کے حصد میں جائز ہے بشر طیکہ اس مسلح میں ان کو ضررت پنچنا ہو۔ادراگران کی طرف ہے دعویٰ دائر ہوا اور سلح کی پس اگر دعویٰ مال منقول میں ہوتو وسی کی سلح یا لغوں تا یا لغوں و دونوں کے تن میں جائزے بشرطبکان برضررندہ تاہواورا کران کوضرر پنجا ہوتو جائز تیں ہے خواوان کے پاس کواہ عاول موجود ہوں باند ہوں اور بد امام اعظم رحمته الله عليد كے نزوك ب اور صاحبين كے نزو يك نابالنوں كے حصہ من ملح جائز ہے بشر طيكه ان كوضررت بنجا ہواور ا - توله کوامول شرکتامول کرامل ش بے خلم ان محلفهما على الالف اور طاہريہ بے کشمير بيتد كى جانب راجح ہوتی ہے اور بيام معلوم ہے كہ

شايد يرتم يس آتى جيها كديكي اصل بي أس طابراس وتت بيب كرزين جوهم برجرورب وه يتيم ك طرف داجع مواور يصلفهما يس خمير منعوب وسي اور مدعاعليدكي جانب راجع بواورمعني بيك يتيم كوافقيار بوسى اور مدعاعليه بي بزارورم يرتئم في وفية الليجاش اا

بالغول كے حصد من جائز تيل ہے خواوان كو ضرر يہنجا ہويات پنجا ہواور اكر بالغ وارث عائب موں بس اكران يردموى وائر ہوااوروسى في ملح كردى توبالا جهاع يظم بك كمنا بالنول ك حصد كي ملح جائز موبشر طيكهان كحق من مررنه مواور بالنول ك حصد من جائز بين ہے خواہ ان کو ضرر ہویا نہ ہوخوا مدعی کے گواہ ہوں یا نہ ہوں خواہ دعویٰ عقار میں ہویا منقول میں ہو۔ادراگر ان کے دعویٰ سے ملح کرلی پس اگر منقول میں وعویٰ کیا اور ملے کرلی تو اس کی ملح بالغوں و تا بالغوں ووٹوں کے حق میں بالا تفاق جائز ہے بشر طبیکہ ان کو ضرر نہ پہنچتا ہو خواوان کے پاس کواہ ہوں یانہ ہوں اور اگر عقار میں دعویٰ کیا ہے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بالغ و نابالغ سب کے حق میں اس کی سلح جائزے بشرطیکدان برضررنہ ہوتا ہواورا گرضرر ہوتونہیں جائزے خواوان کے گواہ ہوں یا نہوں اور صاحبین کے نزد یک نابالغول كے حق ميں جائز ہے بشر مليكه ان كو ضرر شد ميني اور بالغول كے حق على تيس جائز ہے خوا وان كو ضرر ہويا نه ہواور باپ يا اس كے ومی کے موجود ہونے کی حالت میں دادامثل باب کے ہے بیجیط میں ہے اور یکی تھم دادا کے دصی کا ہے اور ماں اور بھائی کی مسلح نابالغ كواسط جائز تبيل ہاورنداس كى طرف سے جائز ہے بيمسوط مى ہے۔ مال كوسى و چاو بھائى كوسى كى ملح نابالغ كوت مى چاہ ماں و بھائی کے ترک می مثل باب کے وسی کے ہے بشر طیکہ دعوی صغیرے لیے ماسوائے عقار کے واقع مواور جو چیز کہ نابالغ کوان لوگوں کے سوائے دوسرے کی طرف سے لی ہاں میں نابالغ کے واسطان کی وسوں کا مسلح کرنا ائر نہیں ہے بید خرو میں ہا کرکسی محض نے میت پر قرضہ کا دموی کیا ہی وسی نے بیٹم کے کمی قدر مال پراس سے سلح کر لی ہی اگر مدی کے پاس کواہ نہ موں تو بیجائز تہیں ہای طرح اگر بغیر سلے کے مال میت سے اس کوآ زاد کردیاتو بھی جائز نیس ہاوروارٹوں کوخیار موگا کہ جائیں تو وسی سے منان لیں یا جس کواوا کیا بی اس سے منان لیں ہی اگر اس مخص ہے جس کوادا کیا ہے منان کی تو و و کسی سے بیس لے سکتا ہے اور اگر وسی ہے منان لی تو وسی اس مخف سے جس کوادا کیا ہے والی لے گا خواہ اس کے باس وہ مال بعینہ قائم مو یا تلف مو کیا مو بدیمیا میں ہے۔اور اگرومی نے کی مخص کے ساتھ جس نے میت یا نابالغ پردوئ کیا تفاصلح کرنی ہی اگر مدی نے یاس کواہ ندموں یا قامنی کواس کے دعویٰ ک محت کاعلم ہویا قامنی نے تھم دیا ہوتو ملح جائز ہے اور اگر ایسانہ ہوتو نیس جائز ہے بیضول عماد بدھی ہے۔

ابیامعاوضہ جو بابت قطع کے لازم آتا ہے اُس کی صورت کھ

ا فرنابالغ كاكسى ير عدا خون مواور بإب ياوسى نے كى قدر مال يرقائل سے ملح كردى تو جائز بے ليكن اكر مال ملح ديت سے كم مواوجا روايس بيتهذيب على إراكر كوفس في اسية علام كى خدمت كى كى واسطى ايك سال تك كى ليدوميت كى اور بیفلام اس کا تھائی مال ہوتا ہے چروارث نے اس خدمت سے سی قدرورموں پر یا ایک مہیند تک سی بیت جی سکونت کرنے یا دوسرے فادم کی خدمت کرتے یا اُٹوکی سواری لینے یا کسی کیڑے کے پیننے پر صلح کر کی تو استحسانا جائز ہے اس طرح اگرنا بالغ کے وسی نے ایسا کیاتو بھی جائزے پھراکروہ غلام جس سے سلے کی ہے بعدموسی لدے بدل سلے پر قبند کرنے کے مرکبا تو سلے جائز رہی اوراکر تحمی کیڑے برملے کی اور موسی لہنے اس جس حیب پایا تو اس کو اختیار ہے کہ والی کر کے اس غلام سے غدمت یعنی اختیار کرے اور اس کو بیا ختیار نیں ہے کہ کپڑے پر قبنہ کرنے سے پہلے اس کوفروخت کرے اور اگر کسی قدر درموں پر مسلح کی تو کیل قبنہ کے ان کے عوض كيرُ اخر بدسكا باورا كربعض وارث نے ان اشيائ ذكوره كے عوض اس سے بدوميت كى خدمت خريد في جا بحات جا ترنبيل ب اورا كرام موسى لدے يوں كہا كريس في تخوكو بيدرم بجائے تيرے قلام عضدمت لينے كے يا تيرى خدمت كوش يا خدمت كے بدلے یا خدمت کے قصاص میں یا اس شرط سے کہ آو خدمت لیما ترک کردے آو جائز ہے۔ اور اگر بول کہا کہ میں تھے کو بیددم اس شرط

ے بہر کرتا ہوں کرتو وصیت کا حق خدمت بر کرد ہے تو بھی جائز ہے بشر طبیکہ درموں پر قبضہ کر لے اور اگر وارث دو محض ہول اور ایک نے موسی لدے دس درم براس شرط سے سلح کی کداس خادم کی خدمت تو فقا میرے وسطے سوائے میرے شریک کے قرار دی تو جائز نہیں ہے اور اگر جمع وارثوں کے واسلے قرار دینے کوشر طاکر ہے تو استحسانا جائز ہے اور اگر وارثوں نے اس غلام کوفر وخت کر دیا ہے اور موصی لدنے جس کے واسطے اس غلام کی خدمت کی وصیت کی اجازت وے دی تو اس کاحق خدمت باطل ہو گیا اور اس کوشن میں ہے م المرح المرح الروارون في اس كوبوض جنايت كوي ويا اورموسلى لدف اجازت دى تو جائز باوراكرو وغلام خطا ے متول مواوروارٹوں نے اس کی قیت لے لی تو ان پر لازم ہے کہ اس قیت کے وض ووسرا غلام خریدیں کہ جوموسی لہ کی ایک سال تک فدمت کرے اور اگراس سے سی قدر دراہم معلومہ پریاناج پر موض لے کرحق ساقط کردیے کے طور پر سلح کی و جائز ہے اورا كرغلام كاايك باتحدكا تا كيا اوروارثوں نے اس كالل ارش لے ليا تو اس عن مع غلام كے ايك سال تك موسى له كاحق خدمت ثابت ہوگا بوجداس کے جب بدل مس مستعم ہاس قیاس پر بدل الطرف یعنی ہاتھ پیروغیرہ کے بدل میں علم ہے پھراگر دارتوں نے دس درم دے کرملے کر لی تو موسی لداس من کومع غلام کے داروں کے سرد کرے تو بطریق اسفا طاحق بعوض کے جائز ہے میمسوط میں ہے۔ ا كركمي فض كواسطايي كمري رب كي وميت كي اورم كما جرمومي لد دوارتول في من قدر درمول معلومه برصلح كرلى توجائز ب\_اى طرح اكردوس دارى سكونت معلومه يوسلي كرلى توجى جائز برياكى غلام كى مدت معلومه يك خدمت كرنے يوسل كى تو بھى جائز ہاوراكر دوسرے داركى سكونت ياغلام كى خدمت يرز عركى بحرتك كے واسطے اس سے سكے كى تو جائز نبيل ہے۔ پھر پہلی صورت میں یعنی جب مدت معلومہ تک صلح کی ہواگر مدت معلومہ گذرنے سے پہلے غلام مر کیا یا دار گر کیا توصلح اوٹ جائے گی اور حق موسی لدای وار سے جس کے رہنے کی اس کوومیت محلق موجائے گا۔ایبانی اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت كرنے كے واسطے كى كے تق مي وميت كى مجروارث في دوسر عقام كى خدمت ياكى داركى سكونت مدت معلومة كا اختياركرنے برمومى لدے ملے كرلى بحردت كذرنے سے يہلے مصالح عليه مركياتو بھى اس كاحق اى غلام سے متعلق موكاجس كى خدمت كى اس کے حق میں وصیت تھی مجراس صورت میں بعنی سکونت دار کی وصیت کی صورت میں جب کرخت موصی الداس دارے جس کی اس کے خق میں وصیت تھی متعلق ہوا تو خرکور ہے کہ اگر اس کے واسطے بیدومیت تھی کہ مرتے دم تک سکونت کرے تو اس کومرتے دم تک سکونت کا افتيار باورمثار فخ فرمايا كديم اس صورت برركها جائع ككرجب غلام مصالح عليد في موصى لدى مجد فدمت ندكى يادارمصالح علیہ میں کھیدت ندر باہواور اگر کھیدت خدمت لی یا کھر میں رہا ہوتواس کے حساب سے اس کو باقی مدت اس وارومیت میں سکونت كاافتيار موكا اوراس كابيان يهب كما كرمثلا ايكسال تك اسية غلام كي خدمت يوسل كي اورموسى لداس سے چه ميني خدمت اليكى كد وهمر كياتووه موسى ليكواب داروميت عي صرف آدمي عرتك ريخ كاحل حاصل موكاس لي ايك روزاس دار عي موسى لدر بكااور دوسرے دوزاس میں دارث رہیں مے ای طرح موسی لدی باقی عرتک ہوگا اور اگر موسی لدے واسطے ایک سال تک محرش سکونت کی ومیت ہواور غلام معالے علیہ بعد جے مہینے کے مرکباتو موسی لدای دارومیت میں آ دھے سال تک روسکتا ہے بیمید میں ہاوراگر یوں ومیت کی کہ جو کھیمری بحریوں کے تعنوں میں ہے و افلال مخض کودیا جائے مجروارٹوں نے اس دور مدیس سے کم یازیاد و پرسلے کر لی و نہیں جائز ہے اور اگراس سے کی قدر درموں مملے کی تو جائز ہے اور صوف کا یمی میں کم ہے بیادی می ہے۔ اگر کمی خض نے دوسرے کے واسطے اینے غلام کی مزدوری کی وصیت کی اور وصیت کرنے والا مرکیا پھروارث نے موسی لہے کی قدر دراہم معلومہ

رسل کرلی توجائزے اگر چداس کی حردوری کا حاصل اس سے زیادہ ہواور اگر اس کے حق میں ہیٹ کے واسطے اپنے فلام کی سردوری کی وصیت کی مجروارث نے ایک مینے کی مردوری کے برابر ملح کی اور اس مردوری کوبیان کردیا تو جائز ہے اور اگر اس قد رمقد ارکوبیان نہ کیاتو جا ترفیس ہادراگراس سے ایک بی وارث نے اس شرط سے کی کہ حردوری غلام کی خاص مرے بی واسلے موتونیس جائز ہے بیجید عمل ہےاورا کر کسی وارث نے موسی لدے و وغلام مدت مطومہ تک اچار ولیا تو جائز ہے جیسا کہ غیر وارث کا اجار ولیما جائز ہے ،خلاف اس مخص کے اجازہ لینے کے جس کے واسطے خدمت غلام کی وصیت کی گئی ہے کدو وہیں جائز ہے ایسے عی اگر وار کی سکونت ک وصیت کی مواوراس نے کرایدلیا تو بھی نا جائز ہے بیمسوط میں ہے۔اوراگر کی فض کے واسطے اپنے قل کی حاصلات کی میدف كواسط وميت كى مرموسى لدنے وارث كرساتھ مل نكنے سے بہلےكى قدر درا بم معلومہ برصلى كى تو جائز ہا اوراكركى سال كا میل نکلاے مربعد نکلنے کے اس رسیدواور ہر بار کے میل سے جوآ کندہ بیشہ تک اس درخت سے نکاملے کی تو جا تز ہے اورا مام محمد رحتدالله عليه في بدذ كرفيل فر مايا كه بدل ملح ال موجود اورآ كنده كي بهار ير كيد كرتفتيم موكا اورمناخرين مشائخ في اس عن اختلاف كيا بفتيدايو بمرهم بن ابراجيم ميداني فرمات بن كمة دهابدل ال موجود و كمقابله عن اورة دهاة كدودن كمقابله ي موكا اورفقيه الإجعفر مندواني قرمات بين كه بدل المسلح بقدر قيت شرك تمسيم موكالي اكر قيت موجوده كي اور جولكي مح برابر موتوبدل نعفا نعف تقتيم ہوگا اور اگر تمن تمائی کی نسبت ہوتو بدل کے بھی تمن جے ہوں مے اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ے کے مثلاً موسلی لد کے ساتھ کی غلام پرسل کر لی چرآ دھاغلام موسی لد کے باس سے استحقاق میں لیا کیا تو فقید ابو برحمد بن ابراہیم کے تول برموسى له معمال سے آ دھے موجود و مجل اور آ دھے جو آئدہ ببدا ہوں واپس لے گا۔اور فتید ابد جعفر کے قول کے موافق اگر دونوں کی قیمت بکسال موقو بھی تھے ہاور اگر قیمت می تین تہائی کی نسبت ہوتو اس کے حساب سے والی فے اور فقید محمد من اہراہیم ے قول کی وجہ ہے کہ جوآ مندہ پیدا موں اس کا فی الحال جا نامکن نیس ہے کونکہ بھی تو آسمدہ بہار آتی ہے اور بھی نیس آتی ہے اور مجمی آئدہ کے پھل موجودہ سے زیادہ ہوتے ہیں اور بھی کم ہوتے ہیں اس ہم فاس کوشل موجود فی الحال کے قرار دیا کہ بھی بدل ہاور فتیہ ابوجعفر کے قول کی بیوجہ ہے کہ آئندہ جو پھل آئیں ان کی قبت نی الحال معلوم ہو سکتی ہے اس طور سے کہ بیدر دخت ہیشہ مجلدار ہونے کی مالت میں کتنے کوٹریدا جاسکا ہے اور ہیشہ بے چل ہونے کی مالت میں کتنے کوٹریدا جائے گا پس بجلدار ہونے کی مورت من ڈیرے ہزار درم کواور بے پیل ہونے کی صورت میں ایک ہزار کوخریدا جائے تو معلوم ہوا کہ جوفلہ فکلے گائی کی قیت یا بچ سوورم ب مجرغله موجوده کی قیمت در یافت کی جائے ہی اگر بیعی یا چے سودرم ہوتو دونوں مساوی قیمت کے معلوم ہوئے اور اگر موجود وکی قبت دوسو پیاس درم ہوں تو معلوم ہوا کرتبائی ہے اس کے حماب سے والیس ہوگی برجیط ش ہے۔

فقيدابوجعفر في المراكرداري مسل آب ياموضع جذوع مصلحواقع مولى لوبحى يحاهم بكركم مديكما جائع كداس داری در حالیداس میں دوسرے حض کے پانی بہانے کاحق ہے کیا قیمت ہادراس داری ورحالیکہ بیتن غیرتیں ہے کیا قیمت ہے لی جو کھان دونوں میں فرق تکے وہی مسل کی تیت ہو گی بیمیدا سرتسی میں ہے۔ اگر کسی معین کل کے غلہ کی ہیشہ کے واسطے کسی مخف کے حق میں وصیت کی اور وارٹول نے اس سے اس کے پھل تکنے اور رسیدہ ہونے کے بعد ان پہلوں اور غلب بہار سے جو آئدہ بہت تک پداہو کی قدر کیہوں مسلم کی اور موسی لدنے ان کیبول پر قبضہ کرلیا تو جائز ہادر اگر کیبوں پراد حار کر سے سلم کی تو جائز تیں ہاور اگراس سے کی تول کی چیز پر اُدھار سلح کی تو جائز ہے اور اگر خنگ جھو باروں پر سلح کی تو جائز نہیں ہے جب تک بیمعلوم ہوکہ بینشک نتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در ۱۳۹۸

چیو ہارےان میلوں سے جو درخت پرموجود ہیں زیادہ ہیں اوراگر اس نخل کی حاصلات غلہ سے دوسر نے کل ہے غلہ پر ہمیشہ کے واسطے یا کی دے معلومہ تک دیے برسلم کی توجا رہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ لتحلت انمالم بجز ایکان الربوا۔ ایک مخص نے اپنے کل کے غلہ کی کمی مخص کے حق میں تین بری کے واسطے وصیت کی اور پیٹل اس کا تہائی مال ہوتا ہے اور خل میں پھل تہیں ہیں پھر موسی لہنے وارثوں سے کسی قدر دراہم معلومہ پر ومیت ہے ملے کر کے در موں پر قبضہ کرلیا اور شرط کر دی کہ میں نے بیفلنکل وارثوں کوسپر دکیا اور ان کوئ ومیت ہے بری کیا اور درخت میں اس تمن سال تک بجھند نظایا جس قدروارٹوں نے اس کودیا ہے اس سے زیادہ پیدا ہواتو تا ساملے باطل بے لین اتحسانا ملے جائز ہے بیضول عادیدیں ہے۔ اگر کی مخص نے دوسرے کے لیے دمیت کی کہ جر بچے میری باندى كے پيد من عوداس كودياجائے حالانك باغرى حالم عالم اورد وقض وميت كنندومر كيا يمروارث موسى له سےكى قدردرائم معلومہ پرسلے کرلی اوراس کودے دیتے تو جائز ہے مرجائز اس طورے ہے کہ ملے میں عوض کے کراینا حق ساقط کردیا نہ بیکہ موسی لہنے وارث کوومیت کا ما لک کیا ہے کیونکہ تملیک کے طور برسل نہیں ہوسکتی ہاور اگر ایک وارث نے اپی نصومت پر کرمیرے ہی واسطے ہو صلح کی توجائز نہیں ہے بخلاف اس کے اگر اس شرط ہے کہ کی کہ بیتمام وارثوں کے واسطے ہوتو جائز ہے یا مطلقاً صلح کی تو بھی جائز ہے اورا گروارٹوں کی طرف سے غیرمخص نے ان کے تھم سے بابدوں وارٹوں کے تھم کے موسی لدے ملے کر لی تو جائز ہے کذانی الحیط۔اگر سمی مخف کے واسلے جو پھھائی ہا تدی ہے پیٹ میں ہے دمیت کی پھروارٹوں نے دوسری با ندی کے پیٹے کے عوض رصلح کرلی تو جائز نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی با عدی کے پیٹ کی دوسر مختص کے واسطے وصیت کی اور وارثوں سے کسی قدر درا ہم معلومہ برصلح واقع ہوئی پھراس باندی کے مرد واڑ کا پیدا ہوا تو صلح باطل ہے اور اگر کسی تحف نے باغدی کے پیٹ میں کچھ ماردیا کہ جس کے صدمہ ہے اس کے مردہ جنین کر ممیا تو اس کا ارش وارثوں کو ملے گا اور ملح جائز رہی بیر صاوی میں ہے اور اگر دو برس گذر مے اور وہ مجم نہ جنی توصلح باطل ہو گئی بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ جو پچھ فلان عورت کے پیٹ میں ہے اس کو ہزار درم دیتے جا میں پھراس جنین سے بعنی جو بید می ہاس کے باپ نے اس وصیت ہے کسی قدر مال برسلم کی تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر اس کی مال نے وصیت سے کو کر لی تو بھی جا ترجیس ہے بیمچیط میں ہے اور اگر کی محف نے جو پھھاس کی باندی کے پیٹ میں ہے کسی نابالغ معتوہ کے دیے کے واسلے وصیت کی پھراس کے باب یاوسی نے وارثوں سے سی قدر درموں برسلے کر لی تو جا زے ای طرح اگر وصیت کی مكاتب كے فق ميں مواق بھى اس كى ملح جائز ہے اور اگر كى چيز كى وميت كى كہ جو كھے فلال عورت كے بيت ميں ہاس كويہ چيز دى جائے اور وہ حیل غلام تھا اس کے مولائے اس کی طرف سے ملح کی توجا رہیں ہے پھراس کے مولی نے مریض کے مرتے کے بعد کی چیز رصلح کی پھرمولانے اس حاملہ باندی کوآ زاد کیااور جواس کے پیٹ میں ہاس کو پھی آ زاد کیا پھرووایک غلام جن تو غلام آ زاوہو جائے گا مرومیت کا مال اس کونہ ملے کا بلکہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گا اور سلح بھی جائز نہ ہوگی۔ای طرح اگر اس با ندی کو فروخت کیا تو بھی یوں بی رہے گا بین مال ومیت باکع کو ملے گامشتری کونہ ملے گا۔ای طرح اگر مالک نے جو با تدی کے بیت میں ہاس کومد بر کیا تو بھی بھی تھم ہاوراگر مالک کی یا عری و بچہ کے آزاد کرنے یافتظ یا عری کے آزاد کرنے کی روز وصیت کرنے والا زندوتھا پرمراہےتو بدومیت غلام کے تل میں ہوگی مولی کے تن میں نہوگی بیمسوط میں ہے۔ مكاتب وغلام تاجركي سلح كے بيان ميں

ل قول وصيف ووغلام وباعرى جوخروسال مواا ت قول اقراض يعنى كى معاملىكا أدهار مواور بين بيريز نفذة رض شد ساا

فتاوی عالمگیری ..... جاد 🛈 کتاب الصلح

موتی نے اس فلام کو تجور کردیا پھراس پر کی تخص نے دوئی کیا اور مدگی کے پاس کواہ نیس ہیں اور فلام تجور نے اس سے سلح کی پس اگر فلام کے پاس اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزو کی سلم جا زنہا ہوا زاء اس کا دائن پکڑا چاہ گا اور اگر اس کے پاس پھر مال اس کی کمائی کا موجود ہے تو امام اعظم کے نزو کی سلم جا زنہا اور خلام کے بازنہا اور خلام کے بازنہا اور خلام کے بازنہا ہونے کہ اور اگر کی کا کم موجود ہے تو امام اعظم کے نزو کی سلم جا بزنہا ہے اگر فلام تجور کی کے قرضر کا دوئی کیا اور قلام نے اس سے اس شرط سے سلم کی کر بعض چور دے اور بعض بھر وردے کی تقد رود اہم معلومہ پر جواس متاع کی تیمت ہے کم جس اس سے سلم کی تو بازنہیں ہے اور اگر غلام تجور کے باتھ سے کسی آزاد نے غلام کے مالک کی کو کم متاع تھنے کردی اور فلام تجور نے کی تقد رود اہم معلومہ پر جواس متاع کی تیمت سے کم جس اس سے سلم کی تو جا ترزئیں ہے اور اگر کی تارہ ور اس کے متاح کی تو جا ترزئیں ہے اس ملم تاری کی فلام تجور سے مولی کے پکھر ورم فصب کر لئے اور اس نے تعرب اس کے سلم کی تو جا ترزئیں ہے دورائر کی غلام تجور اور اگر شاہ تاج بر ترضم کا دورائر مدی کے باس کوا وہ وہ کی خور ان نے کسی فلام تاج بر ترضم کی تو تو اس کے متاح کی تو اس کے متاح کی تو تو اس کے متاح کی تو تو اس کے باس کوا وہ وہ کی بائر نہیں ہے اورائر می کی باس کوا وہ دورائی ہوں نے معاملے کو تو مولا نے معاملے کے تو بس کی میں کہ بار تو مولا نے معاملے کے تو بس کے متاح کے تو بس کے متاح کی تو بس کے متاح کی تو بس کوا وہ دورائی انجول کی کوا ہوں کی کہ باری کوا وہ دورائی انجول کو مولا کے معاملے کے تی میں میں کہ باری کوا وہ دورائی انجول کو مولا کے معاملے کے تو بس کی کو کہ کہ باری کوا وہ دورائی کہ بھور اس کے متاح کے تو بس کے مولوں کی کوا کی کو کی کو اور کی کھور کی کے اس کے مولوں کو کر کے اس سے مواخذ و کیا جا را گر مدی کے باس کوا وہ دورائی کی کو اور کی کھور کے تو بس کے مولوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کہ دورائی کھور کے مولوں کی کھور کے کو کو کو کہ کھور کے کہ کور کی کھور کے دورائی ک

منرفو (6 بارب

## ذمیوں اور حربیوں کی سلے سیان میں

بخلاف و آمام ابو بوسف کے بیمیدا سرحسی میں ہے۔ اگرای طرح وارالحرب میں کی حربی مسلمان کا مال غصب کیا و صلح جا ترتبیں ہے بیتا تار خاند میں ہے۔ اگر مسلمان تاجر نے وارالحرب میں کی حربی کی کوئی چیز خصب کرلی اور پھر دونوں نے باہم مسلم کرلی تو بالا جماع میں جارع میں ہارت ہیں ہور کی کہ کی تھے جھوڑ دے اور پھر ترف میں ہارت کو پھر ترف مندویا پھرائ شرط ہے مسلم کی کہ پھر چھوڑ دے اور پھر ترف میں تاخیر دے وے پھر حربی مسلمان ہو گیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر دوحر بی دارالحرب میں مسلمان ہو سے پھر ایک نے دوسرے کی کوئی چیز خصب کرلی یا اس کو پھر ذخی کیا پھرائ ہے کی جائز نہونا دوسرے کی کوئی چیز خصب کرلی یا اس کو پھر ذخی کیا پھرائ ہے کی چیز پر مسلم کرلی تو امام اعظم رحمت الله علید کے ترد کی جائز نہونا ہو ہے ہے مادی ہیں ہے۔

(نهارفوله بارې

صلح کے بعد مدی یا مرعاعلیہ یا مصالح علیہ کے بغرض ملح باطل کرنے کے گواہ قائم کریں گئے بیان میں

اگر مرق نے بعد ملے کے گواہ قائم کے تو مسموع نہ ہوں کے لین اگر بدل ملے میں عیب ظاہر ہوا اور مدعا علیہ نے انکار کیا اور
مرق نے بسب عیب کے والی کرنے کے گواہ قائم کے تو مسموع ہوں کے بید بدائع میں ہے۔ ہشام نے امام جر سے دوایت کی ہے
کہ اگر مدعا علیہ نے گواہ قائم کے کہ مرق نے قبل ملے کے یابدل پر بیختر کرنے ہے پہلے بدا قرار کیا ہے کہ میرا مرعا علیہ پر پیختیں ہے تو
مسلح یاطل نہ ہوگی اورا گراس امر کے گواہ دیے کہ مرق نے بعد ملے کے ایسا اقرار کیا ہے قوم نے باطل ہوگی اورا گرقامی کو ملم ہوا کہ مدی نے
قبل ملے کے قامی کے مامنے اقرار کیا تھا کہ میرا مرعا علیہ فلاس پر پیچھیں ہے تو ملح باطل ہوجائے گی بعد الفقاد نہ کور کے اوراس مقام پر
قبل ملے کے قامی کے مامنے اقرار کیا تھا کہ میرا مرعا علیہ فلاس پر پیچھیں ہے تو ملح باطل ہوجائے گی بعد الفقاد نہ کور کے اوراس مقام پر

قاضی کاظم بحز لددی کے بعد سلح کے اقرار کرنے کے بدیجیا سرحی میں ہے۔ کی شخص پر بڑار درم کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا چر

کی چیز پرسلے کردی کی چرد عاطیہ نے ایفایاء ایراہ کے گواہ دیتے تو بقول شہوں گے اورا کراس پر بڑار درم کا دعویٰ کیااس نے اوا

کردینے یا ایراہ کا دعویٰ کیا پھر کسی چیز پرسلے کردی کئی پھر مدعا علیہ نے ابغاء یا ایراہ کے گواہ پیش کئو قبول بوں گے اور بدل واپس

ولایا جائے گا یہ وجر کردری میں ہے۔ اگر کسی شخص کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا اوراس سے بڑار درم پر اس شرط سے سلح کی کہ قابش کو یہ

دار مدی پر در کھے پھر قابض نے گواہ قائم کئے کہ بددار میرا ہے یا فلال کا تھا میں نے اس سے فرید اہ یا میں سے باپ کا تھا اس نے

میرے واسطے میراث چیوڑ اسے قو بڑار درم کی واپسی نہیں ہوسکتی ہے اورا گراس امر کے گواہ ویئے کہ میں نے سلح سے پہلے طالب سے

اس کو فرید اس جو گواہ تیول ہوں گے اور سلح باطل ہو جائے گی اور اگر فرید پر گواہ قائم نہ کئے بلک اس امر کے گواہ دیئے کہ قبل اس صلح کے بعد واقع

و دمرے دار پرسلح کی ہوں گے اور مسلح باطل ہو جائے گی اور دور کی کی یہ چیا مرت میں ہے۔ برسلح کی ایک سلح کے بعد واقع

ہودہ باطل ہے اور پہلی سلم میں جو سے ای طرح برسلے کے بعد فرید نے کو اقع ہودہ باطل ہاور اگر ایک فرید کے بعد وور عوری فرید

واقع موتو دوسری سی ہے اور اگر پہلے کی محرمصالے عند کوخر بدلیاتو خرید جائز اور سلح باطل کی جائے گی بیری ایس ہے۔

ایک فخص کے مقوضہ کمریر دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے پہلے سلح واقع ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر کوا وقائم نہ کے اور قاض ندی کے نام اس محر کی ڈکری کردی اور مرئ نے وہ محرکی کے ہاتھ قروخت کردیا محرم عاعلیہ نے جا ہا کدری ہے تم لے كروالله على في تحد ساس دار كردوى سال اس دوى كى ملى بيل كى بواس كوا ختيار بيس اكر سم لين يردى في من س انکارکیاتو مدعاعلیہ کوافتیارے واہے بچ کی اجازت دے کرمن لے لے یا می سے منان لے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر کمی مخض کے مقوضددار پردمویٰ کیا کمیرے باپ سے جھے میراث ملاہ مرکس شے پر سلح کرنی مجرمہ عاعلیہ نے کواو قائم کیے کہ بیددار میں نے اس مل كے باب ساس كى زندكى عن اس سے خريدا بي ايول كواه ديئے كميس نے اس كوفلال محض سے خريدا بودفلال محض نے اس مدى كے باب سے فريدا تفاتو كوا ومقبول ند مول كے بيجيد على ب\_اكرزيد ير برارورم وايك واركا دعوى كيازيد في اس سے سو ورم براس کے دعویٰ سے معلم کرلی مجرمری نے اقر ارکیا کدان دونوں چیزوں میں سے ایک مدعا علیہ کی توصلح باقی سے جائز دے کی اور معاعلیہ اس سے چھووا پس تیس لےسکتا ہے۔ای طرح اگر مدی نے بعد ملے کے بزار درم اور دار دونوں پر کواو قائم کے تو بزار باطل میں اور دار میں اپنے حق پرر ہے گا بخلاف اس کے اگر ایک غلام و با تدی کا دعویٰ کیا چرکسی قدر مال برسلے کر کی اور دونوں کی ملکت کے مواود يخ مي اوردونون اس كيلس محاوراكر بزارورم اورايك داركا دعوى كيااور بزار درم برملح كرلي مجرنصف بزاراورنصف دار پر کواہ قائم کے تو دونوں میں کوئی چیز اس کونہ ملے گی ادرا کر بزارورم ونسف دارے کواہ دیے توسلے کے بزاران بزار سے ادا ہو گئے اورنسف دار لے لے کا کیونکہ میل بعض حق کالیمااور باقی کا ساقط کرنا ہے اور ساقط مورکرنے کا احمال نیس رکھتا ہے۔اورا کر معاعلیہ کے تبعنہ سے وہ دارا سخقاق میں لے لیا کیا تو ہزار درم ملح میں سے بچھ دا پس نہیں لے سکتا ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔اگرا یک مخص نے دوسرے کے معبوضہ دار کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کوسلے میں ایک غلام دیا اس نے قبضہ کرلیا پھر غلام نے گواہ دیے کہ میں آزاد موں اور قاضی نے اس کی آزادی کا تھم دیا توصلح باطل ہوتنی ای طرح اگر اس امرے گواہ دیتے کہ میں مدیریا مکا تب ہوں تو بھی یہی ا عظم ہے۔ای طرح اگر بائدی مواوراس نے کواہ قائم کئے کہ میں ام ولد ہوں یا مکاتبہ یامد یرہ ہوں اور کوائی دونوں کی قاضی نے قبول ل اینا دوسولیانی ایرا دو مداری سے بری کرماا ت یعنی جی طرح اس شلام پرجس نے اپنی آزادی بذرید کواہوں کے تابت کردی ملح باطل ہوگی اى طرح اكرد يريامكاتب في ابناد يريامكاتب بونا ثابت كرديا توصلح باطل بوك ا

كتأب الصلح

كر لى و ملى باطل موى ميريط على ب-امام ابو يوسف رحمة الله عليه في فيرمايا كدايك فض كدوسرب ير بزارورم بين بجرطالب في گواہ قائم کے کہ علی نے اس مصودم اوراس کیڑے یوسلے کی ہےاورمطلوب نے کواہ دیے کہاس نے جھےان درموں سے بری کر دیا ہے توسلے کے کوا ومقبول ہوں مے اور اکر طالب نے اس امرے کواود یے کداس نے جمعے صفاعودرم برصلح کی ہے تو مطلوب کی مریت کے گواواق فی جیں لینی وی قبول ہول کے سیجیدا سرحی میں ہے۔ بزار درم کے قرض دار نے گواو چیش کے کہ طالب نے جھے جارسودرم يراس شرط سي كى كدين اسكوادا كردول اورباتى سے بجيے برى كردے اور ايسانى مواہ اورطالب نے كها كري نے تھے یا نج سودرم سے بری کیااور یا چے سو برسلے کی ہاوردونوں کے کواہوں نے ایک بی وقت بیان کیا یادووقت علیحد وعلیحد وبیان کیے یاباطل وقت بیان نه کیاتو سب مورتول می مطلوب کے کوا و مغبول موں سے بیدوجیز کردری میں ہے اور اگر دعویٰ مثلی چیزوں میں واقع موجي عركيبول وكرجو يراس كفف يرمل كى مررى نے كواه ديتے كديدسب كرمراب تو دعوى سيح نبيل اورا كر كواه سموع ندموں کے بیجید یں ہے۔ اگر کمی مخض کی طرف ایک دارو بزار درم کا دعویٰ کیا مجراس سے یا بچے سودرم اور آ د مع کر رسل کر لی مجر کواہ قائم كے كم بارچ سودرم اور بورا وارمراہے و برار درم س ے كھاس كے نام ذكرى نه موكى اور باقى واركى ذكرى بوجائے كى۔اوراكر پور سداراور تبال یا چے سودرم کے گواہ دیئے قواس کے نام چھوڈ کری ندہو کی بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر مستبلک مال کی قیمت ہے کم پر درموں یا دیناروں سے سلے مولی پر کف کردینے والے نے کواہ قائم کئے کہ جس قدر برسلے مولی ہواس سے سجلک مال کی قیت بہت کم تھی اس عمل ملا ہوا خسارہ ہے تو امام کے زویک کواہ غیر مقبول اور صاحبین کے زویک مقبول ہیں بیتا تار خاند عل ہے۔اگر کسی معنص نے دوسرے کے دار میں دموی کیا اس قابض نے دو کواواس اس کے دیے کداس نے جھے سے کسی چیز پر مسلح کی اور رامنی ہوااور على نے اس كود ے ديك قو جائز ہے اكر چدكوا بول نے مصالح كى مقدار بيان ندكى بوراى طرح اكر ايك في دراہم بيان كے اور دوسرے نے چھ میان شکیا تو بھی جائز ہے یا دولوں نے یوں گوائی دی کدی نے سب مصالح بھریایا ہے تو بھی جائز ہے۔اوراگر السي صورت موكة ابض دار في الكاركيا اور عدى في ملح كا دعوى كيا اور دوكواه الايك الك في بدل من دراجم معينه بيان كاور دوسرے نے کوئی شے غیرامسی بیان کی یا دونوں نے بدل کا تسمید چیوز دیا تو گوائی تیول نہ ہوگی اور اگر ایک گواہ نے کسی قدر دراہم معلومہ یوسلے واقع ہونے کی ہالمعائد کو ای وں اور دوسرے نے اس طورے سلے واقع ہونے کے اقر ارکی کو ای دی تو جائز ہے بیسوط على ہے۔اگرايك من نے دوسرے كے دار على دموى دائركيا جردونوں كوا بول نے مقدار سكى على اختلاف كيا ايك نے كوائل دى كداس فيسودرم يرصلح كى إاوردوس في ورح في ورم يرصل كى كواى دى يس اكر مدى داردى صلح كامرى موقو يركواى تبول موكى بشرطيك من دونون من سے زياده مال كا دموى كرتا موادر إكر مرى ملح وه موجو مدى عليه بهتو يهكواي نامغول موكى خواه دونون كوامون فيدى كے تعد كر لينے كى كوائى دى موياندى موكذانى الحيط \_

النيولال بالب الم جومسائل معلق باقرار بين ان كے بيان ميں جومسائل معلق باقرار بين ان كے بيان ميں

اگرایک فخص نے دوسرے پر ہزار درم کا دعویٰ کیااس نے اٹکار کیا گھراس سےاس شرط سے ملح کی کہ جن ہزار درم کا مدعا علیہ بردوی کیا ہان کے موض ایک غلام فروخت کرد ساتو بہ جائز ہے اور مدعا علیہ مقرقر ضہ ہو جائے گاحی کہ اگر مدی سے وہ غلام استحقاق میں لے لیا میایاس نے محصب یا کراس کووالی کیا تو معاعلیہ سے بزارورم لے لے گااورا کر معاعلیہ نے کہا کہ می نے تحد سان بزار درم سے جن كا تونے جمد ير دعوىٰ كيا ہاس غلام يرملح كى واس تول سے معاعلية ترض كامقر ند بوجائے كاحتى كداكر غلام استحقاق مى ليا مميايا بسبب عيب كوالى كياتو بزار درم بيس السكائع مراينا بزار درم كادعوى كرسكائ يديده مى بادراكر دو فخصول نے اس طور سے ملے کی کدایک دوسرے کوایک داردے اور دوسرااس کوایک غلام دے تو بااقر ارتیس ہے اس طرح اگراس شرط سلح کی کرزیدعروکوبدغلام دے دے بشرطیکہ عمرواس کواہے قرضہ سے جوزیدی سے بری کردے توبیزید کی طرف سے وہ غلام عرو کا ہونے کا اقر ارنیل ہے اور اگر دونوں نے زید جوعمرو سے بول کہا کہ زیداس دار سے بری ہونینی ہاز دعویٰ و سے اور عمر واس غلام ے بری رہے تو ملم ہے اقر ارنیں ہے اور اگر دونوں نے اس طور ہے کی کہ زید مثلاً اس میں سے لکل جائے اور عمر و کے سپر دکر دے تو ملے سے ہا قرار نیل ہاور شانکار ہاور جو چے دونوں کی سلے کی سی استحقاق میں لی گن تو دونوں باقی کے واسطے اپن جت بردیں مے جے کہل ملے تے مسوط میں ہے۔

ا کے مرد نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا 🖈

اگر کسی دار میں حق کا دعویٰ کیا اور کسی غلام معین پر میعادی یا دصف بیان کر کے ذمدر کا کرسلے کی تو جائز نیس ہے۔ پھراگراس ے حق مے کی بینی ملح میں کہا کہ تیرے حق ہے ملح کی تو اس کے حق کا اقر ارکیا اور چونکہ وی (۱) مجمل ہے اس واسلے حق کے بیان عم اس کا قول لیاجائے گا اور اگر دموی جن سے کے کی آو اقرار نہیں ہے بیدوجیز کروری میں ہے۔ اگر کی فض نے دوسرے کے مقوضہ مال معین بردوئ کیاس نے اتکار کیا مجراس ہے کی قدر مال براس واسطی سے کہدی کے واسطے اس مال معین کا اقرار دے توجائز ہاور مكر كے حق ميں مثل تا كے موكا اور مرى كے حق ميں ايسا بے كہ كويا شن ميں زيادتى كردى بداختيار شرح ميں ہے۔ ايك مردنے ایک عورت پر داوی کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اس نے انکار کیا چراس عورت سے ملح کی کہ مودرم ملے میں دیتا ہوں تا کرتو اقرار کردے اس نے اقرار کردیا تو جائز ہے اور مال لازم آئے گائی اگریدا قرار کو ابوں کے سامنے ہوتو مورت کواس مرد کے ساتھ ر منا جائز ہے اور اگر گوا ہوں کے سامنے نہ ہوتو عنداللہ اس مورت كوملا ل بيس ہے كداس مرد كے ساتھ رہے جب كدو مورت جاتى ہے کہ ہم دونوں میں نکاح نیس واقع ہواہے بیمید میں ہے۔ اگر کی شخص پر بزار دوم کا دعویٰ کیا اور مدی نے اس سے کہا کرتو میرے واسطے برار درم کا افراراس شرط پر کردے کہ میں سودرم گھٹا دول گااس نے اقر ارکیا تو گھٹا دینا جائز ہے بیظہیر بید می ہے اور اگر کسی مخص پرخون یا زخم کا دعویٰ کیا ہیں اگر عدا خون کرنے یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا چرھ فی نے سودرم پراس شرط ہے سکے کی کسد عاعلیہ اقر ادکر و التوسل اوراقر اردونوں باطل بیں اس اقر ار سے وہ گرفارنہ ہوگا اورا گرخطاء سے خون یا زخم کا دمویٰ کیا ہوتو بھی سی تھم ہے بیفاویٰ قاضی خان میں ہے۔اوراگر کسی مخف کی طرف اینے فذف کی وجہ سے صدفذف کا لید دعویٰ کیااورسودرم پر معاعلیہ سے اس شرط ع میناس نے محدر تبست ذنا کی لگائی اوراس کوابت نکر سکالی اس کومد نذف ماری جائے اا (۱) حق کا اجمال کرنے والااا

ے ملے کی کدو واقر ارکردے تو ملے واقر ارباطل ہے۔اور اگر مدعا علیہ نے سودرم پر اس شرط سے ملے کی کہ مری اس کو ہری کردے تو مجى جائز ميل باوراكر بيلى صورت من اين اقرار برحد ماراجى كياتواس كى كوائى جائز بــاوراكركى برشراب خوارى يازناكارى کادعویٰ کیااورسودرم پراس شرط سے سلے کی کدووا قرار کرد ہے تو بھی باطل ہے اور اگر کسی کی طرف کسی متاع کے سرقہ کادعویٰ کیا اور مدعا عليه في ودرم براى شرط الصلح كى كدوى ال كورة عدى كرد عاد جائز بيم وطي ب-ايك فف فدوس برمتاع کی چوری کا دعوی کیا محراس سوددم پراس شرط سے ملے کی کسدی چورکوسودرم دے گابشر طیکہ چور چوری کا افر ارکردے اس نے ایسانی كيالي اكرمرة عروض من على عدواوروه بعينه قائم موتوصل جائز اورمرق بعوض ان درمول كے جوسارق كودي ميں مدى كى ملك مو جائے گااور اگر تلف کردیا موقوصلے جائز نیل ہاور اگر چوری عی دراہم موں تو کتابت میں فرکور ہے کہ سلے جائز نیل ہے خواوو وبعید قائم ہوں یا تلف کردیے ہوں اورمشائخ نے فرمایا کہ تاویل اس عم کی ہے کہ بیتھم اس صورت میں ہے و دراہم مسروق کی مقدار معلوم نه وادرا كرمعلوم موكده وسودرم يتعلومن جائز ب جب كسودرم بدل سلح رجلس بن قيند كرايا موادراكر چورى بن سونا موادرملح درمول پرواقع موئی تو جائز ہے خوامر قد اجینہ قائم مو یا تلف کردیا مولیکن تلف کردیے کی صورت میں جواز کی بیتاویل ہے کہاس وقت جائزے كرجب مروق سونے كاوزن معلوم موور فيل جائزے يكى ريش بداكردو مخصول في ايك دار ي جكراكيا حالاتك دو ایک کے تعنیض ہے مردونوں نے اس شرط سے ملے کی کہ ہرواحدووس سے واسطے نصف دار کا اقر ارکروے اور ہرایک نے تسلیم كياتوجائز ہے۔اى طرح اگر يوں ملح كى كدا يك فض دوسرے كے واسطے كى بيت معلوم كا اقراركر ےاوردوسرااس كے ليے باق دار كا اقراركر بي و بهي جائز ہے۔ پھراگروہ بيت معلوم جس پر سلح واقع ہوئي تھي اشحقاق ميں ليا حميا تو مدى كواينے وعويٰ كي طرف رجوع كرنے كا اختيار ہے كہ باتى وار عى وعوى كرے۔اى طرح اكركى غلام برسلى كى بشرطيك مدى ووسر سے قابض كے واسلے تمام واركا اقراد كري توسلح جائز باوراكر غلام التحقاق مي ليا كيا تويدى اين دعوى كي طرف رجوع كري كا چنانج اكر بدول اقرار كياس طور يرصل دا قع موتو بحي ايهابي بكذا في الحيط-

بسواله باب

ل جربك كريج ربابوا ع مصالح عنده جزكة س علواقع بوليا

پھراس سے ہزار درم اور ایک سال تک غلام کی خدمت پرسلے کی پھراس نے ہزار درموں اور غلام پر بقند کرلیا پھر خدمت کرنے سے پہلے وہ غلام مرکیا تو امام محد نے قرمایا کہ اپ دوہ خلام مرکیا تو امام محد نے قرمایا کہ اپ دوہ خلام مرکیا تو امام محد نے قرمایا کہ اپ دوہ خالف کو لیے گا اور جو خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگی کو لیے گا اور اگر خدمت کے پڑتے ہیں پڑے وہ مدگی کو لیے گا اور اگر خلاص کے گواہ قائم نہ ہو سے اور اگر ملے گا اور آئر اور ماس کے ہر در ہیں گے اور حق خدمت باطل ہوگیا اور ملے جو رہی ہے اور اگر ملے اقرار سے واقع ہواور پھر مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو در عاملے بعقر دھے استحقاق کے بدل صلح میں ہے واپی لے گا اور اگر کل مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بھتر راس کے سختی سے خصومت کرنے کی طرف رجوع کرے اور اگر مصالح عند یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بھتر راس کے سختی سے چا ہے خصومت کرے بیا ہے الیان میں ہواور کر مصالح عند یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بھتر راس کے سختی سے چا ہے خصومت کرے بیا ہے الیان میں ہواور کر مصالح عند یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ استحقاق میں لیا گیا تو بھتر راس کے صدے واپس کر معاملے کو ایس کر کر شخق کے ساتھ خصومت کرے بیکا تو بھتر راس کے حصد کے واپس کے مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بھتی راس کے مصالح عند استحقاق میں لیا گیا تو بھتی راس کے حصد کے واپس کر ساتھ تھی ہوں ہو ہوئی اور مدعا علیہ نے اس سے سلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے اگر مدعی نے اس سے سلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے اس سے سلح کی پھر و ہی نصف جس کا مدعی نے

دعوىٰ كيا تفااستحقاق بين ليا كيا حيا

ایک خص نے نصف دار پر جوایک مخص کے قضہ میں ہے دموی کیا اور قابض نے کسی قدر دراہم معلومہ براس سے ملح کرکے وراہم مدی کودے دیئے پر نصف دار میں استحقاق ثابت ہوا ہی اگر مدی نے نصف دار شائع پر دعویٰ کیا تھا ہی اگر ہوں کہا تھا کہ تصف دارميرا إورنصف معاعليه كابتواستحقاق كي صورت بين مدعا عليدري عنصف بدل والس في اوراكر يول كها تها كه نصف میرا ہاور باتی نصف میں نیں جانتا ہوں کہ س کا ہے یا اس نے کہا کہ نصف میرا ہے اور خاموش رہا پھر نصف دار غیر منظم التحقاق مس ليا مميا تو معاعليد مى سے بچھ بدل والس نبيس لے سكتا ہے اور اگر مدى نے كہا كه نصف ميرا ہے اور نصف فلال مخفى كا سوائے معاعلیہ کے بیان کیا مجرمه عاعلیہ نے اس سے ملح کی مجرفصف دار میں استحقاق ثابت ہوا تو مدعا علید می سے مجمع بدل واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر مدعی نے نصف محین کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے سکے کی پھروہی نصف جس کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا التحقاق مي ليا كيا تورى سے بدل والي في اور اكر دوسر انصف استحقاق من ليا كيا تو يجنيس اسكتا باور اكر نصف غير منقسم ير استحقاق ابت مواتو نصف بدل مرى سے والى لے كابية قاوى قاضى خان من بے۔ اگرزيد كے دار من ق بلا بيان كا دموى كياس نے سى قدردرموں براس سے ملے كر لى اورد \_ وئے بحركى قدردار عى استحقاق ثابت مواتو كي بدل وائي ندوے كا كيونك شايداس كا حق استحقاق كيسوائ باتى مي مواورا كركل واراستحقاق عن ليا كما تواسيخ وراجم برسلح والى ليسكنا بيكاني على بيدا كي حض نے دوسرے کے متبوضہ دار میں نصف کا دعویٰ کیا اور باقی نصف کے حق میں کیجھ نہ کہا اور قابض نے دعویٰ مدی کا اقر ار کیا اور سوورم پر اس سے ملح کرلی۔ پھردوسر مے خص نے نصف دار کا دعویٰ کیا اور باتی نصف کی بابت کھے نہ کہااور مدعا علیہ نے اس کا بھی اقر ار کیا اور اس كے ساتھ كى قدر دراہم معلومہ برسلى كرلى اور دے ديے پر نصف داراستحقاق مي ليا كيا تو ماعليد دونوں سے مجمد والي نہیں لے سکتا ہے اور اگر تین چوتھائی دار استحقاق میں لیا گیا تو دونوں سے نصف ہرا کی کا دالیس لے گا۔ ای طرح اگر مدعا علیہ نے دوسرے مدی کے واسطے اقر ارند کیا ہولیکن اس نے اپنے وعویٰ پر گواہ قائم کے اور قاضی نے اس کے نام ڈگری کردی اور بنوز اس نے قبضدند کیا تھا کدم عاعلید نے کسی قدر دراہم معلومہ براس سے صلح کی مجربیصورت واقع ہوئی کدنسف دار کی قاضی نے مستحل کے نام ڈگری کردی تو مدعا علیدی اول یا وانی ہے کچھ بدل سلے واپس نیس السکتا ہے اور اگر مدعی نے موافق علم قاضی کے نصف پر قبضہ کرلیا

پر قابض دار نے اس می ڈرکری دارے اس کا متبوضہ فرید لیا مجر نصف دار میں استحقاق ثابت ہوا تو ماعلیہ پہلے مدگ اور دوسرے مدفون کی اس نے ایک مدگ ہے نصف اس کا جوان کو دیا ہے والی لیے گا ہو پہلے می ہے۔ ایک فض نے دوسرے کے متبوضہ دار میں دعوی کی اس نے ایک غلام پرسلے کر کی مجروہ فلام استحقاق میں لے لیا گیا تو مدگ اسپنے دعوی کی طرف رجوع کرے گا اور سیاس وقت ہوگا کہ ستحق اس ملے کی امراز ہوئے کر دیا جائے گا اور سیاس وقت ہوگا کہ ستحق اس ملے کی امراز ہوئے کی اور وہ فلام مدگی کو دیا جائے گا اور سیاس وقت ہوگا کہ ستحق اس کی قیمت معاعلیہ سے لیے لیے گا اور اگر اجاز ت ندی اور فلام کے لیا تو صلح باطل ہوجائے گی اور مدگی اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرے گا پس اگر سلح با انکار یا باقر ادہوئی ہوتو اپنے دعویٰ کرنے کی طرف رجوع کرے گا اور اگر نصف پر داختی ہوکوئی کی طرف دعویٰ کرے کی اور مدگی کو خیار ہوگا جا ہے باتی نصف پر داختی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف دجوع کرے گا اور اگر نصف پر داختی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف دجوع کرے گا اور اگر نصف پر داختی ہوکر نصف دعویٰ کی طرف دجوع کرے گذائی شرح الطحاوی۔

وينبغي أن يكون الرجوع على ما فصل في الفصل الأوّل-

اگر بدل ملح می مجلس ملح میں یا بعد افتر اق کے استحقاق ثابت موایا می نے اس کوستوق یارسام یاز یوف یا بهر و یا ایس اگر بدل ملح جنس دعویٰ سے ہومثلاً برارورم کا دعویٰ کر کے سودرم رصلح کی ہوتو مدی بدل ملح کامثل لے لے گااور بیسودرم کمرے ہوتے ہیں اور اصل دعویٰ کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر ہدل صلح جنس دعویٰ کے خلاف ہومثلاً جوسو دینار کا دعویٰ کیا اور سو درم پرصلح واقع ہوئی تو پیلے معاوضہ ہے ہیں اگر استحقاق مجلس ملے میں ثابت ہوتو مثل بدل ملے سے واپس ماع اور اگر بعد افتر ال کے استحقاق ثابت ہوا تو مثل نہیں لے سکتا ہے بلکہ اصل دعویٰ کی طرف رجوع کرے گابیذ خبرہ میں ہے۔اور اگرزید برایک کر گیہوں ہول اوراس سے ا یک کر جو برصلح کی اور دے دیا ادر دونوں جدا ہو گئے پھر کر جو ہیں استحقاق فابت ہوااور لے لیا گیا تو صلح باطل ہوئے كمدى اصل حق يعنى ايك كركيهول لے لے كااور اكر بنوز دونو المجلس ملى ميں موجود مون كدايك كرجو ميں استحقاق بيدا مواتواس كے مثل ایک کرجو لے لے گااوراصل باتی رہے گی بیمیط میں ہےاورا گرورموں سے افوس برصلی کرے قبضہ کرلیا پھراستحقاق میں لے محے تو درم واپس لے کا کذانی الحاوی۔ایک مخص نے دوسرے پر ہزار درم اورایک دارکا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے سودینار پراس سے سلح كرلى بحروه دارىدعاعليدك قبضد سے استحقاق مى ليا كيا تو مرق سے بحوثين ليسكنا ب اور اگر كى ف دوسر سے مقبوضددار مى حن كادوئ كيااوراب في سودرم وايك غلام رصلح كرفي توجائز بيس اكرغلام استحقاق من ليا كيا توغلام كى قيت ويجعني جا بي اكردو سودرم ہوں تو تہائی سلح باتی رہی اوردو تہائی ٹوٹ کی ہی دو تہائی وعویٰ کی طرف رجوع کرے گااور اگراس کی قیت سوورم ہول تو آ دھی صلح ٹوٹ من پس آ و صدوی کی طرف رجوع کرے گااور اگرای مسئلہ میں مدی نے مدعا علیہ کوایک کیڑ ابھی دیا ہوتو غلام کے استحقاق من لئے جانے کی حالت میں جب کے غلام کی قیمت سودرم ہوتو ماعلیہ ہے آدما کیڑاوالیس لے گااور آد سے دعوے کی طرف رجوع كرے كا اور اگر دعا عليہ كے تبضہ سے كير استحقاقيس ليا كيا تو دعا عليه مركى سے نصف غلام اور يجاس درم جرا كر مركى و مرعا عليه يس اختلاف ہوا کہ دی نے کس قدردار عب اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے ہیں دی نے کہا کہ علی نے نصف دار کے حق کا دعویٰ کیا ہے اوردار کی قبت مثلاً دوسودرم ہیں ہیں اس میں ہے میراحق سودرم ہے اور کیڑے کے سودرم ہیں لیس میراحق دارو کیڑے میں غلام وسودرم پر منقتم ہوا اور برا برتقیم ہوا ہی جب کیڑ استحقاق میں لیا کیا تو تھے کو جو کچھ تونے مجھے دیا ہے یعنی غلام وسودرم سے نصف والی لینے کا ل مترج كبتا جادرلائق بيب كدجوع المتفصيل يرموجو كفيل اقال عن خدكور موفى ١١ على المنبي كالمكرج من كومار يعرف عن جيما العلق بين ١١

(كيسو (6) بارې

بمتفرقات ميس

 واسطےوا پس کردے بشرطیکان مسلح باہی ہوجائے کی امید ہومثلا سب کا میلان ملح کی طرف ہواور لا محالہ علم قامنی کے خواہش مند نہ ہوں لیکن اگر ان محالے تھم قاضی کے طالب ہوں اور سلح سے منکر ہوں ہی اگر وجد قضا میں التباس ہواور کملی ہوئی فاہر نہ ہوتو قاضی کو واب كدان كوسلح كى طرف جير اوراكر وجد تضاعلى موئى ظاہر موليس اكر خصومت دواجنبول ميں واقع مواور سلح معظر مول توان کوسلح کی طرف نہ پھیرے بلکہ دونوں میں فیصلہ کردے اور اگر دوالل قبیلہ یا اہل محارم میں جنگز اہوتو ان کو دو تین سرتبہ سلح کے واسطے مجيروے اگر چائے سے محر مول مير فرحروش ہے۔ اگر عنم ميں وحوى كيا اور نصف برصلى كر لى بشر طيك سال بحر تك تمام يج مطلوب مے ہوں مے تو جا زنین ہے۔ ای طرح اگر طالب کے واسلے تمام بچوں کی شرط پر سلم کی تو بھی ناجا ز ہے اور اگر صوف عظم پراس شرط ے کی فی الحال کاٹ مے کا سے کا آوا مام ابو یوسٹ کے فرد کی جائز ہے بخلاف قول امام محد کے۔ ادر بعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ كنزديك بحى اى صورت على جائز بك جب كرانيل عنم كصوف يوسلح كى بواورا كردومر اعنم كصوف يوسلح كى بوتونا جائز ہے میرمیط مرحمی میں ہے اور اگر اس شرط سے سلح کی کہ اس کے تھن میں جو دور دے ہااس کے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے تو بالاتفاق بين جائز ہے بيجيد على ہے۔ اگر كى غلام على كوروئ كيا اور دعا عليہ سے اس شرط سے كى كراس كيوں كة فى كى . اس قدر كونين و عداس بمرى زيمه كا إست رطل كوشت و عقو يسلح جائزنيس ب-اى طرح اكر بما مح بوع غلام برصلح كي و بعي جائزنیں ہے بیمسوط میں ہے۔اگر کمی مخص نے دوسرے پر مال یاحق کا کسی شے میں دعویٰ کیا بھراس ہے کسی قدر مال پرصلح کرلی بھر فلا بر موا كمد عاعليد بربيال ندتها ياحق اس برا بت ندتها تو معاعليكو مال ملح كوابس كرين كاحق عاصل موكا بيفزانة الفتاوي م ہے۔اگرمی نے بعد ملے کرنے اور بدل ملے لیے سے کہا کہ س اسے دعویٰ مسمطل تمالین من ندتھا جمونا تماتو ماعلیہ واس ہے بدل سلے واپس کر لینے کا اختیار ہے بیمیط میں ہے۔ اگر کسی مخص پر مال کا دعویٰ کیا اور اس سے کسی قدر مال برصلے کر لی محربیت اس كاكسى دوسر ي فلى برظا بر بواتو يبلغض سے جو بدل ملح ليا ہاس كووائس كرد سے بيدوجيز كردرى مى ہے۔ ايك في دوسر سے بر ووی کیا کہ میرے بچاس و بناراس کے قبضہ علی مال شرکت کے میں اور بچاس و بناراس پر قرض میں اور مدعا عاب مال شرکت کامقر ہے محردونوں نے باہم بچاس دینار رسلم کرلی تو حصد شرکت میں سی نہیں ہاور حصد قرض میں سیح ہاور اگر مدعا علیہ نے مال شرکت ے افار کیا مردونوں نے سلے کرلی تو میلے حصہ شرکت وقرض دونوں میں تھے ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر کوئی دارکی حص کے تبعثہ میں ہووہ کہتا ہے کہ جھے بددار فلال حص نے صدقہ دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے ہیں مطلوب نے اگر طالب کائل اور کو یا اور طالب اٹکار کر کیا اور کی قدر مال پسلے کی قو ظاہر میں سلے جائز ہے کر باطن میں فیما بینہ و بین اللہ طالب کو یہ مال سلے لینا حال کیں ہے بہتا تار خاند میں ہے۔ اگر کوئی دارکی خص کے قبنہ میں ہودہ کہتا ہوں کہ الیس الوں چر فلال خص نے صدقہ دیا اور میں نے قبضہ کرلیا ہے اور فلال خص کہتا ہے کہ میں نے تجے بہد کیا تھا اور میں جا بتا ہوں کہ الیس الوں چر دولوں نے اس شرط سے کو کی کہ مودرم کے کرمد قد میں قابض کے پرد کر رہے تو جائز ہے اور چر بعد ملے کہ اس کور جوع کرنے کو جائل میں مورم کردے تو جائز ہے اور کی کہ وہ دار کے این اور کی کہ وہ دار کے این کورجوع کرنے تو جائز ہے اور الین جا با چردونوں نے ایک کیز سے کہال شرط سے کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کود سے دیشر طیکہ مالک دار نے بہد صدقہ سے اٹکار کر کے اپنا دار لینا جا با چردونوں نے ایک کیز سے پراس شرط سے کے کی کہ قابض سے کہ اس کود سے دیشر طیکہ مالک موافق دعوی قابض کے صدقہ میں بدار اس کے پر دکرد سے جائز ہے اور اگر دونوں نے یوں میں کی کہ میدار دونوں میں برا پر نصف نصف رہے بشرطیکہ قابض سے صدور م مالک کود سے قو جائز ہے۔ اگر کوئی فلم کا آب بن ہواور زید نے دوئی کیا کہ جھے اس نے بینظام صدف دے کر قبضہ کرادیا تھا اور قابض نے اس سے اٹکار کیا چرائل کو کوئی فلم کا آب بن ہواور زید نے دوئی کیا کہ جھے اس نے بینظام صدف دے کر قبضہ کرادیا تھا اور قابض نے اس سے اٹکار کیا چرائی کوئی کوئی کوئی کی کہ تو کوئی کیا کہ جھے اس نے بینظام صدف دے کر قبضہ کرادیا تھا اور قابض نے اس سے اٹکار کیا چرائل کوئی کوئی کوئی کیا کہ جھے اس نے بینظام صدف دے کر قبضہ کرادیا تھا اور قابض نے اس سے اٹکار کیا گرا

قابض نے خلام کے قدید کی ایک کیڑا اس کودے کراس شرط سے ملح کی کدایے دھوئی ہے ہی ہوجائے تو چائز ہے دی چیا ہی ہے۔

دس ہے پانچ پرسلح کی بجرودوں نے سلح تو ڈری تو شوٹے کی گذائی القدید نوادرائی ساعہ میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کدایک مختص نے جزار درم کوایک خلام فروخت کر کے تمن پر بقند کرلیا اور غلام مشتری کوند دیا اور ایک شخص شرق کے واسطے اس امر کا شامن ہو

ایس و نے جزار درم کوایک خلام فروخت کر کے تمن پر بقند کرلیا اور غلام مشتری کوند دیا اور ایک شخص شرق کے واسطے اس امر کا شامن ہو

والیس د نے قوام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ جائز ہواور وہ تمن جو بائع نے بقند کرلیا ہے اس کا ہوگا اور ایم عافی اور ایم عافی کوفر وخت کیا ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے پر دولی کیا کہ اس نے میر سے ہتھ دیے غلام اپنا جواس کے بقند ہی ہے جزار دورم کوفر وخت کیا ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے پر دولی کیا کہ اس نے میر سے ہتھ دیے غلام اپنا جواس کے بقند ہی ہے جزار دورم کوفر وہ تمن کا موگا اور ایم کا ان کو طبح گا دورت کیا گئر کہ میں ہوئے ہوئے گئر ہوئی گئر فر سے مسلح کر کی کشن مدی کو والیس دساور مدی نے قمن پر بقند کرلیا بھر مدعا علیہ نے اقدام کی گئر میں اور عروف کی اور خلاص کے تعدید کرلیا تو اس کی کہ جواب کوفر ایس دساور میں ہے اس کی قوام نے تو خلام کی کھوئوں نے تو کوفر کی کوفر نے کی دوروائی کہ جواب کوفر کی کھوئوں کی کھوئوں کی تو تو ہو ہو ہو گئر اور درم جیں اور عروفر کی اس کے اور کا کھوئی کی تعدید کرا کو کھوئی کی کھوئوں کی ایک کو ایک کھوئی کی کھوئی کھوئی اس میں میں دوروائی کی گئر کا اس میں دوروائی کی گئر کوئی ان کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کی کھوئی کھ

# المضاربة المهاربة المها

#### إس كمآب مي تعيس ابواب بين

مضاربت کی تفییر رکن شرا نظاوراحکام کے بیان میں

شرعا ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل کے ساتھ نفع میں شریک ہونے کے عقد کومضار بت کہتے ہیں ہیں اگر باد جود ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے عمل ہونے کے نفع میں شرکت نہ ہو بلکہ کل نفع کی رب المال کے واسطے شرط ہوتو یہ بعناعت ہوگی اور اگر کل مضارب کے واسطے شرط ہوتو قرض ہے بیکانی میں تکھاہے۔ پس اگر مضارب نے اس شرط پر مال اینے قبضہ من لیا اور بعد قصہ کے ہنوز کوئی کا منیں کیا تھا کہ اس کو پچھٹ ملا یا اس نے تھٹی اُٹھائی یا مال تلف ہوگیا تو نفع مضارب کا ہوگا اور تھٹی اور تلف ہونا بھی ای پررے کا بیمچیط میں ہے اور مضار بت کارکن ایجاب وقبول ہے اور بدایجاب وقبول ایسے الغاظ سے جومضار بت پر وال ہوں جیسے لفظ مضاربت ومقارضہ ومعاملہ وغیر واور ایسے الفاظ جواس معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلُ رب المال یوں کہے کہ یہ مال مضاربت اس شرط سے لے کداس میں اللہ تعالی جو نفع ہے روزی یارزق دے وہ ہم دونوں میں آ دھی یا تھائی یا چوتھائی وغیرہ اجزائے معلومہ پر ہے یا ای طور سے کہا کہ مقارضة یا معاملة لے اورمضارب نے اس کے قول کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں یا میں نے قبول

کیایااس کے حل تورکن مضاربت کے تمام ہوجائیں سے بدائع میں تکھاہے۔

اگر ہوں کہا کہ یہ ہزار درم لے اور آ و ھے یا تہائی یا وسویں حصہ پر کام کریا سے ہزار درم لے اور اس کے کوئی چیز خرید پس جو ملك سے برحتی ہوادھياؤ ہاس سے زياد و يحون كهايا كها كه بيمال آو صے بريا آو ھے كے ساتھ اوراس سے زياد ون كها تو استحسانا جائز ہاور اگریوں کہددیا کماس مال کے ساتھ کام کراس شرط سے کہ جواللہ تعالی رزق دے یا جو برھے وہ ہم دونوں میں مشترک رہے تو مضاربت قیاساواستسانا جائز ہے میرمحیط مس العماہ اور اگر کہا کہ یہ ہزارورم لے اس کے وض ہروی کپڑا آ دھے پرخر بددیا کہا کہ اس ي وفي غلام آو سع برخريدتويدفاسد باورجو چيزاس ي وفي خريدد د وادب المال ي موكى اورمضار بت كواجرالشل ما كايعنى جوا سے کام کی اجرت ہوئی ہے وی جائے گی اور جوخر یدا ہے اس کو بدول تھم رب المال کے فروخت نہیں کرسکتا ہے اور اگر بلاتھم فروخت کیا تومثل تع نسولی کے اس کا تھم ہے کہ بدوں اجازت رب المال کے جائز نہ ہوگی اور اگر خریدی ہوئی چیز اس نے فردخت کی اور و و ملف ہوگئی یامشتری ہے واپس لینے پر قا درنہ ہوا تو اس چیز کے فروخت کے روز کی قیمت کا ضامن ہوگا اور جس تمن کوفر وخت کی ہے وہ مضارب کا ہوگا ہیں اگر اس شمن میں اس قیت سے جو ڈ انڈ دی ہے چھاڑیا دتی ہوتو اس کوصدقہ کرے اور اگر رب المال نے مضارب کے بیج کی اجازت دے دی پس اگرجی بعینہ قائم ہوتو تیج نافذ ہوگی ای طرح اگراس کا قائم ہونا یا تلف ہونا کچھ ندمعلوم ہوتو بھی ٹافذ ہوگی اور شن رب المال کوتمام طال ہوگااس میں ہے چھ صدقہ نددے جیسا کدابتداء میں بیچ کے داسطے تھم دینے کی صورت من ہے۔ اور اگر اجازت دینے کے وقت مجے کا تلف ہو جانا معلوم ہوتو اس کی اجازت باطل ہے اور جب اجازت باطل ہوئی تو

مضارب اس کی قیمت کا جو بھے کے روز تھی ضائن ہوگا اور شن مضارب کا ہوگا اگر اس بیل قیمت سے زیادہ ہوتو زیادتی صدقہ کرد سے یہ مضارب اس کی تیمت سے زیادہ ہوتا ہوگا ہوگا اگر اس بیل تیمت سے زخر یہ آیا ہے۔ مبسوط بیل کھیا ہوتا کی کوئی روایت کی کتاب میں نیس ہے۔ مضار بت جائز ہے یا نیس اس کی کوئی روایت کی کتاب میں نیس ہے۔ مضار بت جائز ہے یا نیس اس کی کوئی روایت کی کتاب میں نیس ہے۔

فقيدابو بكرمحد بن عبدالله بخي الم

فرماتے ہیں: کدیہ جائز ندہونا جا ہے بیدہ فیرہ میں لکھا ہے۔

مضاربت کے شرا کط 🏠

سے بہت ہیں کذائی النہایہ۔ از ان جملہ راس المال میں درم ودینار ہوں اہام اعظم واہام ابو بوسٹ کے نزدیک اور قلوں رائج ہوں اہام جھڑ کے نزدیکے تی کہ اگر راس المال مضار بت میں سوائے درم ودینار وقلوں کے ہوئے قبالا جہاع مضار بت ہیں جائز ہوں اگر راس المال میں قلوس ہوں تو شخین کے نزدیک ناجائز اور اہام جھڑ کے نزدیک جائز ہے کذائی الحیظ اور فتوئی ہے بر ہے کہ جائز بیتا تار خاند میں کری نے قل ہے اور اگر سونا و جائد کہ معروب نہ ہوتو روایت الاصل ہو جب جائز ہیں ہے بیٹی اور کی قاضی خان میں ہوادر کری میں ہے کہ تیم سے مضار بت میں دوروایتیں ہیں جی جن مقامات میں تیم کا روائ حص اثمان کے ہے بعنی درم ودینارو میں سے اور کری میں ہے کہ تیم سے مفار بت میں دوروایتیں ہیں جی جن مقامات میں تیم کا روائ حص اثمان کے ہے بعنی درم ودینارو طون سے طور پر روائ ہو جائر ہے وہاں مضار بت جائز ہے بیتا تار خانیا ورمسوط و بدائع میں ہے اور مضار بت درا ہم نبیم ووز ہوف کے ساتھ جائز اور ستوقہ کے ساتھ خان میں ہے۔

درموں کے وصف ومقدار میں قتم سے مضارب کا قول جو ل ہوگا ہے

اگرمضارب کوکی فلام یا عرق دیا اور کہا کہ اس کوفروخت کرے دام وصول کرے اس علی مضار بت کرائی نے درم یا دیار سے فروخت کر کے مضار بت کی تو جائز ہے بید بید سرخدی علی ہے اور اگر بڑار درم قیمت کا غلام سو درم علی فروخت کیا اور مضار بت کی تو امام اعظم کے نزد کیے سودرم علی بید مضار بت جائز ہے بید سوط علی لکھا ہے اور اگر اس غلام کوکی کملی یا وزئی چیز کے حوالی فروخت کیا تو امام اعظم کے نزد کیے سودرم علی بید مضار بت جائز ہے بید سوط علی کھا ہے اور اگر اس غلام کوکی کملی یا وزئی چیز کے بید علی ہے اور اگر کہا کہ بیر اغلام مضار بت کے طور پر لے اس شرط پر کہ بیر الی المال اس مضار بت کو مضار بت قاسد ہے اور اگر کہا کہ بیر اغلام مضار بت کے طور پر لے اس شرط پر کہ بیر الی المال اس کی قیمت ہے تو مضار بت قاسد ہے اور اگر کہا کہ بیر اغلام او معارفر بیدا در پھر اس کوفروخت کر کے اس کے قمن سے مضار بت کر اس نے غلام خریدا اور اس کوفر بیا کہ بیر سے دونوں بیل جھڑ اور اس کے اور اس کے مضار بت کر اس المال مقد کے وقت معلوم ہوتا کہ فائی افوال میں دونوں بیل جھڑ ان کر فرا بیا ہے کہ اگر ایک شرف بھڑ اور اس کی تو جائز ہے بید کو اس کوفرو نے اور اس کے موال مون کے دونوں بیل جھڑ اور اس کی مصار بت کر اس المال کا میں دونوں بیل جھڑ اور اس میں ہوتا ہے گئر ان کا وزن میں جائز ہے کو نکہ وقت مقد کے داس المال کی طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ اُن انجیا ہے اور ان درموں کے وصف وحقد اور میں جو کہ اور کی میں جو تر سے کہ دار ان درموں کے وصف وحقد اور میں جو کہ اور کی جو تر بیری جو کہ اور کو می دار کو کھر دیوں ہے مضار بت کر کے فور کے دونوں میں بیری کو کو کو کہ خرور بیری اور فروخت کر کے فور کو ان اس کی موال درموں کو وہ کی اور کو حق کی اور کو حق کو اور کی اور کو حق کی اور ک

اگر عاقد مضار بت کے بال کا ما لک نہ ہواورا ہے اپنے کا م کرنے کی مضار بت کے ساتھ شرطی ہیں اگر وہ عاقد ایسا ہوکہ خوداس کو مضار بت کے طور پر لیٹا تا جا کڑے ہوئے ہائے ہائے کا مال مضار بت پر ویا اورا سے کا م سفار بت کے مضار بت کے ساتھ کی قدر تفعیر شرطی قدر تفعیر شرطی کو مضار بت کا مقد کرنے والا ایسا ہوکہ خودوہ مال بطور مضار بت کے ماتھ کا م کرنے کی مضار بت کے اللہ ایسا ہوکہ خودوہ مال بطور عفار بت کے ٹیل کے سکتا ہے اور تفعیر کئی حصر پر اپنے واسلے مضار بت کے ساتھ کا م کرنے کی شرط لگائی تو عقد فاسد ہوگا ۔ چیسے عالم ماؤون نے کہی کو مال مضار بت دیا اور شرطی کے خودم ضارب کے ساتھ کا م کرنے کی ٹو ماؤون نے اسپے موٹی کے واسلے مضارب کے ساتھ کا م کرنے گو فاسد ہوگا ۔ چیسے موٹی کے واسلے مضارب کے ساتھ کا م کرنے کی شرط کی اور شریع ہوئی کے مضارب کو مال مضارب کے ساتھ کا م کرنے کہ خودم نے کہ شرط کی تو ضارب کو مال مضارب کے ماشھ کے کڑو کہ کا م کرنے کے شرط کی تو مضارب کو مال مضارب کے دائیں ہوئی کے مضارب کو مال مضارب کے دائیں ہوئی کے دائیں ہوئی کے مضارب کو مال مضارب کے دائیں ہوئی کے دائیں کے بور کے کہ مشارب کے ماشھ کا م کرنے کی شرط کی تو مشارب کے ساتھ کا م کرنے کے مشرط کی تو مشارب کے ماشوں کی تو مشارب کے ماشھ کی مسلم کی ہوئی تو مشارب کے ماشھ کی مشارب کے ماشھ کی تو مشارب کے ماشھ کا م کرنے کے مشرط کی تو مشارب کے ماشھ کی تو مشارب کے ماشھ کی تو مشارب کے 
درم مغمار بت پردیناور کردیا کراس عمی افئی رائے ہے کام کرتو مغمار ب کوافتیار ہو گیا کہ کی دوسرے کومغمار بت کے واسطہ دے دے بہی اگر اس نے دوسرے مغمار ب کواس شرط ہے دیا کہ خود اس کے ساتھ کام کرے تو دوسرے مغمار ب کواس شرط ہے دیا کہ خود اس کے ساتھ کام کرے تو دوسرے دوسری مغمار بت دوسری مغمار بت فاسد ہو گیا ہو شرط کو جو شرط کروری نہ سے اور دوسرے اقدالی جو اور رب المال کو بچھ مزدوری نہ ہے گی۔ اگر چداس نے کام کیا ہویہ فاوی قاضی خان عمل ہے اور دوسرے مغمار ب کواجرانس کے اجام کیا ہویہ فاوی قاضی خان عمل ہے اور دوسرے مغمار ب کواجرانس کے ایس کے شار کیا ہویہ فاوی تا میں ہے اور دوسرے مغمار ب کواجرانس کے ایس کے شارک کی جو مزدوری ہوتی ہے۔ وہ لے گی یہ چیا مزحی عمل ہے از انجملہ بیہ کہ فقع عمل سے مغمار ب کا حصرا لیے طور ہے معلوم ہو کہ فقع عمل شرکت منقطع نہ ہو کہ افی ایک کہا کہ اس فقع پر سوورم زائد یا آ دھے و ہائی وغیرہ فقع کے ساتھ دی درم کی شرط لگائی تو مغمار بت کے واسطے آدھے یا ہتائی مالی نفع شرط کیا تو مغمار بت کو مناد بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے واسطے واسطے اس کا نفع شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے اس فقت نبی کا فقع شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے نفع سوائے وی کہ درم کے شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا می درم کے ایم کی کی کو مناد بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا می درم کے ایم کی کو اسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا تی درم کے شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع سوائے یا تی درم کے شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے واسطے نفع سوائے دی درم کے یا تہائی نفع شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اورا کر کمی کے درم کے شرط کیا تو مغمار بت فاسد ہے اور اگر کمی کے واسطے نفع شرط کیا تو معار بیت فاسد ہے اور اگر کمی کے درم کے شرط کیا تو معار بیت فاسد ہے دورا کر کمی کی دورم کے گرائی کو کھور کے دورم کے مورم کے دورم کے درم کے شرط کیا تو معار بیت فاس کے دورم کے دورم کے گرائی کو کھورم کے دورم کے دورم کے دورم کے دورم کے درم کے دورم کے

لین نصف یا ممث وغیروسی جزومطوم نفع می سے محداستنا وکیا تو فاسدد ہے۔فالم

قال المترجم بم

اگرآ دھے کی مضار بت پر بزار درم مضارب کواس شرط ہے دیے کدرب المال ایک سال تک اپنی زیمن مضارب کو وے

تاکہ اس میں ووائی زراعت کرے یا کوئی داراس کودے کہ دواس میں رہے تو شرط باطل اور مضار بت جائز ہے اورا گرمضارب نے

رب المال کے واسطے اس طور سے زیمن یا دار دینے کی شرط کی تو مضار بت فاسد ہوگی بینہا بیمی ہے اورا ہام ابو بوسف سے دوایت

ہے کہ اگر اپنا مال مضار بت پراس شرط ہے دیا کہ مضارب دب المال کے تعمریا اپنے تھر میں خرید فروخت کر ہے تو جائز ہے اورا اگر بیہ
شرط کی کہ مضارب دب المال کے داریا اپنے داری سکونت کر ہے تو نہیں جائز ہے بیری میں ہے۔ امام قد دری نے قرما یا کہ جوشرط

نفع میں بموجب جہالت یا قطع شرکت ہوتو و وموجب قساد مضاربت ہاور جوشر طان یا تو ل کوموجب نبیں ہے ومضاربت کے فاسد ہونے کی بھی موجب نبیں ہے مثلاً ایول شرط کریں کہ وضیعہ دونوں پر رکھی جائے یعنی تھے کی تھٹی دونوں پر پڑے بیدذ خیروش ہے۔ مضاربت جہر

مفارب کا تھم ہے کہ مفارب اوّل ش این ہوتا ہے اور کام شروع کرنے میں وکیل ہوجاتا ہے اور جب اس نے نفع حاصل کیا تو شریک ہے اور جب مفارب فاسد ہوتو وہ اچر ہے لینی مردور ہے اور اگر رب المال کی تخالفت کی لینی جو وقت عقد کے قرار پایا ہے اس میں خلاف کیا تو غاصب ہے اگر چہ بعد کوا ہے اجازت حاصل ہوجائے اور اگر کل نفع رب المال کے لیے شرط کیا تو بہنا عت ہے اور اگر کل نفع مضارب کے لیے شرط کیا تو تو مضارب نے اگر مضارب نے اگر مضارب نے ایشرط کیا تو ترض ہے ہکذانی الکانی مضارب نے اگر مضارب فاسدہ میں کام اور نفع اشایا تو تمام نفع رب المال کو ملے گا اور مضارب کو ای کے اس کے کام کے مش مزدوری ملے گی لیکن اسمی سے ذیادہ نہ ملی اور اگر کن عند اٹھایا تو مفارب کو اجرائل ملی کا یہ یہ فان میں ہے اور اگر مضارب نے بھون خدا فی الحجم اور اگر مضارب نے بھون خدا فی الحجم اور اگر مضارب نے باس مال ملف ہوگیا تو مضارب مضارب نے بی تو گا تو اس کی کھور در میں مضارب کے باس مال ملف ہوگیا تو مضارب مضارب نے باس مال ملف ہوگیا تو مضارب مضامین نہ ہوگا یو قان میں ہے اور اگر مضارب نام کی کی مزدوری ملے کی کذائی المحموط د

ان مضار بتوں کے بیان میں جن میں بدوں صریح نفع کے ذکر کرنے کے مضار بت جائز ہے اور جن میں نہیں جائز ہے اور ان شرطوں کے بیان میں جوالی مضار بت میں جائز ہیں اور جونہیں جائز ہیں

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ اس شرط پرمضار بت کر کہ جونفع اللہ تعالی روزی کرے ہو وہ مروفوں ہی مشترک ہو

تو جائز ہے اور نفع دونوں کو برابر تشیم ہوگا یہ قاوئی قامی خان ہی ہے اور اگر بزار ورم مضار بت ہیں اس کو وے کر کہا کہ اس شرط ہے

کہ ہم دولوں نفع ہیں شریک ہیں اور مقدار بیان نہ کی تو مضار بت جائز ہے اس لیے کہ مطلق شرکت برابری جا ہتی ہے۔ ای طرح اگر

اس کو مال دیا اور کہا کہ اس ہی میری شرکت کے ساتھ مضار بت کر اور اس سے ذیادہ تہ کہاتو بید مضار بت جائز ہوائی ہوگا

اور اگر کہا کہ اس شرط ہے کہ مضاب کی پھوشرکت کے ساتھ مضار بت کی اور اس بی نے دوسرے کو بڑار درم مضار بت کے واسطے اس شرط

اور اگر کہا کہ اس مختر نے فرمایا کہ مضار بت فاسد ہے یہ ذخیرہ ہی ہے۔ اگر کس نے دوسرے کو بڑار درم مضار بت کے واسطے اس شرط

عدد کے کہ جوفلاں مضار ب کے واسطے نفع مقرر کرنا معلوم ہے تو مضار بت جائز ہے اور اگر دونوں ہیں ہے لیں اگر درب المال و مضار ب کو واسطے نفع مقرر کرنا معلوم ہے تو مضار بت جائز ہے اور اگر دونوں ہیں جائی ہیں اس شرط ہو ہو تی کہ مضار ب کا جو تی فلاں مضار ب کے واسطے نفع مقرر کرنا معلوم ہے تو مضار بت جائز ہوا داکر جزار درم مضار بت میں اس شرط ہو ہو کہ کہ کہ مضار ب کو جائل ہو جونا کی جونا کو بی خان ہوئی کے دونوں ہیں باہم ہیں یا جائے کہ مضار ب کا جو تی ہوں تو ہوئی کی دونوں ہیں باہم ہیں یا جار سے خان ایسا نفا جونا تھا تھوں ہوئی ہوئی دونوں ہیں باہم ہیں یا جار سے خان الے الفاظ جب مطلق بول تو ہرائی کی شرکت ہوئا

ملے اب المال کوتبائی یا چمنا معدفع ملے او بھی قاسد ہے کوئداس نے دونوں حسول میں سے کوئی مہم حصد مقرر کیا ہے بیجیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو بزار درم مضاربت پراس شرط سے دیئے کہ مضارب کو تبائی تفع ملے یا کہا کہ نصف ملے گااور ربالمال كواسط كوتوض ندكياتو مضاربت جائز باورمضاربت كوموافق شرط كور ركرباتى رب المال كوسط كااوراكركها كه رب المال كونعف مع كاياتهائي مع كا اورمضارب كواسط يحدييان ندكيا توبعي استحسانا جائز باوررب المال كا حعد نكال كرباتي مغارب كوديا جائے كا ـ يىچىد يى سےاور اگر رب المال نے مغارب سے يوٹرط كى كدير سے ليے نصف نفع اور تحد كوتهائي الح كاتو مضارب کوتھائی تفع وے کر یاتی رب المال کودیا جائے گابی ٹناوی قاضی خان میں لکھاہے۔ اگر مضارب میں پیچنفع کی کسی غیر مخص کے واسط شرط نگائی کے وومضارب یارب المال تبیں ہے اس اگراس اجنبی کے تن میں مضاربت کے کام کرنے کی شرط ہے تو مضاربت جائزے اورشرط جائزے اور دب المال ایسا ہوگا کہ کو یااس نے دو مخصوں کو مال مضاربت دیا ہے اور اگر اجنی کے کام کرنے کی شرط فنين ہے تو مضاربت جائز ہے اور شرط غیرجائز ہے اور جس قدر حصد اجنبی کے واسطے شرط کیا تھا و وسکوت عند قرار دیا جائے گا لیس رب المال كو مع اور اكر يحد تفع كى رب المال يا مضارب كے غلام كے واسطے شرط كى يس اگر غلام كا كام كرنا شرط ب تو برحال ش مضاربت اورشرط دونوں جائز ہیں اور اگر کام کرنا شرط نیس ہے ہیں اگر غلام پر قرضہ نید ہوتو شرط سے ہے۔خواہ غلام مضارب کا ہویارب المال كااوراكرغلام برقر ضهويس اكرمغمادب كاغلام بوتواما اعظم كرزويك شرط يحي نيل باوربين مشروط ش مسكوت عندك ہوگا۔ ہی رب المال کو ملے کا اور صاحبین کے زو یک شرط سے ہاس کووفا کرنا واجب ہواور اگر غلام رب المال کا ہوتو بلا خلاف مشروط رب المال كا ہوگا اور الحركسي ايسے تخص كواسلے كي لفع ميں سے دينے كى شرط كى جس كے حق ميں مضارب ويارب المال كى موای مقبول نبیں ہوتی ہے جیسا بیٹا جوروومکا تب وغیروان کے ماندتواس کا تھم وہی ہے جواجنبی کے واسلے کسی قدرنفع کی شرط کرنے می ذکور ہوا ہے اور اگر بھٹ تفع کی مضارب کے قرضہ یارب المال کے قرضداداکرنے کے واسطے شرط کی تو جائز ہے۔ اورجس کے ترضاداكرنے كى شرط موسروطاك كوسلے كار يجيط مى ب-

اگر کچی نفع کی مساکین یا جا چیوں کے لیے یا غلاموں کی آ زاد کرنے کے لیے شرط کی قوشر طبح نہل ہے کو تکہ اسٹروط الدکا
داس المال نہیں اور نگل ہے لیں مشروط ش سکوت عند کے قراد پاکر رب المال کودیا جائے گا پیجیا سرخی میں ہے۔ اگر کی کو جراد درم
مضار بت میں دیے اس شرط ہے کہ جائی تف مضار سبکا اور جائی رب المال کا اور جائی جس کو مضار ب چا ہے اس کا ہے قوشرط باطل
ہوار دو جائی رب المال کو طبح گا اور اگر اس ہے کہا کہ جائی تفع جس کورب المال چا ہے قو بیاور سکوت عند یک ال بہائی تفع اور اگر دو قوضوں نے بڑار درم کی کومضار ب بردے اس شرط ہے کہ مضار ب کو جہائی تفع اور باتی کی جائی گی جائی اور باتی کو جائی کہ دو سرے کو طبح کی ہیں مضار ب نے کا م کیا اور تفع ایفی اتحق بھایا تو جائی مضار ب کو اور باتی دونوں کو برا رفت ہے ہوگا ور اگر مضار ب نے جائی تفع کی اس جائی کی جائی گی جائی ایک میں جائی دوسرے کے اور باتی دونوں کو بارہ حصہ ہوکر اس طور سے تشیم ہوگا کہ پائچ اس کو بلیں مجس کے حصد ہے دو جائی کی شرط کی ہو اس کہ جس کے حصد ہے دو جائی گی تھائی کی شرط کی ہو کہ اس جائی ہوگا کہ بائچ اس کو برار دورم اس شرط ہے مصد ہے دو جائی کی شرط کی ہو برار دورم اس شرط ہے کہ مضار ب ہو دی ہوئی کی شرط کی ہو برار دورم اس شرط ہے کہ مفال ب ہو دو جائی گی شرط کی ہوئی گی تھائی کہ جن میں ہوگا کہ بی خوال کو جن میں ہو دو جائی گلاں رب المال کے حصد ہے لے گی اور فلال دوسرے مضار ب کو ایک تبائی فلال رب المال کے حصد ہو جائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک تبائی فلال دوسرے دو جائی خوالی فلال دوسرے مضار ب کو ایک تبائی کی کہ جس میں ہو دو جہائی فلال دوسرے دو جائی ہو کہ کی اس خوالی دوسرے مضار ب کو ایک تبائی کی کہ جس میں ہو جائی فلال دوسرے دو جائی کہ کی میں میں دو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی فلال دوسرے مضار ب کو ایک جس میں ہو جہائی کو جہائی میں میں میں کو جس میں میں میں کو کو تبائی کی کہ جس میں میں کو تبائی کو تبائی کو کو کو تبائی کو کی کو تبائی

کے مال کے تمن تہائی ہو کر تقسیم ہوگا میمبسوط میں ہے۔

فتاوئ عالمگیری ...... طِد 🕥 کی کی 🗥 کیکی کی استفاریة المال کے حصہ ہے بعنی اس رب المال کے حصہ ہے جس نے پہلے مضارب کوایک تہائی دی ہے اور ایک تہائی دوسرے رب المال کے حصہ سے ملے کی اور باقی آ وحالفع دونوں رب المال کو برائنسیم ہوگا ہی دونوں نے اس شرط سے کام کیا اور نفع انھایا تو آ دھا نفع وونوں مضار یوں کوموافق شرط کے سلے گا اور باتی آ وها دونوں رب المال کونو جھے ہو کرنٹسیم ہوگا پس جس نے مضارب کے واسطے ایے حصہ سے نصف کی وو تہائی کی شرط کی ہاس کو جار حصہ اور دوسرے کو یا تج حصلیں سے بیمسوط میں ہے۔ ایک مخف کو ہزار درم اس شرط سے دیتے کہ مضارب کودو تہائی نفع اس شرط سے ملے گا کہ اسے مال سے ہزار درم ملائے اور دونوں سے کا م کرے اس نے ملا کر دونوں سے مضاربت کی اور نفع اٹھایا تو موافق شرط کے تقتیم ہوگا کہ مضارب کواس کے ہزار کا نفع خاص کرای کو ملے گا اور باقی آ و مع نفع من سے دو تهائی اس کی مضار بت کا اور ایک تهائی رب المال کا ہوگا اور اگر رب المال نے دو تهائی تفع کی اسے واسطے اور ا یک تبائی کی مغمارب کے داسطے شرط کی تو نفع دونوں کوان کے مال کے موافق تقسیم ہوگا کیونکہ مال دینے والے نے شرط کردی ہے کہ اس کے مال کاکل نفع اس کو ملے اور وہ آ وھا نفع ہے تو بیاز سرنوا کے بیناع ہے ندمضار بت بیمچیط سرحسی میں ہے اور اگر بزار درم اس کو مضاربت می دیتے بشرطیکہ بزار درم اپنی طرف ان میں ما دے اور دونول بزارے مضاربت کرے اس شرط سے کہ مضارب کودو تهائی نفع مے کا نسف اس میں کارب المال کے نفع سے اور آ دھا خوداس کے ذاتی عمال کے نفع ہے بشر ملیکہ جس قدر نفع باتی رہاوہ رب المال بعنى بزار درم دينے والے كا بيتو بدجائز بمضارب كوموافق شرط كے دوتهائى نفع ملے كا اورا يك تبائى رب المال كوسلے كا اور اگراس کودو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ اپنے باس ہے ایک ہزار درم ملا کرمضار بت کرے بشر طبکہ نفع دونوں میں مساوی تقسیم ہوتو جائز ہاوراگررب المال بعنی دو ہزارد ہے وا نے نے بیشرط کی کہاس کوتین چوتھائی طے ادر مضارب کوایک چوتھائی تو موافق دونوں

ا یک مخص کو ہزار درم دیئے اور کہا کہ اگر ان کے کیموں خریدیے تو مضارب کو نصف نفع اور اگر آٹا خریدے تو چوتھائی نفع اور اگر جوخرید ہے تو تہائی نفع ملے کا توضیح ہے اور جو چیز ان میں سےخرید ہے گاای کی شرط کے موافق نفع ملے گااورا کراس نے کیبوں خرید لئے تو مجرد دسری چیز نبیں خرپیسکتا ہے کیونکہ شرکت واقع ہوجائے گی اور عقد اس پر ہوگا حالا تکبہ یشرط عقد میں نہتی اور اگر بیشر لھ کی کہ اگرمضارب سفر کو فکاتو نفقدای بر ہے تو شرط باطل اورمضار بت جائز ہے بیوجیز کروری میں منتقی سے منقول ہے اور اگر کہا کہ اگر تو شہر مى مضار بت كرے تو تھے تبائى اور اگر سنر كرے تو أوحا تفع ملے كا بحراس فے شہر مى خريد كر بيجنے كوسنر كيا تو امام محر في فرمايا ك مضار بت خرید برے اگراس نے شہر می خریدا تو شہر کی مضار بت کے موافق اس کو نقع دیا جائے گا خواہ شہر ہی میں فروخت کرے یا غیر جكه چلا جائے اور اگر اس نے تعوزے مال سے شہر میں اور تعوزے سے سفر میں کام کیا تو ہرا کیک کی شرط کے موافق ہرا کیک کا تفع لے گا اگر دو مخصوں کومضار بت بر مال اس شرط ہے دیا کہ ایک کوتہائی نفع اور باتی رب المال کو ملے اور دوسر مے مخص کے واسطے اجرالمثل رب المال يرواجب بوااوررب المال اور دوسرے كے درميان بسبباس كے كرتنع مس شركت نه بوئى تو مضاربت فاسد بوگى بخلاف اوّل کے کہاس کے ساتھ جائز ہے لیکن کوئی ایک فظ اس مال میں تقرف نہیں کرسکتا ہے کیونکہ دونوں کے واسطے تقرف کی اجازت ويسين قائم بكذاني محيط السرسى -

ع واتى بال الخريس الرادان تك الالف التي دنع الدافع معهما نسف الثجين بعينه المله طنادب وكذامن بالدخاسة له ل تعنی بیناعت برد منام فان بعد محلط ادّاالشرط المين عجب ان معسد لعقد على المرقى الأصل فقد بريل المراء الاستحاق بدّ العبينا ل

نير (بار)

اليفخص كے بيان ميں جس نے بعض مال مضاربت برديااور بعض مضاربت برنہيں ديا

اگرکی نے دوسرے کو بڑار دوم دیے اور کہا کہ آ وصے تھے پرقرض ہیں اور آ دھے تیرے پاس ادھیاؤ کی مضار بت پر ہیں اس نے لے لیے تو موافی تقرر کے جائز ہے ہے فتے ہوتو وہ آ در سے کا اس کے کام کرنے ہے پہلے کف ہوتو وہ آ در سے کا مشام نہ ہوگا اور اگر کام کر کے نصور افران تقریم ہوگا اور اگر کام کر کے نصور افران شرط کے تقریم ہوگا اور اگر کام کر کے نصور افران شرط کے تعدیم ہوگا اور اگر کا اور آگر تعدیم کرنا باطل ہے کیوکھ ایک تنہا تھے ہیں کرسک ہو اور اگر قسمت کا ایک دھ قبل اس کے کدر سالمال اپ حصد پر قبند کر سالس کا تقریم کرنا باطل ہے کیوکھ ایک تنہا تھے ہیں کرسک ہو اور آگر قسمت کا ایک دھ قبل اس کے کدر سالمال اپ حصد پر قبند کر سالت تھے ہوگیا تو مضارب کا آ دھا حصد لے لےگا اور آگر ومضار ب کا حصد میں اور تو مضار ب کا حصد میں ہوگیا تو مضار ب کا حصد میں ہے کیونیل لے سکتا ہوا ہوا کر دونوں حصے تلف ہو کے بعد از اس کدر بالمال تعلیم پر داخی مضار ب کا حصد میں ہے کیونیل لے سکتا ہوا ہوا کہ دونوں حصے تلف ہو کے بعد از اس کدر بالمال تعلیم پر داخی مضار ب پر بحالے قر رب المال کے دونوں کے مشار ب پر بحالے قر رب المال مضار ہے جس قدر مضار ب کا ہوا ہے آ دھا اس میں ہیں ہو گیا اور در بالمال کے بائی سود مضار ب پر بحالے قر من جی سوط میں ہوا در آگر در بالمال نے بوں کہا کہ یہ بڑاد درم اس شرط ہے کے کہ ان کے نصف تھے مضار ب پر بحالے من مضار ب سے دونوں ہے کونکہ یہ تراد درم اس شرط ہو کے واسطے ہوگیا ہو ب ہوا دونوں جی کونکہ یہ ترش نفتی تھیجے کے واسطے ہوگیا ہو ہو کے جو دونوں جی کونکہ یہ ترش نفتی تھیجے کے واسطے ہوگیا ہو ہیں ہے۔

کیا ہبہ فاسد کی ضان دین براتی ہے؟

یر پڑے گی۔ بیمبسوط میں ہے اور اگر مضارب نے مال کے دوجھے برابر کئے اور ایک حصہ می مضاربت شروع کی اور محنی اٹھائی تو اس بررب المال برآ وهي آ وهي محتى برا عركي اوراكر نفع العاياتو نفع برابرتشيم موكاليكن جوحمدود بيت كانفع مواس كومضارب صدقة كر دے بیام اعظم والم محر کے بزد کی ہے بیر عیط میں ہاور اگر ہروی کیڑوں کی مخری آ دھی ایک کے ہاتھ یا نجے سودرم کوفروخت کر کے دے دی پھراے ملم کیا کہ باتی کوفروخت کر کے تمام تمن سے مضار بت کر لے پس اگر بیشر ماکی کہ تفع دونوں میں برابر تقسیم ہوتو تفع اور ممنی دونوں میں برابررے کی اور بیرقیاس تول امام اعظم ہے اور صاحبین کے نزد کیک تین چوتھائی نفع رب المال کواور چوتھائی مضارب کو ملے گا اور ممٹی سب رب المال پر پڑے گی اور اگر اس نے دونوں مالوں کو خلط نہ کیا تو جس مصار بت فاسد ہاس می مضارب كواجرالمثل على اوراكر ملادياتواس نسف عن اسكواجرالمثل نديع اوراكريون شرط كى كدمضارب كودوتها في نفع اوررب المال كوتهائي طے تو امام اعظم كے تول بر تفع دونوں ميں اى حساب سے اور كھٹى دونوں ميں برابر تقسيم ہوگى اور صاحبين كے نزديك مضارب کوتہائی نفع اور رب المال کودوتہائی فے کا اور اگر رب المال کے واسطے دوتہائی نفع کی اور مضارب کے واسطے ایک تہائی کی شرط كي وامام كيزويك نفع دونون كوبرابرادرمساحبين كيزويك مضارب كوجهنا حصداور باقى رب المال كوسط كاكذاني الحيط السرحسي م والمتصل بهذا الباب ١٦٠

ا کر کی نے دوسرے کو ہروی کی ٹروں کی ایک عمری دے کرآ دھی اس کے ہاتھ یا نچے سودرم کوفرو شت کردی پھرا سے عم کیا كه باقى فروخت كرك تمام من عمار بتكر اس شرط عد جوالله تعالى رزق وعدوهم دونول من نصفا نصف تعتيم مويس مضارب نے باتی آ دھی بھی بانچ سودرم کوفروخت کی اوران درموں سے اور جواس پر ہیں مضاربت کی تو امام اعظم کے زور کی تفع اور محنی دونوں برائرتشیم ہوگی میمسوط میں ہادرصاحبین کے زویک رب المال کوتین چوتھائی نفع اورمضارب کوایک چوتھائی نفع ملے گا اور منى سب رب المال يريز على بيعيد من عاوراكررب المال في اس كوظم ديا كدوونون مالون ساس شرط عدمنمار بت كرے كدمضارب كوروتيا كى نفع ہاس نے اى شرط سے كام كيا تو مضارب كودوتيا كى نفع ليے كايد مبسوط عن ہاورا كر كھن أنحا كى تو امام اعظم کے فرد کیک مٹی دونوں پر برابر بڑے کی اورصاحبین کے فرد کیک اگرمضارب نے دونوں مالوں سے کام کیاتو اس کوتہائی نفع ملے اوررب المال كودونهائى نفع ملے كا اورسب منى رب المال يريزے كى يريط مى ب

اگررب المال نے اپنی ذات کے واسلے دوتھائی تغنع کی اور مغمارب کے واسلے ایک تھائی تغنع کی شرط کی اور مسئلہ بحالہ ہے تو تغع دونوں میں مساوی اور ممنی دونوں برابرر ہے کی بیمسوط میں ہے اور بدامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد یک رب المال کو یا نج حصے معدادرمضارب کو چمٹا نفع لے کا برمحیط می ہاورد مکما جائے گا کہ اگرمضارب نے دونوں کو خلط کردیا ہے تو اس کواس نسف من جس كى مضاربت فاسد ب اجره ل نه الح كااوراكر فلط بين كيا بي تواس نسف من جس كى مضاربت فاسد ب مضارب كو رب المال سے اجرش بھی ملے گار محیط سرحی میں ہے۔

ا واضح بوكماس متعل مي وي مستله ذكوره بالا محراعاده كيافليد بروام

جونها باري

# ان تصرفات میں جن کامضارب کواختیار ہے اور جن کا اختیار ہیں ہے

اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن کا مطلق مضار بت ہے یا لک ہوتا ہے یہ وہ ہیں کہ ارباب مضار بت واس کے توالی ہے ہیں از انجملہ رکن وفرید کے واسطے وکیل مقرر کرنا جب ضرورت پڑے اور رس دینا اور اینا اور اینا اور دینا اور دینا اور و بیت رکھنا اور بینا عت دینا اور مسافرت کرنا اور دوم وہ افعال کہ جن کا مطلق مضار بت ہا لک تیں ہوتا ہے اور جب بیاس ہے کہ دیا جائے کہ اپنی رائے ہے کام کرتو مالک ہوجا تا ہے اور ایسے وہ افعال ہیں کہ جو مضار بت ہے گئی ہوتا ہے ہیں۔ پس دلالت پائی جانے پر لائن کے جا کیں گئی ہوتا ہے گئے مال مضار بت یا شرکت میں فیرکودینا یا اپنے دوسرے کے مال کو مال مضار بت میں طان تا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہے کمل کرنے کی اجازت دینے ہا لک تیس ہوتا ہے مشار بت میں طان تا اور سوم وہ افعال کہ جن کا مطلق عقد ہے اور نیز اپنی رائے ہیں این کر دے اور وہ استدادہ ہے لینی راس المال ہے کوئی اسپاب خرید نے کے بعد اس کو درم وہ دینا رسخ بیز یا جو اس کے مشاب ہیں اسے فرید کا اور سطتی لیا اور دینا اور دینا اور دینا اور دینا کہ ان الہدایہ۔

مضارب کے واسطے جائز ہے کہ نفذیا اُو حارفرو خت کرے کذائی الکانی اور اگر مضاربت کا کوئی مال فرو خت کیا اور جمن میں تا خرد مدى تورب المال ربعى اس كاجواز موكا اورمضارب كحدضامن مدموكا بيغاية الميان مس باورا كرعيب مع كى وجد ساتاجر ون کے مانند پچےدام کم کردیئے یعنی جس طرح تاجرا بیے عیب عس کم کردیا کرتے ہیں یالوگ اتنا خیارہ برداشت کر لیتے ہیں اس قدر کم كردياتوجائز ب كيونكدية اجراندافعال من في باوراكر بدول عيب كي يحكم كرديايا كملي خماره ك ساته كى كردى كداوك اس قدر برواشت نیس کرتے توامام اعظم اورامام محر کے فرد یک خاص مضارب پر جائز ہوگا اوروہ دب المال کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور جوشن وصول کیااوراس سے کام کیاوہ خاص مضاربت میں ہوگا اور داس المال اس میں سے دی ہوگا جومشتری سے وصول کیا ہے سے مسوط میں ہادرسواری کے واسطے اس کوٹوخرید نے کا اختیار ہادرسواری اس کے واسطے متی خرید نے کا اختیار نہیں اور اس کو اختیار ہے کہ متنی کوکرار کر نے اوراس کوا منتیار ہے کہ مضار بت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے بھی مشہور روایت ہے کذانی الکانی اوراس غلام بر كمى فروخت كى موئى چيز كاعبده نه موكا عبده اس كى فروخت كى موئى چيز كاصرف مضارب يرب يدميط من باور جوفف مفارب كى الرف سے ماذون مودواك قدرتفر قات كا محارموگا ين كا مفارب ما لك بنداس كا جن كا مفارب ما لك نبيل بـ الى اكر غلام ماذون في من غلام كوخر بدااوراس في كوئى جرم كياتوبيماذون اس كود فيس سكتا باور نداس كافديدد عسكتاب تاوفتيك مضارب يارب المال حاضرت موراوراكركى غلام برمضاربت على معقرضه بدا موكياتو مضاربت كووه غلام ال قرضه بینا جائز ہے خواہ مولی حاضر ہویا غائب ہواور اگر مضارب نے اس غلام کواس کے قرضہ میں رہن کردیا تو جائز نہیں ہے خواہ اس میں قرضد اليادتي مويانه وكيونكد بهن حكما قرضه كالفاوع حالاتكداس كوميدا فقيار نبس كداس كاقرضه مال مضارب ساواكرد بیجید سرحی میں ہے اور اگر اس نے بعوض قرضہ مضاربت کے وہ غلام رئین کر دیا خواہ اس میں زیا دتی ہے یانہیں ہے تو رئی جا نز ہے اورا كرربن ندكياليكن غلام في محض كابال تلف كردياياس كاجويايا مارة الااورمضارب فياس كواس سبب عفروخت كيا حالاتك رب المال حاضر نبیں ہے یا اس مخص کے قرضہ میں وہ غلام دے دیایا مال مضاربت اس کا قرضدادا کر دیا تو بیہ جائز ہے بیمبسوط میں

بينان إس مورت على ب كدمضارب آوج برقرار يائى مواورا كرمضارب فيدب المال كوراس المال مضاربت برديا تو دوسری مضاربت سی میلی مضاربت مارس از دید قاسدند موکی اور نفع دونوں میں میلی مضاربت کی شرط مے موافق تعتیم ہوگا یکانی می ہے اگر رب المال نے ال مغاربت مغارب کے ہاتھ بچایا مغارب نے رب المال کے ہاتھ بچاتو جائز ہے خواہ مال میں داس المال سے زیادتی ہویانہ ہولیکن جس صورت میں کدرب المال نے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا تو مضاربت باطل ہوجائے کی اور اگر مضارب نے رب المال کے ہاتھ بچاتو مضاربت باطل ندہو کی اوررب المال کوجائز ہوگا کہ جا ہے تمن مضارب کو و ہے دے اور مضاربت کو باتی رکھے باندوے اور مضاربت کونؤ ژوے بیجیط میں ہے اور مضارب کو اختیار ہے کہ کوئی کھیت اجارہ نے کر بعض مال ہے اس میں زارعت کے واسطے گیروں خریدے کذافی الحاوی اور اگر کوئی کھیت درخت یارطب ہونے کے واسطے کرایہ پر لیا اور کہا کہ بیمضار بت میں سے ہے تو جائز ہے اور کمٹی ہوتو رب المال پر اور نفع ہوتو دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا بیمسوط میں ہاورا گرکوئی درخت یا تمل یارطب بٹائی پرلیابدیں شرط کہ مال مضار بت ہاس پرخرج کرے تو جا ترنبیں ہاورجو مجیخرج کیااس کا ضامن ہوگا اگر چہاس سے کہا گیا ہو کہ اپنی رائے برعمل کرے بیمیط سرحتی میں ہے اور اگر کوئی زمین سرارعت پر لی اور اس میں وہ كيهول جوكى قدر مال مضاربت ع خريد يد ين بوئ تو جائز ب بشرطيكداس ي كها حميا بوكدائي دائ على كر اوراكر ج اورال کے بل مالک زین کی طرف سے ہوں اور ہونا مضارب یر ہوتو جو حال ہوو ومضارب کا ہوگا بیٹز اندائمنتین میں ہے۔ای طرح اگر ال کے بیلوں کی شرط مضارب پر ہوتو بھی بھی تھم ہے کذانی الحاوی۔اوراگرز مین کو بدوں دانہ کے مزارعت پردے ویا تو جائز ہے خواہ دب المال نے اس سے کہا ہوکہ اپن دائے سے مل کرے یا نہ کہا ہو۔ بیمیط میں ہے۔اور مضارب اور دب المال کو بہ جا ترجیس ے کہ جو ہاندی مضاربت کے واسطے خریدی ہے۔اس سے وطی کرے اور نداس کو بوسے لینا جائز ہے اور ندمساس جائز ہے خواواس می راس المال سے زیادتی ہویا نہ ہو بیمبوط میں ہے اور اگر رب المال نے اس کو بائدی کے ساتھ وطی کی اجازت دے دی تو بھی اس کو اس سے وطی کرنا اور بوسرومساس وغیرہ حلال نہیں ہے رہے طی ہے اور اگر رب المال نے اس کومضارب کے ساتھ بیاہ ویا لیس اگر اس میں راس المال سے زیادتی ہوتو تکاح باطل ہاور و ومضاربت پر باقی رہ کی جیسے تھی اور اگراس میں زیادتی نہ ہوتو مثل اجنبی کے ساتھ نکاح کردیے کے جائز ہے میمسوط میں ہے اور یہ بائدی مال مضار بت سے نکل جائے گی اور رب المال کے راس المال

می صوب ہوگی میچیا میں ہے اور مضارب کواس کے بعد فروخت کرنے کا افتیار نہ ہوگا میہ ہو طیس ہے اور مضارب کو یہ افتیار تیل ہے کہ ایسے فض کو تربید کے دورب الممال کی طرف سے سب قرابت کے آزاد ہوتا ہو یارب الممال نے اس کے آزاد ہوتا ہو یو سے جم کھائی ہواور یہ بی جا ترخیل ہے کہ ایسے فض کو تربید سے جو خود مضارب کی طرف سے آزاد ہوتا ہو یشر طیکہ مال میں نفخ گا ہر ہو تو القرار دویا ہو یہ کا فراس کے واسطے خرید سے ہوتا ہے آزاد تو آئی والہ منظر برت سے نہ ہوگا اور اگر اس نفخ گا ہر نہ ہوتو ایسے فضل کا جائے گا مضارب سے شہوگا اور اگر اس کے وام مضارب سے دیئے ہوں تو ضائمن ہوگا اور اگر مال میں نفخ گا ہر بوتو ایسے فضل کا خود یا تو دوئوں کے تو کہ اسلامی کو اسلامی کر سے گا اور اگر اس کے واسطے ہی ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کے دوسے سے آزاد ہوگیا اور رب الممال کے واسطے ہی ضامن نہ ہوگا اور قلام رب الممال کے تعد کی تحق کے واسطے سی کر سے گا ور اگر آز دھائما ہو اس کو تعد کی تحق ہے ہو اور آئی اور کہ سے مضارب سے خوال سے خوال سے خرید اتو دوئوں کے تو میں تھی ہو ہے اور اس کو ایسے مضارب سے مضارب کو ایسے اور اس کی تعد کی کا سرکر کی ہو تو ہوں کے تو میں تعد اور اس کو تعد کی تا جروں کا بیر مضارب کو ایسے ہوں کہ ہو تو جس مضارب کو ایسے ہوں ہوں گا ہوں ہی تعد ہوں کہ سے اور اس کو تعد کی تا ہم دوئا کی تا مؤکر سے کو تا ہوں کہ کے تا ہم دوئا دور سے کو بڑا دور مضارب کو اور تا ہوں کہ کے جائے گی رائے ہے کی خوال کی جائے ہوں کا می مضارب کو کہ بڑا ہی کہ اس مضارب سے تو جس اور رب المال ان کو مخت ہیں کر سے بیل ہی اس مضارب نے بھی اور کی ہو کے گا ہوں کی مضارب سے مضارب سے مسلط میں کو اس کو تو ہوں کی جو ل کی جائے گی ہو جو ل کی ہو کے کا میں مضامن شہوگا اور بیسورت میں ضامن شہوگا اور بیسورت میں ضامن شہوگا اور بیسورت میں ضامن شہوگا اور بیسورت مضارب کی کا مؤرب کی کی کو ل کی جو ل کی جو ل کی جو ل کی جائے گی ہو کے گا ہی دور سے کی ہو کے کی مضارب سے تو جھے اس میں کو تو جو اس کی کو ل کی جو ل کی

جائز ہے بخلاف ماحبین کے قول کے میڈاوی قاضی فان میں ہے۔مضارب نے کسی ایسے مخص کے ساتھ خرید وفروخت کی جس کی گوائی اس کے حق میں بسب قرابت یاز و جیت کے یا مالک کے مقبول ہے جیے مکاتب یا غلام مدیوں ہیں اگر بیخر پروفرو دست بعوص مثل قیت کے واقع ہوئی توبالا جماع جائز ہاوراگرائی قیت پر ہوکہلوگ اس قدر خمار وشل قیت ہے کم انداز وہیں کرتے ہیں تو بالاجماع نیس جائز ہاور اگراس قدر خسارہ ہو کہ لوگ اُٹھا سکتے ہیں تو امام اعظم کے نزد یک نیس جائز ہاور صاحبین کے نزویک جائزے مرمکاتب اور غلام مدیوں کے ساتھ ان کے نزویک بھی نہیں جائزے بیجید میں ہے اور اگر مضارب نے ایسے خص کے واسطے جس کی گوائی اس کے حق میں نامغبول ہے یا اپنے مکا تب کے واسطے یا اپنے غلام قرض داریا غیر قرض دار کے واسطے مغمار بت می قرضه کا اقر ارکیا توامام اعظم کے زود یک خاصیة ای کے مال می لازم آئے گا مگروه قرضه جواس نے مضاربت می اپنے غلام غیر قرض دار کے داسطے اقرار کیاووال پر لازم نہ ہوگا اور صاحبین کے بڑدیک اس کا اقراران سب کے واسطے جائز ہے محرایے غلام یا مكاتب كواسط اكراقراركيا تونين جائز بيريط مرحى على بادريكم اس وقت بكرمال مضاربت على زيادتى في واوراكر زیادتی ہوتواس کا اقراران لوگوں کے واسطےاس کے حصد میں جائز ہے بیمضاریت جامع صغیر میں صریح ندکور ہے بیمجیط میں ہے۔اگر مضارب نے ہزار درمضار بت سے ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا پھراس کو ہزار درم کوفر وخت کیا اور ہٹوزاس کے دام وصول ند ك ي الله واسطاس كو يا في سودرم كوفريدليا قو جائز نيس اى طرح اكردب المال في الي الي سودرم كوفريدى قو جائز جہیں ہے۔ای طرح اگرمضارب نے اے دو ہزار کو پیچا اور سوائے ایک درم کے سب دام وصول کئے ہوں اور پہلے تمن سے کم پر مضارب یارب المال نے اسے اپنے واسطے خریداتو جائز نہیں ای طرح اگر دونوں میں سے می کے بیٹے یا باپ یا غلام یا مکا تب نے . اس کوخریداتو بھی امام اعظم کے فرد کے ناجائز ہے اور صاحبین کے فرد کید سوائے مکا تب وغلام کے باتی لوگوں کی خریداری جائز ہے اورا گرمضارب نے اپنے یارب المال کے بیٹے کواس کے یااسینے لیے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو بھی جائز نہیں ہے بیام اعظم کا قول ہے کہندوکیل کے واسطے روا ہے نہ موکل مضارب کے واسطے اور اگر رب المال نے اپنے واسطے مضارب کو وکیل کیا یا مضارب نے اس کووکل کیاتو بھی جائز تیں ہے بیمسوط می ہے۔

بیر بن غیاف نے امام ابو بوسف ہے دواہت کی ہے کہ دو خصوں نے ایک بڑا دورم آ دھے کی مضار بت پر دیے اوراس کو مرم ضارب سے درم مضارب کے اس کھی قواس کی موض قرید فرو دخت کا اختیار ہے اور وہ ضائم نہ نہ وگا اور اس کھی ہے واسلے فرو دخت کر نے کا اراوہ کرے اور نداس کے فن سے کوئی شے خاص اپنے واسلے فرو دخت کر نے کا اراوہ کرے اور نداس کے فن سے کوئی شے خاص اپنے واسلے فرید کے کہا مار کے کہن اگر مال کے موض کی شے کوئی شے فرید کے اسلے فرید کے بھر کرے کین اگر مال کے موض کی شے کوئی شے بڑار درم کو فرید کی اور مال سے وام وے دیتے قو جا تز ہے یہ می ہے۔ اگر مضارب نے مال مضارب نے واسلے کوئی شے بڑار درم کو فرید کی اور مال سے وام وے دیتے قو جا تز ہے یہ محیط می ہے۔ اگر مضارب نے مال مضارب نے میں ہے۔ اگر بھوش ش اس مال کے یا نفتے سے فرید اے اور دب المال نے فواہ اس کواس کی رائے پھل کرنے کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی تا ہوش ش اس مال کے یا نفتے سے فرید اے اور وہ با تدی کا تعالہ مضاربت کی اجازت دی تھی یہ ہم سوط ش اس کا اپنی ذات کے لیے فرید با بالل نے فواہ اس کواس کی رائے پھل کرنے کی اجازت دی تھی یہ ہم سوط ش جوادرا گرام می کا بی کہ ایک کو دوبارہ ہوں کو مور توں کو تحل ہے۔ ایک یہ باندی کو دوبارہ جو مضاربت کی ہے اس کو خودی اپنے واسلے اپنے میں اور کی کی مور توں کو تحل ہے۔ ایک کو دوبارہ جو مضاربت کی ہے اس کو خودی اپنے واسلے اس کے یا بوش شن اول کے یا بیض خرید کرتا ہے وادر وہ می کہ باندی کو دوبارہ

سلے ہاکھ سے اپنے واسلے بعوض فمن اقبال کے یا نفع سے یا کھٹی سے قریدتا ہے ہیں اگر پہلی صورت مراو ہے قریداس کی نا جائز ہے قواہ حکل فمن اقبال کے قرید سے یا نفع سے یا کس سے کونکہ فرید فرو فرد شدہ میں ایک ہی فضی دونوں طرف سے عقد کرتے والا نہیں ہو سکتا ہے سوائے باپ کے کہ اس نے اگر مال صغیر فرید و فرد تی تو ہوں قرید نے والا اور یا نع ہو سکتا ہے اس بھی افعال ہے یاوسی کے کہ وہ میں الا ختلاف ایسا کر سکتا ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام میں کے ذو کی تفصیل نہ کرتے بیں بیا شارہ ہے کہ یہ می جائز نہیں ہے اور اگر دوسری وجہ مراد ہے تو امام میں کے ذو کی تفصیل نہ کرتے بیں بیا شارہ ہے کہ یہ می جائز نہیں کو بیا جائز ہون کہ میں اپنے واسطے فریدتا ہوں ہیں اگر دب المال نے اس کو بیا جائز ہون کہ میں اور جس قد راس نے دام دیے ہیں ان کا دب المال کے واسطے ضامن ہو گا اور اگر دب المال نے اس کو ایک اجازت نہیں دی ہوتو یا نمی مضار بت میں ہوگی گر با نمی فرید نے کے وقت اگر دب المال عواضر ہواور اس نے کہ دیا کہ دیا کہ میں اس کو اسطے فریدتا ہوں تو ہو سکتا ہے دیجیا ہیں ہے۔

امام محد نے زیادات میں قرمایا کہ اگر کسی مختص نے دوسرے سے کہا کہ یہ ہزار درم مضاربت میں لے اور مضارب نے لے لے اور ایک ہاندی ہزار درم میں مضاربت کے لیے خریدی اور کھرے درم قرار دیتے مجئے جیسا کہ مطلق درم کہنے کا ای میں تھم ہوتا ہے مجراس نے مضاربت کے درم دیکھے تو نبیرہ یاز ہوف یائے ہی اگر لینے در سے کے دقت دونوں کواس مشارالیہ کاعلم نہ ہوایا ایک کومعلوم ہوااوردوسرے کومعلوم نہوایا دونوں کومعلوم ہوا مرایک کودوسرے کےمعلوم ہونے کی خبرنیں ہےتو خریدمضار بت میں جائز ہے پھر ا كرمضارب نے باندى كے باتع كووى درم ديكاوراس نے چھم يوشى كر كے لے ليے تو مضارب رب المال سے يحويس ليسكا ب اورراس المال وہی زیوف درم قراردے دیئے جائیں کے اور اگر باکع نے چٹم پوٹی ندکی اور مضارب کووالی دیئے تو مضارب رب المال كودايس و سكراس سے كر سے لے لے اور داس المال بس كر سدوم قرار يائيں مے ليس اكر مضاوب نے قريدنے سے ملے درموں کود کھااورمعلوم کیا کہ بیز ہوف جی محراس طور سے باندی خریدی تو بیخر بدمضارب بی برنا فذ ہوگی اورراس المال میں زيوف درم قراردي ما كي المح اوراكروه دراجم جن كومضارب في اين قبنه بس ليا ب تنوق يارصاص مول اورمضارب في کرے بڑار درم کوایک با عری خریدی تو تینوں صورتوں میں جوہم نے ذکر کی بیں کی صورت می مضاربت کی نہ ہوگی رب المال کی ہوگی اور مضارب کوجیے اس کام کی حردوری ہوتی ہے وہ لے گی اور اگر مضاد بت کے درم کھرے ہول لیکن جس قدر کیے مجھے تھاس ے کم مول مثلاً پانچ بی سوموں اورمضارب نے بزار درم کو باعدی خریدی تو تیوں صورتوں میں آ دھی باعدی مضاربت کی موگی اور آ دحی رب المال کودی جائے گی۔ پھراگراس یا عدی کومضارب نے فرو دست کر کے تفع اٹھا یا تو آ د معدام رب المال سے بول مے اور باتى آ دھے میں سے اپنا ہورا راس المال نکال لے گا باتی نفع روجائے گا کہدونوں کوموافق شرط کے تقیم ہوگا اور جو کھومضارب نے رب المال كوخريدديا بيعن آدهى باندى اس عن مضارب كواجر المثل ند ملى اوراكر مضارب ورب المال دونوس جائع تصك وراہم زیوف یاستوق ہیں یا کم ہیں اور ہرایک دوسرے کے آگاہ و نے کو بھی جانا تھا تو مضار بت ای مشارالیہ ے متعلق ہوگی ہیں اگردرم زیوف پائیر و مول اوراس کے موش یا تدی فریدی تو فرید مضار بت کے واسلے موگ اور اگر کمرے درمول سے فرید سے ا واسط خريد في والا شارموكا اوراكروراجم ستوق يارصاص مول اوران عرض كوئى شے خريدى تو و ورب المال كى موكى اورمشارب كو الى چزخرىدنى كرودرى ملى اوردرائى كم مول توجس قدر پر قبند كيا اياى پرمضاربت رے كى حق كداكر بانچ سوپر قبند كيا ے اور خریدی بزار درم کوتو آ وجی ہاندی مضاربت اورآ وجی باندی مضارب کی رہے گی اید خرو می ہے۔ اور اگر مضارب نے مال ے کوئی متاع خریدی خواہ اس میں زیادتی ہے یانہیں ہاور رب المال نے اس کوفروخت کرنا جایا اور مضارب نے اتکار کیا اور تفع یا نے تک دو کنا جابا تو مضارب اس کی تیج پر مجبور کیا جائے گالیکن اگر جا ہے کدرب المال کو وے و بوسکتا ہے ہی اس سے کہا میائے گا کہ اگر رو کنامنظور ہے تو رب المال کا مال دے دے اور اگر اس میں نفع ہوتو کہا جائے گا کہ راس المال اور اس کا حصہ نفع اسکو وے دے اور متاع تجے سپر دکر دی جائے گی۔ یہ بدائع میں ہے اور رب المال کوا ختیار نہیں ہے کہ اس سے اٹکار کرے یہ مبسوط میں ہا کرمضارب نے بال ہے کوئی متاع خریدے بھرمضارب نے کہا کہ میں اے روک رکھوں گا جب تک جھے تفع کثیر حاصل نہواور رب المال نے اسے فروخت کرنا جا ہاتو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو مال مضاربت میں زیادتی ہوگی یا نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں بدوں رب المال كى رضا مندى كےمضارب كومتاع رو كئے كا اختيار نبيس بے ليكن اگر رب المال كواس كا راس المال درصورت عدم زیاتی کے باراس المال مع حصد نفع کے درصورت (۱) زیادتی کے دے دے توروک سکتا ہے اور اگراس نے رب المال کو بیندد پااوراس کورو کنے کاحق حاصل نہ ہوا تو آیا تھ کے واسطے مجبور کیا جائے گا ہیں اگر مال میں زیادتی ہوتو تھے کے واسطے مجبور کیا جائے گالیکن اگر رب المال سے کے کہ میں مجھے تیراراس المال اور تیرا حصد نفع دینے دیتا ہوں درصور حیکہ مال میں زیادتی ہے یا فقط تیراراس المال و یے دینا ہوں دوصور تیکہ زیادتی نہیں ہے اور اس کواختیار کریتو تنے کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور رب المال اس کے قول کرنے پر مجوركيا جائے كا اور اكر مال من زيادتى نه موتو ترج برمجور نه كيا جائے كا اور رب المال سے كہا جائے كا كرتمام متاع خالص تيرى ملك ہے ہیں یا تو تو اس کو بعوض اینے راس المال کے لے لیا اس کوفروشت کروے تا کہ بچے تیراراس المال وصول ہوجائے بیر محیط میں ے اور جونعل مضارب کوشل تھے وشراءوا جارہ بضاعت وغیرہ کے مضار بت میحد میں جائز ہے وہی مضار بت فاسدہ میں جائز ہے اور مضارب برمنان نبیں ہے ای طرح اگراس ہے کہ دیا کہ اپنی رائے سے عمل کرتو جوافعال اس کومضار بت بھے میں جائز ہو جاتے تھے وبي جائز ہوجائي مے كذاتي الفصول العماديه

يانعول بارج

#### وو مخصوں کو مال مضاربت دینے کے بیان میں

اگرایک فض نے دوفضوں کو ہزار درم آ و سے کی مضار بت پر دے پس اس کے کوش ایک غلام جودو ہزار کی قیمت کا ہے دونوں نے خریدا اور قبضہ کرلیا پھراس کو ایک نے بدوں دوسرے کی اجازت کے ایک کوش کے بدلے جو ہزار کی قیمت کا ہے فروخت کیا اور دب المال نے اس کی اجازت و سے وی تو بہ جا ران میں سے المال نے اس کی اجازت و سے وی تو بہ جا ران میں سے رب المال اپنے راس المال میں لے لے گا اور دوسر اہزار نفع میں ہے کہ اس کا آ دھارب المال لے گا اور ہاتی آ دھا دونوں میں برابر تشیم ہوگا۔ پس حصر عائل بینی چہارم ہزار دوم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈائٹر بحرنی پڑے گی اور دوسر سے مضارب کاحتی رب المال کے متن کی تو بہ جوگا۔ پس حصر عائل بینی چہارم ہزار دوم کی طرح دے کر باتی اس کو ڈائٹر بحرنی پڑے گی اور دوسر سے مضارب کاحتی رب المال کے حصر میں اجازت دب المال کی منوع نہ ہوگا۔ پس اس کے حق کی اور میں اور بائع پر منان نہ وجائے گی اور اس مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر منان نہ اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار درم کو بیچا اور دب المال نے اجازت دے دی تو دونوں مضاربوں پر جائز ہے اور بائع پر منان نہ

### فتاوئ عالمگيري ..... جلد 🕥 کاټ (٣٢٧) کي کتاب المضاربة

ہوگی اور مشتری سے دو ہزار لیے جا تیں گے اور دونوں ہزار مضاریت ہیں رکھے جا کیں گے گویا دونوں نے اس کو تروخت کیا ہے اور اگر مضارب نے وہ غلام دو ہزار سے کم کو فروخت کیا خواہ کی اس قدر ہے کھیل ہے یا کثیر ہے گرائی کہ لوگ ہر داشت کر جاتے ہیں اور رب المال نے فود بی فروخت کیا اور ایک مضارب نے اور ارب المال نے فود بی فروخت کیا اور ایک مضارب نے اجازت دے دی لیس اگر اس نے شل قیمت پر فروخت کیا ہے تو جا تز ہے اور اگر جہ مضارب نے کمی پر ہم نے و کر کئے ہیں اجازت دے دی لیس اگر اس نے شود ٹی کی بیاب کی سے فروخت کیا تو جا تر ہے اور اگر ایک مضارب نے کئی ہم نے و کر کئے ہیں جا تر ہیں ہو ہم نے و کر کئے ہیں فروخت کیا اور دس سے مضارب نے اور اگر ایک مضارب نے کئی ہم نے و کر کئے ہیں فروخت کیا اور دس سے مضارب نے اجازت دے دی اور اس قدر خیارہ ہو کہ کو گا ور نے اس کو در خیارہ ہو کہ کو گا ہو گئی ہو ہم ہے۔ اگر دوخت کیا ہو کہ اس تھرف نے ہیں تو صاحبین کے درونوں اپنی رائے ہے اس کو فروخت کیا ہے یہ سوط ہی ہے۔ اگر دوخت میں ہو ہم اگر دوخت کیا ہے۔ اس اور امام اعظم کے نز دیک جا تر ہے بحز لداس کے کہ کویا دونوں نے اس کو فروخت کیا ہے یہ سوط ہی ہے۔ اگر دوخت کیا ہے۔ اس اس بیروں دوسرے کی کر سکتا ہے۔ اس اگر میں مضار بت پر دیے اور بر کہا کہ دونوں اپنی رائے سے کا مرک ایا نہ کہا تو ایک تھی تنہا خرید و فروخت کیں کر سکتا ہے۔ اس اگر میں کہا کہ دونوں اپنی رائے سے کا مرک ایا نہ کہا تو ایک تھی تنہا خرید و فروخت کیں کہا تو ایک تھی تنہا خرید و فروخت کیں کر سکتا ہے۔ اس کی کر دونوں اپنی رائے کے کام کرتا ہائے گئی اس مواد و اس کا ہے کیا اسر حس کے تھر ف کو کھی صاحب کو موال جی ہو دونوں دوسرے کے تھر ف کیا تھر و اس بیا ہو اور اس کا ہو کہا کہ کویا دونوں کے کوئلہ حزام سبب سے عاصل ہوا ہو ہی کا میں اس کی کہ کو کوئلہ کوئلہ حزام سبب سے عاصل ہوا ہو میں کا ہے کہا کہ کوئلہ کی کہ کوئلہ کی کہ کوئلہ کی کہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کوئلہ کیا گئی کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کیا گئی کہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا گئی کی کوئلہ کوئلہ کیا گئی کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کیا گئی کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کی کہ کوئلہ کوئلہ کوئل کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئل کوئلہ کوئلہ کوئلہ

اگراس صورت میں ایک نے بااجازت دوسرے کے کام کیا تو ضامن نہ ہوگا اور رب المال اپنا راس المال برایک سے تصف نصف کے کا اور جس قدر عامل کے پاس نفع رہاوہ دونوں عاملوں اور رب المال میں موافق شرط کے تقسیم ہو گا اور اگروہ مال جو مضارب لم خالف پر تھا ڈوب کیا لینی تلف ہوا تھ اپنا سب راس المال مضارب موافق سے وصول کر لے گا اور اگر پھے باقی نفع رہ ممیا تو اس میں سےرب المال آ دھالے لے گااور باتی چوتھائی میں جو خالف کا حصہ ہے کا ظاکیا جائے گا کداگرای قدرہے جس قدر مضارب خالف پر ڈوبا ہے تو اس میں محسوب کرلیا جائے گا اور اگریہ چوتھائی اس سے زیادہ ہے جس قدراس پر ہے تو جس قدراس پر ہے دہ اس من فحسوب كرك باتى اس كوديا جائے كا تا آ كداس كے تمام حصد نفع تك بورا موجائے اور اگرية باكى اس سے كم موجس قدراس پر بواس نفع کی مقدار تک اس محسوب کرلیا جائے گا اور جواس پر باتی رہااس کووہ وقت فراخ وی کے اوا کرے اوراس کی لیعن مسئلہ فدکورہ کی مثال میہ ہے کدراس المال ہزار درم ہے اور مضارب موافق کے پاس ڈیڑھ ہزار درم ہیں ہزار درم افع کے ہیں اور پانچے سو ورم راس المال کے بیں اور یا تجے سوورم راس المال کے مضارب خالف پر قبضہ بیں ہیں رب المال این راس المال میں برارورم لے کے کا اور مضارب موافق کے پاس یا نج سوورم رہ جائیں سے بیفع ہیں ان کو یا جج سودرم کے ساتھ جومضارب مخالف پر قرض ہیں ملایا جائے ہیں ہزار درم نفع ہو سے اس کے جار صے کئے جائیں دوحصدرب المال کولیس سے اور ایک حصد مضارب موافق کواور ہاتی ایک حصد مضارب مخالف كاربابس معلوم مواكد مضارب مخالف كاحصد نفع وهائى سودرم بين اورقر ضد كاس يرياجي سوورم بين بس سيدوسو پیاس درم اس کے نفع کے اس میں محسوب کر لیے جا کیں گے اور اس پر ڈھائی سودرم قرضہ باقی رہیں گے وہ اس سے جنب آسودہ حال ہوجائے تو وصول کر لیے جائیں سے اور اگر مضارب ہوموافق کے پاس دو ہزار پانچے سودرم ہوں بس رب المال کے ہزار درم دیگر باتی میں بانچ سودرم جومضارب خالف پر ہیں ملانے سے کل دو ہزار درم نفع کے ہوئے اس میں سے موافق تقلیم کے مخالف مضارب کا چوتمائی نفع پانچ سودرم ہوئے اور بیای قدر ہیں جتنے اس پر قرضہ ہیں ہی اس کو پچھوالی دینانہ پڑے گا اور اگر مضارب موافق کے یاس تین بزار درم ہوں تو رب المال کا راس المال دیے کے بعد جو کچھ مضارب مخالف پر قرضہ ہو و ملانے سے دو بزار یا تج سودرم

نفع کے ہوئے اس میں سے خالف کا چوتھائی حصر لین جیرو پھیں درم ہوئے ہی اس میں سے اس قدر جواس پر ہے لین یا بچ سودرم نکال لینے کے بعدایک سو بھیں درم باتی رہے وہ اس کووایس کردیے جائیں مے اور بی اس کا تمام حصہ ہے اور باتی نفع رب المال او رمضارب موافق کے درمیان تین حصول میں موافق ان کے حصہ کے تقیم ہوگا بیجیط سرحی میں ہادر اگر مضارب خالف کا مقبوضہ تلف ند بوا بلکداس عامل کا مقبوضة تلف بواجس نے دوسرے کے علم سے کام کیا ہے تو رب المال اس مضارب مخالف کی نصف راس المال كى منان كے اس كے سوااس سے بحرند الح اوراكر دونوں مفاريوں نے بڑار درم مضاربت پر قبندكر نے كے بعداس كوباہم برابرتقيم كراميا بجرايك في نصف عدايك غلام خريدا بجردوس في اس كخريدكي اجازت دى تواس كى اجازت عده غلام مضاربت می سے نہوگا اور اگر دونول نے ایک غلام ہزار درم کوخر بدا مجرایک نے اس کوکی شمن معلوم کے عوض بھا اور دوسرے نے اجازت دی او جائز ہے۔ ای طرح اگررب المال نے اجازت دے دی او جائز ہے۔ میسوط میں ہے۔

اگرایک مضارب نے بدوں دوسرے کی اُجازت کے کسی قدر مال کسی مخف کو بضاعت میں دیا 🖈

ایک غلام دونوں نے خریدا محرایک نے اس کو بعوض کی اسباب یا بائدی کے فروخت کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو قیاساً جا رئیس ہے اور استھا جائز ہے اور اگر دوسرے نے اجازت شدوی بہال تک کہ بائع نے اس اسباب یا ادی پر قبضہ کرلیا اور اس کو بزارورم کوفروشت کیا چردوسرے نے اجازت دی تو جائز بیس ہاوروہ غلام مضاربت میں واپس ولا یا جائے گا اور دونوں کے تعند میں رہے گا اور مضارب باکع کواس اسباب یا باندی کی قیت اس کے مالک کودین پڑے گی اور اس کا ثمن اس کو ملے گا اور اگر شر یک نے قلام کے بعوض باندی یا اسباب کے بیچنے کی اجازت نددی مررب المال نے اجازت دی تو بیج جائز ہوجائے گی اور غلام یجنے والے کو غلام کی قیت رب المال کود بی بڑے گی اور جواس نے خریدا ہے وہ ای کا ہوگا اور مضاربت باطل ہوجائے گی سرميط مرتسى ميں ہاور اگرايك مغيارب نے بدول ووسرے كى اجازت كے كى قدر مال كى مخص كو بيناعت ميں ويا اور بيناعت لينے والے نے خرید وفروخت کی اور تفع یا نقصان اُٹھایا تو بیفع و تقصان اسی مضارب بھناعت دینے والے پر پڑے کا اوررب المال کوضان لين من اختيار بي المناعت لين والے سے لئے اور ووبناعت دين والے سے مجر لے گا اور جا ہے مضارب بيناعت دين والے سے لےاورو واپنے بہناعت لینے والے سے پھنیں لےسکتا ہے اور اگر دونوں مضاریوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے دی کہ حس تدر مال جا ہے بینا عت میں دے دے بس ایک نے کسی کو بینا عت دی اور دوسرے نے دوسرے کودی تو یہ دونوں براوردب المال بربھی جائز ہے اور اگر دونوں مضار ہوں نے کوئی غلام کی مخص کے ہاتھ فروخت کیا تو ہرا یک کو اعتبار ہے کہ مشترى ے وصدام وصول كر لے اگر چداس كے شريك نے اس كواجازت ندوى مواورة د صورام سے زياد ونيس لے سكتا بالا اس صورت میں کرشر یک اس کا اجازت دے اس اگر اجازت دے دی تو آ دھے سے زیادہ وصول کر لینا جائز ہے اور اگر دب المال نے مضاربت ویت ووٹ ووٹوں سے کہدویا تھا کہ بیر مال بیناعت میں ندوینا پھر دونوں نے بیناعت میں دیاتو دونوں ضامن ہوں مے اور اگر دونوں نے رب المال کو بینا عت میں دیا تو پیمضار بت پر قرار دے کر جائز ہوگا کذانی المهوط۔

\$ Cyl like

مضارب برشرطیں قائم کرنے کے بیان میں

ا من جن درمال من خالفت كى بيدا بع ريغرض بين كرمبتدا وجر جمل اسيه و الكفرض بيب كدوه منقل كلام بوسكتا بيدا (١) مناع فاس جيئ جادت كندم ١١

موافی تخری کی ہے قد وری میں ہے کہ اگر مضارب کو بڑار درم دیے اور بیکہا کہ یہ بڑار درم آ دھے کی مضار بت پراس شرط ہے کے
کہ قواس ہے طعام خرید ہے قویہ قید بیخی المحام کی صرف گیہوں اور اس کے آئے پر قرار دی جائے گی ای طرح آگر ہوں کہا کہ یہ بڑا د
درم آ دھے کی مضار بت پر لے پس اس ہے طعام خرید کر تو بھی ایسا بی ہے یا کہا کہ یہ بڑار درم آ دھے کی مضار بت پر نے تاکہ اس
سے طعام خرید ہے یا کہا کہ طعام کی مضار بت میں لے قوان سب ہے مضار بت طعام کے ساتھ مقید ہوگی تی کہ آگر اس نے طعام کے
سواکوئی اور چیز خریدی تو تکالف اور ضامی ہوگا۔ اور اس کو افتیار ہے کہ طعام خواہ شریمی خرید ہے یا دوسری جگہ خرید ہاور طعام میں
بینا عت دے کہ تکھے تھے می مرف طعام کو تا بت ہوئی ہے اور باتی خرید نے کی جگہ و غیر وسب عام رہے گی اور اگر یوں کہا کہ یہ بڑار درم
لے اور اس سے خرید تو اس کو افتیار ہے کہ چا ہے آ ٹا گیہوں خرید نے یا اور کوئی چیز خرید سے اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے طعام
خرید ہے طور مشورہ کے قرار دیا جائے گا یہ چیا ہیں۔

قال المرجم

طعام کے افظ سے کیبوں اور اس کے آئے کی خصوصیت ہونا باعتبار اطلاق اہل کوفد کے ہاور ہماری زبان میں اگراس لفظ كواستعال كياتوية عسوميت ندوكي بلكهمرا كمان ب كركيبول ياسكاة ناخسومامرادنه وكونك طعام عداكراناج كهاجائكاتو سب معم كاناج كوشال باورا كرمطعوم في الحال مراد بتو برجز جوكمائي جائ اورازتهم طعام بووه مراد بوكي والنداعلم اوربعض مشائخ نے اس لفظ طعام کوائی زبان فاری عران معنی مخرف کر کے تصریح کردی ہے کہ ہماری زبان عراس سے کیہوں اس کا آ ٹامرادندہوگا۔فاحظہ۔اگراس کو ہزار درم اس شرط ہے دیئے کہ مضار بت میں فاصنہ طعام خرید ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جب فاصنہ طعام کے واسطے نظرتو اپنے واسطے خوتی ٹوکرایکر لے جیسا کہ طعام کے واسطے کراید کرے گا اور یہ بھی اس کوا عتیار ہے کہ کوئی ٹو اپنے سفر کے واسطے خریدے جیسا کہ تا جراوگ کیا کرتے ہیں اور بھی اس کوافتیار ہے کداگر کراہیش نہ یائے تو طعام لا دنے کے واسطے بار برداری خریدے بلک خرید لینا کرابیکرنے سے زیادہ موافق ہے بیمبوط میں ہے۔ اور طعام لاونے کے واسلے محتی نفریدے الااس مك عن جہاں تا جروں كى اليم عادت موليس اگر مغمار بت على العوم بتو تحقق خريد نا بھى جائز ب يديميط سرحى على بادراس كو اعتیار ہے کہ بعض مال سے کوئی ایسا بیت خریدے کہ جس میں طعام کی حفاظت کرے اور اس میں فرو فت کرے بیمب وط میں ہے اور اكرى رقى مى مضاربت كواسطاس كوبزاردرم ديئة سوائ رقيل كاوركوئي جيزنين خريدسكا بإل ال كوافتيار بكراى شمر میں جس میں مال دیا ہے رقی خرید ہے یا دوسرے شہر میں خرید ہے اور اس کور قیق میں بضاعت دینے کا بھی افتیار ہے اور اس کو رقیل لادنے کے داسطے شوکرایہ لینے بھی جائز ہیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ رقیقوں کے داسطے کھانا کیڑ اس مال سے خریددے بیری طاش ماورا گرمضار بت می ریشرط لگائی کرفلال مخص سے خرید ماورای کے ہاتھ فروخت کرے تو تھید سی میاوراس کے سوادوسرے ے خرید و فرو خت نہیں کرسکتا ہے میکافی میں ہے اور اگر اس کواس شرط سے مضار بت میں مال دیا کہ اہل کوف سے خرید و فرو خت کرے اس نے کوف میں ایسے خص سے خرید وفرو دست کی جوکوئی نہیں ہے تو جائز ہا کا طرح اگر اس کوئے صرف کے واسطے اس شرط سے مال مضاربت دیا کہ مرانوں سے خرید وفروخت کرے تواس کو غیر مرانوں ہے بھی خرید وفروخت کا اختیار ہے بیمبوط میں ہاورا گرعقد مضاربت کے داسطے کوئی وقت معین کردیا تو مضاربت ای وقت تک مقید ہوگی تی کداس وقت کے گذرجانے سے مضاربت باطل ہو ل قوله طعام بیان کاعرف تھا کہ طعام ہے جمہوں یا آٹامراد لیتے تھاور ماری عرف بیں طعام جملیاناج پر بلکدائی چز پر جومروست کھانے کے لیے مہیا مويولا جاتاب كامرح المشائخ اليناني باب المع وأسي ١١ على المام دباعرى ينى يرد ال

جائے گی بیکانی میں ہےاور اگر کسی کومضار بت میں ہزار درم اس شرط سے دیئے کہ نفذی سے خریدے اور نفذی سے فروخت کرے تو سوائے نفذی سے خرید وفرو دست کرنے کاس کوا فتیار نبیل ہے دیجیط میں ہادراگراس کو علم کیا کہ اُدھار بیجے اور نفذ نہ بیچے اور اس فنقرى سے پہاتو جائز ہادرمشا كخ فرمايا كرياس وقت ہے كاس فقدسد ساس كے شلى برقيمت بريازياوور بيا موجس قدراس سے تمن بیان کیا ہے اس کے حل بر فروخت کیا ہواور اگر اس سے کم کونفتر فروخت کیا تو وہ مخالف قرار دیا جائے گا بیمبوط میں ہادراگر کہا کداس کو بزارے زیادہ پرندیجے اس نے زیادہ پر بچاتو جائزے کیونکداس میں رب المال کی بہتری ہے کذانی الحاوی اور اگر مضاربت پہلے مطلقہ ہو پھر بعد عقد مضاربت کے مضارب کے عمل کرنے سے پہلے یااس کے عمل کرنے اور خرید وفروخت کر کے وام وصول كرك مال نفترى يعنى ورم ووينار موجانے كے بعدرب المال في كوئى قيدنگائى مثلاً كما كداد مارند ينج يا كيمون واس كا آثا وغيرون خريدے يا فلال مخص بے ندخريدے ياسنرندكرے تو يتخصيص جائز ہے اور اگر مغمارب نے كام شروع كيا اور راس المال عروض ہو گیا پھرالی تخصیص کی توضیح نہیں ہاور اگراس کوسفر کرنے ہے منع کر دیا تو موافق روایت کے مضار بت مطلقہ می سفر جائز ہے اور اگر مال عروض ہو کیا ہوتو منع کرنا میجے نہیں ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے اور جب اس نے تعوزے مال ہے کوئی چیز خریدی پھر رب المال نے کیا کہ اس مال سے سوائے گیہوں کی تجارت کے کوئی کام نہرے تو باتی مال سے اس کوسوائے گیبوں کی مضار بت کے کوئی کام کرنا جائز نیں ہے اور جب اس شے کوفروخت کیا اور نفتر دام آئے تو ان سے محی سوائے گیبوں کے محینیں خرید سکتا ہے بد واوی میں ہے۔ اگر کسی مال مغمار بت اس شرط ہے دیا کہ اس سے ثیاب خرید وفرو دست کرے ہیں ثیاب بنی آ وم کے ملبوس کا اسم جنس ہے لینی جامہ جو پی آ دم مینیتے ہیں تو اسکواختیار ہے کہ اس مال سے خزوحریر وقز دسوت کے کپڑے و کنان و جا دریں وطیلسان واختیات وغیروا بے کیڑے خریدے ادراس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ پلاس و پردے وانماط و تکیدو خیمہ ابرے وغیروا سے کیڑے خریدے ادراگر اس شرط سے دیا کہ اس کے عوض ٹیاب المبر خرید ہے تو ہر میں فقط روئی و کتان کے کیڑے شامل ہوں مے اور اس کو حرم وخزو قز کی چا دریں وطیلسان وغیر وخرید نے کا اختیارنہ ہوگا کذانی انہو ط۔

ماتو (6 باس>

#### مضارب کے مال مضاربت غیر کودیئے کے بیان میں

اكرمضارب فيرب المال كى بلا اجازت دوسر كوراس المال مضاربت كواسطيديا تؤجب تك دوسرااس على تعرف ندكرے مضارب دينے والا ضامن ند ہوگا اور يمي ظاہر الروابيہ تيمين ميں لكھا ہے محررب المال كوا هتيارہ ہوا ہوا ق ا راس المال كى منهان لے يا دوسرے سے منهان لے بس اگراس نے اوّل سے منهان بے لى تو اوّل و تانی منسار بت بيتح ہوكى اور تفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور اگر اس نے ٹانی سے منان لی تو وہ اوّل کی طرف رجوع کرے گا اور جس قدراس نے منان میں دیا ہے وہ اس سے لے لے گا اور اوّل وٹانی میں مضاربت سیح ہوگی اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور نفع ٹانی کو طال ہوگا اور اول کو طال نہ ہوگا بیکانی على ہے۔اور اگررب المال نے بیا ختیار کیا ہے کہ جو نفع مضارب ٹانی نے حاصل کیا ہے اس من سے اپنا اس قدر حصر جو مبلے مضارب سے شرط کیا تھا لے لے اور کی سے دونوں میں سے بچھ منان نہ لے لے تو بین کرسکتا ہے يمسوط من إاوريسبان وقت بكدونول مغاربتين محج بول كذاني البيين اوراكرمضارب اولى فاسد بواوردوسرى جائز بوتو دونوں ہے کی پر صفان نہیں ہے اور تمام نفع رب المال کو ملے گا اور پہلے مضارب کو اجر الشل ملے گا اور دوسرے مضارب کا پہلے مضارب

پر تفع مشروط کے برابرلازم آئے گا اور اگر پہلی مضاربت جائز اور دوسری فاسد جوتو بھی کسی برضان نہ ہوگی اور دوسری کا اجر اکتنل پہلے اور پہلے کوموافق شرط کے نفع ملے گا ای طرح اگر دونوں مضاربتیں فاسد ہوں تو بھی کوئی شامن شہوگا یہ حاوی میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب نے مال تلف کردیایا کی کو ببدکردیاتو خاصد ای پرضان ہوگی پہلے پرندا سے کی کیونکداس نے اس فعل میں مضارب اوّل کی مخالفت کی بعن منان ای برمقسود ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے مضار بت کا کام کیا ہوتو اس نے اوّل کے حکم کی فر مانبرداری کیای واسطےرب المال کودونوں میں ہے ہرایک سے منان بینی کا اختیار ہوتا ہے بیمبسوط میں ہے۔ اور اگر دوسرے مضارب کے کام 'شروع کرنے سے پہلے تمام مال اس کے پاس سے کس غامب نے غصب کیا تو دونوں جس سے کسی پر منمان ندا ہے گی بلکہ منمان خاصة عامب برآئے گی بید خرو می ہے۔اور اگر دوسرے مضارب نے کمی تیسرے کووو ال بضاعت میں وے دیا وہ خرید وفرو دست کرتا ہے تورب المال کوا ختیار ہے کہ بینوں میں سے جس سے جا ہے منان الے اور جو نفع ہود و دونوں مضار بوں میں موافق شرط کے تقیم ہوگا رب المال كو بحدند ملے كا اور كمنى بىلے مضارب بر برے كى ہى اكر رب المال نے بىلے مضارب سے منان لے لى تو دوسرى مضاربت مستح ہوجائے کی اور اگر دومرے مضارب سے منان لی تو وہ اوّل ہے واپس لے لے گا اور اگر مستمنع سے یعنی جس کے پاس بیناعت ہاں سے منان فی تو وہ دوسرے سے لے لے گا اور دوسرا پہلے سے والی لے لے گا۔ بیمبوط می ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کو مال مضاربت من اس شرط عديا كرجو يحدالله تعالى تفع رزق و عود بم دونول من مشترك بوكايا بم دونول من نصفا نصف بوكااور اس سے کہدیا کہ اپنی رائے سے اس على مل كر سے ہى اوّل نے دوسر سے مضارب كوتبائى تفع كى شرط سے دے دياتو جائز ہے۔اور دوسرے کوتہائی تفع اوررب المال کوآ دھااوریہ لے وجمنا حصد نفع مے گااور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کے واسلے آ و معے نفع کی شرط لكائي تواس كوة وها نفع اوررب المال كوة وها نفع ملے كا۔ اور يہلے مضارب كو يجه ند ملے كا۔ اور اگر يہلے مضارب نے دوسرے مضارب كواسط دونهائي نفع كى شرط كى تو نفع رب المال اور دوسر مضارب على نصفا نصف تعليم موكا اور بهلامضارب دوسر كو جیمے مصر تقع کے مثل ڈائڈ وے گار فراوی قاصی خان میں ہے۔

وتناوئ علمگيرى ..... طِد 🛈 کاب المضاربة

وے دیا اور بینہ کہا کہ اپنی رائے سے مل کرے اور دوسرے نے تیسرے کو چھنے حصہ کی مضاربت پر دے دیا اس نے کام کیا اور نفع یا نقصان انھایاتو پہلامضارب منان سے بری ہے اور رب المال کو اختیار ہے کہ جاہے دوسرے سے این راس المال کی منان لے یا تیسرے سے منان لے ہیں اگر اس نے دوسرے سے منان لی تو وہ کسی سے نہیں لے سکتا ہے۔ اور اگر تیسرے سے منان لی تو دوسرے ے واپس لے سکتا ہے اور تفع دونوں کوموافق شرط کے تقسیم ہوگا اور اگر پہلے مضارب نے دوسرے کو تہائی پر مال دیے وقت کے دیاتھا كدائي رائے سے كام كرے ہى دوسرے نے تيسرے كو چينے ھے كے نفع بروے ديا اور اس نے نفع يا نفصان أثمايا تو رب المال كو تینوں میں سے ہرایک سے صان لینے کا اختیار ہے لیں اگر تیسرے سے صان لی تو وہ دوسرے سے واپس لے گا اور دوسرا پہلے سے والی ای اور اگردوسرے سے منان لی تو وہ پہلے سے والی لے گااور اگر پہلے سے منان لی تو وہ کی سے نہیں لے سکتا ہے مگر جب پہلے مضارب کی ملک مشعر ہوگئ تو دوسری اور تیسری دونوں مضار بتیں سیح ہو کئیں اور تھٹے پہلے مضارب پر پڑے گی ادر نفع تیسرے کو چھٹا حصداور دوسرے کو چھٹا حصداور پہلے کودونہائی ملے گابی مبسوط میں ہاورمضارب کوانقیار ہے کہ دوسرے سے شرکت عنان کرے اور تغع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جب نفع دونوں میں تقسیم ہواتو مال مضار بت مع حصہ تفع مضارب کے ہوگا لیس اس میں ے دب المال ایناراس المال نے لے کا اور جو یو حادہ وونوں عن شرکت على موكا بد بدائع على باور اگر مضارب اوّل نے مال كى کومضار بت پراس شرط ہے دیا کہ دوسرے کو نفع میں ہے سو درم لمیں محے اس نے کام کیا پس نفع یا نقصان اٹھایا یا کام کرنے کے بعد مال اس براوب كياتورب المال كى سے منان نيس لے سكتا ہے اور كمنى اى ير بوكى اور مال كا ووب جانا يعنى شائع مونا بھى اى ير موكا اور دوسرے کواجر محل مبلے مضارب میر ہوگا اور پہلامضارب اس کورب المال سے واپس لے گا اور اگر اس بیں نفع ہوتو اوّلا مال بیں ے عامل کوا جراکش دیا جائے گا بھر تفع رب المال اور مضارب اوّل میں موافق شرط کے تنسیم ہوگا اور اگر رب المال نے بہلے مضارب کے واسطے سودرم تعلی کی شرط کی اور بیند کہا کدانی رائے سے کام کرے چرمضارب نے دوسرے کوآ و ھے کی مضاربت پروے ویاس نے کام کیا تو مھٹی یا ملف ہونے کی صورت میں دونوں مضار بول پر منان آئے گی اوراس صورت میں اگر تفع حاصل ہوتو سب رب المال كاب اوررب المال بر مبلے مضارب كے واسطے اجرالش اور يہلے مضارب بردوسرے مضارب كے واسطے حش نصف نفع كے جو اس كے فاص مال على حاصل كيا ہے۔واجب ہوكا كذائى المهو ط

لأنهو له باب

## مفارفت میں صرابحہ اور تولید کے بیان میں اس بم تین صلیں ہیں

فعلالك

مضارب کے رقم وغیرہ پر مرابحہ یا تولیہ سے فروخت کرنے کے بیان میں قال المتر جم

سیا اسطالا صات کاب البیوع می گزر می بین کین اعاده کیاجاتا ہے۔ مرا بحده و تی کیشن اوّل سے نفع پر قرو خت کر ہے۔ اور تولید پر برابر شمن اوّل سے فرو خت کرے اور قم تا جروں کی نشانی جس سے حال شن کا معلوم ہوجس کو ہندی میں آ کھ بولتے ہیں۔ فاحفظلہ قال مجر فی الجامع صغیراً گرمضارب نے کوئی متاع پکھنز چہ کے بعد مرابحہ سے فروخت کی قومتاع کے لاد نے وغیرو میں جو پکھ خرج کیا ہے اس کا حساب کر لے اور جواس نے اپنے کھائے ، کپڑے ، تیل ، سواری ، کپڑے دھلائی واشیائے ضروری میں خرج کیا ہے اس کومسوب نہ کرے۔

قال المترجم

لیعن مثلاً کوئی متاع بصر و سے خرید لایا اور اس کی بار بر داری میں دس درم خرج ہوئے اور تمن متاع کا سوورم ہے اور اپنے سغر خرج من یا نج درم خرج ہوئے تو ہوں کے کہ جھے ایک سود میں درم میں بڑی ہاں پر افغ قرارد سے اور ایک سوچدر و درم نہ کے اور نہ اس بر تفع لگائے اوراصل فقہی اس باب میں بیہ کہ جس چیز سے مال عین میں حقیقت ماحکماز باوتی مود وراس المال کے معنی میں ہے پی و دراس المال میں داخل کی جائے گی اور جوالی نیس ہو وراس المال کے معنی میں بیس ہے بیس و وراس المال میں ملائی نہ جائے کی اور جس جگد طاناتیج ہواو ہاں مضارب کو جا ہے کہ بی مرابحہ کے وقت یوں کے کہ جھے اٹنے کو پڑی ہے تا کہ کذب ہے بیے بیمیط عل ہے۔اورا کرمضارب نے کوئی متاع برارورم کوخر بدی اوراس پردو بزار کی رقم ڈال دی چرخر بدارے کہا کہ میں اس کورقم پرمرا بحد ے پہتا ہوں اس اگر مشتری کواس کی رقم بنلائے تو جائز ہاں میں کھے ڈرنیس ہوراگر مشتری کورقم ندمعلوم ہوئی تو تع فاسد ہے چر جب اس کومعلوم ہوا کہ اس کی رقم اس قدر ہے تو مشتری کو خیار ہوگا جا ہے اس کو لے یا چھوڑ دے اور اگر اس نے قبضہ کرلیا اور فروخت كروى بحرمعلوم كيا كداس كى رقم اس قدر ب اور راضى بوكم يا تواس كى رضا مندى باطل ب اوراس براس كى قيمت واجب بوكى اوراس ہاب می اولید مل مرابحہ کے ہے۔ اگر مضارب نے اس کورقم پراولیہ کے طور پرفرو دست کیااور مشتری نبیس جانا ہے کداس کی رقم کیا ہے مجرمضارب نے اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ بطور سے کے فروخت کیا تو جائز ہے بشرطیکداؤل نے تبغید نیے کیا ہواورای طرح اگراؤل کواس کی رقم معلوم ہوئی اوروہ خاموش رہا تبول ندکیا یہاں تک کدمضارب نے دوسرے کے ہاتھ بطور بیج سیج کے فروخت کردیا تو بھی مع ٹانی جائز ہادراگراؤل مشتری رقم معلوم کرنے کے بعدراضی ہوگیا پھرمضارب نے اس کودوسرے کے ہاتھ بطور تھ سیح کے فروخت کیاتو دوسری بھ باطل ہے اور اگر اول مشتری نے ان صورتوں میں مضارب سے لے کرمتاع پر قبضہ کرلیا مجرمضارب نے دوسرے کے ہاتھ فرو خت کیا تو بع وانی باطل موگ اور اگر مشتری اوّل نے بعدر قم جانے کے رہے تو روی تو بھی دوسری بع حسب جائز نہ ہو جائے گی اورا گرمضارب نے کوئی متاع بزار درم کوخریدی پھرا یک مختص سے کہا کہ بیں تیرے ہاتھ بیمتاع دو بزار درم کوسو درم کے نفع ہے فروشت کرتا ہوں اور پچھرقم وغیرہ کا نام ندلیا اور اس مخص نے خرید لی پھراس کومعلوم ہوا کدمضارب نے ہزار درم کوخریدی تھی تو تع وو ہزارایک سوورم کولازم ہوگی اور جو تعل مضارب نے کیااس میں مجھ ڈرٹیس ہے۔ کذافی المیسوط-اگریوں کہا کہ میں نے تیرے ہاتھاس کودرم کے ساتھ ایک درم نفع لے کر پیچاتو اگروس درم کوٹریدی ہوتو جیس درم کی ہوئی اور اگروس درم کی ٹریدی ہوئی پرایک درم کے ساتھ دودرم نغ سے بچی تو تنس درم کی موئی اور اگر کہا کہ دس درم کے ساتھ یا بچے درم نفع سے بچی تو پندرہ درم کی موئی ایسے ہی اگر ہر درم کے ساتھ نصف نفع سے کہاتو بھی پندرہ ورم ہوئے اور اگر بوں کہا کہ برلج العشر ق خسد عشر لیعن دس درم کے ساتھ پندرہ ورم نفع تو قیاساً کہیں درم ہوئے اور استحساناً پندرہ درم ہوئے۔

قال المحرجم

زبان اردو مں بوں شائع ہے کدوں درم کی چیز تف کے ساتھ پندرہ درم کو بچی اور مترجم کا ممان ہے کہ صورت مسئلہ می شاید استحماناً تھم جو کتاب میں ہے حاوی ہوواللہ اعلم بالسواب ۔ ای طرح اگر کہا کہ برلج العشر قاصد عشر ونصفا بعنی وی درم کی چیز تفع ہے ساڑھے گیارہ کوتو گفتے ذیر حدرم کا ہوگا اور کہا کہ برلج العشر قاعشرة وشمة اور شمة وعشرة دس درم کی چیز کے ساتھ دس و پانچ کا پانچ ووس کا تفع ہے تو دام پچیس درم ہوں مے۔

قلت

میمی بلحاظ ایک نوع کی عربی عبارت کے ہے فاقع ۔

كذافى الحيط السرحى اكر مال مضاربت عايك كير ادى درم كوخريد ااوراس كياس نتصان باكرتين درم كار وكيا جراس نے ہردرم پرایک درم میٹی کے ساتھ فروخت کیاتو دام یا کی درم ہول مے ادراگرایک درم کے ساتھ دودرم کی محثی پر بھاتو دام تن درم تهائی درم ہوں مے اور اگرین درم نصف درم کی مٹی کے ساتھودیا تو وام چودرم ودو تہائی درم ہوں مے ایسے بی اگر کہا کہ بوصیعة العشرة خسة عشروى درم كے ساتھ كمنى بندر و درم كى تو بھى بى عم ہے اور اگر مضارب نے ايك غلام فريد ااور اس پر قبضه كرليا بحراس كوايك بانمری کے وض علااور باندی پر قبضہ کر کے غلام و سے دیاتو اس کو اختیار نیس ہے کہ باندی کومرا بحد یا تولید کے ساتھ فروخت کرے الا ای محض سے ساتھ جس کی ملک میں غلام ہے اور اگر و و محض جس نے غلام خرید اے اس نے غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا اس کو برركر كاس كوسروكرديا بجرمضارب نے بائدى كومرا بحدياتو ليد افروشت كياتو جائز نبيس ب-اورا كرمضارب نے بائدى مرابحد یا تولیدے اس مخص کے ہاتھ بھی جس کوغلام بدریا گیا ہے تو بہ جائز ہے اور اگر مضارب نے ایسے مخص کے ہاتھ جوغلام کا ما لک نہیں ہے باعدی کوراس المال دس درم پر تفع لے کرفروخت کیا اور غلام کے ما لک نے اجازت وے دی تو جائز ہے۔ پھر باعدی مضارب کی طرف سے مشتری کی ملک موگی اور مضارب غلام لے لے گا اور جس نے اس سے باندی خریدی ہے مضارب وس درم اس سے لے اور غلام كامولى مشترى سے قبت غلام كى لے كا اكر مضارب كے قبد من مضاربت كى باندى بواس نے بعوض غلام كے فروخت کردی اور باہم بھند کرلیا پرمضارب نے وہ غلام اس مشتری کے ہاتھ جس نے باعدی خریدی ہے دی سے میازہ درم نفع کے حساب سے بچالین دس درم کی چیز پرایک درم نفع کے حساب سے بچالو کے فاسد ہے اوراگرای کے ہاتھ دس کے ساتھ گیارہ کی مٹی ے فروخت کی او جائز ہے اور مشتری اس مضارب کواس ہاندی کے گیارہ جزو کے دس جزود ہے گا اور اگر یوں کہا کہ بس تیرے ہاتھ ہے غلام وس درم الفع سے بیچا ہوں تو جائز ہاورمضارب وہ بائدی اوروس درم لے لے گا اور اگر کہا کدوس درم راس المال سے تعنی سے المامون و تع باطل موكى يمسوط على بـــ

مرابحہ پر فروخت کر ہے اورا مام اعظم کے فزد کی پائی سودرم کے مرابحہ سے فروخت کر سے بیٹی نفع کا حساب پائی سودرم سے کر لے اوراگراس کو ہزار درم واکیک کر درمیانی گیہوں سے فروخت کیا ہو یا ہزار درم دیار سے بیچا ہو پھراس کو ہزار درم ہی تربد کیا تو امام اعظم کے فزد کیاس کو ہزار درم ہی تربد کیا تو امام کے فزد کیاس کو مرابحہ سے فروخت نے کر ہے اوراگر مضادب نے دویا ندی کی کمی وزنی چیزیا کو ہزار درم کو جزار درم میں فرید اتو امام اعظم کے قیاس قول میں اس کو مرابحہ سے فروخت نہ کر ہے اوراگر مضادب نے دویا ندی کی کمی وزنی چیزیا کمی عرض کے موض کہ موض کے موض کی موض کے موض کی کی موض کے مصل کے موض کے مصل کے موض کے مصل کے مصل کے موض کے مصل ک

فعلور) ١

### رب المال ومضارب سے خرید وفر وخت میں مرابحہ کے بیان میں

اگرمفارب نے رب المال ہے یارب المال نے مفارب ہے کوئی چیز فریدی اوراس کومرا بحد ہے فروخت کرنا چاہا تو ہر دو حمل ہے ۔ اگر کسی کے ہزاد درم دو حمل ہے ۔ اگر کسی کو ہزاد درم مفار بت مسید وفقع حصد مفارب پر مرا بحد ہے فروخت کر سکتا ہے بیتا تار فانیہ میں اسیجا بی ہے منقول ہے۔ اگر کسی کو ہزاد درم مفار بت میں دیتے اور رب المال نے ایک غلام پانچ سودرم کوفر بدااور مفارب کے ہاتھ ہزار درم کو بیچا تو مفارب اس کو پانچ سودرم کوفر بدا اور اس خرید و فروخت کوجسی واقع ہوئی ہے۔ سب صاف بیان کر دے تو جس طرح چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ کذائی البدائع اور اگر مفارب نے ایک غلام ہزار درم کوفر بدااور رب المال کے ہاتھ ایک ہزار سودرم کوفروخت کر سکتا ہے کذائی الکائی۔
کیا تو رب المال اس کوایک ہزادا کی سومرا بحد نے فروخت کر سکتا ہے کذائی الکائی۔

قال المحرجم

بياس دنت بكمضاربت آ دهم بر موفالهم الم

ایک غلام دو ہزار کی قیمت کامضارب نے ہزار کوخر بدااوررب المال کے ہاتھ ہزار کو پیچا تو وہ اس کو ہزار

برمرابحه سفروخت کرے

اگرمضارب نے رب المال کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کووہ فلام فروشت کیااور رب المال نے اجنی کے ہاتے ایک ہزار چھ مودرم
کو پہا گھرمضارب نے ڈیڑھ ہزار سے مضاربت کر کے دو ہزارتک بڑھا لئے گھردو ہزار کو اجنی سے وہ فلام فریداتو اس کو دو ہزار پر
مرابحہ سے صاحبین کے نزویک فروشت کرسکتا ہے اور بین فاہر ہے اور امام اعظم کے نزویک ایک ہزار چارسو پرمرا بحد سے فروخت کر
سکتا ہے بیمبوط میں ہے۔مضارب نے ہزار کو فرید اور تو لید میں رب المال کو دیا اس نے اجنی کے ہاتھ ڈیڑھ ہزار کو مرابحہ سے
فروخت کیا گھرمضارب کے دو ہزاد کو مرابحہ سے لیا گھر رب المال نے اجنی کے ذمہ سے تین سودرم لیجنی یا نچواں حصر شن کم کرویا تو
اجنی مضارب سے یا نچواں حصر یعنی جارسودرم کم کردے گا اور امام اعظم کے نزویک ایک ہزاردوسو پرمرا بحدے فروفت کرے

گاالا اگرصورت واقعرصاف بیان کردی تو جس قدر کو چا ہے فرو خت کرے اور صاحبین کے زد یک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فرو خت کرے اور (۱) ولیل بیہ ہزار چیسو پرمرا بحد سے فرو خت کرے اور (۱) ولیل بیہ ہے کہ جس قدر رب المال نے اجنی کے ذمہ ہے کم کیا اس کے بین جھے کئے جا کیں گئے جس سے مودرم کے اور چارسو باتی رہ پھر اجنی پرواجب ہے کہ ایسے مضارب ہے کم کرے کی ایس بین طرح دیا گیا اور بیچارسودرم جی پس پس سے کم کرے کی پیر بس المال بھی طرح دیا گیا اور بیچارسودرم جی پس پس جب المال بھی طرح دیا گیا اور بیچارسودرم جی پس پس جب المال کے جب ایک بزار دوسو باتی دہ بیچیا سرحی جس ہے۔ اور اگر مضارب نے رب المال کے جب ایک بزار چیسو سے چارسودرم کم کردے گا پھر اجنی ذمہ سے دوسودرم اور اس کا حصر نفع بین سودرم کم کردے گا پھر اجنی مضارب کے باتھ جی وہ فلام اجنی کے پاس سے ایک بزار مضارب کے ذمہ سے بیٹن سودرم کم کردے گا پھر اجنی کے باتھ جی وہ فلام اجنی کے پاس سے ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرے اور عمارت کے ذرو یک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرے اور امام اعظم کے زود یک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرے اور امام اعظم کے زود یک ایک بزار دوسو پرمرا بحد سے فروخت کرے اور اس امام اعظم کے زود یک ایک بزار دیسو پرمرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تو صاحبین کے زود یک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تھی میں ہو کے ایک بزار دوسو پرمرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تو صاحبین کے ذرو یک ایک بزار چیسو پرمرا بحد سے فروخت کرنا چا ہا تو میں ہے۔

نيرى فعل

## دومضار بوں میں مرابحہ کے بیان میں

تال☆

سی مضاربت پردیے۔ پھرائی سفارب کے ایک مضارب کو بزار درم آدھے کی مضاربت پردیے پھر دوسرے مضارب کو بزار درم آدھے کی مضاربت پردیے۔ پھرائیس مضارب نے ایک مظام پانچ سودرم کومضارب ہیں قریدا اور دوسرے مضارب کے ہاتھ بزار درم میں اس کوفروخت کیا پھر دوسرے مضارب نے اس کومرا بحدے فروخت کرتا چاہا تو بردوشن سے کمتر پرمرا بحدے فروخت کرے اوراگر ان کوفروخت کیا پھر دوسراس کو ایک بزار ایک ایک بزار اس کے دوسرے بیا تھر دو بزار کوائیک بزار مضاربت کے اورائیل بزار اسے نال سے دیے بی فروخت کیا تو دوسراس کو کو بیا اتفا کذائی دوسر پیا می مرا بحدے فروخت کرے کو فکر دوسرے نے آدھا بیٹ واسطے تربدا جاوراتوں نے بیا دھا ڈھائی سوکو بیا اتفا کذائی المبدائی ۔ آگر ایک کو بزار درم آدھے کی مضاربت پردیے پھر دوسرے نال مضاربت پردیے پھر دوسرے نال کو بزار درم آدھے کی مضاربت کردہ برار کو بوائی کو بزار درم آدھے کی مضاربت کردہ برار کو بوائی کو برار دوسرے کو بزار کو بوائی کو بزار درم آدھے کی مضاربت کردہ برار پرم ابحدے فروخت کرے احدا کر اتوائی نال کو براد دوسرے کیا ہی خود برار کو بوائی کو دوسرے کو بزار درم ان کو فروخت کر براد ہوں کے باتھ دو برا اس کو فروخت کر براد کو دوسرے کی ہورم مضاربت کے دیا ہو براد کو براد کو براد کو براد کو براد کر ان کو براد دوسرے کو براد کر براد کو برائی کو براد دوسرے کو براد دوسرے کو براد کو براد کو برائی کو براد دوسرے کو براد کر وہ براد دوسرے کو دیم اس کو براد دوسرے کو دیم اور کو براد دوسرے کو براد دوسرے کو دیم براد کو دیم اور دوسرے کو دیم براد دوسرے کو دوست کرے گا در انداز کر دیم براد کر دوست کرے گا دوسرے کو دیم براد کو دیم مضاربت کے دیم دوسرائی کو دیم کو دو براد کر دیم براد کر دیم براد کر دیم براد کر دوسرے کو دوست کرے گا دوسرے کو دوسرے کو دوسرائی کو دوسرے کو دوست کرے گا دوسرے کو دوسرے کو دوسرائی ک

ے خریدااور دوسرے کے ہاتھونٹن ہزار کوفروخت کیادو ہزاراس نے مضار بت کے دیئے اور ایک ہزارا ہے مال سے دیئے تو دوہرااس کودو ہزاراورایک چھے مصے ہزار پرمرابح سے فروخت کرے گااور اگراول نے اس کومضار بت کے پانچے سوورم سے لیا ہواور باتی مئلہ بحالہ دہے تو دوسرااس کوایک ہزاراور پانچ کے جینے تھے ہزار پرمرا بحدے فروخت کرے کا بیمجیط سرتسی میں ہے۔اگرایک مخص کو ہزار درم مضاربت میں اور دوسرے کو دو ہزار درم ویئے ہیں اوّل نے ایک غلام ہزار درم مضاربت اور یا چے سودرم اپنے مال سے ملا كرخريدا پراس كودوسرے كے ہاتھ تين بزار درم كود و بزار مضاربت سے اورا يك بزارا پنے مال ہے ملا كرفر وخت كيا تو دوسرااس كوچھ سوچھیا سے درم اور دو تہائی درم پر مرابحہ سے فروخت کرے گا بیمبسوط میں ہے اور اگر اوّل نے اس کو ہزار ورم مضار بت اور یا کچ سو ورم ذاتی مال سے مال کرخز بدا ہو پھر دوسر سے کے ہاتھ اس کو دو ہزار درم مضار بت اور ایک ہزار ذاتی سے فروخت کیا ہوتو دوسرااس کو دو بزار پائے سودزم پر مرا بحدے فروخت کرے گا میچط سرتسی میں ہے۔ اگر کسی کو بزار درم آ دھے کی مضاریت برن سے اور دوسرے کو دو بزارورم آ د مے کی مضاربت پردیے مجراق لے ایک باندی بزارورم ذاتی اور پانچ سودرم مضاربت کے ملا کرخریدی اوردوسرے کے ہاتھ دو ہزار درم اس کی ذاتی اور ایک ہزار مضاربت کے ملا کے فروخت کی تووہ اس کودو ہزار آٹھ سوتینتیں درم وایک تہائی درم پر مرابحہ ہے فروخت کرے گا پھر جب اس نے تمن پر قبضہ کیا تو اپنی ذات کے داسطے ہزار درم کا حصد نکال لے گا اور ماتھی مغمار بت میں ر ہیگا اور اگر وہ تمن جس کے عوض فروخت کیا ہے جار ہزار درم ہول تو اس میں سے اس کے ذاتی ستر ، جزوں میں سے ہارہ جزو ہوں مے اور باتی مضاربت میں رے کا بیمسوط میں ہے۔اور اگر کوئی غلام ہزار درم مضاربت اور پانچے سودرم ذاتی مال سے خریدا ہواور دوسرے کے ہاتھ ایک ہزار درم مضاربت اور دو ہزار درم اس کے ذاتی مال کے عض فروخت کیا ہوتو دوسرااس کو دو ہزار درم وووج تھائی بزاردرم برمرابحدے فروخت کرے کا کذافی محیط السرحسی ۔

<u>نواھ باب⇔</u>

## مضاربت میں استدانت کے بیان میں

قلت استدانت 🏠

ادحار لیما۔ اگررب المال نے مضارب کواد حار لینے کی اجازت دے دی تو قرضہ دونوں پر برابر تقیم ہوگا اور اگر دیمن کیا اوراس کی قیست اور دین دونوں برابر میں تو مضارب پراس کی نصف قیمت ہوگی۔ کیونک استدانت کی اجازت دینا سے دوسرا عقد ہے اور جونفع مضاربت میں حاصل ہواورو وموافق شرط کے رہے گا اور جواستدانت سے حاصل ہو یس اگر عقد مطلقاً ہوتو دونوں میں برابر تقسيم كرنے كا تھم كيا جائے كا خوا ومضاربت على تفع تصفا نصف مويا تين تهائى موكيونكداس عقدكومضاربت سے باہم كوئى تعلق بيس ب ریجیا میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیتے تو مضارب کواس سے زیاد و کے کوش مضاربت کے لیے کسی چیز ك فريد في كا اختيار نيس ب فواه رب المال في اس ب كها موكدا في رائ على كرب يابته كها مويس اكراس ب زياده مال كوكوني شے خریدی تو بفدر حصد بزار کے مضاربت میں ہوگی اور اس سے زیادہ مضارب کی ہوگی اس کا تفع ونقصان ای پررہے گا اور اس کا جمن خاصة ای کودیتار سے گا اور اس خلط کرنے سے مضارب ضامن سے نہوگا بیفآوی قامنی خان میں ہے۔ اور اگر ہزار درم مضاربت کے

ل یا چے چسے حصد بزار یا تھے بڑارویں کے چرصوں میں سے یا ٹھے حصراا ہے قولددہ تمائی بڑاریعنی ایک بڑار تین حصوں می سےدوحسراا ج قوله دوسراعقد ميني شركت الوجود ب اوركتاب الشركت ويمكونا السمح العيني مال مضاربت كوذاتي مال ش خلط كرنے سے عاصب وضاكن ت موجائے كايكدمضاريت باقى رب كااا

عوض کوئی چیز خرید کی مجراس کودوسری چیز خرید نے کی مضاربت على اختیار كنيس براس المال درم بول اور مضارب نے اثمان ے سوالینی درم و دینار کے سوا کیلی ووزنی چیز کے موض کوئی اسباب خرید اتو اپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا کیونکہ اس نے مال مضاربت كسوادومرى چز كوش خريدا بىل مغاربت عى استدانت كى اوربياس كوجائزنيس بـاوراگرداس المال درم ہوں اور اس نے بعوض دینار کے خرید کیایا دینار ہوں اور بعوض دراہم کے خرید اتو استحساناً مضاربت میں جائز ہے کیونکہ درم ودینار تمن ہوتے ہیں وحق (ف) مضاربت میں مثل جنس واحد کے ہیں سے عطامرتسی میں ہے۔ای طرح اگر فلوس سے خریدا تو اس امام کے موافق جوفلوس سے مضاربت جائز کہنا ہے تو بھی بہی تھم ہے۔ اس طرح اگر دود حیا درموں سے خریدا حالا نکد مضاربت کے درم سیاہ ہیں یا عابت درموں سے خرید کیا حالا نکہ مضارب کے دراہم (۱) مکسورہ بیں تو بھی میں تھم ہے۔ کذانی الحاوی۔ اور اگر سونے و جاندی کے تمرمرضوضہ سے جوٹمن ہو سکتے ہیں کوئی چیز خرید کی توانی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر مضاربت میں ہزار درم ہوں اوراس نے سود ینارکوکوئی چیزخریدی اور وینارول کی قیمت بزار ورم سے زیادہ ہے تو بقدر حصد بزار کے مضار بت میں جائز ہے اور ذیادتی مشتری کے ذمہ بڑے گی اور و ومضار بت میں شریک ہوگا اور اگر قیمت سودیناروں کے بزار درم ہوں اور اس نے وینارو<u>ں</u> ہے کوئی چیز خریدی کہ جس کی نبیت مضاربت کے واسلے کہ تھی مجردیناروں کا ہماؤ گراں ہو گیا تل اس کے کہ مضارب دام ادا کرے اور ڈیوڑھا ہو گیا لین سود بنار کی قیمت ڈیڑھ بزارورم ہوگئ تو یہ مٹن مال پر آئی ہی بزارورم کے دینارخرید کر کے اواکردے بجرمتاع کوفروخت کر کے اس کے تمن سے باتی ویناراداکرے بیمیط میں ہے اگر مضاربت کے بزار درم ہوں اس نے یا نج سودرم اور ایک کر گیہوں وسط ے ایک باندی خریدی اوراس پر قبط کرلیا اور دراجم مضارب کے ہی تلف ہو محقاتو مضارب باندی کواپنی ذات کے واسطے خرید نے والا ہوگا اوراس پر باندی کاشن واجب ہوگا اورمضار بت کی منان اس پر نہ ہوگی۔اورا گرمضارب نے اس کو پچاس و بتار کوخر بدا ہوااور تعند كرليا مواوردام دينے سے يہلے اس كے پاس مغمار بت كروم سب تلف موسك موں تورب المال سے استحسانا بجاس وينار بمر لے کر بائع کودے گا۔ پھر اگر مضارب نے اس کے بعدوہ با عدی تین بنرار درم یا کم وبیش کوفروخت کی تو رب المال اس عمل سے اپنا مال ہزار درم و پچاس دینار لے لے گا پھر جو باتی رہے وہ دونوں علی تفع مشترک ہوگا۔اگر ای طرح راس المال نقذ بیت المال ہو یعنی جونقد بیت المال قبول کرتا ہے ویسا ہوا ورمضارب نے باندی کو ہزار ورم (۲) غلہ سے خریدا تو بھی تھم ندکور وبالا جاری ہوگا یہ مبدوط

اگرمفهارب نے خرید وفروخت کی اور مال مضاربت میں تصرف کیا 🖈

اموال جمع ہو مجے اور درم و دیناراس کے پاس ندر ہاور ندفلوس رہو اس کو اختیار اسے کہا ہے تمن سے کوئی متاع خریدے جس ك مثل جنس وصف وقدر بي اس كے پاس نيس ب\_مثلا ايك غلام بعوض ايك كركيبوں وصف كركے ذهر كوكر خريدالي اگرووكر درمیانی کیبول کا ذمدلیا ہے اوراس کے یاس درمیانی کیبوں کا کرموجود ہے قوجائز ہے اور اگرجید ذمد لئے اوراس کے پاس جید میں تو جائز ہاور اگراس کے پاس جیے ذمہ لئے ہیں اس سے جید یاردی موجود ہیں ( کرے درجازل کے )تو وہ غلام مغمار بت کا نہ ہوگا مضارب بن كا ہوگا كذافى البدائع اور اگر أوحار كيهوں سے خريدا حالاتكداس كے ياس كيبوسموجود بي تو جائز ب يرميدا مرحى من ہاوراگرمضارب کورب المال نے تھم کیا کہ اپنی رائے سے عمل کرے اس نے پچھے کیزے فرید کے ان کوایے یاس سے عصر سے رنگاتو بقدرعصفر کی زیادتی کےومضار بت می شریک ہوگا اوراصل کیڑے مال مضار بت می قرارد ہے جا تی مے اور دنگ ان میں خاص مضارب کے ملک ہوگا میمسوط عی ہاوراگررب المال نے اس کوائی رائے سے مل کرنے کا تھم نددیا ہواوراس نے کیڑوں کو اسے یاس سے دنگاتو وہ کیڑوں کا ضامن ہوگا اور رب المال کوخیار ہوگا جا ہے گیڑے لے کراس کورنگ کی زیاوتی دے دے یاشل غسب كاس سيد كرول كى تيت لے لے بشر مليكاس قيت بن راس المال برزيادتى ندويس اگروب المال كى امركو ا تقیار کرنے سے پہلے اس نے کپڑوں کومساومت مامرا بحدے فروخت کردیا تو جائز ہے اور وہ حنان سے بری ہو گیا اور مساومت سے فرونت كرف كاتمام من بدريك موس كرول يراورركك كى زيادتى ياتسيم موكاريس ركك كا حصر مضارب كا موكا اور باتى مغاربت میں رہے گااس می سے رب المال ایناراس المال بورا لے لے گا مجرجو ہاتی رہاوہ دونوں کا تفع ہے اور مرابح کی صورت ش تمام من ان داموں پر جن کے وض مضارب نے کیڑے خریدے ہیں اور منگ کی قیت پر جور سکتے کے روز تھی تقیم ہوگا اور اگراس میں زیادتی ہومٹلا کیڑے ہزار کوخریدے ہوں حالا نکساس وقت ان کی قیت دو ہزار کے برابر تھی ہی رب المال کو اختیارے جاہے سپید کپڑوں کے اعتبارے تمن چوتھائی قیمت کی منان لے یا اس سے تین چوتھائی لے کرتین چوتھائی میں جس قدررنگ سے زیادتی ہوتی ہے۔وہ مضارب کودے دے اور اگر مضارب کے یاس حمن تلف ہو گیا تو ضامن شہو گا بیجیط سرحسی میں ہے۔

اگران کوسیاور نگاتو صاحبین کے نزویک مش مرخ ریجے کے کم کے ہاورا ما ابھم کے نزویک سیای کپڑے میں نتصان میار ہے ہی آئی مضارب کا بھی حصد نہ ہوگا ہے لائی و کندی میں نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ضامی ہوگا اور اسمح یہ ہے کہ بیتم ان کپڑوں میں ہے جن میں سیابی ہے کپڑے کی قیمت کھٹ جاتی ہے۔ گرجن میں سیابی ہے برات میں سیابی کا کھم ش مرخی و زردی کے ہے۔ یہ بسوط میں ہے۔ اور اگراس نے تمام مال مضارب سے کپڑے نریخ بدے پھران کی بار برواری وکندی و چنائی و فیرہ میں اپنے پاس سے مال لگایا تو مضارب احسان کرنے والا شار ہوگا کے ذکد اگر بیزیاوتی بطوراحسان کے اس کی طرف سے نہ تراردی مضارب پر ضان نہ ہوگی خواہ رب المال نے اس سے کہ دیا ہوکہ جاتے تو مضارب نے میں استدانت ہوگی اور اس کا وہ مخارج بی تھم ہے یہ بی خواہ رب المال نے اس سے کہ دیا ہوکہ مضارب نے تمام مال مضارب نے نہا ہوکہ بی خواہ نہ بوگی خواہ نہ بالی میں جو اس نے تمام مال مضارب نے خریدا ہے کھوڑیا دتی کر دی تو یہ ذیا دتی اس کی طرف سے احسان ہا ور بیزیادتی خواہ سے نہ ہوگی اور اس کی طرف سے احسان ہا ور بیزیادتی خواہ سے نہ ہوگی اور اس کی طرف سے احسان ہا ور بیزیادتی خواہ سے خواہ نہ بی کہ خواہ نہ نہ کہ کہ خواہ نہ ویا نقصان آئے گراگر اس نے خواہ نہ بی کھی خواہ نہ بی کھی خواہ بی جو بی بید ھو جاتی ہے یا نقصان آتا ہے تو مضارب پر صان نہ دورم ان کی کندی میں اپنے مال سے دیے اور اس نے خواہ نہ بی کھی خواہ نہ بی کھی خواہ نہ بی یا نقصان آتا ہے تو مضارب پر صان نہ دورم ان کی کندی میں اپنے مال سے دیے اور اس نے نقواہ نہ بی کھی خواہ نہ بی کھی خواہ نہ بی یا نقصان آتا ہے تو مضارب پر صان نہ دی گواہ نہ اور آئی ہو یا نقصان آتا ہے تو مضارب پر صان نہ دورم ان کی کندی میں استحد کے اور اس نے نوان نے کہراگراس نے نقط ا

نتسان ہے قروخت کی تو جس قدراس نے کندی میں دیا ہے اس قدر مال میں وہ تبرع یعنی احسان کرنے والا شار ہوگا اور بعض مشامخ نے کہا کہ بیموانی قول صاحبین کے ہے لیکن امام اعظم کے فزو یک مثل مسئلہ کرایہ کے تھم ہوتا جا ہے کیونکہ تجارت کے فر چہیں بیرسم جاری ہے کہ بمز لد کراید کے اس کوراس المال میں ملاتے ہیں بیمسوط میں ہے۔منتی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت می دیے اس نے سوورم کوایک کشتی الم خریدی حالا نکر مال اس کے پاس بحالہ باقی ہے مجراس نے بورے بزار درم سے طعام خربدااوراس كوستى براددلاياتو و مرايد ش احسان كرف والا بوكا اوراكراس فيسودرم باتى ر محاورنوسودرم كواناج خريدااورسو ورم باتی کے کرایے بی خرج کے تو احسان کرنے والا نہ وگا اور کرایہ بھی ملا کر مرابحہ سے فرو خت کرے گا ہی طرح اگر سوورم کرایہ بس دے دیتے چر بزارورم سے اناح خرید ااور رب المال نے تھم دے دیا تھا کہ اپنی رائے سے عمل کرے تو اس کوا ختیار ہے کہ ایک بزار ا میک سودرم پرسرا بحدے فروخت کرے اس بی سے بڑار درم مضاربت کے ہول مجے اور سودرم خودمضارب کے ہول مجے بیمچیا میں ہے۔اگر کسی کو ہزار درم آ و معے کی مضاربت میں دیئے اوراس کو تھم کیا کردب المال پر استدانت کر لے تو جائز ہے کیونکہ استدانت اُدھار خریداری ہے اور اگر کی کواوھار خریدنے کے واسطے اس شرط سے وکیل کرے کہ خریدی ہوئی چز پوری موکل کی ہوگی تو جائز ہے۔ ہی ای طرح نسف عیں جائز ہے۔ ہی اگرمضارب نے مال مضادبت سے ایک غلام فریدا مجرا یک باندی مضادبت میں ادهار بزاردرم کوخریدی ادر بزاردرم اس کےدام اُدهار کے اوراس برقر ضرکرلیا پراس با تدی کودو بزارکوفروخت کیا اوردام لے لئے مجروہ وام مقبوضہ اس کے باس ملف ہو مجے حالانکہ اس نے باعدی ہنوز سپر ونہیں کی تھی تو مضارب براس کا آ دھا تمن اور آ دھارب المال برلازم آئے گا دراگر باعری ملف نہ ہوئی تو وہ دونوں میں برابر تقلیم ہوگی دونوں اس کے من سے ابنا ابنا قر ضدد ہے دیں مجاور باتی دونوں میں برابر تقیم ہوگا ہی اگرمضارب نے باندی فروخت نہی ہو بلکداس کوآ زاد کردیا ہواور راس المال سےاس میں زیادتی نہیں ہے تو آ و معے کاعنق اس کا جائز ہے اور اگر رب المال نے ہزار ورم اس کومغمار بت میں دیئے اور تھم کیا کہ استدانت کرے اس شرط ے دیتے کہ جو پھواللہ تعافی اس میں رزق دے وہ دونوں میں اس طرح تقتیم ہوکہ مضارب کے لیے دو تھائی اور رب المال کی ا یک تہائی رے بی مضارب نے ہزارورم کوایک باندی جودو بزار قبت کی ہے خریدی اور مضاربت میں ادھار ایک غلام بزار ورم کو جس کی قیمت دو ہزار درم ہے خریدا پھر دوتوں کو جار ہزار درم کوفرو شت کیا تو ہائدی کے خمن ہے رب المال ایناراس المال بورا لے لے كااور جو يجمه باتى ر باوه دونول على موافق شرط كي تقسيم موكا \_ يعنى دوتهائى مضارب كواورا يك تهائى رب المال كو ملے كااور غلام كيمن ےاس کا آ دھائمن اداکر کے باتی وہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔اور اگر اس کو بول تھم کیا ہوکہ مضاربت پر قرضہ لے اس شرط ہے کہ قرضہ سے جو چیز خرید ہے اس میں رب المال کا تہائی اور مضارب کا دو تہائی ہے بشر کھیکہ جو پچھ اللہ تعالی ہم کورز ق دے وہ ہم دونوں على برابرتقتيم مويس مضارب في راس المال في وجرار قيت كى بائدى خريدى اورمضاربت على ادحار بزارويناركوايك بائدى دو ہزار قیت کی خریدی پھردونوں کو جار ہزار درم میں فروخت کیا تو مضاریت کی ہائدی میں سے رب المال اپنا ہزار در مال لے لے گااور باقى دونوں ش آ وحا آ دحائقتيم ہوگا اور جو بائدى ادحار خريدى ہاس كائن دونوں ش تين حصد موكرموافق دونوں كى مك تقتيم ہوگا اور نفع می دونوں میں آ دھے آ دھے کی شرط ہونا باطل ہاوراگراس کو ہزار درم مضاربت میں دیتے اس شرط ہے کہ جو پھواللہ تعالی رزق دے وہ دونوں کواس طرح تقیم ہوکہ رب المال کوتہائی اور مضارب کو دوتہائی ملے گی اور تھم کیا کہ مضاربت برقر ضد لے اس شرط ے کہ جو پکھاللہ تعالی وے وہ بھی دونوں میں ای طرح تقسیم موگا پھراس نے مضاربت کے مال سے دو ہزار قیت کی باعدی خریدی

پھرمضادیت پرادھارایک بائدی دو ہزار کو ہزار دیتار کوٹریدی پھر دونوں کو جار ہزار کوفروخت کیا تو مضادیت کا حصد دونوں کوموائق شرط کے رب المال کے مال اصل نکال دینے کے بعد تغییم ہوگا اور قرضہ کی بائدی کا حصد دونوں میں برابر تغییم ہوگا ای طرح اگراس کو عظم کیا کہ رب المال پر قرضہ لے تو بھی مجی تھم ہے اور اگر تھم کیا کہ اپنا اوپر قرضہ لے تو چیز قرض خریدی دومضارب پر ہوگی رب المال پر نہ ہوگی۔ اور اگر رب المال نے تھم کیا کہ رب المال یا مال پر استدانہ کرے اس نے مال مضادیت ہے ایک ہائدی خریدی پھر ہزار درم قرض لے کرایک غلام خریدا تو خودا سینے واسطے خرید نے والا ہوگا اور قرض ای پر ہوگا کیونکہ استدانہ او ھار خرید کو کہتے ہیں اور قرض لینا اور چیز ہے یہ سوط میں ہے۔

ربالمال نے اس کو مال پر استدانہ کرنے کا حکم کیا اس نے مال مضار بت سے کوئی متاع خریدی ا

اگررب المال نے اس سے کہا کہ جھے پر بزار درم قرض لے اور مضاربت پر کوئی چیز خریداس نے ایسائی کیا تو خودای پر ارے گاخی کہ اگر رب المال کے دینے سے پہلے اس کے پاس تلف ہوگئ تو وہی ضامن ہوگا کیونکہ قرض لینے کا تھم باطل ہے۔ کذا فی الحاوى الركسي كو ہزار درم تبائى كى مضاربت پر ديئے اور تھم كيا كه اپنى رائے سے اس ميں كام كرے ادر تھم كيا كه مال پراستدانت كرے اس نے ہزار درم سے کیڑے خریدے اور کی رحمریز کو دیئے کہ ان کوزرور نگ دے اور سو درم اس کی مزدوری کے تظہرائے اور کوئی معروف چزیمان کردی کہ جس ہے اس نے میر کپڑے زرورنگ دیئے پھرمضارب نے مرابحہ ہے دو ہزار درم کوفرو خت کردیئے تو رب المال ابناراس المال بزار درم لے لے گا اور مضارب رگریز کی مزدوری کے سودرم دے دے گا اور باتی تفع میارہ حصد کرے دس حسراس میں ہے دونوں میں کلا نے کر کے مضاربت میں تقلیم ہوگا اور ایک حصہ سودرم قرضہ کا دونوں کو آ دھا آ دھ انقلیم ہوگا اور اگر اس نے کیڑوں کی مساومة سے طور سے فروخت کیا تو تمن کو کیڑوں کی قبت اور زیادتی رنگ پر بعنی جس قدر سر ریادتی رنگ میں پڑھ گئے ہے اس يتقيم كريس محيس جس قدركيرون كے حصر ميں يزے وہ مال مضاربت اس ميں سے رب المال ابناراس المال لے لے كااور باتی ان دونوں کو تین تہائی موافق شرط کے تفع میں تقلیم ہوگا۔ اور جو قیت ریک میں آئے اس میں سے سودرم رحمریز کی اجرت دی جائے گی اور باتی دونوں کو برا پرتقیم ہوگا اور اگر اس نے ہزار درم مضاربت بی کی تم کے کیڑے خریدے اور مال مضاربت پرسوورم قرض کیےاس سے زعقران خریدی اور کیڑے دیگئے پھران کو مال مضاربت وقرضہ پرمرا بحدے دو ہزار درم کوفرو حت کیا تو حمن کے عمیار و صد کئے جائیں مے تو دی حصداس میں سے مضار بت کا مال موافق شرط کے تقسیم ہوگا ادر ایک حصد خاص مصارب کا ہوگا۔اور اگران کواس نے مساومتہ سے فروخت کیا تو تمن کو کپڑوں کی قیمت اور زیادتی رنگ کی قیمت پرتشیم کریں سے پس جس قدر کپڑوں کے پرتے میں پڑے وومضار بت میں اور جورنگ کے پرتے ہیں آئے وومضارب کا ہوگا۔اوراس پرادائے قرض اپنی ذات سے فقط واجب موكا اوراكراس نے زعفران سودرم كوأد حارفريدى ماركريز سے سودرم اجرت رنكائى تفہرائى توسب مورتول ميں جوہم نے ذكر كى بين دونون كائكم يكسان بي يمسوط مين ب رب المال في اس كومال يراستدان كرف كالكم كياس في مال مضاربت عولى مناع خریدی اوراس کے لادنے کے واسطے سودرم کوٹو کرایہ کئے توبیہ سودرم مشترک ہوں معے اگر اس نے متاع کومرا بحدسے فروخت کیا توسب کیارہ ہوکر کے دس جزود مضاربت میں رکھے جائیں سے اور ایک جزودونوں میں مساوی ہوگا مگر پہلے اس ایک جزومی سے کرابیاد اکر دیا جائے گا بیمچیا سرخسی میں ہے اور اگر مساومتہ میں پیچا تو تمام تمن دونوں میں موافق شرط کے مضاربت میں رہے گا پھر ع قولدساومة يعن يك بريس بكدرى في چاكرفريدى السع اس كدرياف كرف كى بيصورت بك كيرون كى بديك قيت اندازه كى جائ اورد يك كرماته اندازه كى جائ يس جس قد دفرق موا برعك عدوزيادتى مولى ١١

کرایکا اوا کرنا مفارب اوروب المال پرآ دھا آ وھا واجب ہے اور اگر اس نے سودرم کوکرایدند کیا بلکہ سودرم قرض کے اور بیند ان

ے کرایکر لیا تو اس کو افتیار ہے کہ متاع کو ایک بزار ایک سو پر مرا بحد ہے فروخت کرے اور بیقول ایام اعظم کا ہے وصاحبین کے نزویک بڑار درم پر مرا بحد فروخت کرے وار بیل ایام اعظم کا ہے وصاحبین کے نزویک کپڑوں کو بڑار درم پر مرا بحد فروخت کرے گا اور کر سیک فروخت کرے گا اور کر ایک فروخت کرے گا اور کر ایک طفان خاصة مفار بت میں کرا بیکا حصد وافل نہ ہوگا اور اگر مساوحت ہے فروخت کیا تو تمام مفار بت میں رکھا جائے گا اور کر ایک طفان خاصة مفارب کے مال جل اور نے بیل اور اگر مفارب نے کہا کہ میں نے شو فقط تیرے مال کے لاونے کہ واسطے کراید کے تھے گار تو نے اپنی ذات کے واسطے کراید کے تھے گار تو نے اس کے لاونے کہ میں میں کہ تو فقط تیرے مال کے لاونے میں مرے کپڑے کہ کراید کے تھے گار تو نے اور تم کہا کہ میں نے شو فقط تیرے مال کے لاور نے میں مطارب کو ایک کہڑے بڑار درم تبائی کی مضارب کر دیے اور تم کہا کہ میں میں تم بڑار درم تبائی کی مضارب کر دیے اور تم کہ کہر بیا گئی اور بود قبط معارب کو ایک گئی بڑار کو فرو دھا کر وہا گئی ہوگئے بڑار درم تبائی کی مضارب کی تبت کی تر بیل کہ تبائے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے مواسلے کو بیا کہ کو دے گا اور بائی بیل کے بڑار داس کے بیل برار دورم ہوگئے ہوگئے مواسلے کو بیل کے بڑار دورم ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے مواسلے کو بیل کی اور بیا کی برار دورم ہوگئے ہوگئ

ومو ( فابل ب

#### خیارعیب وخیاررویت کے بیان میں

سى سے منبیں لے سکتا ہے بیچید میں ہے۔ اگر مضارب نے ایساغلام خریدا جس کواس نے نہیں ویکھا اور رب المال نے ویکھا ہے تو مضارب کوا ختیار ہے کہاہے و کیھنے پراسے واپس کردے۔اورا گرمضارب نے اس کود کھے لیا ہے چرخرید کیا تو دونوں میں ہے کی کو خیاررویت ندموگا۔اگر چررب المال نے اس کوندد یکھا ہے۔مضارب کے خریدنے سے پہلے رب المال کومعلوم موگیا کدو وغلام کانا ے پھر مضارب نے اس کوخر پیرا حالانک خود بیچیے جیس جانتا ہے تو اس کوا عقیار ہے کہ بسبب عیب کے واپس کردے اور جو تعقی کسی غیر معین غلام کے برار درم کے خرید نے بے واسطے وکیل کیا حمیا و وسب امور ندکور و بالا علی مشارب کے ہے۔ اور اگر کمی مختص نے مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ فلال مخص کا غلام خاص خریدے۔ پھر فروخت کرے پھر مضارب نے اس کوخریدا حالانکہ نیس دیکھا باوررب المال اس كود كم يكا بو مضارب كواس على خياررويت نه وكاراى طرح اكرمضانب اس كود كم يكا باوررب المال نے بیں دیکھا ہے توبیصورت بھی اس تھم میں مثل اوّل کے ہے اور اگر غلام کا نامواور دولوں میں منصے کوئی بیرجا نیا تھا تو مضارب اس کو مجمی واپس نیس کرسکا ہے ای طرح اگر کسی معین غلام کے خرید نے کاویل مواوراس غلام کوموکل دیکھ چکاہے یا اس کے عیب سے آگاہ ہو چکا ہاوروکیل نے خرید اتو واپس نیس کرسکتا ہے۔ بیمسوط میں ہے۔اگرمضارب نے کوئی مضاربت کاغلام فروشت کیا اورمشتری نے بعد قبعنہ کے اس میں عیب لگایا حالا تک عیب ایسا ہے کہ ویسا پیدا ہوسکتا ہے اور مضارب نے اقر ارکرلیا کہ بیمیرے پاس کا ہے اور قاضى نے بسب اس كے اقراركر كے اس كوواليس كرويا يا مضارب نے خودى بدول علم قاضى قبول كرليا يا مشترى نے ا قاله طلب كيااورمضارب في اقالدكرليا تويسب رب المال يرجائز إداراكرمضارب في ميب كا اقرار ندكيا بلكه ا فكادكيا فيم مشترى كسكى شے پراس میب سے سلح کرلی اس اگر مصالح علیہ کی قیت اس تمن کے برابر ہوجومیب کے دھے میں پڑتا ہے یا زیادہ ہو مرمرف اتن زیادتی موکدلوگ برداشت کر لیتے بیں تو جائز ہاوراگراس قدرزیادہ موکدلوگ برداشت نیس کر سکتے بیں تو جائز نیس ہاور کاب میں بیستلد با ذکر خلاف ندکور ہے اور بعض مشاکع نے کہا ہے کہ ریکم صاحبین کے قول پر ہے اور امام عظم کے نزد یک جرحال میں جائز ب\_اوربعض مشامخ نے كها ب كريه بالا تفاق سب كاتول ب كذاني الذخيره-

على الترادف آگے پیچھے دو مال مضاربت کے دینے اور ایک کودوسرے میں ملادینے اور مال مضاربت کوغیرمضاربت میں ملادینے کے بیان میں

**☆ し 5** 

تعدر حمد الله عليه الركس نے دوسرے كو برار درم آ دھے كى مغاربت پردیئے بھر دوسرے بزار درم بھی آ دھے كى مغاربت پردیئے بھر دوسرے برار درم بھی آ دھے كى مغاربت نے پہلے اور دوسرے دونوں مالوں كوملا دیا تو اس بنس كے مسائل بھی اصل و كليديہ ہے كہ جب مغاربت نے رب المال كا مال رب المال كا مال این مالی نے ساتھ ملایا تو ضامن ہوگا اور رب المال كا مال این مال کے ساتھ ملایا تو ضامن ہوگا اور اس مسئلہ بھی بخین صور تیں حاصل ہیں یا تو رب المال نے دونوں مغاربتوں بھی اس سے كہا تھا كدا بى دائے سے ممل كرے یا دونوں میں اس کے اور نول میں اس کے مالوں میں افغ الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اس معارب كا ملاد بنا تو یا دونوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اور مغارب كا ملاد بنا تو یا دونوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کی دوسری میں ہوں کے میالوں کو میں کو اور مغارب کا ملاد بنا تو یا دونوں میں نفع الحالے کے دولوں میں ہوں کے میں اس کو اجازت دولوں میں نفع الحالے کے دولوں میں نفع الحالے کے دولوں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو دولوں میں نفع الحالے کو دولوں میں کو میال کو دولوں میں کو می

بعدواقع ہوا ہے یا دونوں میں ہیں یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اشانے کے بعدوا تع ہوا۔ پس اگر مضارب سے رب المال نے دونوں مضار بتوں میں کہددیا ہو کہ اپنی رائے ہے مل کرے اور اس نے ایک مال کودوسرے مال میں ملا دیا تو ضامن نے ہوگا۔خوا وان دونوں مالوں کودونوں میں تفع اشحائے کے بعد ملایا ہویادونون میں نفع اشحائے سے پہلے یا ایک میں بدوں دوسرے کے نفع اشحائے کے بعد ملاً یا ہواورا گردونوں مضاربتوں میں اپنی رائے ہے مل کرنے کوئیں کہا تھا اور اس نے دونوں مالوں میں تفع اٹھانے سے پہلے ایک کودوسرے شل ملادیا تو کچھضامن شہوگا۔اورا مردونول ش نفع اشانے کے بعد طلیا ہے تو دونوں مالوں کا ضامن ہوگا اور دونوں کے حسد نفع کا بھی جورب المال کا قبل ملانے کے تھا ضامن ہوگا۔اور اگر ایک بی نفع اٹھایا تھا دوسرے میں نہیں اُٹھایا تھا کہ دونوں کو ملادیا تووه اس مال کا منامن ہوگا جس میں نفع نہیں اٹھایا ہے اور جس میں نفع اٹھایا اس کا صنامی نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے پہلی مضاربت میں اس سے اپنی رائے سے عمل کرنے کو کہا ہے اور دوسری عن بیس کہا ہے اور اس نے سمیلے مال کودوسرے عبی ملایا تو مسکہ جارصورتوں سے خالی نہیں ہے یا تو اس نے قبل کسی میں نفع اٹھانے کے ایک کو دوسرے میں طایا یا دونوں میں نفع اٹھانے کے بعد ملایا یا پہلے میں نقع ا شانے اور دوسرے میں قبل نفع اشانے کے ملایا یا دوسرے میں نفع اشاکر بہلے میں نفع اشانے سے بہلے دونوں کو ملایا ہی دوصورتوں على دوسرى مضاربت كے مال كا جس على رب المال نے اس سے اپنى رائے سے عمل كرنے كؤيس كها بے ضامن ہوگا ايك يہ ہے كہ جب دونوں میں تغع اٹھانے کے بعد طایا اور دوسری ہے کہ جب مہلی مضاربت کے مال میں جس میں رب المال نے اپنی رائے ے عمل کرنے کی اجازت دی ہے تفع اُٹھا کر دوسری مضاربت کے مال سے بدوں دوسرے علی تفع اٹھانے کے ملادیا ہوتو مہلی مضاربت کے مال کا ضامن نہ ہوگا دوسری کے مال کا ضامن ووگا اور دوصورتوں میں پہلی اور دوسری وونوں مضاربت کے مال کا منامن نہ ہوگا۔ ایک بیرکہ دونوں مالوں کو دونوں میں تفع افھانے سے پہلے ملا دیا اور دوسری میرکہ مال ثانیہ میں جس میں اپنی رائے سے عمل کرنے کوئیں کہاہے نفع حاصل کیا اور جس میں رائے ہے مل کرنے کو کہا ہے یعنی مہلی میں نفع نہیں اٹھایا اور دونوں کو ملا دیا۔اورا کر دوسری مضاربت می اس سے اپنی دائے سے مل کرنے کو کہا اور پہلی میں نہ کہا ہوتو بھی جیسا ہم نے بیان کیا متلہ جارمورتوں سے خالی نیں ہے اور ان میں سے دوصورتوں میں بہلی مضاربت کے مال کا ضامن ہوگا دوسری مضاربت کا ضامن نہ ہوگا ایک بیہ کہ دونوں مالوں کودونوں مس نفع اٹھانے کے بعد ملایا دوسری ہیر کے مرف دوسری مضاربت میں جس میں رائے سے عمل کرنے کو کہا ہے نفع اشا کرملا دیا ہواوران میں ہے وو دھوں ہیں کسی مال کا ضامن نہ ہوگا وہ دونوں میں کیدونوں میں تفع نبیس اٹھایا اور قبل نقع اٹھانے کے خلاکردیایا دوسری می نفخ نیس افغایا مہلی می نفع حاصل کر کے ملایا پر محیط میں ہے۔

اگر کمی فض نے دومرے کو مال مضاربت دیااوراس سے دائے سے مل کر نے کوئیں کہااور مضارب نے مال کی فض کودیا اور کہا کہ اپنے اس مال سے بامیر سے اس مال سے ملا کر دونوں سے کام کر ہیں اس فض نے لیا لیکن ہو زئیس ما باتھا کہ اس کے باس سے مضائع ہو گیا تو مضارب پر یااس فض پر جس نے اس سے لیا ہے مثمان بیں آتی ہے کیونکہ وہ مال اس کے ہاتھ میں جب تک شائل کے بحول دو بعت کے ہے اور مطلق عقد سے مضارب و دیعت دینے یا بہنا عت دینے کا مالک ہوتا ہے ہیں مضارب دینے سے کالف نہ ہوجائے گا اور لینے والا جب تک شائل سے جب مضارب دینے سے فاص نہ ہوجائے گا ہے ہم وط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آو صے کی مضارب نے ہوجائے گا ہے ہم وط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آو صے کی مضارب نے دونوں کو مال سے اپنی دائے سے مل کرنے کوئیس کہا ہیں مضارب نے دونوں کو طاد دیا اور ہوز کہ کہا میں کیا تھا بھر کام شروع کیا تو اس پر صفان نہ ہوگی اور دونوں آ د معے نفخ کو نسخا نسف اور

آ و صح كوتمن تهائى تعتيم كرليس مح اور اكر ملائے سے يہلے ايك يس نفع اور دوسرے يس محنى أفحالى تو محنى بين و مال داخل نه وكاجس عن نفع ہے کیونکہ پرمغمار بتیں ، و ہیں پھراگراس کے بعد دونو س کوملا دیا تو اس مال کا جس میں تھٹی ہے ضامن ہوگا اور جس میں نفع اشمایا ہاں کا ضامن ندہوگا بھر اگر تھٹی کے مال میں نفع أشحایا تو و ومضارب کا ہا ورامام اعظم وا مام محد کے نز دیک اس کوصد قد کردے بد عيد الرحى على ب- الركم فض كوبزارورم آو مع كى مضاربت يروية كداس (١) عن اين رائ الحمل كر - (ين نفع كو) اس في اس میں بزار درم کا نفع اشایا بحررب المال نے دومرے کودومرے بزار درم آ وسط نفع کی مضاربت پر دیئے کہ اس میں اپنی رائے ے مل کرے چر پہلے مضارب نے دونوں ہزار درم کی فض کوتہائی نفع پر دیئے کداپی رائے سے مل کرے اور دوسرے مضارب نے مجی اس مخص کو بزار درم مضاربت کے تہائی نفع پر دیئے کہ اپنی رائے سے مل کرے اس نے ان بزار کو پہلے کے دونوں بزار سے ملاویا تواس پر کچھ منان نہ ہے پھراگران سب پر ایک ہزار کا نفع اٹھایا تو ایک تہائی خود لے لے اور باتی دو تہائی دونوں مضار بوں کودے دے كدو ودونوں باہم بحساب اينے مال كے تين حبدكر كے تقتيم كرئيں لينى اس من سے دو تهائى بہلامضارب لے اور ايك تهائى دوسرا لے پھر جب پہلے مضارب نے اس میں سے دو تہائی لیا تو رب المال کواس کے راس المال کے ہزار درم دے دیئے اور جوخو دمضارب نے تفع حاصل کیا تھا بینی ہزار درم اس جس سے نصف بین پانچ سو درم رب المال کودے اور پانچ سو درم خود لے اور جومضارب کے مضارب نے اس کو تفع دیا ہے بینی دو تہائی بزار کی دو تہائی اس میں سے رب المال تمن چوتھائی لے لے کا اور ہاتی ایک چوتھائی مضارب کے پاس روجائے گی وواس کی ہوگی۔اور دوسرا مضارب بھی اینے مضارب سے دو تبائی برار کی تبائی لے لے گا اور دب المال كواس كے بزار درم راس المال كے و ب و ب و ب كا مجراس تفع كے جار حصد كر كے تين جوتمائى رب المال كود ب كا اور ايك جوتمائى خود لے گابوں باہم تقیم کرلیں مے۔اور اگر مضارب اول نے جس وقت اپنے مضارب کوتہائی نفع پر مال دیا اور اپنی رائے سے کام كرنے كى اجازت دى تھى خود كچھنے حاصل ندكيا تھا بھراس كے مضارب نے كام كر كے بزار درم تفع يائے۔ بھر دوسرے مضارب نے ای مخض کو برار درم اپنی مضاربت کے بھی تبائی کے نفع پر دیے اور اپنی رائے سے کام کرنے کی اجازت دے دی چراس مخص نے دونوں ہزار کے ساتھ ایک ہزار کوملادیا اور کام کیا اور ایک ہزار نفع اٹھائے تو نفع اور نقصان یا عتبار مال کے تین گڑے کیا جائے گا۔ تین ہزار درم کے حصہ میں ایک گلزالیعنی مثلاً تہائی تغیر پڑے گا اور ایک ہزار دوسرے مضارب کے ہیں یس اس تہائی میں ہے دوسرے مضارب كامضارب اينا حصد تفع يعنى تبائى كاتبائى كاتبائى في اورياقى مضارب كود عدا محرمضارب عدرب المال ايناراس المال لے لے گا اور ماتلی نفع دونوں میں جار حصہ ہو کر تین چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو فے گا۔ (ایک ہزارا) اور دو ہزار کے حصہ میں دو کھڑے لینی دو تہائی برارآ کمیں مے ہی ان دو تہائی برار می سے اور نیز پہلے ایک برار نفع میں سے وہ مخص یعنی بہلے مضارب كامضارب اينا حصديعن أيك تهائى تخشيم كراف اور باقى نفع مع أيك بزارداس المال كمنارب اول ك ياس آياس میں سے رب المال اپتارس المال ہزار درم لے لے گا اور باتی نفع کے جار صے ہو کر تمن چوتھائی رب المال کواور ایک چوتھائی مضارب کو ملے کی پیمبوط میں ہے۔

آگر کسی کو ہزار ورم آ وسے کی مضاربت پر ہایں اجازت دیے کہ اپنی دائے سے کمل کرے اس نے کام کر کے ہزار ورم نفع یائے مجر دوسرے ہزار درم تہائی کی مضاربت پراس اجازت سے کہ اپنی دائے سے کام کرے دے دیئے اس نے ان ہزار میں سے یا جج سودرم بہلی مضاربت میں طا دیئے اور بعد طانے کے ہزار درم کلف ہوگئے وید کلف ہونے والے پہلے مال کا نفع قرار ویئے جائیں

قال ن

میر فی الجامع کا ایک فض نے دوسرے کوسودینارجن کی قیت ڈیڑھ بزار درم ہےدئے اور کہا کدان سے اورائے پاس سے
ایک بزار سے کام کرائ شرط سے کدفع ہم دونوں میں برابر تقتیم ہوتو میہ جائز ہے اورا کر نفع میں میرشر ط نہ ہوئی تو نفع دونوں میں پانچ
حصہ ہوکر بقدر دونوں مالوں ے دونوں کو تقتیم ہوتا۔

فلت

ینی تین حصدرب المال کواور دو حصد مضارب کو ملتے۔ اور جب باہم آ دیعے آ دیعے کی شرط ہوئی تو محویا دینار دالے سے ا اے بینی ال مضار بت مضمون ہوجائے کے باد جو دفسف بائدی مضاربت جس ہوگی ہا

چیے جھے کی شرط ہوئی ہیں بیمضار بت چھنے حصد نفع پر ہاور بیصورت اگر چیشر کت کے طور پر ہے کیونکہ مال دینے کی شرط دونوں سے كى منى بىكىن شرط كى معى اس وجد سے مكن نبيس ب كەكام كرنے كى شرط دونوں نے صرف اس كى طرف كى ب جس كومال ديا ہے اور شرکت می دونوں برکام کرنے کی شرط ہوتی ہے ہیں بیعقد صورت میں شرکت معلوم ہوتا ہے اور معنی میں مضاربت ہے اور دیناروالے کار کہنا کدایے مال سے ایک بزار سے کام کراس کا فائدہ ہے کہ اگر مضارب اپنے مالی سے اس کو ملا دی تو مضارب کے ذمہ سے حان دور ہو جائے اور جب بیعقد حق و بنار میں مضاربت ہوا تو ان کا سپر دکرنا اور حاضر کرنا شرط ہوا اور اگر کوئی مال قبل خرید واقع ہونے کے تلف ہواتواس کے مالک کا تلف ہوا مگر بات سے کہ اگر دینار تلف ہوجائیں کے تو مضاربت باطل ہوجائے گی اور اگر درم تلف ہوجائیں مے تو مضاربت اپنے حال پر دے کی چراگردیناروں کی قبت کھٹ کی اور ایک بزاررہ کی چرمضارب نے ان کے عوض اورائے مال سے ہزار درم کے عوض ایک باندی خریدی اور باندی کو ہزار درم نفع پر فروخت کیا تو ہرایک مال کا نفع یا کیج سودرم ہوگا محمر مال دینار کا نفع جو یا نج سو درم ہوں مے موافق شرط کے اس کے چید جھے کر کے یا نج چھٹے حصہ مالک دینارکو دیئے جائیں مجے اور چھٹا حصددرم والے کو ملے کا اور درموں کے جو یا تج سودرم تفع ہیں وہ مالک درم کو خاصت ملیں سے اور اگر مضارب نے ہر مال سے ایک اسہاب علید وخریدا پھر جودرموں سے خریدا ہے اس کوفروخت کیااور پچھ نفع نہ بایا اور جودیناروں سے خریدا ہے اس کوفروخت کر کے یا نج سودر م نفع اشایا تو موافق شرط کے اس کواس نفع میں ہے چھٹا حصہ ملے کا اور اگر ویناروں سے خریدے ہوئے اسباب کے فروخت من كونغ ته يايا اور جودرمول عضريدا باس مين يا فيج سودرم نفع أشمايا توكل نفع ما لك درم يعنى مضارب كوسط كااوراكر ويتارون كى قیت اس قدر مھے کہ آٹھ سور وکی محرمضارب نے دیناروں اورائے ورموں سے ایک فلام خربداتو مضارب کواس میں سے وحصوں میں سے پانچ حصر لیس مے اور باتی جارحصد مضاربت میں دہیں مے اس اگر مضارب نے وہ غلام فروخت کیا اور اس می نفع اشایا تو حمن میں ہے ہرایک اپنا اپنا راس المال لے لے گا پھر اس میں ہے مضادب یا کچ نویں حصد نفع کے خاصطہ اپنے مال کے نکال لے گا اور ہاتی جارتویں حصد مضاربت میں رہیں مے وہ دونوں کو چیر حصد ہو کرموافق شرط کے تقسیم ہوں مے اور اگر مضارب نے اس غلام کو فروخت ندکیا بہاں تک کددیناروں کی قیمت بزار درم ہوگئی مجراس کوتین بزار کوفروخت کیا تو دونوں اس تمن کے نو حصد کریں مے ان من سے یا تج حصد بعنی ایک بزار چوسوچمیا سفددرم دو تهائی درم مغمارب کے یاس آئیں محرجس میں ایک بزاراس کاراس المال ہے اور ہاتی خاصة ای كا نفع ہاور باتى مؤرحصد يعنى ايك بزار تمن سوتينتيس درم اورايك تهائى درم مضاربت ميں مول سے جس ميں سے ایک بزار درم راس المال کے ہوں مے اور باتی دونوں میں چھ حصہ ہو کرنفی تعلیم ہوگار محیط میں ہے۔

باربول باب

### مضارب کے نفتے کے بیان میں

اگرمضارب نے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ راس المال میں ہیں ہادرا گراس نے سنر کیا تو اس کا کھانا و بینا وسواری خواہ خرید ۔ سے یا کرایہ سے مال مضاربت میں رکھی جائے گی پھراگراس کے پاس پھے باتی رہ جائے جب کدا ہے شہر میں آ جائے تو اس کو مضاربت میں ڈال دے اور اگراس کا نکلنا سنر ہے کم ہو ہیں اگرائی مسافت ہو کہ جب جاتا ہے اور شام کو چلا آتا ہے اور اسے الل و عیال میں دات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لرشیر کے بازار یوں کے ہے کہ جوشیر میں فروخت کرتے ہیں اور اگرایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں دات بسر کرتا ہے تو وہ بمنز لرشیر کے بازار یوں کے ہے کہ جوشیر میں فروخت کرتے ہیں اور اگرایسا ہے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ درات نہیں بسر کرتا ہے تو اس کا نفقہ مال مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔ کذائی البدایة اور داستہ مرودت میں جوسر ف

ہوو ہ تفقہ ہے اور و مکمانا ، یانی ، کپڑا ، پچھوٹا ،سواری ، ٹو کا جارا ہے۔ کذانی محیط السنرحسی واز انجملہ کپڑے دھولائی اور مقام ضرورت میں تیل اور تمام کا کراہ اور تجامت بنوائی ہے اور ان سب میں اس کواجازت مطلق بطور معروف کے ہوگی حتی کہ اگر معروف طور ہے خری نہ کیاتو زیادتی کا ضامن موگا یکافی می ہاورامام ابو یوسف سے مروی ہے کدان سے گوشت کودر یافت کیا گیا فرمایا کہ جس طرح کما تا تھا کھائے بیز خیرہ میں ہے لیکن دوااور مجینے داوانے اورسرمدوغیرہ کامرف اس کے ذاتی مال ہے ہوگا مال مضاربت سے نہ ہوگا۔ای طرح وطی کرنے کی اور خدمت کی یا ندی کامٹن کا حساب مضاربت میں شدلگایا جائے گا اور اگر کی مخص کومزدور کرلیا کہوہ سفر على اس كى خدمت كرتا ب اورجس شهر عى اترتا ب وبال اس كے ليے رو فے سالن بكاتا ب اور اس كے كير ب دھوتا ب اور جو كام ضرورى بسب كرتا بي تواس كا حساب مضاربت عن كهاجائ كان طرح اكراس كي ساتهاس كے چند غلام مول كه مال مضاربت ش كام دية بي توه ولوك بحى بمنزلهاى مزدور كے بول محاوران كا نفقه مال مضاربت من بوكا-اى طرح اكرمضارب کے چویائے ہوں کدان پرمضار بت کا مال لا وکر کی شہر کو لے جاتا ہے تو اس کا جار وہمی جب تک وہ اس کام میں ہیں مال مضار بت ے دیا جائے گاریمسوط میں ہاور اگررب المال نے اپنے غلاموں یا چویاؤں سے سفر میں اس کی اعانت کی تو مضاربت فاسدند موكی اوران غلاموں وچو ياؤں كا نفقہ خودرب المال پر موكا مال مضار بت من نہ موكا اور اگر مضارب نے بلا اجازت رب المال كے ان كونفقددياتوائي مال عدان و على يرجيد مرحى مي جاور جب ووضامن قراريايا بس اكراس في مال من يحد نفع النماياتو ببل رب المال ا پناداس المال سب لے لے اور جوباتی رہاوہ وونوں میں موافق شرط کے تفع تقسیم ہوگا پھر جونفع حصد مضارب میں آیا ہے وواس مال على محسوب كيا جائے كا جواس برمنان بيس اكراس كے حصر كا نفع اس مال سے جواس برمنان بيم موت تو مضارب بعقد كى كرب المال كو بوراكرد ع اور اكر اس كاحمد نفع المضمون عدزياده ووتو بعقد منان ككاث كرباقى بور عصرتك نفع اس كود عدديا جائے كا اور اكردب المال في اس كو تكم ديا كه مير عقامون وچوياؤن كونفقه و عاتوبياس كے مال مضاربت مي محسوب ہوگا بین اصل مال رب المال میں حساب کیاجائے گار محیط میں ہے۔

اگراس نے باہ جودا جانت رب المال کے قلاموں وچ باؤں کے تفقہ میں امراف وزیادتی کر دی تو راس المال میں سے فقا فقتہ میں امراف وزیادتی کا حساب کرنے فقا فقتہ میں امراف وزیادتی کا حساب نہ کیا جائے گا یہ جوامر حمی وہب وط میں ہے اوراس المال میں تفتے ہوتو پہلے نقع میں سے محسوب کیا جائے کی تکہ نفتہ جزو مکف شدہ ہوا واصل کف شدہ میں یہ کہ نفع کی طرف پھیرا جائے اورا گرفتے نہ ہوتو راس المال میں محسوب ہوگا یہ چوا میں ہے۔ اورا گرمضارب نے اپنے مال سے خرج کیا مضارب ہوا داکر مضارب نے اپنے مال سے خرج کی ایا مضارب پراد حارایا تو یہ مضاربت کف ہوگیا تو رب المال سے پھی نفقہ والی نہیں لے سکتا ہے یہ ذخرہ میں ہے اورا گرمضارب نے اپنی تو رب المال سے پھی نفقہ والی نہیں لے سکتا ہے یہ ذخرہ میں ہے اورا گرمضارب نے تو بی کھی ہوگا تو رب المال سے بھی نفقہ والی نہیں کے اپنی اس المال بھر پور لے لے گا یہ پھیا مرحمی میں ہے۔ اورا گرمضارب نے المال بھر پور لے لے گا یہ پہلے مارس المال تھی ہوگیا تو رب المال سے دو ہارہ نے لے اسلے کوئی جائور نہ بیا مضاربت کے واسطے اٹاج خریدایا مضاربت کے واسطے اٹاج خریدایا مضارب کے اسل حمیال کوئی میں ہوگا اور دونوں جگا ہی ہوگیا تو رب المال سے بورا گرمضارب کے اہل وعیال کوئی میں بھی ہوں اور اس کے کوئی سے لیک کے مسل کے اس مضارب کے اہل وعیال کوئی میں بھی ہوں اور اس کے کوئی سے اس کوئی تو رب المال سے کوئی سے لیک کے مسرب کی میں ہواورا گرمضارب کے اہل وعیال کوئی میں بھی ہوں اور اس کے اس حمی کی ہوں اور اس کے اس مضارب سے اس کوئی نفتہ سے گرموں میں جواب تجارت کر سے تو وہ میں داخل ہوگیا تو جب بھی وہاں د ہے اس کا نفتہ اس کے قاور جب بھی وہ میں داخل ہوگیا تو جب بھی وہاں د ہے اس کا نفتہ اس کے ذات کے در سے تھر وہ کو جاتا کہ وہ ہاں تجارت کر در ہو جب بھی وہ اس د سے اس کا نفتہ اس کے گا وہ جب بھی وہ بال در ہے اس کے در سے اس کوئی تو جب بھی وہ ہوں در ہوں کوئی تو در جب بھی وہ بال در ہوں کوئی اور جب بھی وہ اس در اس کی در اس کوئی تو در سے اس کوئی تو در سے در اس کی در اس کی در اس کی در سے در اس کی در اس کی در اس کی در سے در اس کی در سے در اس کی 
تال☆

ور نی الریادات ایک فض نے دوسر کو بزاردرم آدھے کی مضاربت پردیے ہی مضارب نے اس کوش ایک با ندی جو بزارددم سی بھر ارددم سی بھر براددم سی بھر ارددم سی بھر براددم سی بھر اور سی مضارب دونوں اس کا نفقہ ندلگایا جائے گا اور بھی مظا برالروایہ ہے اور حس نے امام اعظم سے دوایت کی ہے کہ اس کا نفقہ رب المال ومضارب دونوں پر بھتردان کی ملک کے بوگا برجیط میں ہے۔ اگر مضارب کی شہر میں آیا اور کوئی چز خریدی پھر رب المال مرکمیا اور اس کو خرنہیں ہے پھر متاع کوکی دوسر سے شہر میں لایا تو معتار ب کا نفلہ اس کے ذاتی مال سے بوگا اور جودا و میں تلف بواس کا ضامن ہے اور اگراس سے مالم متاع کوکی دوسر سے شہر میں لایا تو معتار ہے الحق اس کے ذاتی مال سے بوگا اور جودا و میں تلف بواس کا ضامن ہے اور اگراس سے مالم سے تعلق نمونا سے بھی اس می نفی تیں ہے ہام

ج کی تو متاع کا فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ تن بھی مضاربت باتی ہے بیوجیز کردری میں ہے اور اگر مضارب متاع کو لے کررب المال کے مرتے سے پہلے اس شہرسے باہر ہوا تو ضائع ہونے کا وہ ضامن نہ ہوگا۔اور سفر کا نفقہ مال سے ہوگا یہاں تک کہ شہر میں بہنچ جائے اور متاع کو مال سے فروخت کردے بیم مسوط عمل ہے۔

اگرمضارب نے ہزار درم مضاربت اور ہزار درم اپنے مال ہے ایک غلام خرید ااور اس پر پکی خرج کیا تو اس نے تطوع و
احسان کیا اور اگر اس نے قاضی کے سامنے پیش کر کے بھکم قاضی اس پر پکی خرج کیا تو دونوں پر بعقدر ہرا یک کے داس المال کے واجب
ہوگا کذائی الحاوی اور جومضاربت قاسد ہواس میں مضارب کا نفقہ مال مضاربت میں نہ ہوگا ہیں اگر اس نے اپنی ذات پرخرج کیا تو
اس کے کام کا جواجر المثل اس کو جائے اس میں محسوب کر لیا جائے گا جو باقی بچے گا وہ اس کو سلے گا اور اگر ذیادہ خرج کیا ہے تو بعقدر
زیادتی کے مضارب سے لیا جائے گا یہ بسوط میں ہے۔

برفول باب

# مضار بت کے غلام کے آ زاد کرنے اور مکا تب کرنے اور مضار بت کی باندی کے بچہ کی دعوت نسب کے بیان میں

اگرمضارب نے مضاربت کا غلام آزاد کیا لیس یا تو مضاربت می نفع ہوگا یا نہ ہوگا اور یا غلام کی تیمت میں داس المال پر زیادتی ہوگی یا نہ ہوگا اور یا غلام کی تیمت میں داس المال پر ہوگی یا نہ ہوگی یا نہ ہوگی یا نہ ہوگا اور اگر مضاربت میں نفع ہوا ورغلام کی قیمت میں زیادتی شہومثلاً ایک غلام پارچی سودرم کو جو ہزاد کی قیمت کا المال بحر پانے والا شار ہوگا اور اگر مضاربت میں نفع ہوا ورغلام کی قیمت میں زیادتی شہومثلاً ایک غلام پارچی سودرم کو جو ہزاد کی قیمت کا ہوئی سے خرید الور داس المال بھی ہزار درم ہیں اور مضارب نے اس کو آزاد کیا تو بھی سے جو نہیں ہے۔ کیونکہ مال مضاربت ہرگا ہ دوجش محلف ہوں اور قیمت ہرا کی مشخول اعتبار کیا جائے گا کو یا کہ ہوں اور قیمت ہرا کی کے مشخول اعتبار کیا جائے گا کو یا کہ

اس كے ساتھ دوسرائيس ہے اور راس المال دونوں ميں شائع اعتبار كيا جائے گا۔ كذائي محيط السرحى اور اگر رب المال بى نے خود آ زاد كيابوتو عنق جائز موكا اورآ زادكرنے كى وجهد واسيخ تمام مال مجريانے والا شار موكا اور يا في سودرم نفع باقى رہے۔وودولوںكو کے برابر تقتیم ہوجا کیں مے بیمیط میں ہے اور اگر اس غلام کی قیمت میں زیادتی ہومثلاً پانچے سودرم کودو برار کا غلام خرید ااور اس کوآ زاد کیا تو چوتھائی میں ہمیں کا آزاد کرنا جائزے بیمحط سرسی میں ہے۔ پس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باتی پانچ سودرم اپنے راس المال میں اس کا آزاد کرنا جائز ہے بیمچیط سرحس میں ہے۔ بس رب المال مضارب کے ہاتھ کے باقی پانچ سودرم اپنے راس المال میں وصول کر لے گا اور غلام میں سے مضارب کی ملیت بقدرسات سو پہاس درم ہوجائے گی ہیں مضارب کی ملیت غلام میں زیادہ ہوگئ کہ جوآ زاد کرنے کے روز نہتی اور جواس کی زیادتی غلام علی پیدا ہوئی ہے وہ آ زاد ہوجائے کی پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر مضارب خوش مال ہوتورب المال كوتمن طور سے اعتبار حاصل ہوگا جا ہے مضارب سے ايك براردوسو بچاس درم كى مثان لے لے جرمضارب کواختیار ہوگا کہ غلام سے ایک ہزار پانچ سودرم اگر چاہت و لے لے اوراس کی تمام ولا ومضارب کی ہوگی اور اگررب المال چاہتو غلام سے ایک بزار دوسو بچاس درم کے واسطے سی کراد ہاورمضارب کوخیار ہوگا کہ جا ہے غلام سے دوسو بچاس درم کے واسطے سی کرا دے یا جا ہے تو اس قدر غلام کوآ زاد کرے اور ولاءان دونوں میں آٹھ حصول میں منظم ہوگی پانچے حصدرب المال کے اور تمن حصد مضارب کے ہوں گے اور اگررب المال جا ہے قام میں سے اپنا حصر آزاد کرے اور وقت آزاد کرنے کے غلام کے یا پی حصر آزاد ہوجا سی مے اور مضارب کوایک حصہ میں اختیار باتی رے گا اور بیونی ہے جو بعد آزاد کرنے کے اس کے حق میں زیادتی پیدا ہوگئ ہے۔ ہی جا ہے تو اس کوآ زاد کردے یا اس سے می کرائے اور جوقعل اس میں سے جانے تیار کرے مرواا وال میں آ محصول میں تعقیم ہوگی اور اگرمضارب تنگدست ہوتو رب المال کودوطرح کا اختیار ہوگا جا ہے غلام سے ایک ہزار دوسو پچاس درم کے واسطے سعی كرائ يا جائية اس قدر غلام أزادكرد ، اورمضارب كوبعي جس قدراس كے حق مي زيادتي بيدا مو كئ ب اس مي خيار مو كااور اس کی ولاء دونوں کوآ ٹھ حصہ ہو کر تقیم ہوگی جیسا کہ ہم نے سابق میں ذکر کیا ہے اور سیسب امام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے زديك برگاه مضارب في تفع بون كى حالت ين آزادكياتو تمام غلام رب المال ومضارب سة زاد بوجائ كا مجررب المال اسيخ يا في سودرم باتى راس المال كمضارب في وصول كرا على مضارب المروه خوش حال موتو ايك بزاردوسو يجاس درم كى منان لے گاورمضارب اس کوغلام سے واپس نیس لے سکتا ہے اور اگرمضارب تنگدست ہے تو رب المال غلام سے ایک ہزار دوسو باس درم کے واسطے سی کرائے گااور تمام ولا مضارب کی ہوگی بیمیط ش ہے۔

اگرمضارب نے بڑارورم مضاربت ے دو غلام خریدے برایک دونوں میں سے بڑارورم قیت کا ہے اور مضارب نے دونوں کوآ زاد کردیا تو ہارے نزد کیاس کا آزاد کرنایاطل ہاورا گراس کے بعداس کی قیت بڑھ جائے تو بھی عنق باطل رہا کذانی المهوط اورا كررب المال نے دونوں كوآ زادكيا تو ديكھا جائے كاكداكر دونوں كوايك ساتھ آ زاد كيا ہے تو دونوں آ زاد موجائيں مے اور مضارب کو بانج سودرم کی منان دے گاخوہ تنگدست ہویا خوش حال ہواورغلام پرسٹی کرنالا زمندآ نے گااورا کرایک کو بعد دوسرے کے آ زادكياتو ببلاكلة زادموجائ كااوراس كى ولاءرب المال كى موكى اوردوسر على عدة دهاة زادموكايد محيط سرحنى على ب-اور اگر بزاردرم کودوغلام ایے خریدے کدایک کی قیت بزاردرم اور دوسرے کی دو بزاردرم ہے چرمضارب نے دونو ل کومعاً آزاد کردیایا متغرق أزادكرديا حالانك وخوش حال بنوام اعظم كيزوك بزارورم كى قيت والاغلام أزاد نهوكاس كا أزاد كرناهج نبيل ب

اوردو بزاروا في الحاج وتعالى آزاد موجائ كاوراس كى مضاربت توث كى اور بزاردرم والے كى مضاربت باتى ربى مجر جب رب المال نے اپنا تمام راس المال وصول کرنے کا قصد کیا تو مضارب اس غلام کوفروخت کردے گا اور اس کے شن سے رب المال اپناراس المال بجربور لے کے اس وہ غلام جس کی قیمت دو ہزار تھی وہ راس المال میں مشغول رہا بلکہ تمام نفع رہا کہ دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم ہوتا عائد تعالی مضارب نے رب المال کا آ دھا غلام آ زاد کیا ہے۔ حالانکدوہ خوش حال ہے۔ تو امام اعظم کے زور یک رب المال کو تنن طورے خیار حاصل ہوگا جا ہدب المال مضارب سے ہزار درم کی حان لے پر اگر مضارب جا ہے غلام سے ڈیڑے ہزار درم لے لے گا اوراس کی تمام وال مضارب کی موگی اوراگراس نے غلام سے می کرانا اختیار کیا تو وواجی آدمی قیت کے واسطے می کرے اورمضارب بھی اس سے یا فچ سودرم کے واسطے سی کرسکتا ہے اور یہ یا نچ سودرم چوتھائی وہ ہیں۔ جورب المال کا راس المال دینے کے بعداس کی زیادتی اس غلام سی پیدا ہوئی ہےاوراس چوتھائی کے واسطے جوآ زاوکرنے کے روزمضارب کی ملک تھی سی ندکرائے گا اورغلام کی ولاء وونوں میں برابر مشترک ہوگئ اور اگر اس نے غلام کوآ زاد کردینا اختیار کیا تو مضارب کو بیا ختیار حاصل ہوگا کہ غلام سے اس چوتھائی کے واسطے جورب المال كاراس المال دينے كے بعداس كوغلام عى حاصل جوئى ہے سى كراد ساوراكر جا ہے و أزادكرو ساور جا ہے جوتعل ان دونوں میں سے افتیار کرے برصورت غلام کی ولاء دونوں میں برابرتقیم ہوگی۔اور اگر مضارب تحکدست ہوتو بھی سب صورتوں میں

می عم موگا جوہم نے ذکر کیا ہے الاید کردب المال کومرف دولے بی طور کا خیار حاصل موگا یہ چیط میں ہے۔

اگرمضارب نے دونوں کوآ زادنہ کیا بلکدرب المال نے ایک بی انتظ سے دونوں کوآ زاد کر دیا ہی ہزار درم قیمت والاغلام رب المال كے مال سے آزاد موجائے كا اوراس پر كچوسى كرنى لازم ندآئے كى اورجس غلام كى قيت دو بزار درم بيں اس كا تين چوتھائی رب المال کے مال سے آزاد ہوجائے گا اور باتی ایک چوتھائی میں اگر رب المال خوش حال ہوتو امام اعظم کے مزدیک مضارب کوا ختیار ہے کہ جا ہے یہ چوتھائی آ زاد کردے یا غلام سے سی کرائے یارب المال سے حنان لے چررب المال غلام سے لے ع سكتا إدراكردب المال تحدست موتو جائية زادكر عيا غلام على كرائ اوربيام طابر عاور بعى مضارب رب المال ے این بورے صدیک نفع کی منان لے گا اور یہ پانچ سودرم ہوئے کیونکہ میں باتی دے بیں خواہ دب المال خوش حال ہو یا تحکدست مو پھردب المال کوافقیار نیس کدان دوسرے پانچ سودرموں کوغلام ہےوائی لے بیمبوط علی ہےاور اگردب المال نے دونوں کو متعرق أزادكيا ليس اكردو بزاروالا اولا آزادكيا توامام اعظم كنزوكي تين چوتهائي اس كا آزاد موكا \_اور چوتهائي آزاد ندموكا اور بر برار قیمت والے میں سے وقت آ زاد کرنے کے نصف آ زاد ہوگا پھر مضارب کو دونوں غلاموں میں تین طور سے خیار ہے اگر رب المال خوش حال ہوتو چا ہدرب المال سے پہلے غلام کی چوتھائی کی حنان لے اوردوسرے کے نصف قیمت کی حنان لے یاجا ہے پہلے کا چوتھائی اور دوسرے کا نصف آ زاد کردے یا جاہے چہلے غلام سے چوتھائی کے واسلے اور دوسرے سے آ دیعے کے واسلے سعی کرادے پی اگرمضارب نے رب المال سے معان لیما اختیار کیا تو وہ پہلے غلام سے چوتھائی قیت اور دوسرے سے وہی قیت والی الے گ اور جب لے لے اوان دونوں کی کل ولا مرب المال کی ہوگی اور اگر مضارب تے سعی کرانا یا آ زاد کرد بیاا عقبار کیا تو سلے غلام کی ولاء دونوں میں جارحمہ مو کرمنتم مو کی تین حصرب المال کے اور ایک حصد مضارب کا موگا اور دوسرے کی ولا ، دونوں کو برابرتقیم موگ ا تال في تعد الكتاب شب المال الن الاولان أجى يعنى رب المال كو يمليه ووطور كاخيال حاصل جو كااور ممليه ووطوريه بين كدمغمارب عدان ليتايا غلام ے سی کرانا اور تیسر ک صورت بیٹی کے جا ہے غلام کوآ زاد کرد لیکن مرجم کے زد کیک سیکا تب کی غلطی ہاور سے کیا خردولوں خیار حاصل موں محادر مقدم كي باب اللاط الأصل على ويمووالله اللم بالسواب اامند

مئله فذكوره مين امام اعظم ومنطة كيزديك رب المال كواسكة عصه مين تين طرح كاخيار حاصل موكا 🖈

ا مرمضارب نے مضاربت کا کوئی غلام یا بائدی مکاتب کردی ہیں اگراس کی قیمت مثل راس المال کے ہوتو کتابت جائز نہیں اور جب غلام نے مال کتابت ادا کیا تو آزاد نہ ہوگا اور جواس نے مال کتابت دیاہے و مضاربت میں قرار دیا جائے گا۔اور اگر قیت می راس المال پرزیادتی مومثلاً قیمت دو بزار مواور دو بزار پراے مکاتب کیا اور راس المال بزار درم بی تو امام اعظم کے نزدیک بقرراس کے صد کے بینی چوتھائی کے کتابت سے ہے اور جواس می رب المال کا حدے اس کی کتابت سے نیس ہے۔ لیس ربالمال کوافتیار ہے کداس کی کتابت تو وے پس اگراس نے کتابت ناتو وی بہاں تک کفلام نے تمام بدل کتابت اوا کیا توامام اعظم كنزديك حمد مضارب أزاده وكازياده أزاد ندوكا ورصاحين كنزديك كل أزاده وجائ كااورجس قدرمضارب فيدل كابت اواكياب اس عن عدي قالى اس كوديا جائكا اورتن جوتفائى بالاتفاق مضاربت من ركما جائكا اورجب حصد مضارب آ زاد جواتو مضاربت ثوث جائے كى يس رب المال ابناراس المال تين جوتھائى مال كتابت سے وصول كر لے كا اور باتى يا تج سودرم اوركل غلام تفع ميں رہے كا يس يا جي سوورم برابراورغلام برابروونون ميں تعليم جوكا يس مصارب كے واسطے الى زياوتى شركت كى بيدا ہوئی جوآ زادکرنے کےروزاس کو ماصل تھی ہی امام اعظم کے نزد یک اس قدرآ زادنہ ہوگا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔اورامام اعظم كزويك رب المال كواس كے حصر من تين طرح كاخيار حاصل موكا بشر طيكه مضارب خوش حال موريميط من إوراكر مكاتب في کھاداند کیااورمر کیااورآ تھ بزارورم ہے کم چھوڑ ہے و مملوک غلام مرااور کتابت باطل ہوئی کیونکدو وعابز مراہاس لیے کہ جس قدراس کی مک ہے یعنی چوتھائی کمائی و وبدل کتابت اوا کرنے کے واسلے پوری نیس ہے اس المال اس میں سے ایک ہزارورم اہے راس المال کے لے لے اور باتی دونوں میں برابر تقیم ہوں مے اور اگر پورے آٹھ بزار درم مجوزے واوا کر کے مراہے ہیں آ زادمردمرا لی مضارب اس على عدو برار درم لے لے كا اور دب المال كواسط ايك برار يا في سوورم غلام كى تين چوتھا كى تیت کی منان دے کا کوئلاس قدر برمولی کی ملک باقی رہی تھی اورمضارب نے اس کوفاسد کیا اس واسطے ضامن ہوگا اور باقی چو ہزار

ورم جواس کی کمائی کے باقی رہے ہیں وورب المال اورمضارب کے ورمیان برابرتقسیم ہوں گے اور اگر مکا تب نے نو ہزار درم چیوڑ ہے تو مضارب اس میں سے دو ہزار بدل کتابت لے لے گااور غلام آزاومرااور ایک ہزار درم زاکد بھی میراث کے حق میں لے الے کا کیونکہ تمام ولا واس کی رہی کیونکہ تمام علام اس کی طرف ہے آزاد ہوا ہے اس لئے کہ بسبب منان دے دیے کے مضارب اس کا ما لک ہوگیا۔ پھراگر کمابت کے روز غلام کی قیمت ایک بی بزار درم ہوں پھر بڑھٹی ہوتو کمابت نافذ نہ ہوگی۔ اور اگر کمابت کے روزاس کی قیمت دو ہزار درم ہول چرکم ہوگئ چراس نے بدل ادا کیا یا مرحیاتو اس کا تھم وہی ہوگا جو پہلے مسلد میں گذر چا ہے کیونک چوتھائی اس کی ملکتھی ہیں اس میں کتابت کا نفاذ ہوگالیکن مکاتب اس کی اس قیمت کا ضامن ہوگا جوادا کرنے کےروزرہ گئ ہے ہیں اس مسئلہ میں مسئلہ اولی سے وقت منان میں مخالف ہو من بیر محیط سرحتی میں ہے۔ (یعنی اوائے مال تراب ) اگر مضارب نے کسی غلام مضار بت کوچس کی قیمت مثل رام المال کے یااس ہے کم تھی دو ہزار درم برآ زاد کیااور راس المال کے ہزار درم ہیں تو اس کا عتق باطل ب جیسے بلا مال آزاد کرنے کی صورت میں عنق باطل ہوتا ہواد اگر غلام کی قیت راس المال سےزا کد ہومثلاً دو ہزارورم ہوں اورداس المال ایک ہزار درم بیں اور مضارب نے وو ہزار درم برآ زاد کیا تو غلام میں سے امام اعظم کے زو یک خاصة مضارب كا چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور صاحبین کے نز دیک تمام غلام آزاد ہو جائے گا اور مضارب کو بدل عنق میں سے اس کا حصہ یعنی چوتھائی دیا جائے گا اور مائی غلام کوسپرد کیا جائے گا۔ بس بالا تفاق مضاربت میں سے ند ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مضارب نے غلام سے کہا ہو کہ میں نے تھے ہزار درم برآ زاد کیا اور غلام نے تبول کیا ہو بہاں تک کفس قبول سے آزاد ہو گیا ہویا مكاتب ہوگيا ہواور جواس نے اس كے بعد كماياد ومكاتب كى يا آ زاد قرض داركى كمائى كے مثل ہوليكن اگر مضارب نے غلام سے يوں كہا كه اكرتونے يجےدو بزارورم اوا كئوتو آ زاد باوراس نے دو بزارورم دے ديےاورغلام بس سےمضارب كا حصدا زاد موكيا اس جو پھے اس نے غلام سے لیا ہے وہ مضاربت میں ہوگا کیونکہ وہ مضاربت کے غلام کی کمائی ہے ہی اس می سے دب المال اپناراس المال لے لے گااور باتی دونوں میں موافق شرط کے تفع تقسیم موگا میجیط میں ہے۔

اگرمضارب کے پاس بزاد درم آ دھے کی مضاربت پر بول ہی مضارب نے اس کے وض الی پائدی جس کی قیت بزاد درم ہے خرید کی اوراس سے دعی کی اوراس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بزاد درم کا ہے چرمضارب نے دعی کی اوراس سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بزاد درم کا ہے چرمضارب نے دعی کی اور اس سے ایک بچرار درم کا ہے چرمضارب ہے بار دوم ہوگی اور مضارب خوال مال ہے ہیں رب المال نے قلام سے بزار درم وصول کئے قو مضارب کو باندی کی آ دمی کے واسطے می کرائے یا چاہ اس کو آزاد کرے اوراگر رب المال نے قلام سے بزار درم وصول کئے قو مضارب کو باندی کی آ دمی قیست خواہ خوش حال ہو یا تنگدست ہو صفان ویٹی پڑے گئی سے اگر ایک خض نے دوسرے کو بزار درم آ دھی کی مضارب میں دیے پس اس کے کوش ایک باندی کی تر بزار درم آ دھی کی مضارب شی دیے پس اس کے کوش ایک باندی کی تر بزار درم آ بھر کی مضارب کے اس کے نسب کا دمو کی کیا تو دعوت نسب باطل ہا اور وہ باندی کے عقر کا ضامن ہوگا اور اس کو افقیار ہے کہ باندی اور اس کے بچہ کو شیار سے کہ باندی اور دوم بیت کی ہو بیا ہوا ہو ہو ہو اور وہ بیت کہ باندی کی سے مسیخ میں تعصیل ہے اور وہ بیت کہ اگر وفت خرید سے جو مسیخ کی میں اس مقام پر امام محد نے تھر میں مضارب کی دعوت نسب می ہوگا اور اس کو افتیار ہے کہ جب تک دب المال نے اس سے عقر وصول کر لیا اور وہ صورم ہیں قوم صارب کی دعوت نسب می ہوگی اور بی کی انسب اس سے تا بہ ہو مفراد ہوگی گھر دب المال کے واسط باندی کی قیست کے فوسود مرتم میں المال اس کا اور بچی کا نسب اس سے تا ہوں دوم ہیں گوست نسب کی ہوگی اور بی کو اسب المال سے اور دوم ہیں گوست نسب کی ہوگی اور درم ہیں گا وہ دوم کی گھر درم تم می ان کی کے مسیف کے وصور مرتم میں کو مورم تم میں ہوسکی کو مورد مرتم میں مورم تم میں کو مورم میں وہ کو سورت کو صورت کی انسب اس سے تا ہوں کو سورت کو سورت کی انسب اس سے تا ہوں کو مورم تیں وہ صورت کو صورت کی اور میں المی المال اس کا اور پر پی سورت کی انسب اس سے تا ہوں کو مورم کی کو سورت کی تو سورت کی اور میں ان کی کی تو سورت کی کو 

ڈاٹھ دے گا خواہ تنگذست ہویا خوش حال ہواورر ہا بجدوہ تمام نفع ہاس میں سے مضارب کا حصد آزاد ہوجائے گا لیعنی نصف اور باتی نعف کی قیت کے داسلے رب المال کے لیے سعی کرے گا اور اس میں مضارب پر حنان نہ ہوگی اگر چہ و وخوش حال ہواور اگر اس نے دونوں میں سے کی کوفروخت نہ کیا اور رب المال نے اپنا عقر وصول نہ کیا بہاں تک کہ باندی کی تیمت بر سے تی بس دو ہزار کی ہوگئ تودہ مضارب کی ام ولد ہوگئی اور مضارب پراس کی تین چوتھائی کی قیمت خواہ خوش حال ہویا تنگدست ہولا زم آئے گی اور رہا بجد پس وہ سالملوك رے كاتا وفتيك مضارب اس قيت كوجواس يربائدى كى واجب ب\_ادان كرے يارب المالي كي عقرند لے اور مضارب كو اختیار ہے کداس کوفروخت کردے اور اگراس غلام کوفروخت نہ کیا یہاں تک کہ بڑھ کردو ہزار درم کا ہو گیا تو و ومضارب کا بیٹا ہوجائے كادراس من ساس كا چوتمانى آزاد موجائ كارمسوط من بادرمضارب يرغلام كى حان نبيس آتى بصرف غلام يراني قيت ك واسط عى كرنا جائة باكر چدمغارب خوش حال موئ اور جب غلام من سامام اعظم كنزد يك چوتمانى اورصاحبين ك نزد یک کل آزاد ہو کیا تو مضارب سے ابناراس المال ہزار درم لے لے گا جب کے مضارب خوشحال ہوندغلام کی سعایت ہے۔اور جب مضارب سے ابناراس المال لے لیا ہی جس قدر با ندی کی قیمت اوراس کاعقر مضارب پر باتی رباو وسب نفع موگا اور تمام غلام نفع ر بالی جس قد رباندی کی قیت اوراس کاعقرر باو وسب نفع مخصوص رب المال کودیا جائے گا پس اگر عقر کے سودرم ہول تو بیرسب رب المال كا قرارديا جائے كا اور مضارب اس كورب المال كواداكر على اس حاصل يد ب كدمضارب اس صورت مي رب المال ك واسطے تمام باندی کی قیمت بزار درم کا اور اس کے عقر سو درم کا ضامن ہوگا ہی رب المال اس میں ہے بزار درم اپنے راس المال کا اور ایک برارایک سودرم نفع کا مجریانے والا ہوجائے گا چرمضارب کے واسطے غلام میں سے ای کے مثل قرار دیا جائے گا جس قدررب المال نفع پالیا ے بعن ایک برارایک سودرم پس غلام بعن اس کے بیٹے می سے ایک برارایک سودرم بقدر حصد مغیارب کے آزاد ہوجائے کا ہی ای قدر بدول سی کرنے کے مضارب کی طرف سے آزادہوجائے گااور باتی نوسوورم لا کے عمل سے نفح رو کئے۔ ایس وہ دونوں میں برا بھتیم ہوں مے ہی مضارب کے حصہ میں اس می سے جارسو بچاس درم آئے ہی اور کے میں سے جارسو بچاس درم بعقد رحمہ مضارب کے بدول سعی کرنے کے آزاد ہوگا اور باتی چارسو پیاس درم کے واسطعے وہ سعی کرے گا اور رب المال کودے کا پھر جب اس نے رب المال کو دے ویے تو کل آزاد ہو گیا ہی رب المال کی ولاء اس غلام میں سے دو دسویں حصداور ایک دسویں کا چوتھائی حصد ہوگی اور مضارب کے واسلے سات دسویں حصد اور ایک دسویں کی تمن چوتھائی حصد ہوگی اور بیام اعظم کے نزو کے ہے اورماحین کے نزد کے بوری وال مضارب کی ہوگی سے علامی ہے۔

کے اور پہای درم حصہ تفع رب المال مجملہ ان سودرم کے جو ہا ندی میں ہے پھر جب رب المال نے ان پر قبعتہ کرلیا تو نصف ولد مضارب کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور ہاتی نصف کی قیمت کے واسطے رب المال کے لئے سی کرے گا اور اس کی ولا وونوں میں برای تھتیم ہوگی اور اگر مضارب تنظر ست ہو حالا تکداس نے عقر اوا کر دیا تو رب المال کو اعتبار ہوگا کہ غلام سے نوسودرم ہاتی راس المال کے واسطے می کرائے پھر ہاتی سودرم اس میں سے نفع رہے کہ جس کے واسطے دب المال کے لیے غلام پھر سی کرے گا اور رب المال کو اس کی ولا و می ساڑ مے نواوس می حدید ہو المال کی آ دھی قیمت ہا ندی کی مضارب پر قر ضدرہ کی بی قول رب المال کو اس کی ولا و می ساڑ مے نواوس می حدید ہو المال کی آ دھی قیمت ہا ندی کی مضارب پر قر ضدرہ کی بی قول رب و مقال میں مدر بھتا ہی دور میں حدید ہو گا ہو گا کہ مشارب پر قر ضدرہ کی بی قول میں میں مدر بی مقال میں میں مدر بھتا ہو ہو گا کہ میں مدر بھتا ہو ہو ہو ہو گا کہ میں مدر بھتا ہو ہو ہو گا کہ میں مدر بھتا ہو ہو گا کہ معملہ کی اور کی الم کا کہ معمل کی مقال ہو ہو گا کہ میں مدر بھتا ہو ہو گا کہ ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ میں مدر بھتا ہو گا کہ بھتا ہو گا کہ کا کھتا کہ بھتا ہو ہو گا کہ بھتا ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کا معمل کی کہ بھتا ہو گا کہ کا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کا کہ کر بھتا ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کر بھتا ہو گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کر بھتا ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کا کہ کر بھتا ہو گا کہ کر بھتا ہو گا کہ کو کا کہ کر بھتا ہو گا ک

امام اعظم کا ہے۔ بیبسوط عمل ہے۔

ایک فض نے دوسرے کو ہزاد درم آ۔ دھے کی مضار بت پر ویے اس نے اس بال کے موض ایک با تدی ہزاد کی قیت کی خریدی اس کے ایک بچہوا جو ہزاد کی قیت کے برابر ہے اور اس کے نسب کا درب المال نے دعویٰ کیا آو وہ اس کا بیٹا قرار پائے گا اور پائے کا اور پائے کا اور کی ام دلد ہوگی اور مضار ب کے داسلے با تدی یا بچہ کی قیت میں پھیڈا نٹر دے گا اور عقر دے گا اور ای طرح آگر وہ بجہ دو ہزار کی قیت میں پھیڈا نٹر دے گا اور عقر دے گا اور ای طرح آگر وہ بجہ دو ہزار کی قیت میں پھیڈا نٹر دے گا اور عقر دے گا اور ای طرح آگر وہ بجہ دو ہزار کی قیت میں بھیڈا نٹر دے گا اور ہا لمال نے نسب کا دعویٰ کی آپر دو ہزار کی قیت نسب کو اور ہو گئی اور بچہ کا اور بچہ کا اور ہی با ندی کی چوقیا ئی قیت مضار ب کو ڈا نٹر دے گا اور ہی با ندی کی چوقیا ئی قیت مضار ب کو دائے دے گا اور ہی با ندی کے خقر کا آٹواں حصہ مضار ب کو دے گا اور آگر خود مضار ب کو دی ہزاد ورم ہے آو با ندی اس کی اور آگر خود مضار ب کو دی ہزاد ورم ہے آو با ندی اس کی ام دلد ہو جائے گی اور تین چوقیا ئی اس کی قیت مضار ب نے اس کے نبر کا در ہو بائے گی اور تین چوقیا ئی اس کی قیت مضار ب نے اس کے نبر کی اور جن کی اور تین ہوگیا ہوگا ہو اس کی ہو مضار ب نے با بہت نہ ہوگا کہ مضار ب نے ہو ہو ہو ہو گئی کی اور خوش حال ہو یا تظام سے فاجت شہوگا ہو ہو ہو گئی کو دو خت کر سکا ہوا دو اس مضار ب سے فاجت شہوگا ہو ہو ہو گئی دو ہو اس کی تو ہو سے گا اور اس مضار ب سے فاجت شہوگا ہو ہو ہو ہو گئی دو مضار ب خوا مضار ب مضار ب کی اور صاحبین کے خوا مضار ب خوش حال ہو یا تھا در سے گا دو مضار ب خوا مضار ہو گئی کو دو کی کو دو کی کو دو کی کو دائی اور اس میں ہو گئی کو دو مضار ہو گئی کو دو مضار ب کی اور صاحبین کے خوا مضار ب خوش حال ہو کہا کہ دو کہ کو دو کہ کو دو مضار ب کو دو کہ کو دو کہ کو دو مضار ب کی اور میں ہو اور دو کہ کی دو ہو گئی کی دو کہ کو دو کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کو دو کہ کو دو کو دو کہ کو دو کو دو کہ کو دو کہ کو دو کہ کو دو کو دو کہ کو دو کو دو کو دو کہ کو دو

يروفو (١٥٠٠) م

## خریدوفروخت کرنے سے پہلے یااس کے بعد مال مضاربت کے تلف ہوجانے کے بیان میں

كوكى چرخريد نے كا افتيار بيل باور اكراس كواس محص سے جس نے تلف كيا ب لياتواس كوش مضاربت برخريد نے كا اختیارے بیست نے امام اعظم سے دوایت کی ہے بیمیط سرحی میں ہے۔امام محد سے مروی ہے کہ مضارب نے راس المال کے درم سن محض كوقرض ديئے بس اگرويى درا ہم بعيمها واپس طے تو مضاربت ميں آ مجھے اور اگر ان كے مثل واپس لے تو مضاربت ميں رجوع ندہوجا کیں مے۔ بدذ خرو می ہے اگر مضارب کے پاس برار درم ہوں اس نے ان کے عوص ایک غلام خرید اادر بنوز دام ند دیے تھے کہ بیددراہم اس کے پاس سے تلف ہو گئے تو رب المال اس کو دوسرے بزار درم دے گااور اگر دوسرے بزار بھی تمن عل اوا كرنے سے پہلے تلف ہوئے تو وہ محررب المال سے لے سكتا ہے ایسے بى جب تك ایسا موتار سے لے سكتا ہے اور داس المال جتنے بارڈ رب المال في ديت بون سب كالمجودة رارياع كايكاني من بيراكراس كے بعد مضارب في اس كومرا بحد فروخت كرنا جايا تو بزار برمرا بحدے فروخت کرے اورا گراس امرکوجووا قع مواہو بیاتی بیان کردے اورکل پرمرا بحدے فروخت کرنا جا ہے قاس کوافقیارے بیجیط میں ہےاوراگرمضارب نے ہزار درم کوایک بائدی خریدی اور ہنوزاس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مضارب نے دعوے کیا كه يس في اس كاحمن اواكر ديا ہے اور ہائع في اتكاركيا اور تم كھالى تو مضارب رب المال سے دوسر سے ہزار درم لے كر ہائغ كود سے كربائدى ير تبنزكر في على جب دونوں مال مضاربت كونتيم كرين تورب المال اس من سے اسينے راس المال مي دو ہزار درم لے الے کا بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کو ہزاد درم نصف کی مضار بت پردیتے اس نے ان کے عوض ایک با تدی خریدی اور دام اداكرنے سے پہلے بڑاردرم ملف ہو مكتے ہل رب المال نے كما كەتىرے باندى كے خريد نے كے پہلے مال ضائع ہوا ہے برق فے اسے واسلے ہائدی خریدی ہے ندمغمار بت کے واسطے اور مغمارب نے کہا کہیں بلکہ مال اس وقت ضائع ہوا ہے کہ میں بائدی خرید چکا ہوں اوراب می تھوے اس کائمن لینا جا ہتا ہوں اور حالت مدے کرمعلوم بیں ہوتا ہے کہ مال کب منا کع ہوا ہے تو رب المال کا قول تیول ہوگا اور اگر دونوں نے کواوقائم کے تو مضارب کے کواوقیول ہوں کے اور اگر دب المال نے مضارب سے کہا کہ تو نے مال ضائع ہونے سے پہلے یا ندی خریدی ہے ہیں اس کی خرید مضاربت میں رق اور مضارب نے کہا کہ مال ضائع ہونے کے بعد میں نے با عرى فريدى بياس كى فريد مردواسط دى تومفارب كاقول تولى موكايد ميدا من ب-

اگر بزاردرم تلف ندموے اور با تدی کے تمن میں اواند کے لیکن ان سے ایک دومری با تدی مضار بت می تر بدی اور کہا کہ اس کو چے کر پہلی ہا عدی کے دام اس کے داموں سے ادا کروں گا تو دوسری ہا عدی کی خریداس کی ذات کے واسطے داقع ہو کی پہلا رہے میں نہ ہوگی اور اگر پہلی ہا تدی پر قبعنہ کر کے اس کے عوض دوسری ہا تدی خریدی ہوتو جا تز ہے اور دوسری ہا تدی مضار بت میں رہے گی مید مسوط میں ہاور اگر ہزار درم کوایک بائدی دو ہزار کی قیمت کی خریدی اور دام دینے سے پہلے مال مناقع مواتو رب المال کل ہواد کی ڈاغذ بحرے کا بیمادی میں ہے اور اگر دو بزار کی قیمت کی بائیری بعوض بزار کی قیمت کی بائدی کے خرید کی اور خرید کروائ بائدی پر قیمند کر لیااورجس کے وش خریدی ہے وہ بنوز نددی تھی کردونوں مرکئیں تو مضارب خریدشدہ باندی کی قیت میں بانچے سودرم فائن و ب الدور ہاتی رب المال پر واجب ہوں مے اور اگرخر پدشدہ ہائدی کی قیت ایک ہزار درم ہوں اور جس کے موض خرید کی ہے اس کی قیم پی دومہ ہے بزار ہوں اور رب المال نے اس کواجازت دے دی ہو کھیل وکٹیرے خرید تا کہ بیخریدار جائز ہوئے۔ کس مضارب نے بیشد ور م بعد كيااوروونوں مركئي تورب المال سے قيت لے كار يجيد على براكرمضارب كے پاس بزارورم آ وسے كى مغيار بت واون اون اس نے بیوش ان کے ایک مخری کیڑوں کی خریدی اور اس کودو ہزار کوفرو خت کیا بھردو ہزار کو ایک غلام خرید ااور ہنوزوام ندویتے منظم ایم كردونوں بزاراس كے پاس سے ضائع ہو كئة رب المال ايك بزار پانچ سودرم اور مضارب بانچ سودرم دے كا اور غلام من سے

چوتھائی مضارب کا اور تین چوتھائی مضاربت کا ہوگا اور راس المال وو ہزاریا کچے سودرم ہوجا کیں گےاور غلام کومرا بحہ ہے فقط دو ہزار برفرو خت كرسكنا ب بعرا كرغلام جار بزارورم كوفرو خت كياتو جوتحالي عن مضارب كابواور تين جوتحائي مضاربت عي رباس عي ي دو ہزار پانچ سودرم راس المال کے نکال دیئے جائیں باتی پانچ سوورم رب المال ومضارب کے دریان نفع رہ کیا بیکانی میں ہے اوراگر مضاربت من كام كركے دو بزارتك برا حالئے بحردونوں بزارے ايك باغدى خريدى جس كى تيت دو بزارے كم باوراس ير قصد كرليا كاربيسباس كے ياس معا تلف و بلاك مو تك تو مضارب بريا ندى كتمن دو بزار درم واجب موس عداوراس على سے تمن چوتھائی رب المال سےوالی لے کا بیمسوط می ہے۔ ہزار درم مضاربت سے ایک باندی دو ہزار کی قیت کی خریدی اور ہنوز دام ند دے تھے کہ اس کودو برارکوفرو خت کیا اور دام لے لئے اور با ندی ندوی ہاں تک کدیدسب تلف ہوگیا تو بیرچارصورتو سے فالی نیس ہے یا تو تمام اموال ایک ساتھ مکن ہوئے یا ہزار مضاربت کے پہلے تلف ہوئے چردد بزاردرم اور باندی ساتھ بی یا آ مے چھے تلف ہوئی یاباندی پہلے مری پھر دونوں مال ساتھ بن یا آ عے بیچھے گف ہوئے یا دو بزار درم پہلے گف ہوئے پھر باندی و مال بزار درم ساتھ بى يا آ كے يہے لف ہوئے يس ميوارصور تيس بي اس اگر پہلى صورت واقع ہوئى ہوتو مضارب تين برار درم كا ضامن ہوگا برار درم باندى كے بائع كواور دو برار درم اس كے مشترى كود سے كا اور رب المال سے دو برار يانچ سودرم دايس لے كا اور اگر دوسرى صورت واقع ہوئی تو منانت کے تینوں ہزار درم سب رب المال پر واجب ہوں مے اور اگر تیسری صورت واقع ہوئی تو وہ ہزار پانچ سودرم رب المال براور پانچ سودرم مضارب برواجب بول مے۔اورای طرح اگر چوکی صورت واقع ہوئی ہوتو بھی میں علم بے تیسری صورت میں فرکور ہوا ہے اور اصل بیہ ہے کہ جس قدر مال کا مضارب رب المال کے واسطے عامل ہواور اس کے لیے کام کرتا ہوتو اس قدر کی منان رب المال برقر اریائے کی کیونکدای کا کام کی وجہ سے مضارب برمنمان آئی ہے توجس کے نفع کے لیے کام تھا وہی منمان وے اور اس وجدے کداس نے مضارب کواس بلا میں ڈالا ہے تو ای پرای کی رہائی اور بلاسے نکالنا واجب ہے اورجس قدر مال کا اپنی ذات کے لیے عال اوراپنے واسطے کام کرتا تھااس کی صان مضارب پر ہوگی کیونک اس کا تفع خود کھائے گاتو اس کا نقصان بھی خود بی انعائے میریدا سردسی میں ہے۔ اگر کمی مخص کو برار درم آ و معے کی مضاربت پروئے ہیں اس نے اس کے وض ایک باندی برار درم کی قیت کی خریدی اور دام نددیئے پہال تک کہ بائدی مغیوف کودو برار درم ش فروخت کیا گھر بائدی نددی اور تمن دونوں براروصول کر لیے پھر دو بزار کو دو بزار تیت کی باندی خریدی اور دام نه دیئے محر باندی پر قبعنه کرایا پھرسب درم اور دونوں باندیاں تلف و ہلاک ہو تئیں تو مضارب پرواجب ہے کدان لوگوں کو پانچ ہزار درم دے اس میں سے پہلی باندی کے بائع کو ہزار درم دے اور اس کے مشتری کوشن معبوضد یعنی دو بزار درم والیس دے کیونکہ باندی کے سپر دکرنے سے پہلے اس کے مرجانے سے بیع سٹے ہوئی ہے اور دوسری باندی کے با تع كودو بزاراس كاتمن دے چررب المال سے اس على سے جار بزارورم لے لے كا اس طرح كه بزارورم بيلى باندى كے دام اور ڈیز م براردرم جواس کوفرو حت کر کے دام لئے تھے اس میں اور ڈیڑ م براردوسری باندی کے دام لے گااور اگر بہلے براردرم اولا تلف ہوئے پھر ماجی سب ساتھ بی تلف ہوئے تو رب المال سے بورے پانچ ہزار ورم تاوان کے اور اگر دوسری باندی اولاً بلاک ہوئی با دو بزاردرم اولا تلف ہوئے تو بھی ہی تھم ہے کہ بیصورت اورکل کا ساتھ بی ملف ہونامعنی میں یکسال ہے اور اگر بزار درم مضار بت ے ہزار درم کی قیت کی ہا ندی خریدی اوراس پر تبضہ کرلیا اور دام نہ دیے مجر باندی کے عوض دو ہزار قیمت کا غلام خرید کر قبضہ کرلیا اور یا ندی نددی چرغلام کے عوض ہروی کیروں کی کفری تمن بزار قیمت کی خرید کر قضد میں لے لی اور غلام ندویا چراس کے پاس س جاروں چنرین تلف ہو تنی تو اس کی یا نج صور تن بین اگر مب اموال ایک ساتھ تلف ہوئے تو مضارب پر چھ بزار درم لازم آئیں

اگرکی کو جزارددم آ دھے کی مضار بت میں دیے اس نے بعوض ان کے جزاردرم کی قیمت کی باغدی فریدی اور اس پر قبند کر لیا بھراس کو دو جزار کوچ کر وام لئے اور باغدی نہ دی بھر ان دو جزار اور پہلے ایک جزار ہے چار جزار کی قیمت کی باغدی فریدی ہے تو اس پر ایک جزار پہلے باغدی کے باقع کو راس الممال درم جزار دے دیا ور دو جزار اس کو دیے جس ہوری باغدی فریدی ہے تو اس پر ایک جزار درم اس کے مال ہورہ مری باغدی فریدی ہے تو اس پر ایک جزار درم اس کے مال سے دومری باغدی فریدی ہے تو اس پر ایک جزار درم اس کے مال سے دومری باغدی فریدی ہے تو اس پر ایک ہوگ کے اور مسل اور اس کے جزار درم اور باغدی جس بران میں کہ ان کی جائی ہوگ کے اور مری باغدی ہو کہ جزار درم اور باقد چار جزار درم اور باقد چار بران درم مضار بت میں جی کہ اس میں سے ایک جزار درم اس فضل کو سے جس ہوں گے گئی اور کی خصر کے مقابل جزار درم اور باقی چار جزار درم اور باقی چار بران درم ایک باغدی کو سے دورے جس سے پہلی باغدی خریدی ہوں گے درم بھر اور کے مصر کے مضار بت نے وہ دو جزار درم اس فضل کو سے دورے جس سے پہلی باغدی اور اگر مضار ب نے وہ دو وہ جزار درم اور باقد بران درم ایک کے اس کی درم بیاں تک کرضائع ہو گے اور مسل ہو تھی درم کے اور مسل ہو گئی ہو گئی اور میں بائی کر مضار ب نے جزار درم مضار بت سے کوئی متاح فرید کراس پر قبضہ کرلیا اور جزار درم درم ہو گئی دو جزار انہ میں جو بران کی ہو گئی اور درم بائی جو کہ بائی کے بائی اور دور بران کے بائی درم ہو گئی دو جزار انہ میں سے دور بران کی ہوگی گھراگر باغدی اس کی ہوگی گھراگر باغدی اس کی ہوگی گھراگر باغدی اس کے بائی درم بوگئی گھراس کی ہوگی گھراگر باغدی اس کے بائی درم بوگئی گھراس کی ہوگی گھراگر باغدی اس کے بائی درس کی اس کی ہوگی گھراگر باغدی اس کے بائی کہ ہوگی گھراگر باغدی اس کے بائی درس کی ادرم کی گئی گھراگر باغدی کیا تو بدون المال کا ہوگا کے دیکھ کے درس المال سے کم ہوگئی گھراگر باغدی اس کی سے اس دور کی گھراگر باغدی اس کے دیکھ کے درس المال کے کم ہے اس واسطے کہ اس کی بور گھر گھراگر باغدی اس کے بائی درس کھر گھراگر باغدی اس کے بائی درس کی دو برگی گھراگر باغدی اس کے بائی درس کے بائی المی کوئی گھراگر باغدی کی بائی درس کوئی گھراگر باغدی کی بائی درس کوئی کھراگر باغدی کوئی کوئی کھرائی کوئی کے بائی درس کوئی کھراگر باغدی کی درس کوئی کھراگر باغدی کی کوئی کھرائی کوئی

راس المال دو بزار یا بچ سودرم بین اورمضارب ان دو بزار می سے رب المال سے پھوٹین لے سکتا ہے یہ بسوط میں ہے اور جس قدر مال مضار بت میں سے تلف ہوگیا و وقع میں سے محسوب کیا جائے گاندراس المال سے کذانی الکانی۔

يتدر حوال باب

## مضارب کے مال سے منکر ہوجانے کے بیان میں

امام اہر ہوست نے فرمایا کدائی اس المال سے مضارب نے کہا کرتو نے جھے پھوٹیں دیا ہے پھر کہا کہ جھے تو نے بڑا دوم مضار بت بھی دیے ہیں تو وہ مال کا لئے ضامن ہوگا۔ امام ایوسنے نے فرمایا کہ اگر ان درموں سے باو جودا نکار کے کوئی چز فرید ہے تو السطخ ید نے والا ہوگر اسخسانا مضار بت بی ایس واسطخ ید نے والا ہوگر اسخسانا مضار بت بی ہوگی اور برجہان سے بری ہوجائے گذائی الحید امام جھڑنے فرمایا کہ اگر مضارب نے کہا کہ یہ بڑا درم مراس المال ہیں اور یہ بی سودم نفح ہیں اور خاموش رہائی کہ بی پر فلال مختص کا قرضہ ہے تو اس کا قول تول ندہوگا حسن نے کہا کہ اگر اس نے اپنے قول کو ملا سودم نفح ہیں اور خاموش رہائی کہ بی پر فلال مختص کا قرضہ ہے تو اس کا قول تول ندہوگا حسن نے کہا کہ اگر اس نے اپنے قول کو ملا سودم نفح ہیں اور خاموش رہائی کہ بی سودم نفح ہی مضارب نے اقراد کیا کہ بی سے نام کہ بی سے اور دو بڑا دورم لایا چھراس کہ درم آ دھے کی مضارب ہے ہوں مضارب نے افراد کیا کہ ہی سے اس خواص ہوا ہے گاراس کے پاس دونوں بڑا دورم لایا چھراس کو این دی کہ اس نے اس قد دفتے کا اقراد کیا ہے تو اس نام کہ بی سودم نفح کی صان کی جا ہے گا دورہ اس المان میں سے اس نے کہ دورم کے اس سے پھو منان ہیں ہے گی جس کہ اس نے اوراکراس نے ہوں انکار کیا ہوں ہے اور باتی مسلم ہوا ہے گا دورہ المال کی صان اس پر نیس آتی ہے یہ سود کی ہو کہ کی اس نے بی جائے گی اورد بالمال اس کہ ہو کہ میں نے بی جائے گی اور سے المال اس کی صان اس پر نیس آتی ہے یہ سود کی ہے ہو کہا کہ میں نے بی تھے دیا تیس ہے گی می کہا کہ میں نے بی تھے دیا تیس ہے گی میں کہ بی کہا کہ میں نے بی تھے دیا تیس ہے گی میں کہا کہ میں نے بی تھے دیا تیس ہوگیا کہ ان الحاد ہے جو میں ہوگیا کہ الی المال دے دیا ہوں ۔

مولهواله بارې ♦

# نفع کے تقتیم کرنے کے بیان میں

ع نین جبان بزاردرم نلع کاس سے حان فی فی قریب بزارموجود بیں ادرایک بزارمحدوم ہوے ہی دونع میں رہاور بیداس المال د ۱۳۱

یاس کام کرنے سے پہلے یااس کے بعد تلف ہو کیا تو دونوں کا نفح تعلیم کر لیما باطل ہو کیا اور جورب المال نے وصول کیا ہے وہ راس المال من شارہوگا اور جومضارب نے لیا ہے و ورب المال کودے کراس کے بڑارورم ہورے کردے اگر بعید، قائم ہواور اگراس نے تكف كردية بول ياضائع بوئ بول تواس كے حل رب المال كود سے ديئے اورا يك بزار درم جومضارب كے ياس سے تلف بوئے یفع می قرارد یے جائیں مے بعی نفع تلف ہوا ہے میط میں ہاورا گرفع کے دو ہزار درم ہوں ہرایک نے ایک ایک بزار لے لئے مجرداس المال تلف موالی و و بزار درم جورب المال نے نفع قرار دے کر لئے میں وی داس المال بیں اور مضارب اسیے معبوضہ میں یا تج سودرم اس کودے گا اور اگررب المال نے راس المال وصول کرایا جردونوں نے نفے تختیم کیا چررب المال نے وہ ہزار درم جو راس المال من لیے ہیں مضارب کودے دیے اور کہا کہ اس سے مضاربت سابقہ پر کام کر پھر اگر اس میں تھے یا نقصان موقو ممل تعلیم باطل ندموكي كيوتكدر مضاربت جديده إورمهلي مضاربت تواس وتت ختم موكن جس وتت دونوس في تقسيم كيااوربيه جوكها كداس مفاربت می جو پہلے تھی کام کراس سے بیمراد لی جائے گی کہ جس شرط سے پہلے مغاربت تھی اس شرط سے اس مفاربت میں کام کر

میرمحط سرحس می ہے۔

ی عم ہے۔ اگر دونوں نے نفخ تعلیم کرلیا اور مضاربت سے کردی چردوبارہ عقد مضاربت قرار دیا پھراس کے بعد راس المال تلف ہوگیا تو پھر پہلے تھے کو باہم واپس ندریں سے ہی جس صورت علی مضارب کوخوف ہوکہ بعد تقتیم کے بسبب اس کے مقبوف داس المال کے تلف ہو جانے کے نقع والیس لیا جائے گا تو اس صورت میں میں حیار ہے بعنی مقد جدید قرار دے یہ جیبین میں ہے۔جس مخص نے دوسرے کو ہزار درم آ وسے کی مضاربت میں دیئے اور مضارب نے دو ہزار نفع اٹھایا مجردونوں نے نفع یا ہم تقسیم کرلیا مجرمضارب نے رب المال كوبرارورم راس المال اسكاد عدويا جرمضارب في اينا حصد تقع برارورم اليااور حصدرب المال روكياو واسف شاليا يهال تک كرمضارب كے پاس تلف موكيا يس بزارورم جواس كے پاس ضائع موسع ميں دونوں كے ضائع موسة اور جومضارب كے یاس باقی رہے وہ دونوں کے باقی رہے ہی رب المال اس سے بانچے سودرم والیس لے گااور یہ سے اس وقت ہے کہ حصدرب المال كا الل جند ك ضائع موكيا اوراكرمضارب كاحمد بزارورم بعداس كے بعندكر لينے كے ضائع مواتو تقيم ندنو فے كى اورجس قدر ضائع مواو ومضارب کا مال حیااور جو باتی ر بالعنی خیر مغوضہ حصدرب المال و ورب المال کا ہے دب المال اس کو لے لے گا بیجیط میں ہے۔ اورا كرمضارب نرب المال سے بنائى كرلى اورا بناحمد لے ليا اور رب المال نے ابنا حصر بيس ليا يهال تك كرجو كومضارب نے اسے واسلے بعند على ليا تمااور جواس كے باس باتى تماسب منائع موكيا توجس قدررب المال في اسے حصر كانفع اسے بعند على نيس لیا تھادہ دونوں کا مال کیا اور ایسا ہو کمیا کہ کو یا تھا تی نہیں کیونکہ مضارب اس قدر عس اعن یاتی رہا تھا اور مضارب اس قدر عس سے جو اس نے اپنی ذات کے واسلے اپنے تبند میں لیا ہے نعف حصدرب المال کو ڈائٹر دے کا چانکداس پر تبند کرنے کی وجہ سے اس کا بجريانے والا موكيا تماس وجدے تكف مونا مال مضمون كا تكف مونا قرار يائے كاليس اس كى منان لازم آئى اور چونكه بيعي مكا مرموكيا كدوى تمام نفع باس كئے كہ جوحمدرب المال تلف مواووامانت كى راوے كيا اورابيا كيا كہ كويا تمائي بيس توبسب امانت كاس كى منان ندائے كى دوكيامرف اس قدرصد جومغارب كے تعديم بى جونكديد مال مغمون بادراى قدرحد نفع باس واسطے مضارب اس میں تصف رب المال کوڈا تھ دے گا بیمبوط میں ہے۔ کی نے دوسرے کوآ دھے کی مضاربت بر مجمع مال دیااس نے اس مال سے جرید وفرو دخت کی خواو تفع اٹھایا یا تیں اور ایک اسباب خریدا اور اس کوفرو خت تیس کیا یہاں تک کدرب المال نے مضارب کے لیے تع میں کچھ بر حادیایا کچھٹادیا مراس کے بعد تع اٹھایاتو جائز ہاور دونوں اس اقرار رہ تھیم کریں مح خواہ تع

اس کے بعد حاصل ہو یا پہلے اور اگر دونوں نے بانٹ لیا مجرایک نے زیادتی یا کی کردی تو بھی ایسانی ہے اور امام محر سے دوایت ہے کہ رب المال كی المرف ہے مضادب کے لیے كی جائز ہے ذیا دتی نہیں جائز ہے بیرمجیط سرحتی میں ہے۔ اگر دب المال نے مضادب ہے وس بیں لے لیے اور مضارب باقی مال سے کام کرتار بالی اگر مضارب نے ہر بار جب رب المال کودیا تو بد کہددیا کدیے تع بے تو یا نقع شى ركما جائے گا اور پھراس كے بعد مضارب كايدكہنا كہ بن نے تفع نہيں اٹھايا ہے جو كھوتونے جھے سے ليا ہے اور و وراس المال ميں تھا مغبول ندہوگا۔اوراگراس نے دیتے وقت پینیں کہاتو امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ حساب کے روز رب المال اپنا بورا مال لے لیے کا اور باتی دونوں میں مشترک ہوگا اور جو کھے رب المال نے حساب سے پہلے لے لیا ہے وہ راس المال میں ہے کم نہ کیا جائے گا سے فناويٰ قامنى خان مى ب\_ايك مخفى كو بزار درم مضاربت من ديكاس في اس من ايك بزار كالفع الماياس بدرب المال في كها كدميراراس المال مجصود اورجوباتى رومياوه تيراب توجائز نيس بحس صورت من كد مال بعينه قائم موكونكديه مجبول مبدب اور اگر کف کیا گیا ہوتو جائزے کیونک جو کچومضار بت کااس پرتھااس سے بری کردیا بہتیں ہے بیچیا سرتسی میں ہے۔

من فو (6 باس ٢٠٠٠

رب المال ومضارب میں اور دومضار بوں میں اختلاف کے بیان میں اس اسلامیں اس کے بیان میں اسلامیں اسلام

ففيل (ول ١٠

مضارب کی خریدی ہوئی چیز میں اس طور سے اختلاف کرنے کے بیان میں کہ بیہ مضارب کی ہے بانہیں ہے

ا كركسى نے دوسرے كو بزارورم آ و معى مضاربت بروئے اس نے ايك بزارورم كوايك غلام فريدااور فريد تے وقت بيند کہا کہ میں اس کومغمار بت کے واسطے خریدتا ہوں بھر جب اس پر قبضہ کیا تو کہا کہ خریدنے کی حالت میں میری نیت تھی کہ مضارب على ہاورربالمال نے اس كى محذيب كى اوركها كرتونے اسے واسطخ يدا ہاتواس مسكد كا عدر جارصورتس بي ياتو مضادب ك اقرارك وقت مال مضاربت اورغلام دونون قائم مول مح يادونون تلف مو محة مول محربياغلام قائم موكا اور مال تلف موكميامو کایا مال قائم ہوگا اور غلام تلف ہو گیا ہوگا ہی پہلی صورت میں تم سے مضارب کا تول ہوگا بھر اگر یا تع کو مال مضار بت یعنی غلام کا حمن دیے سے پہلے اس کے پاس تلف ہو کیا تو رب المال سے پھر لے لے گا اور باقع کودے دے گا اور دوسری صورت میں بدوں مواہوں کےمضارب کے قیول کی تقدیق ندہوگی اورمضارب بائع کو بزارورم ڈاٹھ دے گا اور رب المال سے بچھنیں لے سکتا ہے اور میں علم تیسری صورت میں ہے اور چھی صورت میں ندکور ہے کہ مضارب کی اس باب میں رب المال پر تقد این کی جائے گی کہ جس قدراس کے پاس راس المال ہے وہ با تع کودے دے اور اس باب میں تقد بی ند ہوگی کددرصورت اس مال متبوضہ کے تلف ہو جانے کے دوبار ورب المال سے پر لے لے میریط میں ہاور اگر مضارب نے مال مضاربت برارورم سے ایک غلام خرید الجراس

ا قوله يزهاد بالمين شلا بجائة وصفع كروتها أن يا چوتما أن شر ماهم وأن اام

كدام الين مال تدريخاوركها كدي في الين واسطفر بدائها درب المال في اس كى محذيب كي تورب المال كاتول الاما ا کا لین وہ غلام مضاربت میں رکھا جائے گا اور مضارب ہزار ورم مضاربت کے اپنے واموں کے بدلے جواس نے اوا کئے ہیں کے العلااوراكر بزارورم كوايك غلام خريدااورمضاربت ياغيرمضاربت كالمجحونام شليا بحركها كدائ واسطي سن فريدا باتواى كا قول تیول ہوگا بیمبسوط میں ہے۔اورا کراس امریرا تفاق کیا کہ مضارب کے دل میں خرید نے کے دفت چھے نیت نہ تھی تو امامایو پوسٹ كے قول پرداموں برجم موكا اكراس نے مضارب سے دام دئے ہيں تو وہ غلام ومضار بت كا بادراكرائے ياس سے دئے ہيں تواس كا باورامام في كرو يك يخريدمغارب كواسط موكى خواواس نے مال مفاربت سےدام ديئے مول يا اپنے مال سے ديئے موں جیبا کروکیل فاص کا تھم کاب البع ع شم معلوم ہو چکا ہے بیچیط میں ہے ایک غلام ہزار درم کوٹر بدااور پچھنام ندلیا چردومرا ہزار ورم کوٹر بدااور کھ بیان ند کیا پارکہا کہ دونوں کی میں نے مضار بت کے واسطے نیت کی تھی اور بتوز مال دیانیس ہے اس اگر دونوں میں اس کی تقدد این کی تو پہلامضار بت میں ہوگا دوسرانہ ہوگا ای طرح اگر دونوں میں اس کی بحذیب کی یا اقل میں تعدیق کی اوردوسرے مى كنديب كى تو بھى بى تھم ہاورا كردوسرے مى تقىدىق كى اوّل مى نىكى تورب المال كا تول بوكا اوردوسراغلام مضاربت من قراردیا جائے گا اور اگر دونوں کو ایک بی صفحہ می خرید اہو ہرواحد ہزار درم کوخرید ااور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ ہرواحد دونوں عی سے بعوض بزار درم مضاربت کے ہے اس اگر رب المال نے دونوں میں اس کی تقدیق کی تو برایک کا نصف مضاربت میں قرار وياجائ كااورباق مضاربت كابوكااور الروونول مي كلذيب كي توجى مي تكم باوراكركي معين مي تعديق كي اوركها كديه غلام تو نے مضاربت کے واسطے خریدا ہے تو وہی مضاربت على ہوگار يميط سرحى على ہے۔اوراكر مضارب نے كہا كديس نے دونوں كوبوض ا بے ہزار درم مضاربت کے ہزار درم کے خریدا ہے ہیں رب المال نے کہا کرتو نے بیفلام معین بعوض مال مضاربت کے خریدا ہے تو مضارب كا قول قبول بوگا اور دونوں غلاموں كالصف مضار بت كا بوگا اور نصف مضارب كا بوگا كذا في المهبو مل

ودرىفىلى

مضاربت کے عموم وخصوص میں اختلاف کے بیان میں

لین اخرا و تت والے کواموں کی کوائی بر عظم مو گا اور اگر دونوں قریق نے وقت بیان ندکیا یا ایک عی وقت بیان کیا یا ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے بیان نہ کیا اور معلوم نبیل ہوتا کہ کون اسر پہلے تھا اور کون اسر بعد کا ہے تو مری خصوص کے کواہوں پر ڈگری موكى \_ابياني كتاب الاصل من خكور إاورقد ورى عن إكر دونول في كواوقائم كے اور مضارب عموم مضاربت كا دعوى كرتا ے اس اگراس کے گواہوں نے صریح گوائی دی کررب المال نے اس کو ہر تجارت کے واسطے مال دیا ہے تو ای کے گواہ قبول ہوں مے اور اگر اسطور سے کوائل ندوی تو رب المال کے کواومتبول ہوں کے بیمیط میں ہے۔ای طرح اگر مفرے ممانعت وعدم ممانعت میں اختلاف کیا تو بھی مثل عموم وخصوص تجارت کے اختلاف کے تھم ہے کذافی الحادی۔ اگر مضارب مال میں تصرف کر چکا ہو پھر وونوں نے مضاربت کے خاص ہونے میں تو اتفاق کیا مگراس نوع میں اختلاف کیا جس کے ساتھ خصوصیت واقع ہوئی ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے تو جس طرح عموم وخصوص کے اختلاف میں دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں مفصلاً تھم ندکور ہوا ہے وہی يهال بھي ہے اگر دونوں فريق نے وقت بيان كيا اور ايك نے دوسرے كے وقت سے يكيے كا وقت بيان كيا تو جيلے وقت والوں برتكم موكا ادريدامراخرامراق لكاناع قراردياجائكا اوراكراول وآخرمعلوم نه موسك مثلاً دونول في ايك بى وقت بيان كيايا وقت بى بیان ندکیایا صرف ایک بی نے وقت بیان کیاتو مضارب کی گوائی مغبول ہوگی بیجیط می ہے۔امام الوبوسٹ سے روایت ہے کداگر مضارب نے کہا کرونے جھے سب شہروں میں جانے کی اجازت دی تھی یا تونے کھے قید ٹیل لگائی تھی اوررب المال نے کہا کہ می نے تختے مرف بعرہ جانے کی اجازت دی تھی تو مضارب کا قول تبول ہوگا۔اوراگر مضارب نے کہا کہ جھے تو نے بعرہ کوف جانے کی اجازت دی تھی اوررب المال نے کہا کہ فقد بھرہ جانے کی اجازت دی تھی تو رب المال کا قول قبول ہوگا بید ذخیرہ ش ہے۔ اور ا كرمضارب نے كہا كہ بھے تو نے نفقہ وأدهار دونوں كى اجازت دى تھى اور رب المال نے كہا كہ مىں نے تھے نفته كا تھم كيا تما تو مضارب كاقول تبول موكار بيجيد مرحى من ب

نيرى فعنل

مضارب کے واسطے جونفع شرط کیا گیااس کی مقدار میں اختلاف کرنے اور راس المال کی مقدار میں اختلاف کرنے اور جہت قبض المال میں اختلاف کرنے

#### کے بیان میں

منان تیں ہے بیرحاوی میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے واسطے آد صے تفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ میں نے نفع میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے پکوشر طرفی کی اور مضاربت فاسدہ اور تھے کواجر المثل ملے تو تیم ہے۔ رب المال کا قول تول ہوگا۔ ای طرح اگر مضارب نے کہا کہ تو نے میرے لیے آد مصرفع کی شرط کی تھی اور رب المال نے کہا کہ بی نے تیرے واسطے دی درم کم تبائی نفع کی شرط کی تھی تو بھی رب المال کا قول تبول ہوگا اور اگر ان دونوں مسکوں میں دونوں نے کوا ہوگا اور اگر ان دونوں مسکوں میں دونوں نے کوا ہوگا کہ مضارب کے کوا ہول ہوں کے بیذ خیرہ میں ہے۔

ایک مضارب کے پاس دو ہزار درم ہیں اس نے کہا کرتو نے مجھے راس المال میں ہزار درم دیتے تھے ہے

اگرمفارب نے کہا کرم سے اسطے تہائی تف کی شرطی تھی اور رب المال نے کہا کہ می نے تیر سے واسطے تہائی تفی اور وس کے درم کی زیادتی کی شرطی تھی سے مفار ب فاسد ہا وہ اجرائی واجب ہے وہ مفارب کا تول تول ہوگا اس کو تہائی تفی سے گاہ ور وب المال کے والی تول ہوگا اس کو تہائی تفی سے اور اکر مال میں کھا تا کھایا اور رب المال نے کہا کہ میں نے تیر سے واسطے تسف تفی کی شرطی تھی اور مفارب نے کہا کہ میں نے تیر سے واسطے تسف تعلق کی شرطی تھی اور مفارب نے کہا کہ بھی نے تیر سے واسطے تسف تعلق کی شرطی تھی اور مفارب نے کہا کہ بھی نے تیر سے واسطے تسف تعلق کی شرطی تھی اور المفارب نے کہا کہ بھی نے تیر سے واسطے تسف تعلق کی شرطی تھی اور المفارب نے کہا کہ تو تی تیر سے واسطے تسف تعلق کی شرطی تھی ہو تا کہ وہ وہ کی تی بالمال کے تواہ وہ کی درب المال نے بعل وہ تو کہ اور وہ کی تی بالمال کے تواہ وہ کی درب المال نے باس وہ تی کہ ترطی تھی درب المال نے باس وہ تی اور وہ تی بی درب المال نے باس وہ تی اور وہ تی درب المال نے باس وہ تی تیں وہ مفارب کے تواہ وہ تی درب المال نے کہا کہ تو نے تی وہ تراد ورم میں نے تعلق وہ تواہ وہ تی درب المال نے کہا کہ تو نے تھے وہ تراد ورم مضارب کے باس وہ تھی وہ تی دونوں نے مقداد رہا سالمال نے کہا کہ تو نے تھی وہ تراد ورم مضارب کے باس کے وہ تواہ وہ تھی دونوں نے مقداد رہا سالمال فی تو ہو اس المال میں ایک تی تھی اور وہ تواہ و

ع اگردونوں نے گواہ قائم کے تو مقدار داس المال على دب المال کے گواہ تبول ہوں گے اوروہ دو ہزار درم داس المال کے سے اور اور کر مال کے بین ہزار درم ہوں تو نفع کے دعوے علی مضارب کے گواہ تبول ہوں گے تی کدوہ ہزار سے زیادہ ایک ہزار جو نفع رہادہ دونوں علی نفس نفس نفس نفس نفس نفس ہوگا یہ مسوط علی ہے اور اگر مضارب تین ہزار درم الا یا اور کہا کہ ایک ہزار داس المال کے ہیں اور ایک ہزار نفع کے ہیں اور ایک ہزار کی شخص کی ودیدت ہیں یا غیر کی مضاربت یا بینا عت کے ہیں یا شرکت کے ہیں یا جھ پر ہزار درم قرضہ ہیں تو ودیدت وشرکت و بینا عت وقر ضہ علی مضارب کا قول تبول ہوگا یہ بدائع علی ہے۔ اگر دب المال نے بینا عت ہونے کا کیا اور مضارب نے مضارب مصحوریا فاصدہ کا دعویٰ کیا تو رب المال کا قول تبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی شخص نے دوسرے کو کی کیا اور مضارب نے مضاربت محجوریا فاصدہ کا دعویٰ کیا تو رب المال کا قول تبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کی شخص نے دوسرے کو کی مال دیا اس نے کی تفع ماصل کیا تیم عامل نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال دیا اس نے کی تفع ماصل کیا تیم عامل نے کہا کہ جھے تو نے یہ مال قرض دیا ہے اور دینے والے نے کہا کہ جمل نے تھے

ل معنی مثلارب المال نے دو ہرار کے یامضارب نے نسف کلے کے ا

ع الاصل في جنس علد السائل ترك التعرمن كان لينظر نفس بالاجهاد في مادعاه ليترك الشرع الينا التعرفي حقد حيث ترك مولف فالهم ١١

بسناعت میں یا تہائی کی مضاربت میں دیا ہے یا مضاربت میں دیا ہے اور پھنع مقررتیس کیا ہے یا تیرے واسطے سودرم نفع سے مقرر کر دیئے ہیں تورب المال کا **تول تبول ہوگا۔ای طرح اگررب المال نے ب**ضاعت یا مضاربت کا دعویٰ کیا اور قابض مال نے کہا کہ مجھے تو نے قرض دیا ہے تنام نفع میرا ہے تو بھی رب المال کا قول تیول ہوگا اور کواہ مضارب کے مقبول ہوں گے بیدذ خیرہ میں ہے۔ پس اگر مضارب نے بیناعت ہونے کا اقرار کیا تو اے پچھنہ ملے گا اور اگر تہائی پرمضار بت کا اقرار کیا تو تہائی نفع دیا جائے گا ادر اگر مضاربت فاسده كااقراركيا تواجرالمثل في كاميمبسوط من باورا كردونوس في كواه قائم كيئة مضارب كى كوابى مقبول موكى بدبدائع میں ہے اور اگر مال عامل کے باس بعد اس کہنے کے کہ بیمیرے باس قرض تھا تلف ہو گیا اور رب المال نے کہا کہ یہ بیناعت یا مضارب معجد يا فاسده تما تول اصل و نقع كاضامن موكاليكن اكررب المال في كهاكه من في تحقي تهائى كى مضار بت برديا بي تواس صورت بس سوائے تہائی کے باقی کا ضامن ہوگا میر پیل مرحسی میں ہے۔اگر مضارب نے کہا کرتو نے مجھے مضار بت میں ویا ہے اور رب الميال نے كہا كديس نے تھے قرض ديا ہے تورب المال كا قول تبول موكا۔ اور اكراس كے بعد مضارب كے ياس بيد مال تلف موكا پس اگر قبل عمل کے تلف ہوا تو وہ ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد عمل کے تلف ہوتو مضارب مال کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دیوی پر کواہ دیئے تو رب المال کے کواہ تبول ہوں محاور مضارب منامن ہوگا خواہ مال قبل مک مناکع ہوایاس کے بعد ضائع ہوا ہو ر محیط میں ہے۔ اگر مضارب نے کہا کرتو نے مجھے مضاربت میں دیا ہے اور میرے کام کرنے سے پہلے وہ ضائع ہو گیا اور رب المال نے کہا کرتو نے غصب کرلیا ہے تو مضارب برحان ندہو کی اور اگر اس نے عمل کیا پھرضائع ہوا ہے تو وہ مال کا ضامن ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو دونوں وجول میں مضارب کے گواہ تبول ہوں مے۔اور اگر مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے بدیال مضاربت مي ليا اوراس ے كام كرنے سے يملنے مابعدو و ميرے ماس سے ضائع موا اور رب المال نے كہا كرتو نے مجھ سے غصب كرليا بتو رب المال كاتول مقبول باورمضارب دونول صورتول مي ضامن ب يدمسوط ميس بيد منتقى مي امام محرّ بروايت ب كد مضارب نے کہا کہ میں نے تجھ سے عصب کرلیا ہے ہیں منان وے کرمب تفع میراہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تھے اس سے تجارت كرنے كائكم كيا تھا تو رب المال كا تول ہو كا اور اگر كواہ قائم ہوں تو اس كے كواہ بھى تبول ہوں عے۔اورا كررب المال نے اس امرے کواہ دیئے کہ عال نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے بیر مال بیننا عت لیا ہے اور عامل نے کواہ دیئے کہ رب المال نے اقر ارکیا ے کہ عال نے اس کو غصب کرایا ہے تو رب المال کے گواہ قبول ہوں سے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ان دونوں اقراروں میں ہے کوئی مقدم ہاورا گرمعلوم ہوتو موخرا قراروالے کے گوا دمغبول ہول سے میمیط میں ہے۔

جونها فعنل

# رب المال کوراس المال خواہ دونوں کے نفع تقتیم کرنے سے پہلے یا بعد وصول ہونے یا نہ وصول ہونے میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

ام مجرّ نے فر مایا کہ اگر کی نے دوسرے کو بزاد درم آ و سے کی مضار بت میں و پے اس نے اس می بزاد درم کا تقع اضایا اور ب المال ہے کہا کہ میں نے تجے بزاد درم راس المال و ہے و باقی میرے پاس نفع موجود ہے اور رب المال نے کہا کہ میں نے تجے دصول نہیں پایا ہے تو صم ہے رب المال کا قول تجول ہوگا ہی اس سے یوں جسم کی جانے گی کہ واللہ میں نے مضار ب ہے راس المال کے کر قضہ تیں پایا ہے ہی اگر اس نے اس طرح تھم کھائی تو باتی ہزاد درم راس المال میں لے لئے گا اورم مضار ب ہے آئی کر واللہ میں نے راس المال کو تلفہ نہیں کیا اور خسائی کی مضار ب کے آئی کہ واللہ میں نے راس المال کو تلفہ نہیں کیا اور خسائی کی مضار ب کے آئی المال کو مضار ب میں تو میں المال کو تلفہ نہیں کیا اور خسائی کیا و مضار کیا ہو ہو اور اور دوم انگار کر گیا ہے تو راس المال کا ضام من ہوگا اور اگر مضار ب نے تم سے انگار کیا تو یہ مضار ب نے انہاں اس کے پاس تصاور وہ انگار کر گیا ہے تو راس المال کا ضام من ہوگا اور دیر خالم مضار ب تراس مضار ب براس کے باتی تعدل تھے اور اس المال کا ضام من ہوگا اور دیر کیا ہوگا ہوں کے ایس مضار ب نے اس اس کے گور و درب المال کو اس کی مضار ب نے اس المال کو اس کے اور اگر مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ درب المال کو اس کی اور اگر مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ درب المال کو اس کی اور اگر مضار ب نے اس امر کے گواہ و دیے کہ درب المال کو اس کی اور اگر مضار ب نے اس المرکے گواہ و دیے کہ درب المال نے اس امر کے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس المرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس امر کے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس المرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس امرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس امرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس المرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیے کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیے کہ مضار ب نے اس امرکے گواہ دیے کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیا کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیے کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیے کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیا کہ مضار ب نے اس المرک کو اور دیا کہ مضار ب نے اس المرک کو اس کو کہ مضار ب کے کو مضار ب کے کو مضار ب کے کہ مضار ب کے کہ مضار ب کے کو مضار ب کے کہ مضار کے کو مشار کے کو مشار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کہ مضار کے کو مشار کے کہ مضار کے کہ مضار کے ک

اگررب المال ومضارب نے نفح تغییم کیا اور ہرایک نے اقرار کیا اور ہرایک نے اپنا حصہ لینے کا اقرار کیا ہرا ختلاف کیا اور مضارب نے کہا کہ ہیں رب المال کواس کا راس المال دے چکا ہوں حالا تکدرب المال محکر ہے تواس کا تول ہوگا اور اس کا تفح کی تعلیم کا عمل المسال محکر ہے تواس کا قول ہوگا ہینی رب المال کا تعلیم کا عمل المسال کا افراد نہ کہ اس کا قول ہوگا ہینی رب المال کا اس سے بیم ادب کہ جومضارب دب المال پر دموی کرتا ہے بینی خالص پانچ سودرم جواس نے اسے تبعنہ ہیں گئے ہیں اس ہیں دب المال کا قول ہوگا اور مشارخ نے فرمایا کہ ہراکہ ہوا کہ ہوا کہ جو المال کی مضارب سے دم کھا لینے ہوا ہی جو مضارب کے دم کھا لینے ہوا ہی جو مضارب کے دم کھا لینے ہوا ہی کا راس المال وصول پانا بھی سے مشارب کے کہ کہ کہ ہوا کہ دور ہوا ہے گا ہی ہراکہ دور میاں نفع تعلیم ہو جائے گا ہی ہم المال ہے وصول کیا ہے جنی پانچ سو صارخ کی اس جی قدر درب المال نے وصول کیا ہے جنی پانچ سو شدہ قدر درب المال نے وصول کیا ہے جنی پانچ سو شدہ قدر درب المال نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المی المراز کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہی ہی بیدرس المال المی المیں المی المیال اقراد کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المیال اقراد کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المیال المراز کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المی المی المراز کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المیال اقراد کر چکا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو چکا ہے ہی بیدرس المال المیال المور کیا ہے کہ دارے درمیاں نفع تعلیم ہو جکا ہے ہی بیدرس المال المیال المی

وصول پانے كا قرار فيس ہے ا سے توليمنتى الخ يعنى جب رب المال في تم كما أن كد من راس المال وصول تيس پايا تو وصول يا ع فوت نده و كامان

درم تغع کے دوراس المال میں سے شار کئے جائیں مے اور جومضارب نے پانچ سودرم لئے ہیں دو بھی راس المال میں شار ہوں گے اور مضارب رب المال کو والیس کردے گا بشر طیکہ بعینہ قائم ہوں اور اگر تلف ہوئے ہوں تو رب المال کو ان کی ڈائڈ دے کررب المال کا راس المال پورا کرے گا بیجیا میں ہے۔ اگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مضارب کے کواہ تبول ہوں مے بیز قاوی قاضی خان میں ہے۔ رہا نجھ یں فصلے جہے

### دومضارب کے اختلاف میں

اگر دو مخصول کو بزار درم آ و هے کی مضاربت بردیتے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے سے اس

مين مل كرين ب

اقرار ہو گیا کداس میں سے آ دھا میرے پاس ہاور آ دھا دوسرے مضارب مقرکے پاس ہے پس وہی پہلی صورت ہوگئ اور اگر تيسرى صورت بوتووه يا في سودود صيامقرل كودے دے كا اور برار درم رب المال كودے دے كا اور يا في سودرم جارحسوں مى تقتيم موں کے ادر اگر دود سیامکر کے یاس موں اور مقرکہتا ہے کہ جھے دو بعث نیس دی ہے بلک مرسے ساتھی کودی ہے تو رب المال ایناراس المال لے بے گا اور باتی جارحسوں پرتشیم ہوگا گھرمقر اینا دورھیا درموں کا حصد مقرلہ کودے دے گا اور اگر دورهیا سب مقرے باس ہوں تو مقرلہ لے لے گا بیم علی استر میں ہے۔ اگر دو مخصوں کو ہزار درم آ دھے کی مضار بت پرد بے اور دونوں کو تھم کیا کہ دونوں اپنی رائے ساس عی عمل کریں چروونوں بزارورم این تبندعی لائے چراک نے کہا کداس عی بزارورم راس المال بیں اور یا نج سو درِم نفع کے ہیں اور پانچ سودرم فلال محض کے ہیں اس نے وو بعت دیتے تھے جوہم نے اس کی اجازت سے مال میں ملادیتے ہیں کی وو محص مال میں یا بچے سودرم کا ماراشر یک ہاوراس مقرار محض نے تعمد ان کی اوردوسرے مضارب نے کہا کہ بد بزار بورے تقع کے ہیں قورب المال ایناراس المال بزار درم لے لے اورجس فے شرکت کا اقر ارکیا ہے اس سے دوسو پھاس درم مقبوض مقرلد لے لے اور باتی بانج سودرم رب المال اور دونول مضارب جار حدكر كے بائم تقسيم كريس محاوراس عى سے مضارب مقركوا يك سو كيس درم لمیں مے وہ ان کومقرلہ کے درموں میں ملا کر محروونوں یا نے حسول میں تعلیم کریں سے اس میں سے ایک حصر مغیارب کواور جار حصد مقرلہ کولیس مے۔اور اگر اقرار کے روز تمام مال مقر کے تبضہ میں ہوتو جس کے واسطے اس نے اقرار کیا ہے وہ مخص ہورے یا نجے سو درم مال می سے لے لے کا اور دب المال اپناراس المال ہزارورم لے لے کا اور باتی یا نجے سودرم دونوں مضاربوں اور دب المال على جارصه موكتتيم مول محاورا كرتمام مال مكرك تعند على موتورب المال اسيخ بزار درم راس المال في الحاليم باتى بزار درم کوو واور دونوں مضارب یا ہم چارحصوں میں بانٹ لیں مے اور جس قدر مقر کو ملا و ہ اس کوایے اور مقرلہ کے درمیان یا جج حصوں پر تقیم کرے کا جس می سے مقرلہ کو جار جھے لیس سے بیمسوط میں ہے۔

اگردونو اسفارب دو ہزاردرم لائے اورایک نے کہا کراس المال کے ہزاردرم سے پھر ہمارے ساتھ فلال مخض پائچ سو درم کفع ہوئے اور دوسرے مضارب نے اٹکارکیا اور دب کا شریک ہوگیا جوہم نے بال میں ملا دینے اور کام کیا پھر ہم کو پانچ سو درم نفع ہوئے اور دوسرے مضارب نے اٹکارکیا اور دب المال نے بھی اٹکارکیا اور مال وونو اسمفار ہوں کے قبضہ میں ہے قورب المال ہزار درم ابناراس المال نے لے اور دوسو بچاس درم مقرلہ کو دے گا پھر مقرکے مقوضہ ہے ترای ودو تہائی درم مقرلہ نفع لے گا اور دوسرے کے مقبوضہ ہے بھی مثل اس کے دیا جائے گا اور یہ تمن سوئینتیں وایک تہائی ہواور رب المال اور مضارب مکر کے درمیان تمن تہائی تعلیم ہوگا پھر جو پھی دونو اسمفار ہول کے قبضہ میں ہوگا پھر جو پھی دونو اسمفار ہول کے قبضہ میں باتی رہا اور وہ تمن سوئینتیں وایک تہائی ہے چار صد ہو کرتقیم ہوگا آ دھارب المال کو لے گا اور ہرایک مضارب کو اس کا چوتھائی دیا جائے گا دور جب مقرلہ نے جو پھی اس کے بی میں کہائی ہے اور مقر کے درمیان نو صد ہو کرتقیم ہوگا اس میں سے نوال ایک حصر مقرکوا درآ ٹھر حصر مقرلہ کو لیک گا اس میں کہائی ہو اس کے بی میں کہائی ہو اس کے بی میں کہائی ہوگا ہے۔

جهني فصل شد

### مضارب کی خریدی ہوئی کے نسب میں اختلاف کے بیان میں

مفارب نے ہرگاہ مضارب نے ہرگاہ مضارب میں ایک چز تریدی جس کی تی کرنا ممکن ٹیس ہو مضاربت ہیں سے نہ ہوگی اورائی ذات

کے واسطے ترید نے والا شار ہوگا اور اگر لیخالف و وفاق میں اختلاف کیا تو یدی وفاق کا قول تیول ہوگا۔ مضارب نے ہزار درم
مضاربت سے ایک غلام تریدااوراس کا نسب معروف ٹیس ہے اور مضارب نے راس المال سے کہا کہ بیتیرا بیٹا ہے اور اس نے
مخذیب کی تو اس کی دو صورتی ہیں یا تو غلام میں راس المال پر ذیاد تی ہوگی یائیس ہوگی اوران میں سے ہرا کیے صورت تین وجوہ سے
مفان ہیں ہے یا تو رب المال اس کی تقعد بی کرے گایا ہمذیب کرے گایا مضارب سے کہا گا کہ بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ ہی اگر غلام کی
قیت میں راس المال پر ذیاد تی ہو مشارب کی تیت دو ہزار درم ہواور رب المال نے اس کی تعمد بی کو و بیا المال تی نسب کا بت ہو
ہو کے گا اور وہ مضارب کا غلام رہا اور اگر رب المال نے تکذیب کی تو غلام آ ذاوہ و جائے گا اور دونوں کے واسطے اپنی قیمت کے چار
رب المال کودے گا اور اگر مضارب سے کہا کہ ٹیس بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو وہ صفارب کا غلام رہا اور مشارب راس المال کی ضان
رب المال کودے گا اور اگر اس کی قیمت میں زیاد تی شہو مشارب کی قیمت ہواور مضارب نے کہا کہ و تیرا بیٹا ہے ہی اگر اگر اس کی تیت ہواور مضارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے ہی اگر اگر اس کی قیمت ہوا مشارب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہو ہی المال کے خار میں بلکہ کہ تیت اس کی دو ہرا درو و وہ مضارب تے میں رہ کا گیراگر اس کی قیمت دو ہزار ہوگی تو آ زادہ و جائے گا اور تین چوتھائی قیمت کے واسطے المال نے کہا کہ خیمت اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا اور تین چوتھائی قیمت کو اسطے دونوں کے لیے جارحت شرا میاں تک کہ قیمت اس کی دو ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا اور تین گیر تھرار میں کے دور تیل میں جو سے گا اور تین گیر تھرار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا درم تیں کی دور ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا درم تیں کے دور ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا درم تیں کی دو ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا درم تیں کی دو ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا در تی گیر تی سے میں کی دو ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و جائے گا در تین سے کی کے دور ہزار درم ہوگی تو آ زادہ و تیار میاں کی دور ہزار درم ہوگی تو آئے دور تی دور بیار سے دور کی کی میسوں کی کیا کہ میں میں کی دور ہزار دوروں کے لیے میں کی دور ہزار دوروں کی کی سے میں کی کی دور ہز

اگرربالمال نے مضارب ہے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ہے تو غلام میں ذیادتی ہوگی یا شہوگی ہیں اگر ذیادتی ہواور مضارب نے سے المال کی صان وے گا اور اگر مضارب نے سکندی ہوتی یا شہوگی ہیں آ را وہوجائے گا اور رب المال کے واسطے می ذکرے گا۔ اور اگر مضارب نے رب المال ہے کہا کہ ٹیس بلکہ وہ تیرا بیٹا ہے تو غلام مضارب کا ہے اور راس المال کی صان و ہے اور اگر غلام میں سی تریادتی نہ ہو ہیں اگر مضارب نے اس کی تقد این کی تو مضارب کا بیٹا مضار ب میں مملوک رہ گا اور اگر اس کی قیمت بروجائے گا اور آ را وہوجائے گا اور وہوجائے گا اور آ گر مضارب نے جو اسطے میں ہوجائے گا اور وہوجائے گا کہوجائے گا کہو کہو گا کہو کے گا کہوجائے گا کہوجائے گا کہوجائے گا کہو کہوکے گا کہوکی گا کہو کی

ا توله ظاف يعنى عقدمضاربت كى شرطول سے برخلاف على كرنے والا قولدوو فاق يعنى موافق شرط كے مل كرنے والااا

ع يعنى دو بزار ك واسطى الرحسى كر كاكر يوتمانى مضارب ك ليداد رقمن يوتمانى رب المال ك ليها

م معنی راس المال عاس کی قبت زیاده نداوا (۱) راس المال بزاردرم با

ہادرب المال نے کہا کہ قوجوٹا ہے قونب مضارب ہے ٹابت ہوجائے گا گھر چونکہ یہ دوحت دعوت تحریہ ہی بھر الد آزاد کرنے کے قرار پائے گی اور دب المال کواپے حصہ میں خیار حاصل ہوگا کہ جاہے آزاد کرے یا تین چوتھائی کے لیے سی کراد ہ یا مضارب ہے ٹاوان لے اگروہ خوش حال ہواور دلاء اس کی دونوں میں چار حصے ہو کر مشترک ہوگی اور اگر دب المال نے اس کی اس امر کی تقدیق کی ہوتو مضارب ہے وہ آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے تقدیق نہ کی کین اس کے بعد ف اس کے بعد ف اس کی حقاد ہوئی کیا تو وہ مضارب کا بیٹا ہے آزاد ہوجائے گا اور مضارب راس المال کی صفان دے گا گر بڑار کی تقبت کا غلام خرید ااور مضارب نے کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور دب المال نے تکذیب کی تو نب ٹابت نہ ہوگا اور وہ بحالہ مضارب میں مملوک رہے گا گھراگر دو بڑار اس کی تیت ہوگئی تو اس کا چوتھائی آزاد ہوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تین وجھائی تیا دوجائے گا اور مضارب سے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اپنی تین کے وقعائی تیت کے واسطے رب المال کے لیے سی کرے گا اور مضارب پراس کی صفان نہ ہے گئی۔

اگررب المال نے اس کی تعمد ہتی کی ہو حالا تک اس کی قیت ایک بزاد ہوتو اس کا نب مضارب سے نابت ہو جائے گا اور مضارب بھی اس کے بیٹے ہوا گرا گراس کی قیت ہو جزار ہوگئی تو اس کا چھائی آزادہ و جائے گا اور تحن چھائی کے واسطے رب المال کے لیے سی کرے گا اور اگر پہلے ہی اس کی قیت ہو حکر دو جزار درم ہوگئی پھر مضارب نے اس کے بیٹے ہونے کا دوئی کی اور رب المال نے تکذیب کی تو نسب فاہت ہو جائے گا اور بیہ بخول ہے چھائی آزاد کر نے کتر ارد یا جائے گائی رب المال کو فیار حاصل ہوگا کہ اگر مفارب خوش حال ہے تو پہلے ہی اس کے بیٹے ہونے کا دوئی کی اور ارد ماسل ہوگا کہ اگر سے مفارب خوش حال ہوئی ہی سے صفان لے لیتو مفارب اس تقدر مال کو فیام سے صفان لے لیتو تعمل کی تیمت کے یا فلام سے می کرائے یا آزاد کر دے اور اگر مفارب مسلم کو اس کے مفان سے مفان کے اس کی تعمد ہیں کی ہوتو اس کی پچھوٹائی والاء پہنچ گی اور اگر رب المال کو فیام سے والی تیس لے کہا ہو اس کی کھوٹ ان مفارب پر واجب نہ ہوگی ہاں بیا تعمیارہ کو گام کو اس کے فیام سے می کرائے یا اس کو آزاد کر ہے اور آگر اس کی فیام سے تو کی اور اگر ہی المال نے اس کی تعمد ہوگی اور اگر ہوا ہے گا کہ وہ برا بیٹا ہے اور رب المال کا بیٹا اس کے مال سے آزاد ہوگا اور مضارب پر اس صورت می صفان نہ میرا بیٹا ہے اور رب المال کا بیٹا اس کے بال سے آزاد ہوگا اور مضارب پر اس صورت می مضان نہ میں اور کی کے لیے دومر سے پوضان نہ آئے گی۔ اگر آزید نے کہ دونے نام وہ بڑار کی تجذب کی تو رب مضارب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور مضارب کی چوتھائی علی وہ بیائی خیار مواسم کا اور مضارب کی چوتھائی علی وہ بیائی کیا ہو جسیان ہے آزادہ وہا سے گا اور مضارب کی چوتھائی علی وہ بیائی خیار مواسم کی خوتھائی غلام عنظم میں وہ بیائی کیا ہو وہ بیائی خیار مواسم کا اور مضارب کی چوتھائی علی وہ بیائی خیار مواسم کا اور وہ بیائی خیار مواسم کا اور وہ بیائی خیار مواسم کا اور وہ بی بیائی کیا ہو کہ وہ بیائی کیا ہو کہ کی اس کی کو دیائی کیا ہوگا ہور سے اس کی اور کی کے دوئی کیا گو کو جسیان ہو گا اور مضارب کی چوتھائی علی وہ بیائی کیا ہو کہ کی کو دی ہوئی کیا ہوئی

ادرا گرمنمادب نے اس کی تقدیق کی توبیغلام رب المال کا بیٹا ادرمضارب کا ذاتی غلام ہوگا اورمضارب رب المال کے مال کا منام موگا اور مضارب رب المال کے مال سے آزاد ہوگا مال کا ضامن ہوگا۔ اورا گرمضارب نے اس کی تقدیق نے بلکہ کہا تہیں بیتو میرا بیٹا ہے تو وہ مضارب کا بیٹا اس کے مال سے آزاد ہوگا اور اس المال کی منان رب المال کو دے گا اور اگر وہ غلام ایک ہزار درم کی قیمت کا ہواور رب المال نے کہا کہ بیمرا بیٹا ہے اور مضارب نے تھندیق کی تو اس کا بیٹا اس کے مال سے آزاد قرار پائے گا اور اگر مضارب نے تھیدیق کی تو رب المال کا بیٹا

ل الن الذي الثبتري لممضاربة لم يكن ممن يعتق عليه وان ممار بعد ذلك كك في حصية ١٢متم

ع قولنس دموت يعن فقادموي كرتي بي بغير كما أي دغيره كما ا

مضارب كالمفاام ہوگا اور مضارب داس المال كا ضامن ہوگا اورا گرمضارب نے كہا كذيل بلك بير ابينا ہوتو رب المال بى كا بينا اس كے مال ہے آزادہ وگا اور كى كو دو برے بر كو صفان ند آئے گی اورا گردونوں نے ايسانہ كيا بہاں تك كداس كی قيمت دو برار درم ہوگئ بھر رب المال نے كہا كدو مير ابينا ہے اور مضارب نے كہا كدتو جونا ہے تو رب المال سے نب نابت اور تين چوتھائى آزادہ وگا اور مضارب كے جہارم مى خيارہ وگا اورا گرمضارب نے كہا كو وہ درب المال كا بينا اور مضارب كا فيام ہے اور مضارب راس المال كا منامن ہوگا اورا كرمضارب نے كہا كہ وہ ير ابينا ہے تو غلام سے تين چوتھائى كا عنق رب المال سے تابت ہوگا اور نب تاب تابت ہوگا اور نب تابت ہوگا اور کی دور سے سے منان ہیں ہے سکن ہوگا در کو گی دور سے سے منان ہیں ہے اور ولا دورنوں میں جار حصہ ہوگر مشترک ہوگی بیمسوط میں ہے۔

ما تویں فصل 🏠

#### اِس باب کے متفرقات میں

نوادراین ساعد بس امام ایو بوسف بروایت ب کداگر مضارب نے کہا کرتو نے جھے برار درم زیوف یا نبر ومضار بت من دیے میں اور مضارب میحد تقی اور رب المال نے کہا کہ میں نے تھے کرے درم دیے ہیں اس اگر مضارب نے اس سے کام شروع نہیں کیا ہے تومش وو بیت کے ہیں ہی مضارب کے تول کی تصدیق کی جائے گی خوا واس نے کلام ملا کر کہا ہویا جدا کر کے کہا ہو مرمرف ستوقد کے دعویٰ میں بدوں ملاکر کلام کرنے کے تقد این ندی جائے گی اور اگر کام شروع کردیا ہے تو زیوف وہمرہ میں بھی تقدیق نے جائے گی اور نیز نواور ابن ساعی میں امام محمد سے روایت ہے کہ کی مضارب کے قضہ میں مال ہے وہ اس سے کام کرتا ہے اورمضارب نے اقرار کیا کہ جو ہزار درم فلال محض پرمیرے نام سے ہیں وہ رب المال کے ہیں اور مضاربت ہزار درم پرتھی مجر مضارب نے بعداس کے کہا کہ میرے یا نج سودرم ان ہزار کی مضاربت سے ہیں جن کا میں نے اقرار کیا کہ وہ مضاربت کے ہیں اور رب المال نے کہا کہ و ہزار درم میرے ہیں مضاربت کے نیس ہیں تو رب المال کا قول ہوگا اور اگر مضارب نے اسے اقرار کے ساتھاس کلام کوملایا ہوتو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی بیچیط میں ہے۔ اگر کسی کو ہزار درم آدیھے کی مضاربت برونے اور طاہر مس مضبوطی کی غرض سے اس امرے کواہ کر لئے کہ بیقرض بین تا کہ مضارب ان کی حفاظت میں کوشش کرے اس خوف سے کہ رب المال قرض کے دعوی ہے وصول ندکرے پس مضارب نے عمل کیا اور نفع یا نقصان اٹھایا پھرا گردونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی كرقرض كانام ظاہر من تلجيه تعااور واقع من درير دومضار بت تقى توموافق دونوں كى تقىد بن كے بركھا جائے كا اگر دونوں نے باہم اختلاف كيااوررب المال نے كہا كەخقىقت ميں قرض تے كجيد نه تمااور مضارب نے كہا كد قرض ميں تلجيد تما در حقيقت مضار بت تھي اور · \* منظارب نے اپنے تول پر کواو قائم کئے تو بیصورت اور قرض کے تلجیہ ہونے پر ہاہم تقید بی کرنے کی صورت مکساں ہے بیاذ خیرہ میں ہاور اگر دونوں مواہوں نے مضاریت کی کوائی دی اور دو کواہوں نے قرض کی کوائی دی اور اس کے سوائے کچھ تغییر بیان نے کا تو مری کے قرض کے گواہوں کی گوائی مقبول ہوگی بیمسوط میں ہاور اگر مضاربت کے گواہوں نے اس تفیر سے گوائی دی کہ قرض بعلور تلجیہ کے تعااور درحقیقت مضاربت تھی توان کی کوائی اولی ہے دہی مقبول ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر رب المال نے مضارب کے ا تول غلام الخ اس لئے كرجب مضارب نے ما لك مال كاجیًا خرچاتو مال كاضامن جوا اور پیخر پرای كے واسلے جوئی ہی وہ مضارب كا غلام خبرا ۱۲ ع لعني نفع وغير وتنسيم كرليس محيراا

واسطے چھے حصد تقع کا افر ارکیااور مضارب نے کہا کہ بر انصف تقع مشروط ہاور دو کواہ لایا ایک نے گوائی دی کہ تہائی تقع مشروط ہو اور دوسرے نے آ دھے تھے کی گوائی دی تو امام اعظم کے زود یک دونوں کی گوائی باطل ہاور مضارب کو وہی ملے گا۔ اور اگر مضارب نے افر ارکیا ہے بینی چھنا حصد اور صاحبین کے نزد یک گوائی جا کز ہاور تہائی تقع ہے اور اگر مضارب نے نسف کا دوگوئی کیااور اس کے ایک گوائی دی تو بالا تقاق گوائی باطل ہے بیمبوط می است کے دوسرے نے دو تہائی کی گوائی دی تو بالا تقاق گوائی باطل ہے بیمبوط می سے۔ اگر دب المال نے کہا کہ میں نے تخیے مال صرف بضاعت کے طور پر دیا تھا تھی کہ تول دب المال ہی کا دہا اور مضارب نے دو گوائی دی ہو ایک کی ہوائی دی گوائی دی تو بالا تقاق گوائی دی ہو درم مشروط ہونے کے گوائی دی ہی کی گوائی دی ہو درم مشروط ہونے کے گوائی دی ہی گوائی دی ہو درم مشروط ہونے کے گوائی دی ہی گوائی دی ہو درم مشروط ہونے کے دوسودرم شرط کی ہا دو دوسودرم کی گوائی دوسودرم کا مدی ہو گوائی دی اور اس کے گو مسئلہ میں انسان فی کو اور اس کے گو مسئلہ میں انسان فی کو ایم کو اور اس کے گور دی ہورم کی گوائی دی آور کی گوائی دی اور اس کے ایم کو کی گوائی دی آور کی گوائی دی اور اس کے دوسودرم کی شوط می ہو میں گوائی دی تو بالا بھائ اس کے دوسط اجرائی کی ڈکری ہوگی ہی میں ہو ط میں ہے۔ فول ہو گوائی دی اور اس کے دوسط اجرائی کی ڈکری ہوگی ہو گوئی ہیں ایک گوائی دی اور میں کے دوسطے اجرائی کی ڈکری ہوگی ہی ہو ط میں ہو ط میں ہے۔

(نهارفول)بب

على المأته انسا ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثاني انه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح المسلمة و قوله يقبل على المأته انسا ذلك لبيان وجه القبول كما مرانفاذ والثاني انه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح المسلم المراد على المأته وجه القبول كما مرانفاذ والثاني انه يقضى له باجرالمثل ولا يزاد على المأته وبذا لا يصبح المسلم المراد ال

<sup>ื</sup> بكذا اذا كرت المسئله في الكتاب وليتامل فيه 11

ے تل ہوایا دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاسلے کا تھم جاری کر دیا تواہام اعظم کے قاعدہ پر مرتد ہونے کے روز سے مضار بت باطل ہوگئی کذائی البدائع اگر کسی مخص کوآ و سے کی مضار بت پر مال دیا اور مضارب مرتد ہو گیایا اس سے مرتد ہونے کے بعد اس کو مال دیا پھراس نے خرید وفروخت کی اور نفع یا نقصان اٹھایا بھروہ مرتہ ہونے برقل کیا کمیایا مرکبایا دارالحرب میں جاملا جو پچھاس نے کیا ہے ووسب جائز ہاور نفع دونوں میں موافق شرط کے تقسیم ہوگا اور جو پھھاس نے خرید وفروخت کی ہے اس کی ذردواری لینی عبدہ رب المال پرے بیٹول امام اعظم کا ہے اور امام ابو یوسف وامام محد کے نزو کیے تصرف کرنے میں اس کا حال مرقد ہونے کے بعد مثل اس کے ہے جیساقیل مرتد ہونے کے تھا ہی عہدہ ای پر ہوگا اور رب المال پراس کا رجوع کیا جائے گا میسوط می ہے۔ اور اگر مضارب مركميا يأقل موايا دارالحرب بي جاملاتو مضاربت باطل موَّئي بجراكر و ودارالحرب من جاملا اورو بين اس نيخر بدوفر وخت كي مجروه مسلمان بوكروايس آياتو جو يحاس نے دارالحرب بين خريد وفروخت كى سيسباس كى بوكى اوركى چيزكى اس يرهان شهوكى لكن عورت كا مرتديا ندمرتد مونا مونا بالا جهاع بكسال بخواه وهعورت رب المال مويا مضارب موادر مضاربت بحاله يحج رب كي تاوقتیکدو ومرند جائے یا وارالحرب میں ندجا ملے بیرحاوی میں ہے۔اورا کررب المال نے مضار بت کومعزول کیا اور مضارب کواس معرول ہونے کی خبر ندہوئی بہاں تک کداس نے خریدوفروخت کی تو جائز ہاورائے معزول ہونے ہے آگاہ ہونے برمعزول ہوگا۔اوراگرایےمعزول ہونے سے آگاہ ہوا حالانکہ مال مضاربت می اسہاب موجود ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ اس اسباب کوخود فروخت کرے اورمعزول ہو جانا اس کا مانع نہیں ہے چریٹیں جائز ہے کہ اس کے تمن سے کوئی دوسرا اسباب خریدے اور اگر مال مضاربت راس المال كي جنس معوقة مضارب كواس من تفرف كرف كواختيار نيس ب-اورا كرراس المال كي جنس عند مومثلا راس المال دينار بي اوريه ال درم بي ياس كے بر عس بواس كواستها فاضيار بكراس المال كى جس عفرو خت كر اوراى قياس یرجی عروض واس کے اشاہ میں رب المال کے مرنے یامر تد ہوکر دار الحرب میں جالمنے کے بعد تھم کی جاری ہے بیکانی میں ہے۔

ہروکیل تھے کہ نقاضے ہے انکار کرے تو اس پر نقاضے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا ☆

اگر مال مضار بت قوی ہوں اور رب المال نے ممانعت کردی تو اس کا تھم بھی ویسا تی ہے جیسا مال مضار بت کے درم ہونے اور راس المال کے وینار ہونے کا تھم تھا کہ اس صورت عیں اس کی ممانعت سے جوخرید ہروجہ سے قرید ہے اس کی ممانعت ہو جائے گی اور جوا کیک وجہ سے قرید دوسری وجہ سے قرید دوسری وجہ سے قرید دوسری وجہ سے قرید وسری وجہ سے ترب اس کی ممانعت نہ ہوگی تھی کہ اگر فلوں کو درسوں کے وض فرو خت کیا تو جائز ہا ہی اگر میں نوجہ سے قرید وسری وجہ سے بازر ہا اس مضار بت لوگوں پر ادھار ہوگیا ہے اور مضارب نقاضے سے بازر ہا ہی اگر مال عی نفط نہ ہوتو اس کو افقار ہے کہ تقاضے سے بازر ہا اور اس کو کیل کرد سے اور اگر مال عی نفط ہے تو و و قاضے سے باز نہیں روسکا ہے بلکداس کو نقاضے تھے فاتھ کی جائے گا کہ داس المال درم و ریاد نقتار کے دوران میں ہو جائے گا کہ درس المال درم و میا تھی تھا تھی خان علی ہو ہائے گا کہ درس المال درم و میا تھی تھی ہو جائے گا کہ تو اس پر تقاضے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا کہ تو اس پر تقاضے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی جو خص الم جرنہ کیا جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی مادت یہ اگرت پر فرو خت کرتا ہے جیسے بیاع اور دلا ل وغیر و تو ان پر تقاضے کے واسطے ضرور جرکیا جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی میں ہے دوراگر مال مضار بت لوگوں پر قرضہ ہوگیا اور دید المال نے مضارب کو اس میں اس میں اس میں میں ہو جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی میں ہو جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی کو اسطے خرور کیا جائے گا کہ دوسول کردیں اور بھی میں ہوگوں پر قرضہ ہوگیا اور دید المال نے مضارب کو اس

ا قوله جاری الخ مینی اگر متاع وا تا شدوزین و فیر و به دتواس کو می جنس راس المال کے موش فروشت کرسکتا ہے اا ع لینی افکار کری تو مجبور کیا جائے گاا سے مستهدم جومفت بہنا عت رکسی کا مال بغرض تجارت لے کیا ہوا ا خوف ہے منے کردیا کہ مضارب اس کو کھانہ جائے اور کہا کہ بھی خود تقاضا کراوں گا ہی اگر مال بھی نفع ہوتو تقاضا مضارب کا حق ہوا ور مضارب پر جر کیا جائے گا کہ دب المال کو قرض داروں پر حوالہ کردے یہ اگر مال بھی نفع نہ ہوتو رب المال کو قرض داروں پر حوالہ کردے یہ فراوی خان علی ہے۔ پھر اگر مال بھی نفع ہوا ور مضارب تقاضے کے واسطے مجبور کیا گیا ہی اگر قرضہ ای شہر بھی جہاں مضاربت ہے موجو وہوتو اس کا نفقہ تقاضے کے ایام بھی مال مضارب سے ہوگا اور اگر دوسرے شہر بھی ہوتو اس سنروآ مدور دفت کا خرچہ جب تک وہ تقاضے بیں مال مضارب سے سنرومقام نے طول کھینچا بہاں تک کہ تمام دین سب نفقہ بھی گیا گیں اگر نفقہ دین سب نفقہ بھی گیا اور اگر دوسرے بڑھا وہ مضارب پر پڑے گا ہو جو کی اور جو بڑھا وہ مضارب پر پڑے گا ہے جو شی ہے۔

(نيمول) بارب

### مضارب کے مرنے اور مرض میں اقر ارکرنے کے بیان میں

اگرمفہار بت بیلورمعین نہ ہوئی تو رب المال ہی تمام ترکہ علی قرض خواہوں کے مل علی آردیا جائے گا یہ محیط سرحی علی ہے۔ اگر کی نے ایک بزار درم آ دھے کی مغیار بت پر دے چرمفہار ب نے اپنی موت کے قریب ذکر کیا کہ علی نے اس مال سے خرید وفرو فخت کی اور ایک بزار درم نفع اُٹھائے چرمفہار بسر کیا اور مال مغیار بت معین طور سے شنا فخت بیل نیس ہے حالا نکہ مغیار ب کا اس قدر مال موجود ہے کہ اس سے مال اصل و نفع کی وفا یمکن ہے تو رب المال اپنے داس المال کے بزار درم لے لے گا اور اس کی خوا در اس کے خوا در اس کی خوا در در در در در المال نے کہانہیں میک دیم کی خوا در المال نے کہانہیں میک دیم کی در در میں کی خوا در المال نے کہانہیں میک کو در المال نے کہانہیں میک کو در المال نے کہانہیں میک کو در المال نے کہانہیں کی خوا در اس کی خوا در اس کی کو در اس کی خوا در اس کی خوا در اس کی خوا در اس کی خوا در اس کی کی کو در اس کی خوا در اس کی کرنے کی کو در اس کی کرنے کی کور کر اس کی کر کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کر

ا النی ای دانت رسم کمائے کہ صفار بت رئیس ہا ا تو لیش این دھدومدان کا ماجمی ہوگا ا سے معنی ترکہ سے دھے تھے بھی لیا جائے گا

اكرمضارب فتم كمانے سے مبلے مركباتواس كوارثوں سان كالم رفتم لى جائے كى پس اكرسب لوك فتم كما محية توسب برى ہو مے اور اگر کوئی تتم سے بازر ہاتو خاصعہ ای کے حصد میں سے راس المال وحصہ نفع رب المال کو دلایا جائے گا ای طرح اگر مضارب نے مرض الموت مي يون كما كدي في راس المال اور حصدب المال كوو دويا باوررب المال في الكاركياتو بحي هم عدمارب كا قول قبول ہوگا اور و وضامن نہ ہوگا اور اگر قتم ہے پہلے مضارب مرکباتو جیسا ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے رب المال کواختیار ے کہاس کے وارثوں سے تم لے لیکن میصورت بہلی صورت سے ایک بات میں خلاف ہو ہ یہے کہ اس صورت میں جس قد رحصہ کفع مضارب کے پاس اس کے زعم میں اس کا موجود ہے اس میں ہے رب المال اپنا راس المال نے لے کا پھر اگر بچھ باتی رہاتو موافق شرط کے دونوں کوتھیم ہوگا۔ پس اگر مضارب پر اس قدر قرضہ ہو کہ اس کے تمام مال کومچیا ہوادراس کا حصہ نفع معین طور ہے شافت میں نہ مواور بیمعلوم ہے کہ مضارب نے ہزار درم تفع اٹھائے اور وسول یائے ہیں تو رب المال یاتی قرض خوا ہوں سے بقدر حدثغ كے حصر بانث لے كا اور بعدرواس المال وابے حصر نفع كے حصد ندينائے كا يرجيط على ب- اور اكر مغمارب نے مرض عي ور حاليك اس براس قد رقر ضد ب كداس ك تمام مال كوي على بداقر ادكيا كريس في مال مضاربت من بزار درم نفع انعايا باور مال مضاربت مع نفع کے فلا بعض برقر ضدہے مرمر کیا محرا کرقرض خواہوں نے اس کا اقرار کردیا تو ڈب المال کا مجمع فی مضارب کے تركه من نه موكاليكن فلال مخفى قرض داركا بيجيا بكزے كا اوراس سے اپناراس المال وصول كرے كا اور باتى كا آ دھا بھى اپنا حصد نفع لے لے اور جو بچااس کومضارب کے قرض خواہ مضارب کے مال میں ملا کر ہاہم ہانٹ لیس مے۔اورا گرقرض خواہوں نے اٹکار کیا اور کہا کہ مضارب نے راس المال میں کچے تفع میں اٹھایا ہے اور جوقر ضدفلال عض پر ہے وہ مضارب کانیں ہے تو یہ قرضہ تمام ترکہ کے · ساتھ رب المال وقرض خواہوں کوموانق حصہ کے تقسیم ہوگا اور رب المال کا حصہ بعد رواس المال کے لگایا جائے گا اور تفع سے پھی نہ لگایا جائے گا بیمبوط میں ہے۔

گا۔اوراگرمضارب نے مرض بی کمی خاص مصن مال میں اقرار کیا پھراس کے بعداس مال کی نسبت کی کمی و دبیت ہونے کا اقرار کیا پھرتیسر سے فض کے پچھ قرضہ ہونے کا اقرار کیا پھر مرکیا تو پہلے مال مضار بت اوا کردیا جائے گا پھر جو پچھ ترکدہ کیا اس کوصاحب و دبیت وقرض خواہ حصد مدشرکت سے تقییم کرئیں مے بیمبوط میں ہے۔

مال تلف ہونے میں مضارب میت کی بات بر کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا ایک

دو مخصوں کو ہزار درم مضاربت میں دیئے بھرایک مرکیا اور دوسرے نے کہا کہ مال تلف ہو کیا تو اس کے حدیث اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور دوسرے کا حصد میں اس کے قرف درے گا بھراگریہ بات معلوم ہوجائے کہ مضارب میت نے اپنا حصد بھی زیمہ و مضارب کے پاس و دیعت رکھا تھا تو سب مال تلف ہونے میں اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اگر زیمہ و مضارب نے اپنا حصد دوسرے مضارب میت کودیا تھا تو تسم سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور و و میت کے ترک میں سب تر ضرقر ادویا جائے گی اور و و میت کے ترک میں سب تر ضرقر ادویا جائے گا ہے جائے ہیں ہے۔

بيعو ( ١٥ باب ١٨

مضاربت کے غلام پر جنایت واقع ہونے یاس کے سی پر جنایت کرنے کے بیان میں اگر کسی کو ہزاردرم آ و معے کی مضاربت پردیے اس نے اس کے وض ہزار کی قیت کا ایک غلام خریدااس نے خطا ہے کسی پر جنايت كي تو مضاربت كويدا فتياريس بكرجر ماندهي وعي غلام دے دے ياس كافديد مال مضاربت سے اواكرے اگر جدغلام كے ساتھ کھ مال اور مال مضاربت بھی موجود ہواور اگر مضارب نے اسے مال سے اس کا فدیدادا کیا تو احسان ہے اس کو مال مضاربت ے والی میں لے سکتا ہے اور وہ غلام مضاربت میں باتی رہے کا جیسا کہ کوئی اجنی فدیددے دے تو می علم ہوتا ہے اور میمورت بخلاف اس کے ہے کدا گرمضارب کی غلام میں کچھٹر کت کے ہواوراس نے فدیددیناا متیار کیا تو سیمضار بت باطل ہوجائے کی۔اورا کر دولوں حاضر ہوں تو رب المال سے کہا جائے گا کہ یا تو غلام دے یا اس کو فعرید سے کہی جب اس نے کوئی بات اعتمار کی تو مضار بت ٹوٹ جائے کی پس اگررب المال نے غلام وے ویتا اختیار کی اور مضارب نے کہا کہ میں اس کا فدید دیتے ویتا ہول تا کہ غلام مضاربت پرره جائے میں اس کوفرو خت کر کے فقع افھاؤں گاتورب المال اس کونیل دے سکتا ہے اور اگر مضارب عائب موتورب المال غلام كويس و سيسكم بصرف اس كويدا فقيار ب كه غلام كافديدد سدد عديديد على ب- اورا كرمضار بت كامال بزارورم بو اورمضارب نے اس سے دو ہزار کی قیمت کا غلام خریدااوراس نے خطا سے جرم کیا تو مضارب سے اس کے دیے یا فدیدو سے کونہ کھا جائے گا جس صورت میں کدرب المال حاضر ندہوعائب ہواور حقرار جرم کا مضارب یا غلام پرکوئی بس بیس ہے مرف ان کو بدا عقیار ہے کہ غلام کے ما لک کے حاضر ہونے تک غلام کی طرف سے کوئی تغیل لے لیں ای طرح اگر مضارب عائب ہوتو مولی سے غلام دیے کو نہ کہا جائے گا اور دونوں میں سے کوئی ایک مخص فدینہیں دے سکتا ہے جب تک کدونوں حاضر ندہوں اور اگر ایک نے فدید دے دیا تو اس نے احسان کے طور پر دیا مجر جب دونوں حاضر ہوئے تو غلام دے دیں گے یا فدید دیں مے ہیں اگر غلام دے دیا تو دونوں کا کیجنیں ہے اور اگرفد بدوے دیا تو فدیدونوں پر جارحمہ مو کمتنیم ہوگا اور غلام مضاربت سے نکل جائے گا اور بدامام اعظم و امام محد كا قول باورا كرايك نے غلام دينا اور دوسرے نے فديد دينا اختيار كيا تو دولوں كوا متيار بيد بدائع مى ب-امام محرف ا تولیشرکت بوطنا غلام وید مراری قیت کا بوتو بقدر نق کے مضارب کی شرکت ہے یاس سے پانچ سودرم اے پاس سے ملا کرخر بدا بواا اگرمضارب نے تکذیب کی اور رب المال نے تقد این کی تو اس کی دوسور تیں بیں یا تو غلام کی قیت راس المال کے برابریا كم موكى اوريازياده موكى يس بملى صورت مى رب المال كى تقديق مح باوراس كاماجائ كائك ياتو نصف غلام دے ديا فديد سيد علين نصف ديت ديه بي اكراس في دينامنكوركياتو آوج كي مضاربت بإطل بوكي اورآ د هي كي روحي اوراى طرح اكر دیت دین اختیاری اورنسف غلام دیت می دیاتو بھی آ دھامضاربت میں روحیااور اگراس می مضاربت نے تصرف کرے نفع انھایا توتشيم كرنے كى يصورت ك كر اكر غلام كى تيت برارورم بول تورب المال باتى مى سے نصف راس المال جو باتى ب لے الكار اگر برارے کم قبت ہومثلاً چوسوورم ہول تو آ دھاغلام دیت میں دینے ہاس نے اپناراس المال تین سوورم بحر پایا سات سورہ کئے یں اس تفع میں سے باتی سات سو درم لے لے گا چر جو بچاد و دونوں میں تفع رہا موافق شرط کے بانٹ کیس اور دوسری صورت میں رب المال كى اس كے حصر كى قدر ميں تقدر بني ہوكى ہي اس سے كہاجائے كاكرياتو اپنا نصف حصر دے دے يا نصف دے تنديد دے اور جوامرا نعنیا رکرے کا مضاربت باطل موگ بیمیط میں ہے۔ اگر مال مضاربت سے کوئی غلام خربداس کو کس نے عمر افل کیا ہیں اگر اس میں زیادتی ہوتو قصاص بیل آتا ہے اور اس کی قیمت تین برس می وصول کی جائے گی اور و وسفیار بت میں قرار دی جائے گی اور اگراس میں زیادتی نہ ہوتو و یکھا جائے گا اگر مضارب کے پاس سوائے غلام کے پچھاور مال مضاربت ہے تو قصاص نہیں آتا ہاور اگر میجماور مال مضار بت نیس ہے تو اس میں تصاص واجب ہوگا اور حق تصاص مولی کو حاصل ہوگا یہ بحیط سرحتی میں ہے۔ بھر اگر مولی نے قاتل سے بزارورم برسلے کر لی توبیراس المال ہوگا جب کرراس المال بزارورم ہوں اوراگروو بزار برسلے کی تو اس میں ہے راس المال رب المال مجر بور کے لے گااور باتی بمزلد ُ نفع کے دونوں کوموافق شرط کے تقلیم ہوگا بیمبوط میں ہے۔ اوراگر بزار درم راس المال کی صورت میں مضارب کے پاس دوغلام ہوں کہ ہرایک کی قیمت ہزار درم ہوں پھرایک کوسی نے عداقت کیا تو قصاص واجب نہوگا قیت دا جب ہوگی کذانی الحاوی۔

اليمول باب

## مضاربته میں شفعہ کے بیان میں

كتأب المضارية

اگر كسى نے دوسرے كو بزار درم و يكاس نے ايك دارخر بداجو بزاركى قيمت كايا كم ويش ہے اور دب المال اس داركا اسے ایک دارے ساتھ تنج ہے تو اس کوا عتبار ہے کہ بیددار مضارب سے شغدی لے لے اوراس کوشن دے دے کہ ووشن مضاء بت میں ہوگا۔اوراگرمضارب نے کی قدر مال مضاربت سے ایک دارخریدا پھررب المال نے اس کے پہلوش ایک دارخریداتو مضارب کو اختیادے کے شغصہ کے روسے وہ واررب البال سے بعوض باتی مال مضاربت کے خریدے بیمسوط میں ہے۔ اور اگر مضارب نے وار مضاربت فروشت كيااوردب المال اين وارساس كاشفع بتواس كاشفعه يحتيس بخواواس داريس نفع بويانه بوراكردب المال نے اپنا کوئی مرفرو دے کا اور مضارب می دار مضاربت ے اس کا شفیع ہے ہیں اگر مضارب کے قبضہ میں اس قدر مال مفاربت ہے کہ اس سے من دارادا ہوسکتا ہے تو شغدوا جب نہ ہوگا اور اگر اس کے بعند میں اس قدرنہیں ہے ہی اگر دار مضاربت میں نفع نہ ہوتو شغیر بیں ہے اور اگر نفع ہوتو مضارب کواہنے واسلے لینے کا اختیار ہے بیمجیط میں ہے۔اور اگر کسی اجنبی نے کوئی دار مفاربت کے دار کے پہلو می خریدایس اگرمضارب کی باس اس قدر مال ہے کہ اس کے فمن کوادا کرسکتا ہے تو مضاربت سے واسطے اس كوشغد من السكام اوراكر شغد مشرى كود مدياتوحل شغد باطل موكيا اوررب المال كوافتيار تبيل رباكدام واسطاس كو شغدیس لے اور اگرمضارب کے پاس اس قدرندو و کہمن اداکر سکے پس اگردارمضار بت مستفع ہے تو شغد مضارب اوررب المال دونوں کا ہے اگر ایک نے شغد سپر دکر دیا تو دوسرااسنے واسطے بورا دارشغد میں لےسکتا ہے اور اگر دار میں نفع نہ بونو شغد خاصد رب المال كاب بيدائع من ب-اوراكرمضارب كوشعدكا حال معلوم ندموا يهال تك كدونول في مضار بت تورد وي اورمضار بت ك وارکوبتدرواس المال اور نفع کے بائث لیا مجر جا باکدوار بیدکوشغد میں لے لیس تو دونوں کے لیے اپنی و ات کے واسطے اختیار ہے ہی اگر دونوں نے طلب کیاتو دونوں کونصف نصف ملے کا اور دونوں میں ہے جس نے مشتری کوشغعہ دے دیاتو دوسرے کو اختیار ہے کہ بورا دارا اینے واسطے شغیر میں لے لے۔ اور اگر کسی مخص نے دو مخصوں کو مال مضاربت دیا اور دونوں نے اس سے ایک محرخریدا اور رب المال اس كالتفع بي واس كوافقيار بي كدا يك كاحمد شفعه على لے اور دوسر كان فيا كامرة اكر شفع كوئى اجبى موقو بعى مي علم إدراكرمضارب ايك بي مخض موادر شفع نے جا باك مى تعود ادار شفعه مى الول تو ينبيل موسكا عنواد شفع كوئى اجنى مو یارب المال ہو۔اورا کر دو مخصوں نے کسی ایک مجنس کو مال مغمار بت ویااس نے اس کے موض کوئی دارخر بدا اور ایک رب المال اس کا شفع ہے اس نے جا با کہ تعور ااس میں سے لے لے تو ایسانہیں کرسکتا ہے یا تو کل لے لے یاکل جمور دے اور امر مضاربت کے واسطے شغیدوا جب موااور دومضار بوں میں ایک نے شغید مشتری کودے دیا تو دوسرااس کو لے نہیں سکتا ہے۔ اگر راس المال کے ہزار درم ہوں ان عوض مضارب نے کوئی محر برار یا کم وہش قیمت کا خرید ااور اس کا شفیع رب المال اپنے ایک دار کی مجہ سے اور اجنبی اسيخ دار كى وجدے ہے تو دونوں كوا عتبار ہے كددار كونصفا نصف لے ليس بيرا كردب المال في شفعه د سدديا اور اجنى في ليما جا باتو قیاس جا ہتا ہے کہ اجنی شغعہ میں نصف دار لے لے اس کے سوائے اس کونہ ملے اور استحسانا اس کو بیتھم ہے کہ اجنی جا ہے کل دار لے لے یا ترک کردے کذائی المبوط۔

و الله في عالم کلوري ..... جار 🛈 کنگر (۱۹۸۳)

بانبعوك بارم

اال اسلام واال كفرك درميان مضاربت كے بيان ميں

اكرمسلمان في تعراني كوة وصعى مضاربت ير مال دياتوجائز بيكن كروهب- يس اكراس في شراب ومورض تجارت کی اور نفع اٹھایا تو امام اعظم کے فرد کی مضار بت میں جائز ہے لیکن مسلمان کوواجب ہے کداینا حصد نفع صدقہ کرے اور صاحبین یعنی ا مام ابو بوسف اور امام محر کے نزویک شراب وسور میں اس کا تصرف مضاربت برجائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی مردارخرید کر مضاربت من سے مال ویا توبالا جماع مضارب لفلاف کرنے والا ضامن ہوگا اور اگراس نے ربوالیعی سودلیا مثلاً ایک درم کے وض وودرم خريد من على فاسد موكى ليكن مال مضاربت كاضامن ندموكا اور تفع دونوس على موافق شرط كي تقسيم موكا-اورمسلمان كونفراني كا مال مضار بت ریخ می چید رئیس ہاس کے تن می بیکروہ نیس ہادراگراس نے شراب یاسور یامردارخریدی اور مال مضار بت دیا تو تخالف اور منامن ہوگا اور اگر اس میں نفع کمایا تو جس نے نفع لیا ہے اس کووانیں دے اگر اس کو پیجات ہوا وراگر نہ پیجات ہوتو معدقة كردے اور دب المال لعراني كواس بي سے پچھنددے اور إكر كسي مسلمان نے ايك مسلمان ونعراني كومضاربت ميں مال دياتو بلاكرابت جائز ب\_بيبسوط مي ب\_

اگررب المال نے اس کودار الحرب میں مال لے جانے کی اجازت دی ہو کہ وہال لے جا کرخریدو

فروخت كرية استحسانأ ميساس كومضاربت ميس جائز ركهتا مول 🏠

المركونى حربى امان كر مارے إلى يا اوركى مسلمان في اس كو و معى مضاربت ير مال ديا اور حربي في اس كوكى مسلمان کے پاس ود بعت رکھا اور وار الحرب میں چلا گیا مجرامان لے کرآ یا اورمتودع ہےود بعت لے لی اور اس سے خرید وفروخت كي توبيكام اسكاس كي ذات كواسط باوررب المال كواس كراس المال كي عنهان و اوراكر حربي مال الكرواد الحرب هى چلاكيا اوروبان خريدوفروخت كى تووه اى كى باور ضامن ند بوكا كيونكه جب د ودار الحرب بنى مال كوبدون اجازت رب المال ك في الرجام الرياتووه مال يرمستولى موكيا داوراكررب المال في اس كودار الحرب عن مال في جان كي اجازت وي موكدوبال في جا کرخرید وفروخت کرے تو استحسانا میں اس کومضار بت میں جائز رکھتا ہوں اورموافق شرط کے نفع دونوں میں مشترک قرار دوں گا بشرطيكه وبال كوكم سلمان موجاتي يامضارب مسلمان موكريا معابره كى وجدے ياامان فيكروالي آئے يد بسوط على إوراكر مسلمانوں نے دارالحرب میں اس بر قابو بایا تو راس المال اوررب المال كا حصد تفع رب المال كا جوكا اور باتى تمام مسلمانوں كا جوكا يد محيط سردى بي ب-اوراكر دوح في المان كروار الاسلام بي آئة اورايك في دوسر كواينا مال مضاربت بي ديا اورآ د حفظ كى شرطةراردى پرايك حربى دارالحرب كوچلا كياتو مضاربت نانونے كى يېسوط مى بداكركمى حربى خىسلمان كومال مضاربت ویا محروہ مسلمان دارالحرب میں بااجازت رب المال کے لے کیا تووہ بال مضاربت پریاتی ہے بیٹزائد امکنین میں ہے اور اگرایک ل قول خلاف کرنے والا بعنی مضارب ندکورا بیے شل کا مرتکب ہوا جوخلاف مقدمضار بت ہے کوئکساس نے مردار فریدا کہ مال کا ضامن ہوا جیسے اگر رب المال كاقراعي محرم فريدتا تؤسامن تعاادراس كابيان شروع مضاربت شرمو چكا ٢٠٠

ع قوار حان دے کیونکہ و مخالف ے جب دارالحرب عل کے آتا مال کا ما لک بوگیا اور صور میک مالک فے اجازت دی تو بھی تیاس میں تھا کہ جربی اس الكاما لك بوكياليكن اكرة خرمضارب مسلان بوجائ ياكل مسلمان بوجائي رب كي ال

حربی نے دوسرے کو مال مضاربت اس شرط ہے دیا کہ اس کوفع علی ہے سوورم طبیل کے قو مضاربت قاسد ہے اور دونوں کا تھم اس یاب علی بحولہ دوسلمان یا دو ذمیوں کے ہے حالانکہ انہوں نے خودالتزام کرلیا ہے کہ محاطات تجارت علی احکام اسلام کا بہتاؤ کریں گے جس وقت کہ وہ مال لے کر ہمارے ملک عیں تجارت کے واسلے وافل ہوئے تھے ایسا ہی دوسلمانوں کے درمیان مضاربت فاسدہ کا تھم دادالحجرب اور دارالاسلام علی کیساں ہے بیسوط علی ہے۔ اگر کوئی سلمان یا ذی امان لے کر دارالحرب علی کیا اور کی حربی کوسودرم نفع کی شرط ہے مال مضاربت ویا یا اس کوکی حربی نے ای شرط ہے دیا تو امام اعظم وامام جر کے نزد کی جا تز ہا اور ان دونوں علی موافق شرط کے تعلیم ہوگا حتی کہ اگر صرف موبی درم نفع آفھائے ہوں تو کل اس کولیس کے یعنی مضارب کو اور کم ٹی رب المال پر پڑے کی اور اہام ابو یوست کے نزد کی صفار بت فاسد ہا در مضارب کو اجرائش لے گا ہی اگر مال عی نفع کے سوجی درم ہوں تو دارالحرب علی اور اگر کم ہوں تو کم می بلیں مے اور دب المال پر مجموا ور دب نہ ہوگا ہے مال سودرم نفع کی شرط ہے دارالحرب علی دیا یا اس شرط پر اس سے لیا تو امام اعظم کے نزد کی جا تز ہا درموانی شرط کے دکھا جائے گا اور صاحبین کے نزد کی مضاربت فاسد ہے گذائی آمہو ط۔

كتأب المضاربة

شِيو(6) بارې بي

#### متفرقات مين

محق کو بھی اجرت سلے کی جواس کے واسطے شرط کردی گئی ہواورا ہام جھے نے فربایا کہ اس کو آ دھا نفع نے گااوراس مدت کواجرت ساقط ہوجائے کی چنا نچے اگر غیر شخص نے اس کو بال مضاربت دیا تو جائز ہاور جس قد رمدت اس نے مضاربت کا کام کیا آتی مدت کی اجرت ساقط ہوجائے گی بیکائی جس ہے۔ اوراگر اچیر نے بال مضاربت رہ المال کو آ و ھے کی مضاربت پر دیا تو جائز ہا اوراجیر اجارہ پر دہا اور مجارب ہے مضاربت جس دہا اوراگر رہ المال نے اچر کو بضاعت علی بال مضاربت دیا کہ وہ مضاربت پر فرید فروخت کرتا ہے تو جائز ہا اور مضاربت کی شرط بحال رہ کی اورائجرت بھی بحالد رہ کی بیمبوط عمل ہے اگر کی نے دوسرے کو ہزار درم مضاربت علی دیا ورکہا کہ بید تیرے پاس ایک مہید تک مضاربت علی ہے اور جب مہید گذر کیا تو قرض ہوتے یہ بال ایسا ہی ہوگا کھر جب مہید گذرا اور وہ مال اس کے پاس درم موجود ہے تو قرض ہوجا کی جب اس پر جدید بعد کر لے اور اگر عروض موجود ہے تو قرض نہ ہوگا تو قرض ہوجا کی گئی جب اس پر جدید بعد کر اوراگر عروض موجود ہے تو قرض نہ ہوگا تو قرض ہوجا کی گئی ہوجا کی موجود ہے تو قرض ہوجا کی موجود ہے تو قرض نہ ہوگا تو قرض ہوجا کی گئی ہے بیا س درم ہوگا تو قرض ہوجا کی کے دراہم نہ کر کے بھر جب اس کے پاس درم ہو گئے تو قرض ہوجا کی کے دراہ م

آگر مدت معلومہ تک قرض دیتے بھراس پرمضار بت کی بنا کر لیاتو مضار بت میں نہ ہوں گے بیتا رتار خانیہ میں ہے۔نوا در بشر عل امام الوبوسف ، ووايت ب كدا يكم تحفل كے باس بزار ورم مضار بت على بين اس نے رب المال ب كما كه بدورم مجھے قرض دے دیے اس نے ایسائل کیا حالا نکدو و درم بعینہ قائم ہیں پھراس کے وض کوئی چیز خرید لی تو امام ثافی " نے فر مایا کہ مضارب نے اگران کواینے ہاتھ میں اس کے ہاتھ سے یاصندوق یا تھیلی سے لے کرائی ضرورت میں صرف کئے تو بیاس برقرض ہوں مے بیمیط میں ہے۔ایک مخص نے دومرے کو مال مضاربت میں دیا پھرمضارب نے فیر مخص کے ساتھ چند درموں ہے سوائے مال مفدار بت ك شركت كى جرمضارب اوراس ك شرك في شيرة الكوردونوس كى شركت مين فريدا جرمضارب مضاربت مين سے بحد يسون كا آنا لا یا اورشیر وانگوراس می ملا کرمشانی بنائی تو مشائح " فرمایا کدد یکها جائے گا کدا گرشر یک کی اجازت سے مشائی بنائی ہے و آ فی ک تیت مشائی بنانے سے پہلے دیکھی جائے کی اور شیرہ انگور کی قیت بھی دیکھی جائے گی تو جس قدر حصر آئے کے پڑتے میں پڑے وہ مضاربت میں قرار دیا جائے گااور جس قدر شیر وانگور کے مقابل ہوو ومضارب وشریک کے درمیان مشترک ہوگا۔لیکن بیتکم اس دنت ے کدرب المال نے اس کواچازت دے دی ہوکدائی رائے عظم کرے اور اگر دب المال نے اس کو پراچازت ندوی ہواور بلا اجازت شریک کے اس نے مٹھائی بنائی تو مٹھائی تمام مضارب کی ہوگی اور رب المال کے واسطے آئے کا اور شریک کے واسطے شیرہ انگور كالعقدراس كے حصد كے ضامن موكا اور اكردب المال في اس كواجازت دى اور شريك في اجازت نبيس دى تو مشال مضاربت میں ہوگی اور مضارب شریک کے حصد کا جتناشیرہ انگور میں تھا ضامن ہوگا اور اگر شریک نے اس کواجازت دی اور رب المال نے نہیں دی ہے تو تمام مشائی اس مے اور شریک کے درمیان مشترک ہوگی اور وہ رب المال کے واسطے آئے کے مثل کا ضامن ہوگا بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کمی مخف نے دوسرے کوفلوس مضاربت میں دیے اور نصف تفع کی شرط کی پھراس نے ہنوز کوئی چیز نے خریدی تھی کہ بیظوس کاسد ہو مجے اور بجائے ان کے دو سے فلوس رائج ہوئے تو مضاربت فاسد ہوگئی پھراگر اس کے بعد مضارب نے ان ے کوئی چیز خریدی اور اس میں نفع یا نقصان أفغایا توبیرسب رب المال کے واسلے ہے اور مضارب کو اجراکھل ملے گا اور اگر کاسدند ہوئے بہاں تک کہ مضارب نے ان ہے کوئی کیڑ اخرید کیااور بیفوس دے کر قبضہ کرلیا پھر بیفوس کاسد ہو مھے تو مضار بت بحالہ جائز ری مجراگر بیرکیژاورموں یا عروض کے موض فروخت کیا تووہ مضاربت میں قرار دیا جائے گا مجرا کر نفع اٹھایا اور تقسیم کرنا جا ہاتو رب ﴿ المال الني طُوس كي وه قيمت لے لے كا جوكاسد مونے كروزتني پحرباتى دونوں ميں موافق شرط كے نفع تقتيم ہوگا يد مبسوط ميں ہے اگرمضارب نے مال مضاربت سے دو باندیاں خریدیں ہرایک کی قیمت ہزار درم ہے پھرایک کو ہزار

درم كوفر وخت كيا اور دومرى كودو بزاركو يجا

بائدیاں جسے گوفروخت کی ہیں اس سے مودرم تفع پر تریں بھرا یک بھی بحیب پایا تو بعوض اس کے تمن اور اس حصہ نفع ہے جوددنوں کے تمن پر تھے ہے اور اگر مشتر کی نے ایک بائدی کو علیحہ واس کے تمن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اس کو افقیار ہے اور اگر ایک بائدی کو علیحہ واس کے تمن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اس کے تمن بر ار بر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اس کے تمن بر ار ابحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اور والی کو تمن برا را بھر ابحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اس کے تمن بر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا تو فول کو تمن برا دارا کہ بھر اس کے تمن بر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا تو اس کے تمن بر ارائیک مور ابحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصر شن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصر شن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصر شن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصر شن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ ایک کو علیحہ واس کے حصر شن پر مرا بحد ہے فروخت کرتا چاہا کہ بیس اس کو علی میں ہے ہمائی میں ہے کہ ایک فتص نے دوسرے کو بڑار درم آ دھے کی مضار بت پر دیے اور مضار ب نے اس کے ایک قلی میں ہے مساب کہ بیا ہو تو تو اس کو اور اس کو اور اس کو اس کو اور مضار بت پر دیے اور مضار ب نے اس کو اور مائی میں ہو تھائی نفتر فروخت کروں گایا بیا چو تھائی اور اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کروں کے اس کو اور اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کروں کیا کہ بھی ان میں ہو کہ تھی اس بیان نہ کرد سے بیسوط میں ہے۔ اور اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کروں کیا کہ بھی نے تھے وہ اس بیان نہ کرد سے بیسوط میں ہے۔ اور اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کرو دیت کروں کیا کہ بھی نے تھے وہ اس بیان نہ کرد سے بیسوط میں ہے۔ اور کو تھی کو تھی خوالی کو اس کو بران پر اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کروں کیا کہ بھی نے تھے وہ اس بور اس کو بران پر مرا بحد ہے فروخت کروں کیا کہ بھی نے تھے وہ اس ب والیس کرد رہے ایک تو تھی کو تھی ہوں گیا ہو تھی خوالی کو تھی کو تھی کہ ہی نے تھے وہ اس ب والیس کرد رہے ہو تو تھی کو تھی کہ ہو تھی کہ کو تھی خوالی کو تھی خوالی کو تھی کو تھی کرد ہے تھی کو تھی کو تھی کرد ہے کہ کو تھی کو تھی کو تھی کرد کے بھی کو تھی ک

ہشام قرماتے ہیں کہ میں نے امام الو یوسف سے سنا کہ قرماتے تھے کہ مضارب کوکی اسپاب مضاربت ہی ترید نا بدوں مال ہیں مضارب نے مضارب نے مضارب نے مضارب نے مال مضارب نے الے مضارب نے مال مضارب نے الے مضارب نے مال مضارب نے الے مضارب نے الے مضارب نے مال مضارب نے الے مضارب نے الے مضارب کو جا الا ہے ہی وہ نا ہائے لاکا جس کو تجارت کی اجازت ہے ایسا کر سکا مرح وہ فالم جس کو تجارت کی اجازت ہے اس سے بھی پیشل جائز ہے ایسے ہی وہ نا ہائے لاکا جس کو تجارت کی اجازت ہے ایسا کر سکا مضارب نے اس مضارب نے مال مضارب نے مال مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے اس مضارب نے مال مضارب نے اس مضارب نے مال مضارب کو اجتمال کا موال کا موال کی مضارب کو مشارب کو مشارب کو مضارب کو مشارب نے مال مضارب کو می مشارب کو مشارب کو مشارب کو مشارب نے مشارب کو مشارب کو مشارب کو مشارب نے میں مال الممال کو تو تو تو تو مشارب کو مشارب نے اس کو مشارب کو مشارب نے اس کو مشارب 
ے اس کا عقر اور بچد کی قیت لے لے کئی تو مضارب بائع سے بچد کی قیت واپس لینے کا اختیار نبیس رکھتا ہے بیمیط میں ہے۔امام ابوبوسف تے فرمایا کداکروسی نے يتيم كے مال ميں كام كر كے نفع يا نتصان أشايا اوركها كديس نے مضاربت مي كام كيا ہے تو نتعان کی مالت میں اس کی تعدیق ہوگی نفع کی صورت میں لنہ ہوگی ۔ لیکن اگر کام کرنے سے پہلے اس امرے کواہ کر لئے تو نفع کی صورت میں میں تقدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے قرض لے لیا تھا تو تقدیق نہ ہوگی تا و تفکیلہ کا م كرنے سے پہلے اس قرض لينے ے کواہ نہ کر لے بشر طیکداس میں نفع ہواور اگر اس میں خسارہ ہوتو ضائن ع ہوگا۔ای طرح اگر دمی نے دوسرے کودے دیااس نے كام كرك تفع أشايا بحرومى في كهاك يس في اس كوقرض ديا تعايا خود قرض في كرديا تعااورات مخص ديكر في تعديق كي توجي ي تھم تی ہے۔اورا کریوں کہا کہ میں نے اس کومضار بت یا بہنا عت میں دیا ہے اوراس مخص نے تقید بی کی بیں اگر اس میں فتصان ہواتو منائن ندہوگا اور اگر نفع ہے تو کل نفع تقسیم ہوگا الا اس صورت میں کددیے سے پہلے کواہ کر لے بیمحیط سرحسی میں ہے۔امام حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مضاربت میں دینار ہوں اور مضارب نے وہ دینار کی صراف کے باس وو بیت رکھے پس مراف نے بدوں اس کی اجازت کے اپنے مال میں ملا دیئے چرمضارب نے کوئی شے بعوض دیناروں کے خریدی تو مخالف قرار دیاجائے گار محیط میں ہے۔ امام محر ہے دوایت ہے کدا یک مخفس نے کی غلام کو مال مضار بت دیا حالا تک غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس نے اپنی ذات کومضار بت کے واسطے خریدا تو جائز ہاوروہ غلام مجور ہوگا یعنی تصرف مال میں نیس کرسکتا ہے اوروہ فروخت کیا جائے گا اور داس المال دب المال كا موكاراى طرح اكر اس في الى ذات كواورائي بينے اور جوروكومغار بت على مال مغاربت ے خریداتو بھی بھی محم ہے بیملتھ میں ہے۔ نواور بن ساعد میں امام ابو پوسٹ سے روایت ہے کدایک محص نے دوسرے کو ہزار درم آ دھے کی مضاربت پردیتے ہی مضارب نے اس سے ایک با ندی خرید کردب المال کے باتھ دو بزار کوفرو دست کی مجرمضارب نے رب المال سے دو برار ایک سودرم کوفر یدی توبائدی مضارب می رہے گی اور بیفل مضاربت کا ٹوڑنائیں ہے اور مضارب کے اس شی سودرم خاصة بول مے بیمچیط عل ہے۔ اگر بزارورم مضاربت سے خربدو فرو خت کی بہال تک کداس کے پاس دو بزاردرم ہو مجع اس ایک باعری خرید کر قضد کرلیا پراس کوجاد بزار درم کوایک سال کے اُدھاد پرفرو خت کیااوراس کی قیمت فروخت کے روزایک برار یا کم ویش ہاورمشر ی کوباندی دے دی چردو بزار درم جبائع جاربیکودے سے پہلے تلف ہو محصے تو مضارب ایک بزار یا مج سو درم دب المال سے لے كراور يا في سودرم اسے ياس سے لاكروے دے كا محرجب سال كے بعد جار بزار درم وصول موں مے واس من ایک چوتھائی مضارب کی ہوگی و واس کونکال کے گااس کومضار بت سے تعلق نیس ہے پھر ہاتی سے رب المال دو ہزار یا بھی سودرم راس المال لے لے کا بیمسوط میں ہے۔ مال مضاربت سے ایک باندی دو بزار کی قیمت کی خریدی مجرایک سال گذر کیا اورسوائے اس ك دوسرا كرى مال نيس بياقورب المال براس كى تين جوتمائى كى زكوة ويى واجب بوكى اورمضارب برايك جوتمائى كى زكوة واجب ہوگی اور اگراس نے دو ہائدیاں ہرا یک بزار کی قیت کی خریدی تورب المال پردونوں کی تین چوتھائی کی زکو ہوا جب موگی اور مضارب پرزکو ة ندموكى بيام اعظم كا خاصة تول ب-اوراگرايك با عدى دو بزار قيت والى تربيدى بهمربسب عيب ياكى زخ ك اس میں فقصان آ میاحتی کہ بزار کی قیت کی رو کئ مجروہ بڑمی اورجس روزخریدی کئی تھی تو دو بزار کی قیمت کے برابر تھی اس روز سے ا يكسال كذر كمياتو مضارب يرزكوة ندبوكي اوررب المال يرتين جوتفائي كى زكوة واجب بوكى اوراكراس بائدى كى تيت بزار س س يعن نفع ك صورت عن بدول اشهاد سابق كفهد يق قول مدهو كى بلك ع ليني وموي قرض منيول موكا ١٢ ا يعنىكل نفع يتم كاموكااا الا باعريكا بالانتياد الااا كل للع يتم كاب بال انتصال كي صورت عمل اين تول عدما من موجاع كا١١

برحتی رہی ہوتو مضارب پر بھی زکوۃ آئے گی۔اوراگراہل مضاربت سے گیہوں،جو،اونٹ، بکریان خریدیں کہ برجنس کی قیمت بزارہے تومضاربت پرز كوة ندائي كاوراكرايك بي جنس بوتومضارب برجمي زكوة واجب بوكي يرميط مرحى من ب-اكررب المال في جابا کہ میرا مال مضارب کے ذمہ قرضہ دہے اور نفع کا نفع مجھے ملے تو مشائح نے فرمایا کہ اس کی صورت رہے کہ مضارب کو مال قرض دے وے اور سپر وکر دیے چراس سے مضاربت پر لے لے چراس کوخود بضاعت پر دے دے اور وہ اس میں کام کرے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مخص نے اسپنے نابالغ الر کے کا مال آ و صحیا کم وہٹی نفیع کی مضار بت پردے دیا تو جائز ہے اس طرح اگرخود مضار بت پر لے لیاتو بھی جائز ہے اور اگر باپ نے اپنے نابالغ لڑ کے کے واسطے کی مخص کا مال آ دھے کی مضاربت پراس شرط سے لیا کہ باپ ایں میں بیٹے کے واسطے کام کرے اور خود اس مضار بت کا کام کیا اور نفع اٹھایا تو نفع اس کارب المال اور باپ کے درمیان نصفا نصف تنیم ہوگا اور بینے کا اس میں بھینیں ہے۔ اور اگر وولڑ کا ایسا ہے کہ ایسے از کے خرید و فروخت کرتے ہیں پھر باپ نے اس شرط سے لیا كراركا خريد وفرونت كرية جائز إورنفع رب المال اوراز كي كورميان نصفا نصف موافق شرط كينسيم موكا-اى طرح اكراس صورت میں باب نے لا کے کی اجازت سے اس کے واسطے خود کام کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر لا کے نے اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دى توباب مال كا ضامن بوگا اور تمام نفع اى كا بوگا كداس كوصدقه كردے \_اوروسى ان سب صورتوں مى بمزلة باب كے بيبسوط مس ہے اگر رب المال نے مال مضاربت بعوض مثل قیمت یا زیادہ کے فروخت کیا تو جائز ہے اور اگر کم قیمت پر فروخت کیا تونہیں جائز بخواه كى اس قدر موكدلوك برداشت كريلة بي يانبيل برداشت كرتے بيلكن اگرمضارب اس تي كى اجازت دے دے قو جائز مو جائے گی۔ای طرح اگر دوخض مضارب ہوں اورایک نے بااجازت رب المال کے فروخت کیا تو سوایئے مثل یا قیمت یا زیادہ پر فروخت كرنے كے كى صورت ميں جائز بيس بيكن اگر دوسرا مضارب اجازت دے دب تو جائز ہوجائے كى بيحادى مي ب-

ا بیک مضارب کسی سرائے کی کونفری میں آ کراتر اس کے ساتھ اس کے نین رفتی ہیں بھرمضارب دور فیٹوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور چوتھا ای جمرہ میں بیٹھا رہا بھروہ بھی دروازہ کھلا چھوڑ کر با ہر چلا گیا اور مال مضار بت تلف ہو گیا تو مشائخ نے فرمایا کہ آگر جونته يرحفاظت اسباب كااعتماد ففاتو مضارب ضامن نه بوگااور چوتفاحض ضامن بوگااورا كراس پر اعتاد نه تفاتو مضارب ضامن بوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر دوسرے کو ہزار درم مضاربت میں دیتے اور بیشر طکی کہ جس قدراس سے ہروی کیڑے خریدے ان میں خاصدہ نصف تصفی تفتیم ہوگا اور جس قدر اس سے نیٹا بوری خریدے اس کاکل تفع رب المال کا ہے اور جس قدر اس سے زطی خریدے اس کاکل نفع مضارب کا ہے تو بیموافق تعمید کے جائز ہے بس اگر اس نے ہروی خریدے تو مضاربت میں موافق شرط کے ہے اور اگر نیشا بوری خریدے تو بیہ بصاعت ہے نفع رب المال کا اور نتصان ای پر ہوگا اور اگر زطی خریدے تو مال قرض ہے اور نفع و نتصان مضارب پر ہوگا يمسوط ميں ہے۔ اگر مضارب سلطان كى طرف سے كذرااوراس كوكوئى چيز دى تاكداس كا (١٠) باتھ رز كے تو ضامن ہوگا اور اگر سلطان نے زبروی پاکراہ لے لیا تو اس پر صال نہ آئے گی جبیا کہ اس سے بچھ مال غصب کرلیا گیا تو صال نہیں ہے يميط مرحى مي ب اور اگر مضارب كمي عشر النے والے عاشر كى طرف كذرا اور مال مضاربت اس كے ساتھ ب او راس كو مال مضاربت سے خبر دار کر دیا اور عاشرنے اس سے عشر لے لیا توجس قدر عاشرنے اس سے لیا ہے اس کی ضان مضارب برنہیں ہے اور اگر بدول فازم كرنے عاشر كے خوداس نے عاشركود يدوياتو ضامن ہے۔اى طرح اگر جا بلوى كر كےاس كو بجور شوت دے دي تاكم وہ بازر ہے تو جس قدراس نے دیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور شیخ امام نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں تھم اس کے برخلاف ہے اور اگر کسی شاطر نے طمع کر کے بطریق غصب کے مال لینا جا ہا اور مضارب نے اس کو پچھ مال مضاربت دیا تو مضارب ضامن نہ ہوگا ای طرح اگرومی نے مال يتيم ميں سے پچھ رشوت كے طور براى غرض سے دے ديا تو بھى يہى تھم ہے كذاتى المبدوط۔